

جلددؤ

لِالشِّيخ المَّرُونِ اللَّهِ الْمُعَلِّى مِن وَلِي بَكْرِهَ لَا لَى اللَّهِ اللَّهِ السَّيوطي - ١١١٥٥

## جملامقوق بحق فالشرففوظ هين

" جَمَّاٰ لَا يُنْ " فَحْنَ " جَمُلاَ لَا يُنْ " كَ جمله حقوق اشاعت وطباعت پاكتان ميں صرف مولا نامحدر فيق بن عبدالمجيد مالك نوسئز فرن بناشئر فرکا في کوحاصل بين لهذا اب پاكتان مين کوئی شخص يا اداره اس کی طباعت کا مجاز نهين بصورت ديگر زمسئز فرن بيئاشئر في کوقانونی چاره جوئی کامکمل اختيار ہے۔

از جَيْحَ وَلِانا الْمُحَدِّلَ جَالَنَ بُلِكَ لِيَّا لَهُ وَلِانا الْمُحَدِّلُ وَلِيْنَا الْمُحْدِي

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی ذوکنو تربیبالشیئن کی اجازت کے بغیر کسی بھی ذریعے بشمول فوٹو کا پی برقیاتی یا میکا نیکی یا کسی اور ذریعے سے نقل نہیں کیا جاسکتا۔

#### -ملنے کی پیگریتے

🔊 مكتبه بيت العلم، اردوباز اركراجي \_ فون: 32726509

🔊 مكتبه دارالهدي ،اردوبازاركراچي - فون: 32711814

🦋 دارالاشاعت،أردوبإزاركراچی

الله تدي التيانية بالقابل آرام باغ كراجي

🔊 مكتبه رحمانيه، أردو بإزار لا بور

Madrasah Arabia Islamia 🖲

1 Azaad Avenue P.O Box 9786, Azaadville 1750 South Africa Tel: 00(27)114132786

Azhar Academy Ltd. 38

54-68 Little liford Lane Manor Park London E12 5QA Phone 020-8911-9797

Islamic Book Centre @

119-121 Halliwell Road, Bolton Bit 3NE

Tel/Fax: 01204-389080

Al Faroog International (®)

68, Asfordby Street Leicester LE5-3QG Tel: 0044-116-2537640 تاب كانام \_\_\_\_ جَمَّالَ يُنْ فَصْعَ جُمُلالَ فِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

ناريخ اشاعت \_\_\_\_ مارج الماحيء

بابتمام \_\_\_\_ اخْبَابُ نُصِرْتِ لِيُلْتِرَنِ

ناشر \_\_\_\_\_ نصرَور بيباشيرَ دراجي

صفحات ٢٢٢

شاه زیب سینٹرنز دمقدس مسجد ، اُر دو بازار کراچی

ۇن: 021-32729089

فيس: 021-32725673

ای یل: zamzam01@cyber.net.pk

ویب سائٹ: www.zamzampublishers.com

| www.ahelahol.org |  |
|------------------|--|
| MM. SIL          |  |
|                  |  |

## الشيخ محرّج الالقاسمي استاذ دار لعلوم ديوبند (الهند)

MAULANA MOHD. JAMAL QASMI (PROF.) DARUL ULOOM DEOBAND DISTT. SAHARANPUR (U.P) INDIA PIN 247554 PHONE. 01338-224147 Mob. 9412848280

لهاله العن الرعن مالين في اردويم لن كمحقوق إنا وت ملاعت باسي الل - De post por con 3 ing wining زام المنظم الما الما وروع المنظم المنا بالمنان مي وي ال العاور - دیمر اداره زین کو تا از ی جاره جول کا ا. فسیار و کا اساد دارلان دیوند الس Nexto 11 0 8 XIII

## فهرست مضامين جلددؤم

| صفحةبر | عناوين                                                                       | صفح نمبر | عناوين                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| 34     | حضرت عثمان وَضَافَتُهُمُ تَعَالِئَكُ أور حضرت على وَضَافَتُهُ تَعَالِئَكُ كَ | 12       | متعه کی بحث:                                |
| 74     | فیصلوں کی نظیر:                                                              | 14       | متعه کی صورت:                               |
| 72     | اللَّه کے فضل کو چھیانے کی صورت:                                             | 1/4      | حدیث میں متعہ کی ممانعت:                    |
| 61     | شان نزول:                                                                    | 19       | قول فيصل در بارهٔ متعه :                    |
| 61     | شراب کی حرمت:                                                                | 19       | نكاح كالصل مقصد:                            |
| cr     | تيتم كاحكام:                                                                 | r.       | متعدایک ہنگا می ضرورت بھی:                  |
| 4      | ربطآیات:                                                                     | rr       | ربطِآیات:                                   |
| 62     | ند کوره آیت کا شان نزول:                                                     | ۲٦       | اعمال صالحه صغائر کا گفاره ہوجاتے ہیں:      |
| 67     | یہود کی تنجوی ضرب المثل ہے:                                                  | ۲۲ (     | کبیرِه گنامول کی تعداد:                     |
| 74     | کیا یہودکو یا دنبیں رہا:                                                     | NO.      | گناہ کبیرہ کے بارے میں معتز لہاوراہل سنت کا |
| M      | شان نزول:                                                                    | 072      | اختلاف:                                     |
| M      | عثمان بن طلحه کی کہانی خو دان ہی کی زبانی:                                   | r2       | معتز له كالصل جواب:                         |
| 14     | حق دارې کوامانت سونميني حيا ہئے:                                             | FA       | شان نزول:<br>                               |
| ۵٠     | ند کوره آیت کاشانِ نزول                                                      | r/\      | ایک بروی اہم اخلاقی ہدایت:                  |
| ۵۳     | ربطِآيات:                                                                    | ٣٣       | ربطآیات:                                    |
| ۵٣     | شان نزول:                                                                    | **       | مردول کی حاکمیت:                            |
| ۵۵     | 🕜 دوسراوا تعه:                                                               | mm.      | اسلام میں عورتوں کے حقوق اوران کا درجہ:     |
| ۵۵     | 🗃 تليسراوا قعه:                                                              | 14       | بائبل میں عورت کے حقوق:                     |
| ۵۸     | فائده عظیمه:                                                                 | mr.      | اسلام ہے پہلے عورت کی مظلومیت:              |
| 400    | شان زول:                                                                     | rr       | عورت کے بارے میں رومن نظریہ:                |
| ar     | شان زول:                                                                     | rr       | عورت کے بارے میں یوحنا کا نظریہ:            |
| 77     | افواہیں پھیلا نا گناہ اور بڑا فتنہ ہے:                                       | 44       | عورت کے بارے میں عیسائیت کا نظریہ:          |
| 77     | قبل از اسلام سلام کا طریقه :                                                 | 10       | عورت کے بارے میں ہندی نظریہ:                |
| 77     | اسلامی سلام تمام دیگر قومول کے سلام سے بہتر ہے:                              | ra       | نا فرمان بیوی اوراس کی اصلاح کاطریقه:       |
| 49     | شان نزول :                                                                   | ro       | آیت مذکوره کا شان نزول:                     |
| 49     | پېلې روايت:<br>                                                              | 74       | اصلاح كاليك چوتھاطريقه:                     |
|        | ——= ﴿ الْأَخْرُمُ بِبَاشَ لِنَا ﴾ =—                                         |          |                                             |

| صفح نمبر                                | عناوين                                                                | صفحنبر | عناوين                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| ۸۹                                      | صلوة خوف كاچوتها طريقه :                                              | 79     | د وسری روایت:                                                    |
|                                         | آپ ﷺ کی وفات ظاہری کے بعد صلوۃ خوف                                    | ۷٠     | تيسري روايت:                                                     |
| 19                                      | مسئلين                                                                | ۷٠     | خلاصة كلام:                                                      |
|                                         | محض دشمن کےخوف کے اندیشے کے پیش نظرصلوۃ خوف                           | ۷.     | هجرت کی مختلف صور تین :                                          |
| 19                                      | جائز نبين:                                                            | ۷۵     | شان زول:                                                         |
| 91                                      | نزول آیات کاپس منظر :                                                 | 20     | واقعه کی تفصیل:                                                  |
| 91                                      | واقعه كي تفصيل:                                                       | 24     | قَلَ کی تنین قشمیں اوران کا شرعی حکم:                            |
| 95                                      | ندگوره واقعه مین قرآنی اشارات:                                        | 24     | چېلې قسم :                                                       |
| 91                                      | روداد کے مطابق فیصلہ کرنا گناہ نہیں:                                  | 22     | دوسری قسم :                                                      |
| 900                                     | آپ ﷺ كواجتها دكاحق حاصل تفا:                                          | 24 X   | تيسري قسم                                                        |
| 94                                      | عصمتِ نبی کی خصوصی حفاظت:                                             | 78/D   | خلاصة كلام :                                                     |
|                                         | ( خثرک و کفر کی سز اوا نمی کیوں؟                                      | 121    | خون بہا کی مقدار :                                               |
| 1 * *                                   | شیطان تومعبود بنانیکا مطلب:                                           | Z9     | عورت کا خون بہا:                                                 |
|                                         | مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ایک مفاخرانہ                          | ∠9     | مؤمن کے قاتل کی توبہ!                                            |
| 1 • •                                   | گفتگون                                                                | ۸٠     | شان نزول:                                                        |
| 1 + 17                                  | ربطآیات:                                                              | ۸.     | عبرتناك واقعه                                                    |
| 1+14                                    | شان نزول:                                                             | Λ*     | شان نزول:                                                        |
| 1+0                                     | از دواجی زندگی کے متعلق چند قرآئی ہدایات:                             | ٨٢     | شان نزول:                                                        |
| 1.4                                     | حديث:                                                                 | ۸۲     | ربطآیات:                                                         |
| 1+9                                     | عزت الله بی سے طلب کرئی جاہے:                                         | ٨٦     | سفراورقصر کے احکام:                                              |
| 110                                     | ہتک عزت ہے مما نعت اللہ میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | ٨٧     | شان نزول:                                                        |
| 11+                                     | ربطآیات:                                                              | ۸۸     | صلوة خوف آپ ﷺ كى اقتداء ميں:                                     |
| 17.                                     | شان نزول:                                                             | ۸۸     | صلوة خوف ع مختلف طريقے:                                          |
| 111                                     | ربطآیات:                                                              | ۸۸     | ا مام ابوحنیفه رَیِّمَنُادناً مُنْعَاكَ کے نز دیک پسندیدہ طریقہ: |
| 171                                     | يېود کې عهد شکنې :                                                    | 19     | صلوة خوف كادوسراطريقة:                                           |
| 171                                     | قَلْ عَيْسِي عَلَيْظِلاً وَلِلْتُعْلِاً كَ بِارے مِيں يبود كا اشتباه: | 19     | صلوة خوف كاتيسراطريقه                                            |
| *************************************** |                                                                       |        | ——= ﴿ الْعَزَم بِبَلشَ لِهَ ﴾ =                                  |

# <u>ه</u> مضامین فهرست مضامین

| صفحةبر | عناوين                                                                                                         | صفحة نمبر | عناوين                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 117*   | عقد:عقد کے کہتے ہیں؟                                                                                           | Iri       | اشتباه کی دیگرروایات:                                                  |
| 101    | شعائر کیا ہیں؟                                                                                                 | irr       | فرقەنسطورىيادرملكانىيكااختلاف:                                         |
| اما    | شعائرًالله كاحرّ ام:                                                                                           |           | رفع عيسنى عليضلاة فالشكلا اور نزول عيسنى عليضلاة وللشكلا كى روايات     |
| irr    | شان نزول:                                                                                                      | irr       | متواتر بین:                                                            |
| 177    | شان نزول کا دوسراوا قعه:                                                                                       |           | نزول عيسى عَلاِجَلاهُ طَالِيْكِ كَاعْقِيدِ وَقَطْعِي اوراجِماعِي ہے جس |
| 184    | مرده اورحرام گوشت والے جانوروں کی مصرت:                                                                        | irr       | کامنگر کا فر ہے:                                                       |
| 100    | تیری چیز گخمُرالْخِنْزِیْوِ ہے:                                                                                | 150       | مفيد بحث:                                                              |
| 100    | بعض اجزاءکو پاک قرار دینے والےعلماء کااستدلال:                                                                 | 150       | الجيل متى كاايك مختصر سابيان ملاحظه ہو:                                |
| PA     | ند کوره استدلال کا جواب:                                                                                       | Irr       | ربطِآيات:                                                              |
| 100    | عیسائیوں کے نزد کیک سور کا گوشت حرام ہے:                                                                       | IFA       | ربط آیات:                                                              |
| 1179   | بائبل میں سور کے گوشت کی حرمت و نجاست:                                                                         | DILY.     | شان نزول:                                                              |
| 10.    | ایول ہونے کا دوسرامطلب:                                                                                        | 119       | قرآن میں مذکورتمام انبیاءورسل کے نام:                                  |
| 101    | وین ململ کردینے ہے کیا مراد ہے؟                                                                                | 119       | تمام انبیاءورسل کی مجموعی تعداد:                                       |
| 101    | احکامی آخری آیٹ                                                                                                | 11        | حضرت میسی علاقی کا فالنظان کے بارے میں عیسائیوں کا غلو                 |
| 121    | ربط آیات:                                                                                                      | 1171      | الله تعالیٰ کوصاحب اولا دینانے کا مطلب:                                |
| 121    | شان زول:                                                                                                       | IFF       | استطر ادمطلق کی تعریف:                                                 |
| Iar    | شکاری جانور:                                                                                                   | IMM       | استطر اد کی دوسری تعریف:                                               |
| 121    | شکاری جانورکوسدھانے کے اصول:                                                                                   | الماليا   | شان نزول:                                                              |
| 100    | هیهایی اصل:                                                                                                    | 120       | انبياءافضل مبين ياملائكه؟                                              |
| ior    | دوسری اصل:                                                                                                     | 150       | افضلیت ملائکہ کے بارے میں معتز لہ کاعقیدہ:                             |
| ior    | نبیسری اصل:<br>تقریصا                                                                                          | 100       | طريق استدلال:                                                          |
| 121    | چونهی اصل:<br>متنه به سائلا                                                                                    | Ira       | معتزلہ کےاستدلال کا جواب:                                              |
| 125    | متفرق مسائل:                                                                                                   | 117       | الله کابنده ہونااعلی درجه کی شرافت اور عزت ہے:                         |
| 100    | ایک اصولی ضابطه:                                                                                               |           | سُوْرَةُ الْمَائِدَة                                                   |
| 127    | طیبت اور خبائث کامعیار:<br>اہل کتاب کے ذبحہ کی جلت اور مناکحت کی احازیت                                        | IFA       | سورهٔ ما نَده                                                          |
| 104    | اہل کتاب کے ذبیحہ کی حلت اور منا کحت کی اجازت<br>میں مناسبت اور حکمت:                                          | 10.4      | وره باشده<br>زمانهٔ نزول:                                              |
| 1201   | ال ما جي الراب المالية | 1         |                                                                        |
|        | ورحرايبسهاء                                                                                                    |           |                                                                        |

| صفحةبر | عناوين                                                                     | صفحةبر | عناوين                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| 19+    | شان نزول:                                                                  | 104    | كتابيات سے نكاح كے بارے ميں ائمكا اختلاف:          |
| 191    | مال مسروقه کی مقدار پر ہاتھ کا ٹنے پراعتراض:                               | 101    | جمهور كامسلك:                                      |
| 191    | شان نزول:                                                                  | 109    | فاروق أعظم كى نظر دوربين:                          |
| 195    | دوسراواقعه:                                                                | 109    | محصنت کے معنی:                                     |
| 191    | شان نزول:                                                                  | 175    | ربط آیات:                                          |
| 194    | واقعه کی تفصیل:                                                            | 175    | سهنیا ن عسل یدین میں داخل ہیں یانہیں؟              |
| 194    | بنوقر يظه اور بنونضير كامقدمه آپ كى خدمت ميں:                              | 140    | ندگوره حدیث پراعتراض:                              |
| r++    | شان نزول:                                                                  | 170    | ند کوره اعتراض کا جواب:                            |
| r**    | پېلا دا قعه                                                                | 170    | سركامسح اورائمه كااختلاف:                          |
| r      | دوسراواقعه:                                                                | 170,0  | عادلانه گوای کی اہمیت:                             |
| r.a    | شان نزول:                                                                  | 100    | غوث بن حارث كا واقعه :                             |
| r+0    | شاك نزول:                                                                  | 179    | پېلى عهد شكنې:<br>                                 |
|        | قدرت کے باوجودامر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے                            | 14     | د وسری عبد شکنی:<br>ن                              |
| r+4    | غفلت براجرم ہے                                                             | 121    | الجيل مين آپ طِلْقَاعِيمًا كى بشارت:               |
| r• 4   | شان نزول:                                                                  | 140    | ملو کیت بھی نبوت کی طرح اللہ کا انعام ہے:          |
| rir    | ايك اى عربي كا تاريخ كى حقيقت كونتيج سيج بيان كرنا:                        | 1/1    | قا بیل وها بیل کاواقعه:                            |
| rim    | دونو ل لعنتول كاذ گرعهد منتیق اورعهد جدید میں :                            | IAF    | اس موقع پراس واقعہ کوذ کر کرنے کا مقصد:            |
| ric    | حضرت عيسلى عَلا هِيْلاَهُ وَلا يُعْلِمُونَا كَيْ رَبِا فِي لَعنت كَ الفاظ: | IAT    | شان نزول:                                          |
| ric    | بنی اسرائیل پرلعنت کے اسباب:                                               | 114    | دعاءوسيليه:                                        |
| TID    | بەنىبىت يېود كے، نصارى ميں جو دوائتكباركم ہے:                              | JAA    | سرقه کے لغوی معنی اور شرعی تعریف:                  |
| TID    | یهودونصالای میں وصف مشترک:                                                 | IAA    | مقدار مال مسروقه جس پر ہاتھ کا ٹا جائےگا:          |
| riy    | یہود کی قبل سے ہراءت!                                                      | 1/19   | بہت ی اشیاء کی چوری میں ہاتھ مہیں کا ٹاجا تا:      |
| MZ     | ہجرت حبشہ کے واقعہ کی تفصیل :                                              | 1/19   | اسلامی سزاؤل کے متعلق اہل بورپ کا واویلاہ:         |
| MA     | حبشه کی پہلی ہجرت:                                                         | 1/19   | اسلامی سزاؤل کامقصد:                               |
| 119    | حبشه کی جانب دوسری هجرت :                                                  | 19+    | حدود شرعیه کے نفاذ کی تا خیر:                      |
| 119    | قريش كاوفد حبشه مين:                                                       | 19+    | تہذیب نواور حقوق انسانی کے دعویداروں کی عجیب منطق: |
|        |                                                                            |        | —— = [زمَّزَم پِبَلشَهٰ عَ                         |

| صفحذنبر             | عناوين                                                 | صفحة نمبر | عناوين                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ۲۳۳                 | ورثاء کی قشم کی مصلحت:                                 | 119       | صحابه کی حق گوئی اور بیبا کی:                                 |
| rec                 | ابوموی اشعری کا واقعه:                                 | rr+       | نجاشی کا قریشی وفد کود و ٹوک جواب:                            |
| tor                 | مسيحيول كاشرك:                                         | 11.       | نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی دوبارہ حاضری ۔                 |
| rar                 | تُوَفيتَنِي كامطلب:                                    | rri       | حضرت جعفر رَضَىٰ لَللهُ تَعَالِكُ كَى حبشه ہے مدینہ کوروانگی: |
|                     | سُّوْرَةُ الْاَنْعَام                                  | ttr       | ربطآیات:                                                      |
|                     | سوره الانعام                                           | rrr       | شان نزول:                                                     |
| tor                 | سور دَانعام                                            | rrr       | پېلاواقعه:                                                    |
| TOL                 | فضائل سور وُانعام:                                     | 110       | دوسراداقعه:                                                   |
| 102                 | سورت کا نام:                                           | rra       | تيسراداقعه:                                                   |
| 102                 | سورة انعام كےمضامين كاخلاصه:                           | rra       | ند کوره آیت کا مطالبه:                                        |
| 109                 | شان نزول:                                              | LLS/      | فسم کی اقسام اوران کے احکام:                                  |
| 775                 | الرطآيات:                                              | Stry      | کیالی قشم بمیین لغوز<br>میسی نام                              |
| 777                 | شان نول :                                              | rry       | دوسری فشم بمین غمول:                                          |
| 147                 | شان نزول المرازي                                       | rry       | تيسري قسم يمين منعقده:                                        |
| 727                 | شان نزول:                                              | 772       | كفارة فسم                                                     |
| r_ 9                | شان نزول:                                              | 772       | بُواشِرابِ کی دنیوی مصرتیں:                                   |
| tal                 | شان نزول:                                              | 177       | شان نزول:                                                     |
| 19+                 | شان نزول:                                              | rrr       | شان نزول:                                                     |
| 191                 | ا براہیم علاق کا فالٹ کا والد کے نام کی تحقیق:         | rrr       | کعبه کی مرکز می حثیت:<br>                                     |
| <b>191</b>          | مغالطه کی اصل وجه:                                     | rrs       | شان نزول:                                                     |
| 797                 | مشر کول کوابرا ہیم علاقتلا الشکاد کا قصد سنانے کی وجہ: | rra       | دوسراواقعه:                                                   |
| <b>199</b>          | شان نزول                                               | 759       | آپ ﷺ کا کثرت ہے۔وال منع فرمانا:                               |
| r                   | امام فخرالدین رازی کی رائے:<br>دیسار کرون              | rrq       | کس قسم کے سوالات سے مما نعت ہے؟                               |
| T+A                 | تسهيل المشكل:                                          | rrq       | اپنی اصلاح پراکتفاء کافی نہیں:                                |
| r. 9                | رؤیت باری کامئله:                                      | 4144      | شان زول:                                                      |
| 11.                 | شان نزول:                                              | rei       | كا فركى شہادت كا فر كے حق ميں قابل قبول ہے:                   |
| A HILLS AND INCOME. |                                                        |           |                                                               |

| صفحةبر | عناوين                                                  | صفحة نمبر | عناوين                                           |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
|        | انسان پرشیطان کا پہلاحملہ اس کونزگا کرنے کی صورت        | ria       | شان نزول:                                        |
| rol    | میں ہوا:                                                | rio       | كفاركي جانب ہاكيەمغالطە:                         |
| rol    | لباس کی تیسر می فتیم:                                   | MY        | متروك التسميه مذبوح كأحكم:                       |
| r4.    | زينة الله ع كيامراوب:                                   | MIY       | امام احد وَرِحْمُ لُولِهُ مُعَالِنٌ كَامُلِكَ:   |
| 727    | آ داب دعاء :                                            | riy       | امام ما لك وَ عَمَانُ لللهُ مَعَالَىٰ كا مسلك:   |
| 720    | ربط آیات:                                               | MIY       | امام بوحنيفه رَيِّحَمُنُ لللهُ تَعَاكَ كامسلك :  |
| 720    | نوح عَلاَ خَلَاهُ وَالْعُلَادُ كَالْمُخْتَصْرِ قَصْدِ:  | riy       | امام شافعي رَيِّهُ مُلْاللهُ مُعَالِينَ كا مسلك: |
| 720    | حضرت نوح عَالِيْظِ لَا وَالنَّامِينَ كَارُمانَهُ:       | rr.       | شان نزول:                                        |
|        | حضرت نوح عليفة والشكل اورمحمد عليقاعقيا كے درميان       | P***      | كافرول كى مكارى اور حيله جونى كى ايك مثال        |
| F24    | مثابهت:                                                 | rra       | تفصيل:                                           |
| MAN    | قوم عا د کی مختصر تاریخ:                                | rrp0      | در بارهٔ نبوتِ جن ،اسلاف کی آراء:                |
| TAP    | قوم لوط کی مختصر تاریخ:                                 | (FFF)     | جمهور كافيصليه:                                  |
| 710    | لواطنت کی سزا:                                          | rrr       | جانورول کی حلت وحرمت کے اختلافی مسائل:           |
| TAZ    | مدين کی مختصر تاریخ :                                   | rrr       | خنز ریاور کتے کی کھال کا حکم:                    |
| MAA    | حضرت شعيب علايفهَلاهُ والشكلا كى بعثت:                  | rrr       | بعض اختلافی مسائل:                               |
| TAA    | قوم شعیب اوران کی بد کرداری:                            | ١٣٣١      | ربطآیات:                                         |
| m9m    | آپ کے زمانہ کے حالات اور سور دُاعراف:                   |           | 21-25112-23                                      |
| 797    | قوموں کی تاریخ ہے سبق:                                  |           | سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ                            |
| m92    | حضرت موى عَالِيقِلاهُ وَالنَّاكِلَةِ كَا قصه :          | 444       | سورهٔ اعراف                                      |
| 291    | فرعون مویلی کون تھا:                                    | mr 4      | سورت كا نام اوروجېتشمىيەن                        |
| 1.     | سحرا در معجزه میں فرق:                                  | mr4       | مرکزی مضمون                                      |
| p++    | تفتل ابناء کے قانون کا دوسری مرتبہ نفاذ:                | 277       | اعراض کے متعلق'' بار کلے'' کا نظریہ:             |
|        | بني اسرائيل كى گھبرا ہث اور موى علاج كا والشكاد كى خدمت | rea       | عرض کوجو ہر میں تبدیل کردینااللہ کی قدرت میں ہے: |
| P+ P   | میں فریاد:                                              | ror       | انسانی تخلیق کا قرآنی نظریه!                     |
| rir    | ويدارالهي كامسّله:                                      | ror       | ڈ ارون کے نظریۂ ارتقاء کی حقیقت:                 |
| 11/    | حضرت بإرون عَلَيْجَلَاهُ وَالشُّكِلَا كَاعَذُر:         | roy       | ربطآیات:                                         |
|        |                                                         |           |                                                  |

| صفحةنمبر | عناوين                                                           | صغىنبر | عناوين                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| ~4.      | سورت کے مضامین:                                                  |        | توريت ميں حضرت بارون علاقة لأة الشكاؤ پر كؤ سالەسازى                     |
| 14.      | ربطآیات:                                                         | 11/    | كالزام:                                                                  |
| ~4~      | ابل ایمان کی حیار صفات:                                          | MIA    | قرآن کی براءت:                                                           |
| ~45      | جنگ بدر کا پس منظر:                                              | rrr    | بنی اسرائیل کے منتخب کر دہ ستر آ دمی کون تھے؟                            |
| 44       | غزوهٔ بدر کے واقعہ کی تفصیل:                                     | rtt    | آپ کے اوصاف تورا ۃ اوراجیل میں:                                          |
| arn      | اسلامی کشکر کی روانگی:                                           | ۲۲۳    | رسول اُمی ہے کیامراد ہے؟                                                 |
| 640      | لشكركامعاينه:                                                    | rrr    | تورات وانجیل میں آپ طیفائقتا کی صفات وعلامات                             |
|          | قریش کی روانگی کی اطلاع اورصحابه کرام سے مشورہ                   | rra    | بيه چې کی ایک روایت:                                                     |
| 640      | اور حضرات صحابه کی جاں نثاران تقریریں:                           | rrr (  | ایک دوسری روایت:<br>ربط آیات:                                            |
| 40       | حضرت مقداد بن اسود يَضَائفُدُ مَعَالِظَةُ كَي جال شارانه تقريرين | PRE)   | ربط آیات<br>یوم السبت میں مجھلی بکڑنے کا واقعہ:                          |
| MYA      | ﴿ وَنُولِ الشَّكْرَآمِ ضِما مِنْ:                                |        | یو ہو سبت یں ہوں پارے فاداعد۔<br>اسرائیل کی موجودہ ریاست ہے مغالطہ:      |
| ~1A      | الكي المحالية عرشه سازى اور جنگ كى تيارى:                        | rrr    | ، مرحم من ربوره ربی سے سے مع سے<br>قضیه ٔ قدری اور اس کا تاریخی پس منظر: |
| P79      | مشرکین سے تقولین بدر کی لاشوں کو کنویں میں ڈلوانا:               | ٥٣٥    | فلطين اورمسلمان:                                                         |
| 44       | مال تنبيمت كي تقسيم المراكب                                      | rra    | فلسطين اور بنواميه و بنوعباس:                                            |
|          | يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْآنْفَالُ قُلِ الْآنْفَالُ الِلَّهِ        | rra    | صلیبی جنگول کی ابتداء:                                                   |
| 449      | وَالرَّسُولُ:                                                    | 600    | سلطان صلاح الدين ايو في اوربيت المقدس كي بازيا في                        |
| 727      | حباب بن منذ ر کامشوره :                                          | ٢٣٦    | ىپلى جنگ عظيم اورخلافتِ عثانيه:                                          |
| 620      | میدان بدر میں صحابہ پرغنو د گی!                                  | rry    | صيهوني عزائم اورسقوط بيت المقدس:                                         |
| 720      | شيطان کی ڈالی ہوئی نجاست:                                        | 200    | عالم ارواح میں عہدالست:                                                  |
| M24      | میدان ہے راہ فرار :                                              | 777    | عهدالست کی غرض :                                                         |
| 02A      | قياس اقتراني:                                                    | rer    | بلعم بن باعوراء کے واقعہ کی تفصیل:                                       |
|          | برائی رو کئے پر قدرت کے باوجود ندرو کئے والے بھی                 | LLL    | قدرت الهيهاعجيب كرشمه :                                                  |
| ۲A+      | گنهگار مېين:                                                     | rar    | احادیث کی روشنی میں آیات کی تفسیر:                                       |
| M.       | امانتول میں خیانت ہے کیا مراد ہے؟                                |        | سورة الْإِنْفَالُ                                                        |
| MI       | شان نزول                                                         | ray    | - ورۇانغال                                                               |
|          | = [نظرَم يبكشن] >                                                |        |                                                                          |

| صفحة نمبر | عناوين                                                 | صفحةبر | عناوين                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۰۵       | وشمن کے مقابلے کی تیاری:                               |        | حضرت ابولبابه وَضَمَا مُنْهُ مَعَالِقَةٌ كَالْمَسِجِدِ مِين خو دَكُومْسِجِد كَ |
| D+4       | صاحب روح المعاني كي صراحت:                             | σΔ1    | ستون سے باندھنا:                                                               |
| D+4       | آیت کا خلاصہ:                                          | 46.    | مال غنیمت صرف امت محدیہ کے لئے حلال ہواہے:                                     |
| D+4       | حضرت نتما نوی رَحِّمَهُ کاملنگاتعًا این کی رائے گرامی: | P91    | مال غنيمت مين نفل كاحكم:                                                       |
| D.7       | انقاق في سبيل الله:                                    | m91    | مال غنيمت ميں ذوي القربي كا حصه:                                               |
|           | مسلمانوں کی بین الاقوامی پالیسی بزدلانہ نہ ہوتی        | C41    | خِيمس ذوى القربلي:                                                             |
| ۵•∠       | چا ہے:                                                 | rar    | جنگی آ داب و مدایات:                                                           |
| 0+9       | جهاد کی فضیلت:                                         | ١٩٣    | لشکر کفار کی بدر کی طرف روانگی:                                                |
| 01+       | غز و وُ بدر کے واقعہ کا خلاصہ:                         | m90    | يه ہدايت آج بھي باتى ہے:                                                       |
| ۵۱۵       | شان نزول:                                              | ۵۰۱    | مدینہ کے یہودے معاہدہ:                                                         |
| 014       | تر كە كالصل ما لك كون؟                                 | Sill C | معاہدہ صلح کوختم کرنے کی صورت:                                                 |
| 014       | اسلام میں دوقو می نظریہ:                               | D+r    | ايفائے عہد کا ایک عجیب واقعہ:                                                  |
| ۵۱۸       | توشيح ريد                                              | ۵٠٣    | بلااعلان حمله كرنے كى اجازت كى صورت :                                          |
|           |                                                        | +0+04  |                                                                                |

## فهرست نقشه مضامين

| نقشهٔ تحرِ ابیض متوسّط                                   | 0 |
|----------------------------------------------------------|---|
| نقشہان قومون کےعلاقے کا جن گاذ کرسورۃ الاعراف میں آیا ہے | 0 |
| نقشة خروج بنی اسرائیل                                    |   |
| نقشہ یہودی ریاست جس کا خواب اسرائیل کے لیڈر دیکھ رہے ہیں | 0 |
| نقشه قریش کی تجارتی شاہراہ                               | 0 |
| نقشہ مدینہ سے بدرتک کے اراستہ کا                         | 0 |
| نقشہ جنگ برر                                             | 0 |





و خرَّمَتْ عليكم الْمُحْصَنْتُ اى ذَوَاتُ الْأَرُوَاجِ مِنَ النِّسَآءِ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَبُلَ مُفَارَقَةِ اَرُوَاجِينَّ حَرّائِرَ مُسُلِمَاتٍ كُنَّ أَوْلَا لِلْكُمَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ۚ سن الإمّاءِ بالسَّبْي فلكم وَطُؤُهُنَّ وان كَانَ لَهِنَّ أَزْوَاجٌ في دَارالحَرُب بَعْدَ الْإِسْتِبْرَاءِ كِتْبَاللّهِ نَصْبٌ على المَصْدَر اي كَتَبَ ذَلكَ عَلَيْكُمْ وَأُحِلّ بالبنَاءِ للفَاعِل والمنعول لكَوْمَّاوَرُآءُذٰلِكُمْ اي سِوى مَا حُرَّمَ عليكم من النِّسَاءِ ل أَنْ تَنْبَتَّغُوُّا تَطُلُبُوا النِّسَاءَ بِأَمْوَالِكُمْ بصداق اوتَمَن تَخْصِيٰيْنَ مُتَزَوِّجِيْنَ غَيْرَهُ الفِحِيُنُ زَانِيْنَ فَمَا فَمَنْ السَّمَتَعْتُمُ تَمَتَّعُتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ مِمَّنُ تَزَوَّجُتُمُ بِالْوَطْيِ فَاتُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ مُهُورَهِنَ التِي فَرَضْتُمُ لَهِنَّ فَرِيْضَةً وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيْمَاتُرُاضَيْتُمُ انته و هُنَّ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ مِن حَطِمَا أَو بَعْضِمَا أَو زِيَادَةٍ عليها إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا بَخُلْقِهِ كَكِيْمًا اللَّهُ عَلَيْهَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا بَخُلْقِهِ كَيْمًا اللَّهُ عَلَيْهَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا بَخُلْقِهِ كَيْمًا اللَّهُ عَلَيْهَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا بَخُلُقِهِ عَلِيهُما وَبَرَّهُ لَهُم وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا غِنَالِ أَنْ تَنْكِحَ الْمُحْصَلَتِ الحَرَائِرَ الْمُؤْمِنَتِ هُ وَجَزَى على الغَالِب فلا مَفْهُوْمَ لَهُ فَمِنْ مَّامَلَكَتُ آئِمَانُكُمُ يَنْكِحُ مِنْ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنْتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِكُمْ فَاكْتَفُوا بِظَاهِره و كِلوا السَّرَائِرَاليه فَانَّهُ العَالِمُ بِتَفَاصِيْلِمًا ورُبِّ أَمَةٍ تَفُكُلُ الْحُرَّةَ فيه و هذَا تَأْنِيْسُ بِنِكَاحِ الِامَاءِ لَجُضُكُمْ مِنْ أَمَةٍ تَفُكُمُ الْحُرَّةَ فيه و هذَا تَأْنِيْسُ بِنِكَاحِ الِامَاءِ لَجُضُكُمْ مِنْ أَكُونَ أَي انتم وهُنَّ سَوَاءٌ فِي الدِين فَالاَ تَسْتَنْكِفُوا سَ بَهِ إِلَيْ فَالْكُوهُنَّ بِإِذْنِ اَهْلِهِنَّ مَوَالِيْمِنَ وَاتُوهُنَّ اَعْطُوهُنَ أَجُورَهُنَّ الْمُورَهُنَّ الْمُورَهُنَّ الْمُورَهُنَّ الْمُورَهُنَّ الْمُورَهُنَّ الْمُورَهُنَّ الْمُورَهُنَّ الْمُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مِن غَيْرِ مُطَلِّ وَنَقْصَ مُخْصَلْتٍ عَـفَائِفَ حَـالٌ غَيْرَمُسْفِحْتٍ زَانِيَـاتٍ جَهُرًا **وَّلَامُتَّخِذَتِ اَخْدَاإِنَّ** اَخِلَاءَ يَـزَنُـوُنَ بِهَا سِرًّا ۖ **فَإِذَّالُحُصِنَّ ل**َوْوَجُنَ وفِي قراء ةٍ بِـالْبِنَـاء لـلـفـاعـل تَزَوَّجُنَ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ زِنَا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحْصَنْتِ الحَرْ الْإِلَالْآبُكِار إذَا زنينَ مِنَ الْعَذَابِ الحَدِ فيُجلَدُنَ خَــمُسِيْنَ ويُغَرَّبُنَ نِصْفَ سَنَةٍ و يُقَاسُ عليهنَّ الْعَبِيُدُو لَمْ يُجْعَلِ الْإِحْصَانُ شَرْطًا لِوُجُوْبِ الحَدِّ بل لِا فَادَةٍ أَنَّهُ لا رَجُم عَليهِنَّ أَصْلًا ذُ**لِكَ** اى نِكَاحُ الـمَمُلُوكَاتِ عِنْدَ عَدَم الطُّولِ لِمَ**نْ نَحْيَثَى** خَافَ ا**لْعَنْتَ** الزِّنَا و أَصْلُهُ الْمَشَقَّةُ سُمِيَ بِهِ الرِّنَا لا نهُ سَبَبُهَا بِالحَدِّ في الدنيا والْعُقُوبَةِ في الأخرةِ **مِنْكُمْ** بِخِلَافِ مَنْ لَا يَخَافُهُ من الأحُرَارِ فَلا يَحِلُّ له نِكَاحُهَا وَ كَذَا مَن اسْتَطَاعَ طَوْلَ حُرَّةٍ وعليه الشَّافعيُّ وخَرَجَ بقَوُلِه من فَتَيْتِكُمُ الْـمُـؤُمِـنْتِ الكَافِرَاتُ فَلا يَحِلُّ له نِكَاحُمُ اولَوْعَدِمَ وخَافَ وَآنَ تَصْبِرُوْا عِن نِكَاحِ المَمْلُوكَاتِ خَيْرُلْكُمْرُ لِنَاكَ يَصِيُرَ الْوَلَدُ رَقِيْقًا وَاللَّهُ غَفُورً رَّحِيْكُ اللَّهُ سِعَةِ في ذَلِكَ.

تر جمیری اور حرام کردی گئی بین تمہارے لئے شوہروالی عورتیں ہی کہ ان سے ان کے شوہروں کی مفارقت کے بغیر اکاح کروخواہ آزاد مسلمان عورتیں ہوں یادیگر، مگریہ کہ وہ باندیاں کہ جوگر فتار ہوکر تمہاری قید میں آجا کیں تو تمہارے لئے جائز ہے کہ ان سے وظی کرواستبراء (رحم) کے بعد ،اگر چہ دارالحرب میں ان کے شوہر موجود ہوں ، اللہ نے (ان احکام کو) تم پر فرض کردیا ہے نصب مصدریت کی وجہ سے ہے ای گئی ۔ فلک ، اور تمہارے لئے مذکورہ حرام کردہ عورتوں کے علاوہ حلال کردی کے سے مقدریت کی وجہ سے ہا ہے گئی ہوں ۔

﴿ وَمُؤَمُّ بِهِ لِشَهِ إِ

گئی ہیں بیرکہتم عورتوں کو اپنے مالوں کے ذریعہ مہریا قیمت دیکر طلب کرو (اس طریقہ پر) کدارادہ نکاح کا ہونہ کہ (محض) شہوت رانی کرنے والے،اس لئے جن ہےتم نے فائدہ اٹھایا ہے تو ان کوان کا طےشدہ مہر دیدو جوتم نے ان کیلئے مقرر کیا ہے اور تم پراس مقدار کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پرتم اوروہ نہرمقرر ہونے کے بعدراضی ہوجاؤ کل کوسا قط کر کے یا کچھ کمی زیادتی کر کے بے شک اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں بڑا جاننے والا اوراس نظم کے بارے میں جواس نے مخلوق کے لئے قائم کیا ہے بڑی حکمت والا ہے اور جوشخص تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو ایمان کی صفت غالب کی بناء پر ہے لہذااس کامفہوم مخالف مراذ ہیں ہے۔ تو وہ مسلمان باندیوں ہے جن کے تم مالک ہو ( نکاح کر لے )اللّٰہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے لہذااس کے ظاہری ایمان پراکتفاء کرو،اوررازوں کواللہ کے حوالہ کرو،اسلئے کہوہ رازوں کی تفصیلات کو جانتا ہے، اور بہت ی باندیاں ایمان میں آزاد (عورتوں) پرفضیات رکھتی ہیں اور یہ باندیوں کے نکاح سے مانوس کرنا ہے اورتم آپس میں ایک ہی تو ہو تعنی تم اوروہ دین میں برابر ہوللہٰ ذاان سے نکاح کرنے میں عارمحسوں نہ کرواس لئے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرلو،اور دستور کے مطابق بغیر ٹال مٹول اور بغیر کمی کے ان کے مہران کو دیدیا کرو۔حال بیر کہ وہ پاک دامن ہوں نہ کہ تھلم کھلا زنا کرنے والیاں اور نہ خفیہ آشائی گئے والیاں ، کہ جس کی وجہ سے خفیہ طور پر زنا کرنے والی ہوں۔ پس جب میہ باندیاں نکاح میں آ جائیں اورایک قراءت میں محرون کے صیغہ کے ساتھ ہے بعنی جب وہ نکاح کرلیں ، پھراگروہ بے حیائی زنا کی مرتکب ہوں تب ان کی سزا آ زاد غیر شادی شدہ رہی آ دھی ہے جب وہ زنا کریں تو ان کو بچیاس کوڑے لگائے جائیں اور نصف سال کیلئے جلاوطن کردیا جائے۔اوراسی پرغلاموں گوتیای کیا جائیگا ،اوراحصان وجوب حد کے لئے شرط کے طور پرنہیں ہے بلکہ اس بات کا فائدہ دینے کے لئے ہے کہ ان پر رجم قطعانہیں ہے (آزاد پر) قدرت نہ ہونے کی صورت میں باندیوں سے نکاح کا پیکم ان لوگوں کیلئے ہے جنہیں تم میں سے گناہ زنا، کا ندیشہ ہے اور عَنَتُ کے اصل معنی مشقت کے ہیں اور زنا کا نام مشقت اسلئے رکھا گیا ہے کہ زنا دُنیا میں حَدْ ، اور آخرت میں سزا کا سبب ہے۔ بخلاف ان آ زادلوگوں کے کہان کو( زنامیں مبتلا ہو نیکا )خوف نہیں ہے،تو ان کے لئے باندیوں سے نکاح حلال نہیں ہے،اوریبی حکم اس شخص کا ہے جوآ زادعورت سے نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور یہی مذہب امام شافعی ریخمَ کُلانلْمُاتَعَاكَ کا ہے۔اوراللّٰد تعالی کے قول مومنات کی قید سے کا فرات خارج ہو گئیں اس شخص کے لئے بھی باندیوں سے نکاح حلال نہیں ہے اگر چہ قدرت مفقو دہواورزنا کاخوف ہو۔ اورا گرتم باندیوں سے نکاح کرنے کوضبط کروتو پیتمہارے لئے بہت بہتر ہے تا کہ بچہ غلام نہ ہو۔ اور اللہ بڑا بخشنے والا اور اس معاملہ میں وسعت کے ذریعہ بڑارھم کرنے والا ہے۔

## عَجِفِيق اللهِ المَالِمُ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ ال

قِوُلِ ﴾؛ و مُحرِّمَتْ عَلَيْكِم المحصَنْتُ، جمہور كے زر كيفتي صادكے ساتھ، اسم مفعول ہے، وہ عورتيں جنہوں نے نكاح كے ذريعه اپنی شرمگا ہوں كومخفوظ كرليا ہو (يعنی شادی شدہ عورتیں) اس آیت كے علاوہ ہر جگہ كسائی نے صاد كے كسرہ

المَزَم بِسَلِشَهِ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

کے ساتھ بصیغهٔ اسم فاعل پڑھاہے۔

فَخُولِكَ، خُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ، خُرِّمَتْ كَاضافه كامقصدا آبات كى طرف اشاره كرنا به كه ألمحصلت كاعطف أمَّها تُكُمْ رِبِهُ مُحْصَنات (يعنى شوہروالى عورتيں) بھى سلسلة محرمات ميں داخل ہيں، المحصنت، اسم مفعول جمع مؤنث كا صيغہ به واحد مُحْصَنَةٌ بِقَرْ آن كريم ميں إخصَان چارمعنى كے لئے استعال ہوا ہے۔ ① شادى شده عورتيں ۞ آزاد عورتيں ۞ ياك دامن عورتيں ۞ مسلمان عورتيں، يبال پہلے معنى يعنى شادى شده عورتيں مراد ہيں، مفتر علام مے ذَوْاتُ الذَواج كهدكراسي معنى كى طرف اشاره كيا ہے۔

فِيَوْلِنَى : أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ، اس اضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب ب-

میکوالی: حرمت افعال میں ہوتی ہے نہ کہ ذوات میں حالانکہ مُسرِّمَتْ عَلیکمر المحصنت سے ذات کی حرمت مفہوم ہور ہی ہے؟

جِچُلِنْۓ: مفسرعلام نے اُنْ تنکِحو هُنَّ، کااضافه کر کے ای سوال کا جواب دیا ہے یعنی محصنت سے نکاح کرنا حرام ہے نہ کہان کی ذات۔

قِبُولِنَى : قَبْلَ السُفَارَقَةِ اسَاضافه كَامْقَصْلَ بات كَى طرف اشاره كرنا ہے كہ بعدالمفارفت نكاح كرنے ميں كوئى قباحت نہيں ہے خواہ عورت آزاد ہويا باندى۔

قِحُوٰلِیْ ؛ بالسّنبی اس میں اشارہ ہے کہ بلا مفارقت ،وطی اس باندی ہے جائز ہے جوگر فتار ہوکر آئی ہواورا گرخرید کردہ ہے اوروہ شادی شدہ ہے تو اس سے بلا مفارقتِ زؤج وطی جائز نہیں ہے۔

سادی سدہ ہے والی سے بلامفار قب روی وی جائز ہیں ہے۔ فِخُولِ آئی ، نَصْبٌ علی المَصْدرِیّةِ ، اس میں اشارہ ہے کہ ، کتبابَ الله مصدریت کی وجہ ہے منصوب ہے کتاب کاعامل کَتَبَ، حُرِّمَتْ ہے متفاد ہے ، اس لئے کہ تر یم اور کتاب اور فرض ایک ہی معنی میں ہیں مفسرٌ علام نے کَتَبَ ذلك ، کہدر ای عامل محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے۔

قِحُولَ ﴾ وَأُحِلَّ لَكُمْ ، اس كَاعَطَفْ كِتَابَ الله كَعاملِ مقدر برب، الرفعل مقدر كَتَبَ برعطف موتواَحَلَّ ، معروف موكااوراً كر حُرِّمَتْ ، برموتواُحِلَّ ، مجهول موكا ـ

فِيَوْلِنَى : هُوَ جَرْىٌ عَلَى الغَالِبِ، الساضافة كامقصدايك والمقدر كاجواب --

سَيْوُاكَ ؛ المؤمنات كى قيد علوم موتاب كه كتابيات عنكاح درست نهيل م-

جِچُلِنْجِ: السموط منات كى قيد غالب كے اعتبارے ہے ورنه نكاح كے بارے میں جو حكم آزاد مومنات كا ہے وہى حكم آزاد كتابيات كا بھى ہے، لہذا اس كامفہوم مخالف مراد لينا درست نه ہوگا۔

فَيْخُولَنَى ؛ مُخْصَنَات، بيرفانكحوهنَّ كَاشمير عال إنه كه صفت اسك كشمير نه موصوف واقع هوتی ہے اور نه صفت مشہور قاعدہ ہے اَلضمیر لا یُوْصَفُ و لا یو صفُ ہه . فِيَوْلِكُ ؛ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ بِيعالِ مُوَكة ه ٢، مُسَافِحِيْنَ، مُسَافِحٌ، كَ جَمْعَ بَمَعَىٰ زانى \_ فِيُولِنَى : أَخْدَان بِهِ خِدْنُكَى جَعْ بَ بَمَعْنَ دوست \_

### تفسروتش

اس رکوع میں محر مات کا ذکر ہے ہمحر مات کی حیار قسمیں ہیں جن میں تین محر مات ابدیہ ہیں ① ممحر مات نسبیہ ① محرمات رضاعیہ 🍘 محرمات بالمصاہرۃ ،ان کی تفصیل سابق میں گذر چکی ہے 🏵 محرمات غیرابدیہ۔اس چوتھی قتم کا ذكرو المحصنت من النساء ہے كيا ہے محصنت ہے مرادشو ہر دارعورتيں ہيں ،عورت جب تك كسى كے نكاح ميں ہو تو دوسر ہے شخص کے لئے اس سے نکاح جائز نہیں اس سے بخو بی واضح ہوگیا کہ ایک عورت بیک وفت ایک سے زائد شومردار بيس موعتى، إلا ما ملكت أيمانكمرية جمله المحصنت من النساء التثناء ب،اس كامطلب يه كه شو ہر دارعورت ہے کسی دوسر کے تخص کا نکاح جائز نہیں ہے اِلّا بیا کہ وہ عورت مملو کہ باندی ہوکر آ جائے اگر چہاس کا شوہر دارالحرب میں موجود ہو چونکہ عورے کے داتالاسلام میں آ جانے کی وجہ سے اس کا نکاح ، سابق شوہر سے ختم ہو گیا ہے بیہ عورت خواہ کتابیہ ہو یامسلمہ اس سے دارالاسلام کا کوئی بھی مسلمان نکاح کرسکتا ہے گراستمتاع ایک حیض آنے کے بعد ہی جائز ہوگا ،اور حاملہ ہے تو وضع حمل ضروری ہے ،اس کے بغیر استمتاع جنسی درست نہ ہوگا ،اورا گرحکومت کی جانب سے مال غنیمت میں حاصل شدہ باندی کسی فوجی سپاہی کو مال غنیمت کے طور کر دیدی جائے تب بھی اس سے جنسی استمتاع جائز ہے مگر بیاستمتاع بھی وضع حمل یا ایک حیض آنے کے بعد ہی جائز ہوگا۔ سم

جوعورتیں جنگ میں گرفتار ہوں انکو پکڑتے ہی ہر سپاہی ان کے ساتھ مباشرت کا مجاز نہیں، بلکہ اسلامی قانون یہ ہے کہ ایسی عورتیں حکومت کے حوالہ کر دی جائیں گی ،حکومت کو اختیار ہوگا کہ جا ہے تو ان کور ہا کر دے اور اگر جا ہے تو ان سے فدیہ لے ، جا ہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کر ہے جو دشمن کے ہاتھ میں ہوں اور جا ہے تو انھیں سیا ہیوں میں نفشیم کردے، سیا ہی صرف اسی عورت ہے استمتاع کا مجاز ہے جو حکومت کی طرف ہے با قاعدہ اس کی ملک میں دی گئی ہو۔

جنگ میں پکڑی گئی عورتوں کے لئے بیشر طنہیں ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں ،ان کا مذہب خواہ کچھ بھی ہو جب تقسیم کے بعد جس کے حصے میں آئیں ان سے استمتاع کرسکتا ہے۔

جوعورت جس کے حصہ میں آئے وہی شخص اس سے استمتاع کرسکتا ہے کسی دوسرے کواسے ہاتھ لگانے کاحق نہیں ،اس عورت ہے جواولا دہوگی وہ اسی مخص کی جائز اولا دمجھی جائیگی جس کی ملک میں وہ عورت ہے ،اس اولا د کے قانو نی حقوق وہی ہوں گے جو شریعت میں صلبی اولا د کے لئے مقرر ہیں صاحب اولا دہونے کے بعد وہ عورت فروخت نہ ہوسکے گی وہ عورت ام ولد کہلائے گی اور مالک کے مرتے ہی خود بخو دآ زاد ہوجائے گی۔

ما لک اگرا پیمملوکہ کا نکاح کسی دوسرے شخص ہے کردے تو پھر ما لک کودیگر خدمات لینے کا تو حق رہتا ہے لیکن جنسی

تعلقات قائم کرنے کاحق نہیں رہتا۔

اسران جنگ میں ہے اگر کوئی اسر حکومت کی شخص کودید ہے تو حکومت کواس ہوا ہیں لینے کاحق نہیں رہتا۔
حکتاب اللّٰهِ عَلَیٰکھ، یہ مصدریت کی وجہ نے فعل محذوف کے ذریعہ منصوب ہای حکتب اللّٰه ذلک عَلَیٰکھر کتابًا،
یعنی جن محرمات کا ذکر ہوا ہے ان کی حرمت اللّٰہ کی طرف سے ہاور بیضدائی قانون ہے جوتمہارے اوپر لازم ہے۔
اَنْ تَنْبَتَغُوا بِاَمْوَ اللّٰکُھر، یعنی محرمات کا بیبیان اس لئے کیا گیا ہے کہتم اپنے مالوں کے ذریعہ حلال عورتیں تلاش کرواوران کو
اپنے نکاح میں لاؤ، ابو بکر جصاص ویحم کُلُوللُهُ تَعَالیؒ احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس سے دوبا تیں معلوم ہوئیں ایک بید کہ نکاح مہر
کے بغیر نہیں ہوسکتا حتی کہ اگر ذوجین آپس میں بیہ طے کرلیں کہ نکاح، مہر کے بغیر کریں گے تب بھی مہر لازم ہوگا دوسری بات بیہ
معلوم ہوئی کہ مہروہ چیز ہوگی جس کو مال کہا جا سکے، احناف کا مذہب بیہ ہے کہ دس درہم سے کم مہر نہ ہونا چا ہے ایک درہم ساڑھے

جار ماشہ یا ۳ گرام ۲۲ ملی گرام کے برابر ہوتا ہے اور دس در ہم ۲ ساگرام اور ۲ ملی گرام کے مساوی ہوں گے۔

#### متعه کی بحث:

فَ مَا استَ مُتَعُتُمْ بِهِ مِنهُنَّ فَا تُوهُنَّ أَجُوْرُهُنَّ فَو بِضَةً (یعن بعداز زکاح) جن عورتوں ہے استمتاع کر لوتوان کے مہر دیدو، بید بنا تمہارے او پرفرض کیا گیا ہے، اس آیت بیں استمتاع کے بیو یوں ہے جمبستر ہونا مراد ہے، اگر محض نکاح ہوجائے گر شوہر کو وطی کا موقع نہ ملے بلکہ وہ اس ہے پہلے ہی طلاق دیدے یا عورت کا انتقال ہوجائے تو نصف مہر واجب ہوتا ہے اور اگر استمتاع کا موقع مل جائے تو پورامہر واجب ہوتا ہے، اس آیت بیں ای حکم کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی ہے۔
استمتاع کا موقع مل جائے تو پورامہر واجب ہوتا ہے، اس آیت بیں ای حکم کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی ہے۔
الفط است متاع کا مادہ م، ت، ع، ہے جس کے معنی استفادہ کرنے اور فائدہ اٹھانے کے ہیں فائدہ خواہ مالی ہو یا جسمانی، اس لغوی تحقیق کی روشنی میں فیکا است کہ تعدیم کا سید صااور صاف مطلب پوری امت کے نزدیک خلفاً عن سلف وہی ہے جواو پر بیان کیا ہے لیکن فرقہ امامیہ کے نزدیک اس سے اصطلاحی متعدم او ہوا وروہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، حالا نکہ اصطلاحی متعدم صافت تردید قرآن کریم کی آیت بالا میں لفظ مُحصِّنینَ غَیْرَ مُسَافِحِیْنَ ہے ہوں ہی ہے۔

#### متعه کی صورت:

اصطلاحی متعہ جس کے جواز کا فرقۂ امامیہ مدتی ہے ہیہ ہے کہ ایک مردکسی عورت سے یوں کہے کہ اتنے دن یا اتنے وقت کے لئے اتنی رقم کے عوض میں تم سے متعہ کرتا ہوں ،متعہ اصطلاحی کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے ،محض ماد وُ اِشتقاق کو دیکھے کریی فرقہ مدعی ہے کہ اس آیت سے صلت متعہ کا ثبوت ہور ہاہے۔

. جوازمتعہ کی نسبت حضرت امام مالک رَسِّمَ کُلاملُکُ تَعَالیٰ کی جانب بھی بعض حضرات نے کی ہے جن میں صاحب ہدایہ اورامام سرحسی صاحب مبسوط بھی شامل ہیں لیکن یہ نسبت تسامح ہے جسیا کہ شراح ہدایہ نے تصریح کی ہے کہ صاحب ہدایہ سے بیتسامح ہوا ہے۔ البتة بعض حضرات كا دعوىٰ ہے كه حضرت ابن عباس دَضَائلهُاتَغَالثَّ ٱخرتك حلّت متعه كے قائل تھے، حالانكه ابيانہيں ہے،امام مالک رَحِمَّنُلامِثْامُتَعَاكَ کی جانب جواز متعہ کی نسبت میں بڑی قبل وقال ہوئی ہے بعض ا کابر حنفیہ جن میں پیش پیش ہرایہ کے نامورشارح ابن هام ہیں نے اس انتساب کوغلط تھہرایا ہے اکنسبة الی مالك غلط ( فتح القدیر )و نقل الحل عن مالك لا اصل له. (روح)

اور بڑی بات بیہ ہے کہ مالکیہ کی کتابوں ہے بھی اس فتو ہے ہے جواز کی تائیز ہیں ہوتی بلکہ براہ راست یا بالواسطہ اس کی مخالفت بى لكاتى بـــوًامّا متعة الـنسـاء فهـى مـن غـرائـب الشـريعة لانّها ابيحت في صدر الاسلام ثمر حرمت بعد ذلك استقر الامر على التحريم (١٠٠١ع لي)وَ الأنكحة الَّتي ورد النهي فيها اربعة نكاح منها المتعة (بدايه المجتهد) تواترت الا خبار عن رسول الله عن ال

### حديث ميں متعه کی ممانعت:

سب سے بڑھ کریہ کہ خود حدیث نبوی میں اس کی صاف ممانعت آ چکی ہے،مسلم میں ایک طویل حدیث سبر ہ بن معبد جہنی ہے قال ہوئی ہے جس کے آخر میں حضور طاق ﷺ کا ارشاد ہے۔

ينا يّها الناس إنّي آذنْتُ لكم في الإستِلْمَتَاعَ مِنَ النسّاءِ و إنَّ اللَّهَ تعالى قدحرَّم ذلك الي يَوْمِ الِقيامَةِ فمنْ كان عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شِيْئَ فَلَيُحَلِّ سَبِيْلَهُ، ولا تَأْ خُذُوْ ا بِهَا اتيتُمُوْهُنَّ شَيْئًا.

تَتِرُجُهُمْ ؛ اےلوگو! میں نے تہمیں عورتوں ہے متعہ کرنے کی اجاز کے جرکھی تھی کیکن اب اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے، سوجس کسی کااس پڑمل ہووہ اب اس سے باز آ جائے اور جو پچھتم نے ان عورتوں کو دیا ہے وہ ان ہے واپس نہلو۔

دوسری حدیثیں بھی بخاری ومسلم وغیرہ میں نقل ہوئی ہیں ان کا حاصل بھی حکم متعہ کی حرمت ہے اسی لئے ابن عباس رَضِيَا لللهُ تَعَالِيَّةُ مِنْ فَتُوائِ جُواز سے رجوع منقول ہے۔

ابن عباس وَضَانْتُهُ تَعَالِئَكُ صح رجوعه الى قولهم (برايه) قيل ابن عباس وَضَانْتُهُ تَعَالِئَكُ رجع عن ذلك (معالم) اب فقہائے اہل سنت کا حرمت متعہ پرا تفاق ہےاوران کے تمام مفسرین نے ای شق کواختیار کیاہے،اختلاف صرف فرقۂ امامیہ (شیعه) تک محدودره گیاہے۔

بعض لوگوں کا بیہ دعویٰ کہ حضرت ابن عباس دھنجانفائی آخر تک حلت متعہ کے قائل رہے بھیجے نہیں امام تر مذی نے باب ماجاء فی نکاح المتعة كاباب قائم كركے دوحدیثیں قال كى ہیں۔

🕡 عن على بن ابي طالب أنّ النبي ﷺ نهى عن متعة النساء و عن لحوم الحمر الاهلية زمن

﴿ الْمُؤَمِّ يَبُلشَ فِ ] ≥

تَ رَجْعَ بَهُا: حضرت علی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غز وہ خیبر کے موقع پرعورتوں ہے متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے ہے منع فر مایا۔

حضرت علی رَضِحًا نَلْهُ تَغَالِجَ کی مذکورہ حدیث بخاری ومسلم میں بھی ہے۔

🕜 بيحديث بهي امام ترندي نے قتل كى ہے۔ عن ابن عباس رَضَائَتُهُ اَتَّفَالِكَةٌ قيال انتميا كيانت المتعة في اول الاسلام حتَّى اذا نَزَلَتْ الآيةُ إلَّا على أَزْوَاجِهِم أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْما نُهُم قال ابن عباس تَضَائنُهُ تَعَالِكُ فُكُلُّ فَرْجٍ سِوَا هُمَا فَهُوَ حَرَامٌ.

تَتِرُجُهِكُمْ؟: حضرت ابن عباس تَضَافَلُهُ تَعَالِكُ بِصروايت ہے، فرماتے ہيں متعداسلام کےعہداول ميں مشروع تھا يہاں تک کہ آیت کریمه الاعلی از واجهه مراو مَها ملکت آیه مانه مر، نازل هوئی تؤوه منسوخ هوگیا،اس کے بعد حضرت ابن عباس دَضَىٰانَتُهُ مَعَالِظَیٰ نے فر مایا کہ زوجہ شرعیہ اورمملو کہ کے علاوہ ہر طرح کی شرمگاہ سے استمتاع حرام ہے۔

البته اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت ابن عباس تضحًا مُللهُ تَغَالِظَةُ کَبِچھ عرصہ تک متعہ کے جواز کے قائل رہے پھر حضرت على رَضَانَتُهُ تَعَالِكُ كَيْمَجِهَا نِے سے (جیسا کر بھی مسلم، ج:۱ بص:۴۵۲ پر ہے) اور آیت شریفہ اِلّا علی از و جھر او ما ملکت ایمانهمرے متنبہ ہوکررجوع فرمالیا جیما کہ ترندی کی روایت ے معلوم ہوا۔ (معادف)

## قولِ فيصل در بارهُ متعه:

متعہ کے بارے میں قول فیصل محدِّ ث حازی کا ہے جسے ابن ھام نے فتح القلد پر میں اور علامہ آلوی نے روح المعانی نہ یہ میں تقل کیا ہے۔

حازمی نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے متعہ کوان لوگوں کے لئے جائز نہیں کیا جو کہ وہ اپنے وطن یا گھروں میں بیٹھے ہوں، آپ نے اسے صرف ضرورت ہی کے موقعوں پر جائز کیا ہے ،اورآپ نے اپنی آخری عمر میں ججۃ الوداع کے موقعہ پراہے ہمیشہ کے لئے حرام قرار دے دیا چنانچیاس بارے میں ائمہاور ملک کے علماء میں سے کسی کو بھی اختلاف نہیں بجر شیعوں کے ایک فرقہ کے۔ (ماجدي)

### نكاح كالصل مقصد:

نکاح کااہم مقصد حصول اولا داورنسل انسانی کی بقاہوتی ہے نہ کہ محض شہوت رانی ،اسی لئے قر آن مجید نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ قید نکاح میں لانیکا مقصد عفت وعصمت کا حصار فراہم کرنا ہونہ کی تحض مستی نکالنا ،اور متعہ مذکورہ باتوں سے خالی ہوتا ہے ، متعه چونکها یک محدود وفت کے لئے کیاجا تا ہےاس لئے نہاس سے حصول اولا دمقصود ہوتی ہےاور نہ گھر بسانا اور نہ عفت وعصمت ﴿ (مَعْزَم بِبَلشَهُ ]>

اوریہی وجہ ہے کہ فریق مخالف اس کوزوجہ ُ وار ثہ قرار نہیں دیتااور نہاس کواز واج معروفہ کی گنتی میں شار گرتا ہے، چونکہ مقصد قضاء شہوت ہوتا ہے اس لئے مرداورعورت نئے نئے جوڑے تلاش کرتے رہتے ہیں اس سے بیہ بات معلوم ہوگئی کہ متعہ عفت وعصمت کا ضامن نہیں ہے بلکہ دشمن ہے۔

قر آن کریم نے محرمات کا ذکر کرنے کے بعد یوں فرمایا ہے کہ ان کے علاوہ اپنے اموال کے ذریعہ حلال عورتیں تلاش کرو اس حال میں کہ پانی بہانا یعنی محض مستی نکالنااور شہوت رانی کرنا ہی مقصد نہ ہو۔

## متعها یک ہنگا می ضرورت تھی :

تاریخی روایتوں اور حدیثوں سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جنگ یا طویل سفر کے موقعہ پرعقدمؤفت یا عارضی نکاح کی بیا جازت محض سپاہیوں کے لئے ہنگا می اور وقتی ضرورت کے پیش نظرا یک باریا چند باردی گئی تھی اور بعض صحابہ ایک عرصہ تک اس خیال میں رہے، باقی مستقل حکم عدم جواز ہی کا ہے (ماجدی) اسی کی تائید عبداللہ بن مسعود کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس کی بخاری اور مسلم دونوں میں نقل ہوئی ہے۔

كُنَّا نَغْزُوْمِعِ النَّبِيِّ عِلَيْنَاتِينَا لِيس مَعَنَا نِسَاءٌ فقلنا ألا نَخْتَصِيْ فنها نا عن ذلك ثمررَ خَصَ لنا ان نَسْتَمْتِعَ.

تَوْرِجْهَا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْ مَا عَلَيْهِ عَلَيْ

اورمندرجہذیل روایت بھی سلمۃ بن اکوع کے حوالہ سے صحیحین میں نقل ہو تی ہے۔

رَخُّصَ النَّبِيُّ السَّيْعَالَ عَامَ أَوْطَاسٍ في المُتْعَةِ ثلاثاً ثُم نَهَى عنها.

تَ وَجَهَامِ : رسُولِ اللّه طَاقِظَة اللّهِ نَعْ فَرُوهُ اوطاس کے سال متعد کی اجازت تین رات دیدی تھی مگر اس کے بعد اس کی ممانعت کردی۔

مَسْئِلُكُنْ: متعه كى طرح نكاح مؤقت بھى حرام ہے صرف لفظ نكاح كافرق ہے۔

ولا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیْمًا تَرَاضَیْنُمْ به مِنْ بَعْدِ الفَرِیْضَةِ ،اس کامطلب بیہ ہے کہ باہمی رضامندی سے مہرمقررکرنے کے بعداس میں دونوں فریقوں کی رضامندی ہے کی بیشی ہوسکتی ہے، بیوی اگر جا ہے تو پورایا کچھ حصہ معاف کرسکتی ہے اورشو ہر کے لئے بھی جائز ہے کہ مقررکر دہ مقدار سے زیادہ دیدے۔

ومن گفریستَطِعْ مِنْکُم طَولًا اَنْ یَّنْکِحَ الْمُحْصَنْتِ (الآیه) سابق میں نکاح کے احکام کابیان تھا، اس لئے اس کے ذیل میں اب شرعی لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر شروع ہوا، اسی کے شمن میں باندی اور غلام کی حدز نا کا بھی تھم بیان کردیا کہ ان کی حدآ زاد کی نصف ہوتی ہے۔

طَـــوْلٌ ، قدرت اورغناءکو کہتے ہیں آیت کا مطلب سے کہ جس کوآ زادعورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہوتو مومن باندیوں سے نکاح کرسکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جہاں تک ہو سکے آ زادعورت سے نکاح کرنا جا ہے اگر باندی سے نکاح کرنا بر ہی جائے تو باندی مومنہ ہو۔

ا مام ابوحنیفه رَجِمَنُلْاللّٰهُ مَعَالَتْ کا یہی مسلک ہے کہ آزادعورت پرقدرت ہوتے ہوئے باندی یا کتابیہ ہے نکاح مکروہ ہے۔ دیگر ائمہ مثلاً امام شافعی دَیِّمَمُّلٰامِثْمُاتَعَاكَ کے نزو کی آزاد پر قدرت کے باوجود باندی سے نکاح حرام ہے اس طرح کتابیہ باندی سے

فَانْكِحُوهُنَّ بِاذْنَ أَهْلِهِنَّ وَاتَّوْهُنَّ اجورهن بِالْمَغُرُّونِ، (لِعِنَ) بِانْدِيوِل سِينَكاحَ ان كمالكول كي اجازت ہے کروا گروہ اجازت نہ دیں تو نکاح سیجے نہ ہو گا اسلئے کہ باندی کوخو دا بینے او پرولایت حاصل نہیں ہوتی یہی حکم غلام کا بھی ہے کہ وہ ا ہے آتا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرسکتا۔ پھر فر مایا کہ باندیوں کا مہر خوبی کے ساتھ ادا کر دو باندی سمجھ کرٹال مٹول نہ کرو، امام ما لک کے نز دیک زرمہر یا ندی گاحق ہے، دیگرائمہ کے نز دیک زرمہر ما لک کاحق ہے۔

مُحْصَنْتٍ غير مُسْفِحْتٍ ولا مُتَبِحِذَاتِ آخَدَان لِعِني مومن بانديول تنكاح كروتا كدوه حصارتكاح مين محفوظ (مـحـصـنــات) ہوکرر ہیں آ زاوشہوت رانی کرتی نہ چھریں اور نہ چوری چھپے آ شنائیاں کریں، پھربھی اگر وہ حصار نکاح میں محفوظ ہونے کے بعد بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جوآ زادعورتوں کی ہے،اس سے غیر شادی شدہ آ زادعورتیں مراد ہیں ان کی سز اسوکوڑے ہیں ،اورا گرشادی شدہ آ زادمر دیاغورے ژنا کرے تو اس کی سزارجم ہے رجم کی چونکہ تنصیف نہیں ہوسکتی اسلئے حیاروں اماموں کے نز دیکے حکم بیہ ہے کہ غلام یا باندی خواہ شادگی شکرہ ہوں یاغیر شادی شدہ اگران ہے زنا سرز دہو جائے توان کی سزایجیاس کوڑے ہیں۔

ذلك لِمَنْ خَشِيَّ العَنَتَ مِنكُمْ (الآيه) يعني بائديول سے نكاح كرنے كى اجازت ايسے لوگول كے لئے ہے جوجواني کے جذبات پر قابور کھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو،اگرابیاا ندیشہ نہ ہوتواس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کیسی آ زاد خاندانی عورت سے شادی کے قابل نہ ہوجا کیں۔

يُرِيْدُاللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ شَرَائِعَ دِيُنِكُمْ وَمُصَالِحَ امْرِكُمْ وَيَهْدِيكُمُوسُنَنَ طُرَائِقَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ سَنِ الْاَنْبِيَاءِ فَي التَّحْلِيُلِ والتَّحْرِيْمِ فَتَتَّبِغُوْحُمُ **وَيَتُوْبَعَلِكُ**مُّ يَرُجعَ بِكُمُ عن مَعْصِيَتِهِ الَّتِي كُنتُمُ عَليمها الى طَاعَتِهِ وَ**اللَّهُ عَلِيْمُ** بكم كَكِيَّمُ فِيْمَا دَبَّرَهُ لكم وَاللَّهُ يُرِنِدُ اَنْ يَتُوْبَ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِي يُبْنَى عليه وَيُرِنِدُ الَّذِيْنَ يَشَبِعُونَ الشَّهَوٰتِ الْيهُودُ والـنَّـصَارَى وَالْمَجُوْسُ او الزُّنَاةُ أَنْتَمَيْلُوْامَيْلًاعَظِيًّا۞ تَعْدِلُـوْا عِن الحَقِّ بإرْتِكَابِ مَا حُرَّمَ عليكم فَتَكُونُوْا مِثْلَمُهُ يُرِيْدُاللَّهُ أَنْ يُتَخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ فَيُسَمِّلُ عَلَيْكُم أَحْكَامَ الشَّرْعِ **وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا** ۚ لَا يَضْبُرُ عَن النِسَاءِ والنَّسَهُوَاتِ لَيَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَا تَاكُلُوْا اَمْوَالكُمُّرَبِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ بِالْحَرَامِ في الشَّرُع كَالرَبوا ﴿ الْمُكْزَمُ بِهِ كُلْثَىٰ } ≥ —

والْغَصَبِ إِلَّا لَكِنُ اَنْتَكُوْنَ تَقَعَ يَجَارَةُ وفي قراءةٍ بالنَّصْبِ أَنْ تَكُونَ الْاسُوَالُ اَسُوَالَ تِجَارَةٍ صَادِرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ وطِيْبِ نَفْسِ فلكم أَنْ تَأْكُلُوْهَا ۖ وَلَاتَقْتُكُوْ ٓ اَنْفُسَكُمُ ۚ بِارْتِكَابِ مَايُؤْدِي الَّي هَلَا كِهَا أَيَّا كَانَ في الدنيا او الأخرةِ بِقَريْنَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا<sup>®</sup> في مَـنْعِهِ لكم مِنْ ذلِكَ وَمَنْ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ اي سَانُهِى عَنْهُ كُدُولاً تَجَاوُزًا لِلُحَلَالِ حَالٌ وَتُظَلُّمَّا تَاكِيُدٌ فَسَوْفَ نُصْلِيْكِ لَدخِلُهُ فَاللَّا يَخْتَرِقُ فِيْهَا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِينُوا هَيِّنَا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ وهِيَ سَاوَرَدَ عليها وَعِيْدُ كَالُقَتُل والزِّنَا والسَّرقَةِ وعن ابن عبَّاس رضي اللَّه تَعالَى عنه هِيَ الى السَّبُعِما نُهَ أَقْرَبُ ثَكَفِّرْكَنْكُمْ سَيِّلْتِكُمْ الصَّغَائِرُ بِالطَّاعَاتِ وَنُكْرِ خِلْكُمُومُّلُخَلًا بِضَمَّ الْمِيْمِ و فَتُحِمَّا اي إِذْ خَالاً او مَوْضِعًا كَرِيْمَا عَو الجِنَّةُ وَلَاتَتَمَنَّوْامَافَضَّلَاللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ من جمَّةِ الدُّنيا والدِّينِ لِئَلاّ يُؤدِّي الى التّحاسُدِ والتَّبَاغُضِ لِلرِّجَالِ نَصِيْبُ ثَوَابٌ مِّمَّا الْنُسَبُولُ الْمِسْبُ مَا عَمِلُوا مِن الْجِهَادِ وغيرِه وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبُ مِّمَّا الْنَسَابُنُ مِن طَاعَةِ أَرْوَاجِمِنَّ وحِفُظِ فُرُوجِمِنَّ نَزَلَتُ لِمَّا قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ لَيْتَنَا كُنَّا رِجَالًا فَجَاهَدُنَا وكَانَ لَنَا مِثُلُ أَجُرِ الرِّجَال وَالْمُتَكُوا بِهَمْ رَةٍ ودُونِهَا اللهَ مِنْ فَصَٰلِهُ هَالْحِتَجُتُمُ اليه يُعَطِيْكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وسنه مَحَلُ الْفَصْلِ وسُؤَالُكُمُ وَلِكُلِّ مِن الرِّجَالِ والنِّسَاحِ جَعَلْنَامَوَالِيَ اى عَصَبَةً يُعُطُونَ مِمَّاتَرَكَ الْوَالِدِنِ وَالْإِقْرَبُونَ الْعَالَمُ وَالْكُونَ الْمُوالِدِنِ وَالْإِنْوَالْكُونَ الْمُوالِدِنِ وَالْإِنْوَالْكُونَ الْمُوالِدِنِ وَالْإِنْ وَالْإِنْوَالِدِينَ وَالْكُونَ الْمُوالِدِينَ وَالْكُونَ الْمُوالِدِينَ وَالْكُونَ الْمُوالِدِينَ وَالْكُونَ الْمُؤْلِدِينَ وَالْمُؤْلِدِينَ وَالْمُؤْلِدُ وَلِيْلِمُ وَالْمُؤْلِدُ واللَّهِ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ واللَّهِ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ واللَّذِي وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِدُ لِمُؤْلِدُ والْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِقُلُولُ وَا لهم من المَالِ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتُ بِأَلِثٍ ودُوْنِهَا ٱيْمَانُكُمْ الْجَهْعُ يَمِيْنِ بمعنى القَسمِ او الْيَدِ اي الحُلَفَاءُ الَّذِيْنَ عَاهَدْتُمُوْهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ على النُّصُرَةِ والْإِرْثِ فَالْكُوْهُمْ الانَ نَصِيْبَهُمْ حَظَّمُهُمْ سن الْمِيُرَاثِ وهوالسُّدُس لِانَّاللَّهَكَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ مُسَلَّلِهُ مُسَلَّلِهِ مَالُكُمُ اللَّهِ وَالْوا الْا رُحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ.

تربیان کرے، اور تم کوتم ہے پہلے لوگوں انہیاء کے حلال وحرام میں حالات (طریقے) بتادے تا کہ تم ان کی اتباع کرو (اور اللہ تعالی چاہتا ہے) کہ تم کو ان معصیتوں ہے کہ جن پرتم تھا پی طاعت کی طرف پھیرد ہے اللہ تم ہمارے حالات کا جانے والا اللہ تعالی چاہتا ہے) کہ تم کو ان معصیتوں ہے کہ جن پرتم تھا پی طاعت کی طرف پھیرد ہے اللہ تم ہمارے حالات کا جانے والا اور جو نظم اس نے تم ہمارے لئے قائم کیا ہے اس میں باحکمت ہے اور اللہ کو منظور ہے کہ تم ہمارے حال پر توجہ فرمائے اس (جملہ کو) کمر رالا یا ہے تا کہ ما بعد کو اس پر بنی کیا جائے ، اور جو لوگ خواہشات کے بندے ہیں یعنی یہود اور نصاری اور مجوری اور زنا کار وہ حالے ہیں کہ حرام چیزوں کا ارتکاب کرائے تم کو حق سے پوری طرح ہر گشتہ کردیں ، اور اللہ کو منظور ہے کہ تم ہمارے ساتھ تخفیف کرے کہ تم ہمارے لئے احکام شرع آسان کردے۔ اور انسان تو کمزور بیدا کیا گیا ہے کہ عورتوں اور شہوتوں سے صبر نہیں کرسکتا ، اے ایمان والوتم آپیں میں ایک دوسرے کا مال شرعا حرام طریقہ سے مثلاً سود اور غصب کے طریقہ سے مت کھاؤ ہاں البتہ اگر اے ایمان والوتم آپیں میں ایک دوسرے کا مال شرعا حرام طریقہ سے مثلاً سود اور غصب کے طریقہ سے مت کھاؤ ہاں البتہ اگر اے ایمان والوتم آپیں میں ایک دوسرے کا مال شرعا حرام طریقہ سے مثلاً سود اور غصب کے طریقہ سے مت کھاؤ ہاں البتہ اگر ا

کوئی تجارت تمہاری باہمی رضامندی ہے ہوجائے ( تو کھا شکتے ہو )اورا یک قراءت میں ( تجارۂ ) کےنصب کے ساتھ ہے یعنی اموال تنجارت بعنی آبسی رضامندی اورخوش دلی کے ساتھ وجود میں آئے تو تم کواس کے کھانے کی اجازت ہے۔ ہلاک ہونے والی چیز کاار تکاب کرکے خودکو ہلاکت میں نہ ڈالو وہ ہلاکت خواہ دنیامیں ہویا آخرت میں (اِن اللّٰه کان بحمر حیمًا) کے قرینہ کی وجہ سے بے شک اللہ تمہارے حق میں بڑا مہر بان ہے تم کواس ہلاکت سے منع کرنے کی وجہ ہے، اور جوکوئی ممنوع کا ار تکاب کرے گا حلال کونزک کرکے ( تنجاوز ۱) حال ہے اور بطورظلم کے بیتا کید ہے تو ہم اس کوعنقریب آگ میں ڈالیس گے کہاں میں جلتارہے گا، اور بیاللہ کے لئے آسان ہے اوراگرتم ان بڑے گناہوں کے کاموں سے جن سے تم کومنع کیا گیا ہے بچتے رہے اور بڑے گناہ وہ ہیں جن پر وعید وار د ہوئی ہے مثلاً قتل ، زنا ، چوری ، اور ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ سات سو کے قریب ہیں، ہم تمہارے جھوٹے گناہوں کو طاعت کےصلہ میں معاف کردیں گےاور تمہیں ایک معزز مقام میں کہوہ جنت ہے داخل کریں گے (مُذخلًا) میم کےضمہ اور فتحہ کے ساتھ داخل کرنا اور مقام دخول۔ اورتم ایسی چیز کی تمنانہ کر وجس میں اللہ نے بعض کوبعض پر د نیااور دین کی بہت سی فضیلت دے رکھی ہے تا کہ آپس میں حسداوربغض پیدا نہ ہو۔ مردوں کے لئے ان کے اعمال کا ثواب ہے جوانہوں نے جہاد وغیرہ کی صورت میں کئے ہیں اورعورتوں کے لئے ان کے اعمال کا ثواب ہے جو انہوں نے اپنے شوہروں کی فرما نبر داری اور اپنی ناموں کی حفاظت کی صورت میں کئے ہیں (بیآیت) اس وقت نازل ہوئی جب حضرت امسلمہ نے تمنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو ہم جہاد کرتے اور ہم کوبھی مردوں کے ما نندا جرماتا ، اوراللہ سے اس کافضل طلب کرو ہمز ہ اور بدون ہمز ہ کے ،جس کے تم مختاج ہو گئے وہ تم کودے گا بے شک اللہ ہر چیز سے بخو بی واقف ہے ان ہی میں محل فضل اور تمہمارا سوال بھی ہے اور جو مال والدین اور اقرباء ان کے لئے چھوڑ جائیں ہم نے اس کے لئے وارث مقرر کردیئے ہیں جن کووہ مال دیا جائیگا ،اور جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیان ہو چکے ہیں تو ان کواب میراث کا حصہ دید واوروہ چھٹا حصہ ہے۔ایّہ مان، یہ مین کی جمع ہے بعنی شم یا عہد بعنی تمہارے وہ حلفاء کہ جن سے تم نے زمانہ جاہلیت میں نصرت اورارث پرمعاہدہ کیا ہے ہے شک اللہ ہر چیز پرمطلع ہے اوران ہی میں تمہارا حال بھی ہے،اور بیاللہ تعالى كَقُول "وَأُو لُوا الْأَرْحَامِ بَغْضُهُمْ اَوْلَى بِبَغْضِ" \_منسوخ بــــ

## عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

 شریعت ابھی وار دہوئی نہیں ،اسلئے کہ سابق میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ وہ تمہارے لئے شریعت بیان کرنا چاہتا ہے،لہذا جب ابھی شریعت وار دنہیں ہوئی تو شریعت کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی اور جب خلاف ورزی نہیں ہوئی تو معصیت بھی نہیں ہوئی اور جب معصیت نہیں ہوئی تو تو بہ قبول کرنے کے کوئی معنی نہیں۔

جِيَّ لَئِيْ : مفسرٌ علاَ م نے يقوب كي تفسير يَـر جِع ہے كركے مذكورہ سوال كے جواب ہى كى جانب اشارہ كيا ہے ، جواب كا حاصل ہيہے كہ يقوب كامطلب ہے يو جع ، ہازر كھے اورتم كوجا ، ہلى طور طريقوں سے پھيردے۔

فَحُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا تُحَدِّقُ كَا تَسْيَر تَقَعَ ہے كركے اشاره كرديا كہ كانَ تامہ ہے اور تبجارة نصب كے ساتھ بھى ہے اس صورت ميں كانَ ناقصہ ہوگا اور اس كا اسم محذوف ہوگا اور تبجارة اس كی خبر ہوگی ، تقدیر عبارت بیہ وگی ، إلّا اَن تسكو فَ التبجارةُ تبجارةً ، اللّه اَن تسكو فَ التبجارةُ تبجارةً ، اللّه اَن تسكو فَ مستنیٰ منه جو كه اموال ہے مستنیٰ یعنی تبجارة كی جنس ہے۔

قَوْلَ ﴾ : اَمْوَالَ التِجَارَةِ لفظ امو ال کااضافہ کان کوناقصہ ماننے کی صورت میں ہوگا ،اوراس اضافہ کا مقصد کان کے اسم پر اس کی خبر کے حمل کو درست قرار دینا ہوگا ،ورنہ تو مطلب بیہ ہوگا کہتم اپنے مالوں کونہ کھاؤ مگر بیہ کہ وہ تجارت ہوں حالانکہ تجارت کھانے کی چیز نہیں ہوتی۔

قِوْلَنَى : صَادِرَةً، اس اضافه كامقصدايك والكاجواب --

سَيْوُالْ: تِجَارَةً كاصله عن نهين استعال موتا بلكه باعاستعال موتاب؟

جِولَتُغِ: عَنْ، تجارة كاصلنبين بِ بلكه صادرة مقدركا صله بالكذاكوئي اشكالنبين -

فَيْحُولِيْ ؛ بِقَرِيْنَة اس اضافه کامقصدان لوگوں پررد ہے جوہلا کت صرف آل ہی کومانتے ہیں حالانکہ سیحے بات یہ ہے کہ ہلا کت عام ہے دنیوی ہویا اخروی خواہ قتل نفس کی صورت میں ہویا ارتکاب معصیت کی صورت میں خواہ تسی ہویا معنوی ، اوراس عموم کا قرینہ اِن اللہ علی کہ اللہ تعالی کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں کے لئے عام ہے نہ کے بعض قتم کی ہلاکتوں کے ساتھ خاص ہے۔ ہلاکتوں کے ساتھ خاص ہے۔

فِيُوَلِيْنَ ؛ هِيَ الى سَبْعِمِأَةٍ أَفْرَبُ لِعِن كَبارُ كَى تعدادسات سوكِ قريب بِ ( مَكْرسَةَ كَا قول اقرب الى الصحة بِ)-

## تِفَسِّيُرُوتَشَيْحُ عَ

#### ربطآيات:

سورت کے آغاز سے یہاں تک بلکہ سورۂ بقرہ میں مسائل ومعاشرت کے تعلق سے جو ہدایات دی جا چکی ہیں ان سب کی طرف مجموعی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جارہا ہے کہ بیہ معاشرت،اخلاق وتدن کے وہ قوانین ہیں جن پر قدیم ترین زمانہ سے ہر دور کے انبیاءاوران کے صالح پیروکارممل کرتے چلے آئے ہیں۔

﴿ الْمُؤْمُ بِهُ الشَّرِينَ ﴾ -

ان آیتوں میں اللہ جل شانہ اپناانعام واحسان جتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہان احکام کی مشروعیت میں تمہارے ہی منافع ومصالح کی رعایت رکھی گئی ہے اگر چیتم اس کی تفصیل کونہ مجھو،اس کے بعدان احکام پڑممل کرنے کی ترغیب ہے،اور گمراہ لوگوں کے نایا ک ارادوں پرمتنبہ کیا گیا ہے کہ بیلوگ تمہارے بدخواہ ہیں جوتمہارے بہی خواہ بن کرآئے ہیں۔

جولوگ متبع شہوات ہیں وہ تم کو بھی راہ حق ہے ہٹا کر گمراہ کرنا چاہتے ہیں تم ان سے ہوشیار رہنا،بعض مذہبول میں اپنی محرم عورتوں ہے بھی نکاح کر لینا درست ہے،اوربعض ملحدین تو اس دور میں قید نکاح کوبھی ختم کر دینے کے حق میں ہیں،اوربعض مما لک میں توعورت کومتاع مشترک قرار دیئے جانے کی باتیں ہورہی ہیں،ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جوسرایالفس کے بندے اورخواہش کے غلام ہیں ،اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بعض ضعیف الایمان لوگ جوان ملحدوں کے ساتھ اٹھتے ہیں ان کی باتوں میں آگراہیۓ دین کوفرسودہ خیال کرنے لگتے ہیں ،اورملحدین کی باتوں کوانسانیت کی ترقی سمجھتے ہیں اور نا دانستہ طور پر ما ڈرن نظریات کے حامی ہوجاتے ہیں اوراس خام خیالی میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ کاش ہمارادین بھی اس کی اجازت دیتا۔

یسرید الله ان یحفف عنکمر، لیخی الله تعالی تمهاری تکلیف ومشقت کے پیش نظرتمهارے لئے ملکے احکام کا ارادہ فرماتے ہیں اسی لئے نکاح کے بارے میں ایسے زم احکام دیتے ہیں جن پڑمل کرنا آ سان ہوانسان چونکہ خلقی طور پرضعیف ہے،اسلئے کہ لفس،خواہش شہوت اسکےاندرخلقةً موجود ہے،اس کے پیش نظراللد تعالی نے انسان کے لئے آ سانیاں رکھی ہیں۔ طرفین کی رضامندی سے طے کرنے کا اختیار دیدیا،اورضر ورت کے وقت ایک سے زائدعورتوں سے نکاح کی بھی اجاز ت

دیدی بشرطیه که دامن عدل ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ یاتھا الذین امنو الاتا کلو الموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والولیے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت

کھاؤ ، باطل میں دھوکہ، فریب،جعل سازی ، ملاوٹ کے علاوہ تمام وہ کاروبارجھی شامل ہیں جن مصشریعت نے منع فرمایا ہے، جیسے قمار، ربا وغیرہ اسی طرح ممنوع اور حرام چیز وں کا کارو بار کرنا بھی باطل میں شامل ہے مثلاً بلاضرورت فوٹو گرا فی ، ویڈیو، ٹی وی، وی بی آر، ویڈریوللمیں اورفحش کیسٹیں وغیرہ ان کا بنانا ، بیچنا،مرمت کرناسب ناجا ئز ہے۔

إلا ان تكون تجارة عن تراض مذكم ، دوسرول كاجومال باجمي رضامندي سے كھايا جائے خواہ تجارت كي صورت ميں ہو یا اور دیگرنسی طریقہ ہے،سب معاش کے طریقوں میں تجارت چونکہ افضل طریقہ ہے اسی لئے بطور خاص تجارت کا ذکر کیا ہے ورنه بلريه ہبه ملا زمت ،اجرت وغير هسب حلال مال ميں داخل ہيں ۔

حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ سے حلال وطیب مال کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرماياالتا جرالصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء (ترندي) سياتا جرجواما نترار بهووه انبياءاور صدیقین اورشہداء کے ساتھ ہوگا۔

حضرت الس فرمات بين كدرسول الله طِهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ المناجر الصدوق تحت ظل العوش يوم القيامة.

(رواه الاصبهاني، ترغيب)

و لا تبقتلوا انفسكمر،اس كے معنی ہيں تم خود كونل نه كرو،اس ميں با تفاق مفسرين خود كشى داخل ہےاور ناحق دوسرول كافتل بھی ،اورار تکاب معصیت بھی جود نیوی اوراُ خروی ہلا کت کا باعث ہے۔

اِنْ تَـجْتَـنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفِّر عَنْكُمْ سَيّئاتُكم (الآية) كبيره كناه كي تعريف مين علماء كااختلاف ب، بعض کے نز دیک وہ گناہ کبیرہ ہے جس پرحدمقرر ہے،بعض کے نز دیک وہ ہے جس پرقر آن یا حدیث میں سخت وعیدیالعنت آئی ہے یا جس پرجہنم کی وعیدآئی ہو۔

، ہیں۔ ندکورہ آیت ہے معلوم ہوا کہ گنا ہوں کی دونشمیں ہیں کبیرہ اورصغیرہ۔اگرکو کی شخص ہمت کر کے کبیرہ گناہ ہے نیج جائے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ ان کے صغیرہ گنا ہول کو وہ خو دمعاف فر مادیں گے ،فرائض وواجبات کا ترک بھی کبائز میں داخل ہے۔

## اعمال صالحه صغائر كا كفاره بهو جائة بين:

کفارہ ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اعمال صالحہ کو صغیرہ گنا ہوں کا کفارہ بنا کراس کا حساب بے باق کردیں گے،مگر گناہ کبیرہ صرف توبہ ہی ہے معاف ہوتے ہیں۔

## کبیره گناهول کی تعداد:

کبیرہ گناہوں کی تعداد میں علماء کااختلاف ہے،امام ابن حجر مکی نے اپنی کتاب''الزواجز''میں ان تمام گناہوں کی فہرست اور ہرا یک کی ممل تشریح بیان فر مائی ہے، جو مذکورۃ الصدرتعریف کی رو ہے کہائر ہیں ،ان کی اس کتاب میں کہائر کی تعداد چارسوسڑھ تك كبينجى ہے ابن حجر كے علاوہ ديگرعلماءنے بھى اس موضوع پر كتابيں لكھى ہيں ،مثلاً''الىكىسائىر لىلىذھەبىي'' الىزواجىر عن اقتراف الكبائر للهيئمي وغيره

ا بن عباس دَضَانَفاهُ تَعَالِظَةٌ كے سامنے كسى نے كبير ہ گنا ہول كى تعداد سات بتلا ئى تو آپ نے فر ما ياسات نہيں سات سوكہا جائے تو مناسب ہے، مذکورہ اختلاف کی وجہ بیہ ہے کہ جس نے گناہ کے بڑے ابواب شار کرنے پراکتفاء کیا ہے تو تعداد کم لکھی ہے اور جس نے ان کی تفصیلات وانواع واقسام کو پورالکھا ہے تو اس کے نز دیک تعدا دزیا دہ ہوگئی،اسلئے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے آپ ﷺ نے بھی مختلف مقامات پر کہائر کو بیان فر مایا ہے، حالات کی مناسبت سے کہیں تین اور کہیں چھاور کہیں سات اور کہیں اس ہے بھی زیادہ بیان فرمائے ،اس لئے علماءامت نے بیٹمجھا ہے کہ کسی تعداد میں انحصار مقصور نہیں ہے۔

## گناه کبیره کے بارے میں معتز لہ اور اہل سنت کا اختلاف:

معتزلہ اوران کے موافقین نے مذکورہ آیت کے مضمون سے سیمجھ لیا ہے کہ اگر کبیرہ گنا ہوں سے بچتے رہو گے بینی کبیرہ گناہ ایک بھی نہ کرو گے تو پھر صغائر خواہ کتنے بھی ہوں ضرور معاف کر دیئے جائیں گے، اورا گر صغائر کے ساتھ کبیرہ ایک بھی شامل ہوگیا تو اب معافی ممکن نہیں سز اضرور ملے گی، اورا ہل سنت کہتے ہیں کہ مذکورہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالی کو معافی اور مواخذہ کا اختیار بدستور حاصل ہے، اول صورت میں معافی کا لازم ہونا اور دوسری صورت میں مواخذہ کو واجب ہجھنا معتزلہ کی کم نہی ہے، گو اس آیت کے ظاہری الفاظ سے سر سری طور پر معتزلہ کا مذہب رائج معلوم ہوتا ہے، اس کا جواب کسی نے تو یہ دیا ہے کہ انتفاء شرط سے انتفاء شروطکوئی ضروری امر ہرگز نہیں، اور کسی نے یہ جواب دیا ہے کہ آیت میں مذکور کبائر سے اکبرالکبائر یعنی شرک مراد ہے، اور کبائر کو لفظ جمع کے ساتھ لا نا شرک کی مختلف انواع کے اعتبار سے ہے۔

#### معتز له كالصل جواب:

ية ظاهر بكارشاد خداوندى" إنّ تسجم تندو الكبائر مَا تنهونَ عنه نكفر عنكم سيّا تِكم" جويهال مُذكور باور آيت والبذيبن يسجت نبُوْنَ كبائر الاثعروالفواحش الله اللمعرجوسورهُ تجم مين مذكور بان دونون ارشادون كامدعاايك ہے صرف گفظول میں قدرے فرق ہے لہذا جومطلب ایک آیت کا ہوگا وہی دوسری کا لیا جائے گا،سور ہُ نجم کی آیت کے متعلق حضرت عبدالله بن عباس كاارشاد بخاري وغيره كتب حديث مين صاف موجود لي عبن ابن عباس قال مَا رأيتُ شيئاً اشبه باللممرمما قال ابوهريرة عن النبي الشيئة إنَّ اللَّه كتب على ابن آدم حُطَّهُ من الزنا ادر ك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنّي وتشتهيّي والفرج يصدق ذلك ويكِذبُ به، المحديث سے مذکورہ دونوں آیتوں کی حقیقی مرادمعلوم ہوگئی ،حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ بیجھی معلوم ہو گیا کیمم اورعلی ھذا القیاس سیات دونوں کامفہوم ایک ہے،حضرت ابن عباس نے جونکتہ اور جو بات اس سے نکالی ہے وہ ایسی عجیب اور مدلل ہے کہ جس سے د ونول آیتول کامضمون محقق ہوگیا،اورای ہےمعنز لہ کا جواب بھی ہوگیا، جس کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فر ماتے ہیں کہ سورۂ نجم کی آیت میں جوگم ،فر مایا اس کے معنی کی تعیین کے متعلق حدیث ابوھر ریے سے بہتر کوئی چیز نہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے ابن آ دم کے ذیمہ جوزنا کا حصہ مقرر فر مایا ہے وہ اس کوضر ورمل کرر ہے گا سوقعل زنامیں آنکھ کا حصہ دیکھنا ہےاور زبان کا حصہ باتیں کرنا ہے بعنی ایسی باتیں کرنا کہ جوزنا کے مقد مات اور اسباب ہیں ، اورنفس کا حصہ بیہ ہے کہ زنا کی تمنااورخواہش کرے الیکن فعل زنا کا تحقق یا بطلان دراصل شرمگاہ پرِموقوف ہے بیعنی اگر شرمگاہ ہے ز نا گاصد ورہوگیا تو آئکھ زبان اور دل سب کا زنامحقق ہو جائیگا ،اوراگر باوجود جملہ اسباب ومقد مات کے شرمگاہ سے فعل کا صدور نہ ہوا بلکہ زنا ہے تو بہ واجتناب نصیب ہو گیا تو اب تمام وسائل زنا کہ جو فی نفسہ مباح تھے فقط زنا کی تبعیت کے باعث گناہ قرار - ﴿ (نَصَّزُم پِبَلشَ لِهَ) > -

دیئے گئے تھےوہ سب کے سب لائق مغفرت ہو گئے بعنی ان کا زنا ہونا باطل ہوگیا، بعنی ان کا قلب ماہیت ہوکر بجائے گناہ کے عبادت بن گئے اسلئے کہ فی نفسہ تو وہ اعمال نہ معصیت تھے اور نہ عبادت بلکہ مباح تھے اس کئے کہ وہ زنا کے لئے وسیلہ بنے تھے معصیت میں شار ہو گئے تھے جب زنا کے لئے وسلہ نہ رہے بلکہ زنا ہی بوجہ اجتناب معدوم ہو گیا تواب ان وسائل کا زنا کے ذیل میں شار ہونا اوران کومعصیت قرار دینا انصاف کے صرح خلاف ہے،مثلًا ایک شخص چوری کے ارادہ سے مسجد میں گیا مگرمسجد میں پہنچ کراس کو تنبہ ہوااور چوری سے تو بہ عبادت کا ذریعہ بن گئی ،اس حدیث ابوھریرہ کوئن کرحضرت ابن عباس سمجھ گئے کیمم وہ باتیں ہیں کہ جو دراصل گناہ نہیں مگر گناہ کا سبب اور ذریعہ بن کر گناہ ہو جاتی ہیں ،تو آیت کا مطلب بیہو گا کہ وہ لوگ بڑے گناہ سے تو بھتے ہیں البتہ، کم ، کا صدور ہو جاتا ہے مگر بڑے اور اصلی گناہ کے صدور سے پہلے ہی وہ تائب ہوجاتے ہیں، تو ابن عباس دَضَانَاهُ مَا لَا عَنْهُ کَا الْحَبِی مِنْ ابوهر رہ سے سور ہُ نجم کا مطلب سمجھ لیا ہم کو بھی جا ہے کہ وہی معنی ابن عباس کے ارشاد کے مطابق آیت سورۂ نساء کے بے تکلف سمجھ لیں ،جس کے بعد الحمد اللہ نہ ہم کواس کی ضرورت ہوگی کہاس آیت کی تو طبیح میں گناہ کبیرہ کی مختلف تفسیریں نقل کریں ،اور نہ معتز لہ کے استدلال کے جواب کا فکر ہوگا۔

وَ لَا تَتَمَنُّوا مَافضلَ الله به بعضكم على بعض.

شان نزول:

ا یک روز حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لینے ہیں اور شہادت حاصل کرتے ہیں ، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں ہے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں ہے نصف ہے (اخرجہ عبدالرزاق وسعید بن منصور وعبد بن حمید والتر مذی) اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ مردوں کواللہ تعالی نے جوجسمانی طافت وقوت اپنی بھلت کےمطابق عطا کی ہےجس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر ہیرونی کاموں میں حصہ بھی لیتے ہیں بیان کے لئے اللہ کا خاص عطیہ ہےان کو دیکھے کرعورتوں کو مردانه صلاحیت کے کام کرنے کی آرز ونہیں کرنی جا ہے البتۃ اللہ کی اطاعت اور نیک کاموں میں خوب حصہ لینا جا ہے ۔

## ایک برهٔ ی انهم اخلاقی مدایت:

اس آیت میں ایک بڑی اہم اخلاقی ہدایت دی گئی ہے جسےا گرملحوظ رکھا جائے تو اجتماعی زندگی میں انسان کو بڑاامن نصیب ہو جائے ،اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنایا بلکہ ان کے درمیان بے شارحیثیتوں سے فرق رکھے ہیں جہاں انسان اس فرق کونظرانداز کر کےاوراس کے فطری حدود سے بڑھا کراپنے مصنوعی امتیازات کااس پراضا فہ کرتا ہے وہاں ایک قتم کا فساد بریا ہوتا ہے،آ دمی کی پیذ ہنیت کہ جسے کسی حیثیت ہے اپنے مقابلہ میں بڑھا ہوا دیکھے بے چین ہوجائے ، یہی اجتماعی زندگی میں رشک وحسد، رقابت وعداوت، مزاحمت وکشاکش کی جڑہے،اس کالازمی نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ جوفضل اے جائز طریقوں سے حاصل نہیں ہوتا تو وہ اسے ناجائز طریقوں سے حاصل کرنے پراتر آتا ہے اللہ تعالی اس آیت میں اسی ذہنیت سے بیچنے کی تا کید فرمار ہے

ہیں،مطلب بیر کہ جوفضل اس نے دوہروں کو دیا ہے اس کی تمنا نہ کر والبہ نفضل کی دعا کر ووہ اپنے فضل و حکمت ہے جس فضل کوا پنے علم وحکمت ہے تمہارے لئے مناسب سمجھے گا عطافر مادے گا۔

وَكُكُلُ جَعَلْنَا مُوالِي مَمَا تُوكَ الوالدان (الآية) مُوالِي مُولِي كَ جَمْعٌ ہِمُولِيٰ كِمتعدومِعني بين دوست،آزادكرده غلام، آزادکرنے والا، چیازاد، پڑوسی الیکن یہاں اس ہے مراد ور ثاء ہیں ،مطلب بیہ ہے کہ ہرمر داورعورت جو کچھ چھوڑ جائے اس کے وارث ان کے والدین اور دیگر قریبی رشتہ دار ہوں گے ،اس آیت کے محکم یامنسوخ ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے،ابن جر ریطبری اس کوغیرمنسوخ مانتے ہیں اور ابن کثیر نیز دیگرمفسرین کے نزویک بیآیت منسوخ ہے۔

ٱلرِّجَالُ قَوْمُونَ مُسَلِّطُونَ عَلَى النِّسَاءِ يُؤْدَبُونَهُنَّ ويَأْخُذُونَ على آيْدِيْهِنَّ بِمَافَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ اى بِنَفْضِيْلِهِ لَهُمُ عَلَيْهِنَّ بِالْعِلْمِ وَالْعَقُلِ وَالْوِلَايَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَبِمَٱلَّفَقُولَ عَلَيْهِنَّ مِنَاهُولِلِهِمْ فَالصَّلِحْتُ مِنْهُنَ قَٰنِتْكُ مُطِيْعَاتُ لِأَرْواجِهِنَ حِفِظْتُ لِلْغَيْبِ أَيْ لِغُرُوجِهِنَّ وَغَيْرِهَا فَيْ غَيْبَةِ اَرُوَاجِهِنَّ بِمَاحَفِظَ هُنَّ الله حَيْثُ أَوْصَى عَلَيْهِنَ الْأَزْوَاجِ وَالْمِيْيَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ عِصْيَانَهُنَّ لَكُمْ بِأَنْ ظَهَرَتْ اَمَّارَاتُهُ فَعِظُوهُنَّ فَحْوَفُوْهُنَّ سِنَّ اللَّهِ وَ**اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ا**هْتَهِ لِهُوا الى فِراشِ اخْرَ إِنْ أَظْهَرُنَ النَّشُورَ وَ**اضْرِبُوهُنَّ** خَرْبًا غَيْرٌ مُبُرِّحِ إِنْ لَـمُ يُرْجِعُنَ بِالْهِجْرَانِ فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ (عَلِيمَا يُرَادُ مِنْهُنَّ فَلَاتَبْغُوْا تَـطُلُبُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أُ طَرِيْقًا اللَّى ضَرْبِهِنَّ ظُلُمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۚ فَاخْكُرُوهُ أَنْ يُعَاقِبَكُمْ إِنْ ظَلَمْتُمُوْهُنَّ وَإِنْ خِفْتُمْ عَـلِمْتُمْ شِقَاقَ خِلَافَ بَيْنِهِمَا بَيْنَ الـزَّوْجَيْنِ وَالْإِضَـافَةُ لِلْإِتَّسْلَالِهِ أَيْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَابْعَثُولَ النِّيهِمَا بِرِضَاهُمَا كَكُمًّا رَجُلًا عَدُلًا مِتِّنَ أَهْلِهِ أَقَارِبِهِ وَكَكُمَّامِّنَ أَهْلِهَا ۚ وَيُوكِلُ الزَّوْجُ حَكَمَةَ فِي طَلَاقِ وَقَنُبُول عِـوْضِ عليه وَتُوكِّلُ هِيَ حَكَمَمَا فِي الْإِخْتِلاعِ فَيَجْتَمِدَانِ وَيَأْمُرَانِ الظَّالِمَ بِالرُّجُوعِ أَوْيُفَرَقَانِ إِنْ رَأْيَاهُ قَالٌ تَعَالَى إِنْ يُبُرِيدُا ۚ أَى ٱلْحَكَمَانِ إِصْلَاحًا يُوقِقِ اللهُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَى يُقَدِّرُ هُمَا عَلَى مَاهُو الطَّاعَةُ مِنَ إضلاح أوْفِرَانِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا بِكُلِّ شَيئٌ خَيِئْرًا۞ بِالْبَوَاطِن كَالظُّواهِر وَاغْبُدُواالله وَجِدْوَهُ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَ أَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بِرًا وَلِيْنَ جَانِبٍ وَ بِذِي الْقُرْلِي الْقَرَابَةِ وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِيْنِ وَالْجَارِذِي الْقُولِلُ الْقَرِيْبِ مِنْكَ فِي الْجَوَارِ أَوالنَّسَبِ وَلْجَارِالْجُنْبِ ٱلْبَعِيْدِ عَنْكَ فِي الْجَوَارِ أَوالنَّسْب وَالصَّاهِبِ بِالْجَنْبُ ٱلرَّفِيْقِ فِي سَنِّرِ أَوْ صَنَّاعَةٍ وَقِيْلُ الرَّوْجَةُ وَابْنِ السِّبِيْلُ ٱلْمُنْقَطِع فِي سَفَره وَمَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ أَسِ الْارِقَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا مُتَكَبّرًا فَخُورًا أَفَحُورًا أَعَلَى النَّاسِ بِمَا أُوتِي إِلَّذِينَ مُبَدَدًا يَبْخَلُونَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَيَأْمُرُونَ التَّاسَ بِالْبُخْلِ بِهِ وَيَكْتُمُونَ مَّاالتْهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِم بِنَ الْعِلْم وَالْـمَّـالِ وَهُمُ الْيَهُوهُ وَخَبِرُالْمُبُتَدَأُ لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيدٌ وَآعُتَذُنَالِلْكُفِرِيْنَ بِذَلِكٌ وَبِغَيْرِهِ عَذَابًامُّهِينًا ﴿ ذَا إِهَانَةٍ ﴿ ﴿ (نِمَنْزُم پِبَلْشَهُ ] ≥ -

وَالَّذِيْنَ عَـ طُفُ عَلَى ٱلَّذِيْنَ قَبُلَهُ يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُمْ رِئَآءَالنَّاسِ مُرَّائِيْنَ لَهُمْ وَلَايُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِرِ الْلاَخِـرِ ﴿ كَالْمُنَافِقِينَ وَأَهُلِ مَكَّةَ وَصَنْ يَكُنِ الشَّيْطِنُ لَهُ قَرِيْنًا صَاحِبًا يَعْمَلُ بِأَمْرِهِ كَهُؤُلَاءِ فَسَاغَ بِئُسَ قَرِيْنًا ﴿ هُو وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْ امَنُوابِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاجْرِواَنْفَقُوا مِمَّا رَزَفَهُمُ اللَّهُ ال لِلْإِنْكَارِ وَلَوْ مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ لَا ضَرَرَ فِيْهِ وَإِنَّمَا الضَّرَرُ فِيْمَا هُمْ عَلَيْهِ **وَكَانَاتِلُهُ بِهِمْعَلِيْمًا** فَيُجَازِيُهِمْ بِمَا عَمِلُوْا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ اَحَدًا مِثْقَالَ وَزُنَ ذَرَّةٍ ۚ أَصْغَر نَمْلَةٍ بِأَنْ يَنْقُصَهُا مِنْ حَسَنَاتِهِ أَوْيَزِيْدَهَا فِي سَيَّاتِهِ وَإِنْ تَكُ ٱلذَّرَّةُ كَسَنَةٌ مِنْ مُؤْمِن وَفِيٌ قَرَاءَ ةٍ بالرَّفَعِ فَكَانَ تَامَّةٌ **يُضْعِفُهَا** مِنْ عَمْسَرِ اللي ٱكْثَرَ مِنْ سَبُعِمِائَةٍ وَفِي قِرَاءَ ةٍ يُصَعِفْهَا بِالتَّشِيدِيدِ وَيُؤْتِ مِنَ الدُّنْهُ مِنْ عِنْدِهِ مَعَ المُضَاعَفَةِ كَجُرًّا عَظِيْمًا ۞ لَا يَقْدِرُهُ آحَدُ فَكَيْفَ حَالُ الْكُفَّار إِذَاجِئُنَامِنَكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَمْلِهَا وَهُوَ نَبِيُّهَا قَجِئْنَابِكَ يَا مُحمَّدُ عَلَى هَوُلَإَشَهِيْدًا اللَّهَ يَوْمَبِدٍ يَوْمَ الْمَجِيُّ **يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَ**وْ أَيْ أَنْ **تُسُوِّي** بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلِ مَعَ حَذْتِ إِحْدَى التَّائِيْنِ فَيُ الْأَصْلِ وَمَعَ اِدُغَامِهَا فِي السِّيْنِ أَيْ تُتَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ بِأَنْ يَكُونُوا تُرَابًا مِثْلَهَا لِعَظُم هَوْ لِهِ ﴾ كَمَا فِيُ ايَةٍ أُخْرَى وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيُتَنِي كُنْتُ تُرَابًا **وَلَايَكُتُمُونَ اللّهَ حَدِيْتًا اللّه**َ عَمَّا عَمِلُوهُ وَفِي وَقُتِ اخْرَ يَكْتُمُونَ وَاللَّهِ رَبِّنًا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ.

ت بعد میں اس کی تادیب کرتے دلیں اور انکو (ناپسندیدہ باتوں ہے ) بازر کھتے ہیں ،اس سبب پیر میں میں میں میں ان کی تادیب کرتے دلیں اور انکو (ناپسندیدہ باتوں ہے ) بازر کھتے ہیں ،اس سبب سے کہ اللہ نے ان میں ہے ایک کود وسرے پرفضیات دی ہے بعنی اللہ تعالی کے مردوں کوعورتوں پرعلم میں اورعقل میں اور ولایت وغیرہ میں فضیلت دے کر اوراس سبب سے کہ مرد عورتوں پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں پس نیک فر ما نبر دارعورتیں اپنے شوہروں کی اطاعت گذار خاوند کی عدم موجود گی میں بحفاظت الٰہی اپنی ناموں وغیرہ کی تگہداشت رکھنے والیاں ہیں اس طریقه پر که شو ہروں کوان کی حفاظت کی تا کیدفر مائی۔ اور جن عورتوں کی نافر مانی کاتمہیں خوف ہو اس طریقہ پر گہاس کی علامات ظاہر ہوں ، تو انہیں نصیحت کردیعنی ان کواللہ سے ڈراؤ ، اوران کوبستر وں میں ( تنہا ) حچوڑ دویعنی اگر وہ نافر مانی کا مظاہرہ کریں تو ان ہے بستر الگ کرلواگروہ بستر الگ کرنے پرجھی بازنہ آئیں توانہیں مار کی سزا دوجو (شدید) تکلیف دہ نہ ہو، اوراگروہ ان ہے تمہارے مقصود میں تمہاری اطاعت کریں تو پھرتم انکوظلمًا ز دوگوب کرنے کے بہانے مت تلاش کرو بے شک اللہ تعالی بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے لہٰذاتم اس کی سزا ہے ڈ رتے رہو، اگرتم عورتوں پرظلم کرو گے اور اگرتمہیں خاونداور بیوی کے درمیان شکش (اَن بَن ) کا ٹدیشہ ہو (شِفَاقَ بَیْنِهِمَا) کے درمیان اضافت بطور اتساع ہے (اصل میں) شِفاقًا بَینهما ہے۔ تو ایک منصف،مر دوالوں میں سے اور ایک منصف ،عورت والوں میں سے ان کی رضا مندی سے ان کے پاس جیجو، اور شو ہرا پنے منصف کوطلاق اور ( طلاق پر ) قبول عوض کا اختیار دیدے،اور بیوی اپنے منصف کوخلع کا اختیار دیدے پھر دونوں ( حکم ،اصلاح ) کی کوشش کریں ،اور ظالم کوظلم سے باز آنے کا حکم کریں ، یا اگر مناسب مجھیں تو ان کے درمیان جدائی کردیں۔اللہ تعالی نے فرمایا ،اوراگر دونوں حَـگَـمْر صلح کرانا چاہیں گے تواللہ زوجین کے درمیان موافقت کرادیں گے ، بایں طور کے سلح یا فراق میں ہے جو کہ طاعت ہے اس کی ان کوقند رت دےگا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز ہے باخبر ہے یعنی مخفی چیز وں سے ظاہر چیز وں کے مانند باخبر ہے۔

الله وَحُدُ ہٰ کی بندگی کرواوراس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرواوروالدین کے ساتھ حسن سلوک کرو (بعنی )ان کے ساتھ نیکی اور فروتنی ہے پیش آؤ،اورقر ابت داروں کے ساتھ اور نتیبموں اورمسکینوں اور پاس والے پڑوسیوں بعنی جوتم سے پڑوس میں یانسب میں قریب ہیں کے ساتھ اور دوروالے پڑوی کے ساتھ بعنی جوتم ہے پڑوں یا نسب میں دور ہوں اور ہم مجلس کے ساتھ بعنی جوہم سفریا ہم پیشہ ہواور کہا گیا ہے کہ مراد بیوی ہے، اور مسافر کے ساتھ جوسفر جاری رکھنے سے عاجز ہو گیا ہو، اوران کے ساتھ جو تمہاری ملکیت میں ہیں (غلام اور باندیاں ) یفیٹا اللہ تعالیٰ تکبر کرنیوالوں اور مال وغیرہ جوانکوعطا کیا ہے اس کی وجہ سے دوسروں پریشخی خوروں کو پہندنہیں کر تااور جولوگ واجبات میں بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں الگیڈیشنَ مبتداء ہے، اوراللہ تعالی نے جوان کواپنے فضل سے علم و مال وغیرہ عطا کیا ہے اس کو چھپالیتے ہیں اوروہ یہود ہیں ،اورمبتداء کی خبر لَھُمْر وَ عيه له شديدٌ، ہے اور کا فروں کے لگے بھے اس کی وجہ ہے اوراس کے علاوہ کی وجہ ہے ذلت والاعذاب تیار کرر کھا ہے اور جولوگ ا پنامال لوگوں کو دکھانے کیلئے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پراور قیامت کے دن پرایمان نہیں رکھتے جبیہا کہ منافقین اور اہل مکہ اورجس کار فیق شیطان ہو تو وہ اس کے تکم کے مطابق عمل کرتا ہے جیسا کہ بیلوگ ہیں۔ تو وہ بدترین رفیق ہے۔ بھلاان کا کیا نقصان تھااگریہاللّہ پراور قیامت کے دن پرایمان لاتے اوراللّٰہ نے جوان کودےرکھا ہے اس میں ہے خرچ کرتے بعنی اس میں کوئی نقصان نہیں تھا۔ بلکہ نقصان اس میں ہے جووہ کررہے ہیں۔اللہ انہیں خوب جانتا ہے لہذاان کے اعمال کی جزاءان کودے گا۔ بے شک اللہ تعالی تھی پر ذرہ برابر (یعنی)صغیرترین چیونٹی کے برابرجھی ظلم نہیں کرتا بایں طور کہاس کی نیکیاں کم گردے یااس کے گناہوں میں اضافہ کردے اوراگر مومن کی نیکی (ایک) ذرہ کے برابر ہوتواہے دس گنے ہے سات سو گنے ہے بھی زیادہ بڑھادیتا ہے۔اورا یک قراءت میں حسنة رفع کے ساتھ ہے تواس صورت میں تک ،تامہ ہوگا اورا یک قراءت میں 'یُےضَعِفُھا' تشدید کے ساتھ ہے ،اورخاص اپنی رحمت سے مضاعفۃ کے علاوہ بہت بڑاا جردیتا ہے کہاں پر سی کوقدرت حاصل نہیں ، پس کفار کا کیا حال ہوگا؟ کہ جب ہم ہرامت میں ہے ایک گواہ لا کیں گے کہوہ ان پران کے ممل کی شہادت دیے گااوروہ اس امت کا نبی ہوگا ، اور آپ کولانے کے دن اے محمد ہم ان لوگوں پر گواہ بنا کرلائیں گے (یـو مئذے یـوم الـمجئ مرادے) جس روز کا فراوررسول کے نافر مان آرز وکریں گے کہ کاش!ان کوزمین کے ہموار کردیا جاتا (تسویٹی) مجہول اورمعروف کےصیغہ کے ساتھ ہے،اصل میں ایک تاءکوحذف کرکے،اور تاءکوسین میں ادغام كركے، اى تُتَسَوَّىٰ بھم، كەوەز مىن كے مانند ہوجاتے،اس دن كى ہولنا كى كى وجەسے جىيا كەدوسرى آيت مىں ہے، "يقول الكافريليتني كنت توابا" اورالله عيكوئي بات چھيانه كيس كي يعني اپناعمال ميں سے كوئي عمل جھيانه سكيس كر، اور دوسر روقت ميں چھيا سكيس كر، كركہيں كو والله ربنا ما كنا مشركين.

﴿ (فَكُرُم بِبَلْشَهُ }

## تَجِقِيق اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المَا المِلْمُلِي اللهِ الل

قِحُولِكُمْ : قَوَّامُوْنَ ، بِهِ قَوَّامٌ كَ جَمْع ب ، صيغه مبالغه كا ب يعنى سر پرست ، صلح ينگرال . قِحُولِكُمْ : لِفُرُوجِهِنَّ اس بيس حَافِظاتٌ كِ مفعول محذوف كى طرف اشاره بِ مفسر علام نے للغيب كى تفسير فى غَيْبَةٍ ، سے كركے اشاره كرديا كه لام جمعنى فى ہے ۔

فِيُولِكُ ؛ بأنْ ظَهَرَتْ أمار اتُهُ ياكسوال مقدر كاجواب بـ

میکولانگنا خاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں سے اگر نافر مانی کا اندیشہ ہوتو ان کے بارے میں نفیحت اعتز ال اور ضرب وغیرہ کے احکام ہیں حالانکہ احکام کا ترتب صرف اندیشہ اورخوف پرنہیں ہوتا بلکہ وقوع پر ہوتا ہے، اس سوال کا جواب مفسر علام نے اِن ظَهَر تُ اَمَادِ اتّهُ ہے دیدیا کہ عورت سے جب نافر مانی کا ظہور ہوتو اس وقت بیا حکام جاری ہوں گے۔

فِيَوْلَنَّى : ضربًا غَيْرَ مُبَرِّح، اي الضرب الذي لا يكسر عظمًا ولا يشين عضوًا، اي ضربًا غير شديد.

قِوْلَكُ ؛ والا صَافةُ لِلْاتساع بِإِلَيْكُ عِالِ مقدر كاجواب --

میکوالی: مصدر کی اضافت فاعل یا مفعول کی طرف ہوتی ہے اوریہاں شقاق کی اضافت بیّن کی طرف ہور ہی ہے جو کہ ظرف ہے۔

جَوِّلَثِيْ: ظرف میں اتباع درست ہے اسلئے کہ شہور قاعدہ ہے کہ جوز فی البطرف مالا یجوز فی غیرہ، نیزظرف، مفعول کے قائم مقام ہے، جیسے یاسار ق اللیل، میں۔

فِخُلُنُهُ: وَ أَحْسِنُوا.

مَنْ يَكُولُكُ: مفسرٌ علام نے أَحْسِنُو اكس فائدہ كے لئے محذوف مانا ہے؟

جِين اس ايك سوال مقدر كاجواب دينامقصور بـ

يَيْكُواكَ: بيب كه وَبالوالدين احسانا، جمله خبريب الكاعطف وَاغْبُدُوا اللَّهَ پرب جوكه جمله انثائيه بعطف خبرعلى الانثاء درست نبيس ب

جِيُحُ لِبُّئِ: مَفْسِرَ عَلَا مِ نِے اَحْسِنُو افْعَل امر مقدر مان کراشارہ کردیا کہ معطوف بھی جملہ انشائیہ ہے لہٰذااب کوئی اعتراض ہیں ہے۔ چَوُلِ آئی ؛ الجُنُب بِضَمَّتَیْنِ، بمعنی بعید پڑوی اس کا اطلاق مذکر ومؤنث و تثنیہ وجمع سب پر ہوتا ہے۔

قِحُولِ مَنْ ؛ والصاحِب بِالجَنْبِ بِفتَحَ الجَيم وسكون النون بمعنى رفيق ، كار خير كاساتهى ، مثلاً تعليم صنعت وحرفت وسفر وغيره كا التحقيم

\_\_\_\_\_\_ قِحُولِ ﴾ : الذين النح مبتداء ہے اس کی خبر محذوف ہے ، جس کومفسر علّا م نے ، لَهُمروعیدٌ شَدِیْدٌ ، سے ظاہر کر دیا ہے اور بعض حضرات نے الذین کو هُمْرِ مبتداء محذوف کی خبر قرار دیا ہے۔

﴿ (مَ زَم پِ بَالشَّرِ ا

## تفسيروتشئ

#### ربطآيات:

عورتوں کے متعلق جوا حکام گذر چکے ہیں ،ان میں ان کی حق تلفی کی ممانعت بھی مذکور ہوئی اب آ گے مردوں کے حقوق کا ذکر ہے۔

#### مردوں کی حاکمیت:

الَّرِّ جَالُ قَوَّامُوْ نَ عَلَى النِّسَاءِ ،اس میں عورتوں پرمردوں کی حاکمیت کا بیان ہےاس میں حاکمیت کی دوجہتیں بیان گی گئی ہیں ،ایک وہبی ہے جومر دانہ قوت اور ذہنی صلاحیت ہے جس میں مردعورت سے فطری طور پرممتاز ہے ، بیے خداداد فضیلت ہے اس میں مرد کی سعی وعمل اورعورت کی کوتا ہی اور بے مملی کوکوئی خل نہیں۔

دوسری جہت کسبی اور اختیاری ہے، جس کا مکلّف شریعت نے مردکو بنایا ہے اور عورت کو اس کی فطری کمزوری کی وجہ سے معاشی جھمیلوں سے دور رکھا ہے، عورت کی سربراہی کے خلاف قرآن کریم کی پینص قطعی بالکل واضح ہے، جس کی تائید تھے بخاری کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں نبی ﷺ نے فرمایا ہے 'وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے امورا یک عورت کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں نبی ﷺ نے فرمایا ہے 'وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے امورا یک عورت کے سپر دکر دیئے''۔ (ہعاری، کتاب المعازی)

ﷺ گَاعِبُ کی است میں حاکمیت کی دوجہوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کسی کوولایت وحکومت کا استحقاق محض زوروتغلب سے قائم نہیں ہوتا، بلکہ کام کی صلاحیت واہلیت ہی اس کوحکومت کا مستحق بناسکتی ہے مردوں کوعورتوں پر مذکورہ فضیلت جنس اور مجموعہ کے اعتبار سے ہے، جہاں تک افراد کا تعلق ہے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی عورت کمالات علمی اور مملی میں کسی مردسے فائق ہواور صفتِ حاکمیت میں بھی مردسے بڑھ جائے ، مگر تھم جنس اور مجموعہ پر ہی گئے گا۔

#### اسلام میںعورتوں کے حقوق اوران کا درجہ:

وَلَهُنَّ مِشْلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بالمَغُوُوْفِ ، یعنعورتوں کے حقوق مردول کے ذمه ایسے ہی واجب ہیں جیسے مردول کے عورتوں کے ذمه ایسے ہی واجب ہیں جیسے مردول کے عورتوں کے ذمه ، اس آیت میں دونوں کے حقوق کی مماثلت کا حکم دیکراس کی تفصیلات کوعرف کے حوالہ کر کے جاہلیت جدیدہ وقد بہہ کی تمام ظالمانہ رسموں کو میسرختم کر دیا ، البتہ بیضر وری نہیں کہ دونوں کے حقوق صورۃ بھی مماثل ہوں ، بلکہ عورت پراگرایک فتم کی ذمہ داری لازم ہے تو اس کے بالمقابل مرد پر دوسری قتم کی ذمہ داری واجب ہے ، عورث امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت و خفاظت کی ذمہ دار ہے ، عورت کے ذمہ مرد کی خدمت واطاعت ہے تو مردان کی ضرورت کے ذمہ مرد کی خدمت واطاعت ہے تو مردان کے دمہ عورت کے ذمہ مرد کی خدمت واطاعت ہے تو مردان کے دمہ عورت کے ذمہ مرد کی خدمت واطاعت ہے تو مرد کے ذمہ عورت کے اخراجات کا انتظام ۔

## بالبل میں عورت کے حقوق:

بائبل نے عورت کو کیا درجہ دیا ہے اس کا انداز ہ بائبل کی مندرجہ ذیل عبارتوں سے بخو بی ہوسکتا ہے۔ خداوندخدانے عورت سے کہاا پنے خصم (شوہر) کی طرف تیراشوق ہوگا،اوروہ بچھ پر حکومت کرے گا۔ ا ہے **ہیو یو!** اینے شوہر کی ایسی تا بعے رہوجیسے خداوند گی ، کیونکہ شوہر ہیوی کا سر ہے ، جیسے کمسیح کلیسا کا سر ہے ،اوروہ خود بدن کا بچانیوالا ہے، کیکن جیسے کلیسامسیح کے تابع ہے ایسے ہی ہیویاں ہربات میں اپنے شوہر کے تابع ہیں۔ (انسیون ۲۶:۲۲۰۰) قر آن خدا کا کلام ہےاور ہمیشہ حق ہی کہتا ہے، وہ کلیسا کی کونسلوں اور منوسمرتی کی طرح عورت کی تحقیرو تذلیل کا ہر گز قائل نہیں الیکن ساتھ ہی اسے جاہلیت قدیم وجاہلیت جدید کی زن پرستی سے بھی اتفاق نہیں ،وہ عورت کوٹھیک وہی مرتبہ ومقام دیتا ہے جونظام کا ئنات میں خالق نے اسے دے رکھا ہے عورت بہ حیثیت عبداور مکلّف مخلوق کے مرد کے مساوی اور ہم رتبہ ہے کیکن ا نتظا می معاملات میں مرد کے تابع اور ماتحت ہے۔

اسلام سے پہلے عورت کی مظلومیت ہی

## عورت کے بارے میں رومن نظریہ:

رومن ز مانہ میں عورت مشترک قو می ملک مجھی جاتی تھی ،جس سے ہرمخص کواستفادہ کاحق ہوتا تھا۔

#### عورت کے بارے میں بوحنا کانظریہ:

عورت کے بارے میں بوحنا کا نظر بہ بیتھا کہ عورت شرکی بیٹی اورامن وسلامتی کی دشمن ہے۔

### عورت کے بارے میں عیسائیت کا نظریہ:

عیسائی نظریه کےمطابق عورت انسان تو در کنارحیوان بھی نہیں ، ۲۸۷ء میں تمام عیسائی دنیا کےعلماء یورپ میں اس مسئلہ پر بحث کرنے کے لئے جمع ہوئے کہ عورت میں روح ہے یانہیں ، بہت بحث ومباحثہ اور ردوکد کے بعد پیر طے ہوا کہ عورت میں روح ہے۔

### عورت کے بارے میں ہندی نظریہ:

ہندوقد یم تہذیب میں شوہر کے انقال کے بعد عورت کو اچھوت اور منحوں تمجھا جاتا تھا اور ایسے حالات پیدا کردیے جاتے سے کہ وہ زندگی پر جل کرم نے کو ترجیح دیتی تھی، بیوہ عورت کا بستر الگ کردیا جاتا تھا اس کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ دوسرے کے بستر پر بیٹھ سکے، اس کے برتن الگ کردیئے جاتے سے، شادی بیاہ یا کسی خوشی کی تقریب میں بیوہ عورت کی شرکت منحوں تھی جاتی تھی، بہی وہ حالات اور اسباب تھے کہ جن کے بیش نظر وہ ایسی ذلت کی زندگی پرموت کو ترجیح دیتی تھی، اور نہ بہی مخوس تھی داروں نے اسے نہ بہی تقدیل کا نام دے رکھا تھا، اور جو عورت حالات کی مجبوریوں کی وجہ سے شوہر کے ساتھا اس کی چہا میں جل جاتی تھی اس کوشوہر کی باوفا (پتی ورتا پتنی ) شار کیا جاتا تھا۔

## نافرمان بیوی اوراس کی اصلاح کاطریقه:

قر آن کریم نے ان کی اصلاح کے تین طریقہ بیان فرمائے ہیں ، وَ السَّلْتَ یَ تتحافو نَ نُشُو زَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اَهْجُرُّ وَهُنَّ مِن اللّهِ عَنِي عُورِتُوں کی طرف ہے آگر نافر مانی کا صدور یا اندیشہ ہو، تو پہلا درجہ ان کی اصلاح کا یہ ہے کہ نرمی ہے ان کو تمجھا وَ اور اگر وہ محض سمجھانے ہے بازنہ آئیں تو دو ہم ادرجہ یہ ہے کہ ان کا بستر الگ کر دوتا کہ ان کوشو ہم کی ناراضگی کا احساس ہواور اپنے فعل پرنادم ہوں فسی المصاجع ، کے لفظ ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جدائی صرف بستر میں ہونہ کہ مکان میں ، قومہ اس میں عورت کورنج بھی زیادہ ہوگا اور فساد ہر سے کا اندیشہ بھی نہ ہو سے گا۔

جوعورت شریفانہ تنبیہ ہے متاثر نہ ہوتو کھر معمولی ضرب تا دیجی گی بھی اجازت ہے جس سے اس کے بدن پرنشان نہ پڑے ، اور چبرہ پر مارنے ہے مطلقا منع فر مایا ، ملکی تا دیجی مار کی اگر چہاجازت ہے مگراس کے ساتھ ہی حدیث میں ارشاد ہے و کَسِن یَّضُو بُ جِیکارُ مُحُمْر ، بھلے مردعورتوں کو مار کی سزانہ دیں۔

#### آیت مذکوره کاشان نزول:

زید بن زبیر نے اپنی کڑی حبیبہ کا نکاح حضرت سعد بن رہیج سے کردیا تھا آلیسی کسی نزاع سے حضرت سعد نے حبیبہ کوایک طمانچہ ماردیا حبیبہ نے اپنے والد سے شکایت کی والدان کو لے کرآپ طلائلیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے حکم دیا کہ حبیبہ کوحق حاصل ہے کہ جس زور سے سعد نے ان کوطمانچہ مارا ہے وہ بھی اتنی ہی زور سے ان کوطمانچہ ماریں۔

ید دونوں حکم نبوی سکرانتقام کےارادہ ہے چلے اسی وقت آیت مذکورہ نازل ہوئی ،آنخضرت نے ان دونوں کو واپس بلوا کرحق تعالی کاحکم سنایا اورانتقام لینے کا پہلاحکم منسوخ فر مادیا۔

#### اصلاح كاايك چوتھاطريقه:

اگرگھر گےاندر مذکورہ نتیوں طریقے کارگر ثابت نہ ہوں تو یہ چوتھا طریقہ ہے اور پیطریقہ ہے حکمین کا،اگرحکمین اور زوجین اصلاح کے سلسلہ میں مخلص ہوں گے تو یقینا ان کی سعی اصلاح کا میاب ہوگی ، تاہم ناکامی کی صورت میں حکمین کوتفریق بین الزوجین کا اختیار ہے یانہیں اس میں علاء کا اختلاف ہے۔

فقہاء میں سے ایک جماعت کہتی ہے کہ بیٹالٹ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے البتہ تصفیہ کی جوصورت ان کے نز دیک مناسب ہواس کے لئے سفارش کر سکتے ہیں ماننایا نہ مانناز وجین کے اختیار میں ہے، ہاں البتہ اگرز وجین نے ان کوطلاق یا خلع یا کسی اورامر کا فیصلہ کرنے کا وکیل بنایا ہوتو البتہ ان کا فیصلہ تسلیم کرناز وجین کے لئے واجب ہوگا، یہ فئی اور شافعی علماء کا مسلک ہے، دوسر نے فریق کے نزویک دونوں پنچوں کوموافقت کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے مگر علیحدگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے یہ جسن بھری اور قیادہ اور بعض دوسر نے فتہاء کا قول ہے، ایک تیسر افریق ہے جس کا قول ہے کہ ان پنچوں کوملانے اور جدا کرنے کے پورے اختیارات ہیں، یہا بن عباس دوکھا فائٹ ، سعید بنی جبیرہ غیرہ کی رائے ہے۔

#### حضرت عثمان رَضِكَا مُلْهُ تَعَالِيَّهُ أور حضرت على رَضِكَا مُلْهُ تَعَالِيَّهُ كَ فيصلول كَي نظير:

حضرت عثمان وضحاندائنگانگان اور حضرت علی وضحائدائنگانگانگان کے فیصلوں کی نظیریں جومعلوم ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بید دونوں حضرات پنج مقرر کرتے ہوئے عدالت کی طرف ہے ان کو جا کمانہ اختیار دیدیا کرتے تھے، چنا نچ عقبل بن ابی طالب اور ان کی بیوی فاطمہ بنت عتبہ بن رہیعہ کا مقدمہ جب حضرت عثمان وضحائدائ تعالیے کی عدالت میں پیش ہوا تو انہوں نے شوہر کے خاندان میں سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو پنج مقرر کیا اور ان ہے ان سے کہا کہ اگر آپ دونوں کی رائے میں ان کے درمیان تفریق کردیا ہی مناسب ہوتو تفریق کردیں، اسی طرح ایک مقدمہ میں حضرت علی وضحائدائ کا محاوم ہوا کہ پنج مقرر کے بیل دونوں کی رائے میں ان کے درمیان تفریق کردیا ہی مناسب ہوتو تفریق کردیں، اسی طرح ایک مقدمہ میں حضرت علی وضحائدائ اختیارات دید ہوتا گھران کا فیصلہ ایک بطورخودتو عدالتی اختیارات دید ہوتا گھران کا فیصلہ ایک عدالتی فیصلے کی طرح نافذ ہوگا۔

قِوُلَ ﴾؛ والسجَسادِ السجُنُبِ بيه جمله قرابتدار پڙوي ڪے مقابلہ ميں استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے ايسا پڑوي گه جو قرابتدار نه ہو، مطلب بير که پڑوي ہے بحثیت پڑوی کے سلوک کیا جائے خواہ رشتہ دار ہویا نہ ہو، احادیث میں بھی اس کی بڑی تا کیدآئی ہے۔

﴿ (نَصَٰزَم پِبَلشَٰ لِهَ) ◄ -

فخر وغر وراللہ تعالی کوسخت ناپسند ہے، حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائیگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ (صحيح مسلم كتاب الايمان)

جو چیزیں حقوق اللّٰہ اور حقوق العباد کی ادائیکی میں حائل ہوتی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ مہلک خود بینی اور خود پسندی نيزنمائش اورحب جاهبه

فخر وغرور کے بعد تیسرابڑا مانع بخل ہے مالی بخل کا مراد ہونا تو ظاہر ہی ہے دولت علم دین میں بخل کوبھی بعض حضرات نے اس میں داخل کیا ہے۔

### الله کے فضل کو چھپانے کی صورت:

یہ بھی اللہ تعالی کے فضل کو چھپانا ہے کہ آ دمی اسطرح رہے کہ گویا اللہ نے اس پر فضل نہیں کیا ہے مثلا اللہ نے کسی کو دولت دی ہواوروہ اپنی حیثیت ہے گر کررہے نہ اپنی ذات پراور نہ اپنے اہل وعیال پرخرچ کرے اور نہ بندگان خدا کی مدد کرے نہ نیک کا موں میں حصہ لےلوگ دیکھے کر مجھیل کہ بچاہو ہڑا ہی ختہ حال ہے، بید دراصل نعمت کی سخت ناشکری ہے حدیث شریف میں آیا ے كەنبى ﷺ فَرْمَايا" إِنَّ اللَّه اذَا ٱنْعَمْ يَعْمُمَّ عِلَي عَبْدٍ أَحَبَّ ان يَظْهَرَ ٱثَّرُها علَيْهِ" الله جب بندے كونعت ويتا ہے تو وہ پیند کرتا ہے کہاں نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، لیعنی اس کے کھانے پینے ، رہے سہنے ، لباس اور مسکن اور اس کی دادودہش ہر چیز ہےاللہ کی دی ہوئی نعمتِ کا اظہار ہوتار ہے۔

فكَيْفَ اذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بشهيدٍ وجِنْنَا بكَ على هؤلا فِشَهِيْدًا ، برامت ميں تاس كا پنجمبرالله كي بارگاہ میں گواہی دیگا کہ یااللہ ہم نے تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچادیا تھاا ب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیاقصور؟ پھران سب پر نبی کریم ﷺ گواہی دیں گے کہ یااللہ یہ سچے ہیں اور آپ یہ گواہی قر آن کی بنیاد پردیں گے جس میں گذشته تمام امتوں اوران کے نبیوں کے حالات بیان فرمائے ہیں جن میں اس بات کی شہادت دی گئی ہے کہ تمام نبیوں نے خدائی پیغام اپنی اینیامتوں کو کماحقہ پہنچادیا۔

لَيْأَيُّهُا الَّذِيْنَ امِّنُوْ الاَتَقْرَبُوا الصَّالُوةَ اَيْ لَا تُصَلُّوا وَانْتُكُوسُكَارِي مِنَ الشَّرَابِ لِآنَ سَبَبَ نُـزُولِهَا صَلَاةً جَمَاعَةٍ فِي حَالِ السُّكُرِ حَتَّى تَعْلَمُوْامَا تَقُولُونَ بِأَنْ تَصْحُوا وَلَاجُنُبًا بِإِيْلَاجِ أَوْ إِنْزَالٍ وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَغَيْرِهِ لِلْاعَابِرِي مُجْتَازِي سَبِيلٍ طَرِيْقِ أَيْ مُسَافِرِيْنَ حَثَّى تَغْتَسِلُوْا فَلَكُمُ أَنْ تُصَلُّوا وَاسْتُثْنِنِيَ الْـمُسَافِرُ لِآنَ لَهُ حُكُمًا الْخَرَسَيَأْتِي وَقِيُلَ ٱلْمُرَادُ ٱلنَّبُيُّ عَنُ قِرُبَانِ مَوَاضِع الصَّلُوةِ أي الْمَسَاجِدِ إِلَّا عُبُوْرَهَا مِنْ غَيْرِ مَكُب وَإِنْ كُنْتُمُ مِّرْضَى مَرَضًا يَضُرُّهُ الْمَاءُ ٱوْعَلَى سَفَرِ أَيُ مُسَافِرِيْنَ وَ أَنْتُمُ جُنُبٌ أَوْ مُحْدِثُونَ ٱوْجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَالِطِ هُوَ الْمَكَ انُ الْمُعَدُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَى أَحْدَثَ ٱوْلْمَسْتُمُ النِّسَاءُ وَفِي

قَرَاء ةٍ بِلَا أَلِفٍ وَكِلَاهُمَا بِمَعُنِّي مِنَ اللَّمُسِ وَهُوَ الْجَسُّ بِالْيَدِ قَالَةُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ الشَّافِعُيُّ وَٱلْحَقِّ بِهِ الْجَسَّ بِبَاقِي الْبَشرَةِ وَعَنُ إِبْنِ عَبَّاسٍ هُوَالُجِمَاعُ فَلَمْ تَجِكُوْالَكَأَةُ تَطَهُّرُونَ بِهِ لِلِصَّلوٰةِ بَعُدَ الطَّلَب وَالتَّفْتِيْسُ وَهُوَ رَاجِعٌ اللي مَا عَدَ االْمَرُضٰي فَتُتَيَمَّمُوْلَ اقْصِدُوا بَعُدَ دُخُولِ الْوَقْتِ صَعِيْدًاطَيِّبًا تُرَابًا طَاهِرًا فَاضُرِبُوا بِهِ ضَرِّبَتَيْنِ فَامُسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَآيَدِيكُمْ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ مِنْهِ وَمَسَحَ يَتَعَدَى بِنَفُسِهِ وَبِالْحَرُفِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ اللَّهِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا حَظًا مِنَ الْكِثْبِ وَهُمُ اليَهُودُ يَشْتَرُونَ الظَّلْلَةَ بِالْهُدى وَيُرِيْدُونَ أَنْ تَضِلُوا السَّبِيلُ قَ تَخطَئُوا طَرِيقَ الْحَقّ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمُ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإَعْدَ أَبِكُمْ مِنْكُمْ فَيُخْبِرُكُمْ بِهِمْ لِتَجْتَنِبُوهُمْ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيَّالُهُ حَافِظًا لَكُمْ وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴿ مَانِعُ الْكُمْ مِنْ كَيْدِهِمْ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُولًا قَوْمٌ يُحَرِّفُونَ يُغَيِّرُونَ الْكَلِمَ ٱلَّذِي ٱنْزَلَ اللَّهُ فِي النَّورةِ مِنُ نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُواضِعِهُ ٱلَّتِي وُضِعَ عَلَيْهَا وَيَقُولُونَ للِنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَسَرَهُمْ بِشَيئً سَمِعْنَا قَوْلَكَ وَعَصَيْنَا اَمْرَكَ وَاسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ حَالٌ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ اَى لَاسَمِعْتَ قَ يَقُولُونَ لَهُ رَاعِنَا وَ قَدُنَهِي عَنْ خِطَابِهِ بِهَا وَ هِيَ كَلِمَةُ سَبُ بِلُغَتِهِمُ لَيًّا تَحُرِيُفًا بِٱلْسِنَتِهِمُ وَطَعْنًا قَدْحًا فِي الدِّينِ ٱلإسْلام وَلُوْاَنَّهُمْ وَالْوَاسَمِعْنَا وَاطَعْنَا بَدَلَ وَعَصَيْنَا وَالْسَمْعُ فَقَطُ وَانْظُرْنَا انْظُرُ النِّنَا بَدَلَ رَاعِنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ سِّمَا قَالُوهُ وَأَقُومَ اعْدَلْ مِنْهُ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ أَبْعَدَهُمْ عَنْ رَحْمَتِهِ بِكُفْرِهِمْ فَكَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿ سِنْهُمْ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَام وَاصْحَابِهِ لَيَايُّهَا الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبُ الْمِنْوَالِبِمَا نَزَّلْنَا مِنَ الْقُرُانِ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَكُمْ سِنَ التَّـوْرَةِ مِينَ قَبْلِ أَنْ تُطْمِسَ وُجُوْهًا نَـمُـحُـوْسَا فِيُهَا سِنَ الْعَيْنِ وَالْاَنْفِ وَالْحَاجِبِ فَتَرُكَّهَا عَلَى اَدُبَارِهَا فَنَجْعَلْهَا كَالْاقْفَاءِ لَوْحًا وَاحِدًا أَوْنَلْعَنَهُمْ نَمُسَخُهُمْ قِرَدَةً كَمَالَعَنَّآ مَسَخُنَا أَصْحِبَ السَّبْتِ مِنْهُمُ وَكَانَ آمْرُاللهِ قَضَاؤُهُ مَفْعُولًا ﴿ وَلَـمَّا نَزَلَتْ أَسُلَمَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَلَام فَقِيُلَ كَانَ وَعِيدًا بِشَرُطٍ فَلَمَّا أَسُلَمَ بَعْضُهُمْ رُفِعَ وَقِيلً يَكُونُ طَمْسَ وَمَسَخٌ قَبُلَ قِيَامِ السَّاعَةِ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَنْشَرَكَ أَى ٱلإشراكَ بِهِ وَيَغْفِرُهَادُوْنَ سِوَى ذُلِكَ مِنَ الذُّنُوْبِ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ ٱلْمَغْفِرَةَ لَهُ بِأَنْ يُدْخِلُه الْجَنَّةَ بِلاَ عَذَابٍ وَمَنْ شَآءَ عَذَّبَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِذُنُوبِ ثُمَّ يُدْخِلُهُ الْجَنَّهَ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿ كَبِيرًا **ٱلْمُرَتَرَالَى الَّذِيْنَ يُزَكُّونَ ٱنْفُسَهُمْ إِنْ مُعَمِّ وَهُمَ ٱلْيَهُ وَدُحَيْثُ قَالُوا نَحْنُ ٱبْنَاءُ اللَّهِ وَاحِبَّائُهُ أَيْ لَيُسَ الْاَمْرُ** بَتَزُ كِيَتِهِمْ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّنُ يُطَهِّرُ مَنْ يَتَنَاءُ بِالْإِيْمَانِ وَلَا يُظْلَمُونَ يُنْقَصُونَ مِنَ أَعْمَالِهِمْ فَتِيلًا @ قَدْ رَقِشُرَةِ النَّوَاةِ أُنْظُر مُتَعَجِّبًا كَيْفَيَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ بِذَلِكَ وَكَفَى بِهَ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿ وَكَفَى بِهَ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿ وَلَا مَا اللهِ الْكَذِبُ بِذَلِكَ وَكَفَى بِهَ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿ وَلَا مَا اللهِ الْكَذِبُ بِذَلِكَ وَكَفَى بِهَ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿ وَلَا مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ت بعد ہے ۔ تیزجی نا اے ایمان والو! نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ کینی نماز مت پڑھو، اس لئے کہ اس آیت کے ماریجی میں میں ایک کے سات دیا ہے۔

نزول کا سبب حالت نشے میں جماعت ہے نماز پڑھنا تھا، یہال تک کہم ہمجھنےلگو کہم کیا کہدر ہے ہو؟ لیعنی ہوش میں آ جاؤ ،اور نہ حالت جنابت میں جب تک کرتم عنسل نہ کرلو (نماز پڑھو) حالت جنابت خواہ ادخال کی وجہ ہے ہو یاانزال کی وجہ ہے جب نبیا کا اطلاق مفرداور غیرمفرد دونوں پر ہوتا ہے، بجزاس کے کہتم حالت سفر میں ہو تو تمہارے لئے (بغیرعسل) نماز پڑھنا جائز ہے، مسافر کومشنیٰ کیا ہے اسلئے کہ مسافر کا حکم عنقریب آتا ہے (اوروہ تیم ہے) اور کہا گیا ہے کہ ممانعت نماز گاہوں لیعنی مسجد میں داخل ہونے سے ہے تگر بغیرر کے مساجد سے گذرنے کی اجازت ہے اورا گرتم ایسے مریض ہو کہ پانی نقصان دہ ہویاتم مسافر ہو اور تم جنبی ہو یا محدث ( بے وضو ) یاتم میں ہے گوئی استنجا ہے آیا ہو ( غائط ) وہ جگہ جو قضاءِ حاجت کے لئے تیار کی گئی ہو، یعنی اس کو حدث ہو گیا ہو یاتم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اورا یک قراءت میں بغیرالف کے ہے اوران دونوں کے ایک ہی معنی ہیں ، نمس سے ماخوذ ہے،اس کے معنی ہاتھ سے جھونے کے ہیں ،ابن عمر رکھنگانگنا کا یہی قول ہے اور امام شافعی رَحِّمَ کُاللَّهُ تَعَاكَ کا یمی مسلک ہے امام شافعی دیجھ ٹلادٹائو تھا تھا جسم کے مس کو بھی اسی (مس بالبید) کے ساتھ ملا دیا ہے اور ابن عباس سے (لمس) کے معنی جماع کے منقول ہیں چیزتم پانی نہ پاؤ تعنی طلب وجتجو کے بعد نماز کے لئے طہارت کے لئے پانی نہ پاؤاس کا تعلق مریضوں کےعلاوہ ہے ہ، تو کھی تیم کی ایعنی وقت کے داخل ہونے کے بعد پاک مٹی کا قصد کروتواس مٹی پر دوضر ہیں مارو اوران کواپنے چېروں اور ہاتھوں پر مع کہنیوں کے مسی کرو (لفظ)مسے متعدی بنفیہ اورمتعدی بالحرف دونوں طرح ہے، بے شک اللّٰد تعالیٰ بڑامعاف کرنے والا بڑامغفرت کرنے والا ہے گیاتم نے انھیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا پچھ حصد دیا گیا ہے؟ اور وہ یہود ہیں وہ ہدایت کے بجائے گمراہی خریدتے ہیں اور جا ہتے ہیں کتم بھی گمراہ ہو جاؤ (بعنی) راہ حق ہے ہٹ جاؤ تا کہتم بھی ان جیسے ہوجاؤ اللہ تنہارے دشمنول کو جانتا ہے سووہ تم کوان ہے باخبر کرتا کہا گئم ان سے بچتے رہو، اوراللہ کا تنہارے لئے محافظ ہونا کافی ہے اوراللہ تم کوان کے مکر ہے بیجا نے والا کافی ہے بعض یہودان کلمات کوجن کے ذریعہ تو رات میں محمد ﷺ کی صفات نازل فرما نمیں ایکے اصل مفہوم ہے پھرا دیتے ہیں بعنی اس مفہوم ہے جس کے لئے ان کو وضع کیا گیا ہے۔اور جب آپ ﷺ ان سے پچھفر ماتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے آپ کی بات سنی اور آپ سے حکم کی نافر مانی کی اور (ہماری) سنو تنهبیں سنوایا نہ جائے اوروہ آپ ہے رًاعِ نسا (ہماری رعایت کرو) کہتے ہیں الیکن وہ (راعنا) کہنے میں اپنی زبان کو گھما دیتے ہیں دین اسلام میں طعنہ زنی کرتے ہیں ، اوران کی زبان میں بیگالی کا کلمہ ہے ، حالانگہاں کلمہ سے ان کوخطاب کرنے ہے منع کیا كياب، اورا كريه لوك عَصَيْنَا كَ بَجائِ ، سَمِعنَا وَ اطّعنَا ، اورفقط واسمع كَتِ اوروَ انظر نا ، يعنى رَاعِنَا كَ بَجائِ أَنْظُوْ اِلَیْهَا (لیعنی ہماری رعایت کیجئے ) کہتے تو جو کچھ ہے کہتے ہیں اس ہے بہتر اور اس سے درست تر ہوتالیکن اللہ نے ان کوان کے کفر کی وجہ سے اپنی رحمت سے دورکر دیا ہے،لہٰذاان میں سےایمان نہ لائیں گےمگر بہت تھوڑے سے جبیبا کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب، اے وہ لوگوجنہیں کتاب دی جا چکی ہے اس کتاب قر آن پرایمان لاؤجس کوہم نے نازل کیا جواس کی تصدیق کرتی ہے جوتمہارے پاس ہے یعنی تورات اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں یعنی اس میں چیزیں (مثلاً) آئکھ، ناک اورابرو ﴿ (زَمَزُم يَبَاشَرِنَ } >

کومناوی، اور چہروں کو پیچھے کی طرف پلٹ ویں اوران کو گذیوں کے مانندایک بختی کردیں، بیاہم ان پر بعت بیجیس یعنی بندروں کے مانندایک بین سنخ کردیں، جیسا کہ ہم نے لعت کی بعنی سن سنخ کردیا ان میں سے یوم السبت والوں کواوراللہ کا تھم پورا ہوکری رہتا ہے، اور جب (نذکورہ آیت) نازل ہوئی تو عبراللہ بن سلام ایمان لے آئے تو کہا گیا ہے کہ بیوعید مشروط تھی مگر جب ان میں سے بعض لوگ ایمان لے آئے تو وہ وعیدوا پس لے لی گئی، اور کہا گیا ہے کہ مٹانا اور سنخ کرنا قبل القیامت ہوگا، یقینا اللہ تعالی اپنے ساتھ شرک کئے جا نیکونہیں بختیا اس کے علاوہ دیگر گنا ہوں کو معاف کردیتا ہے، جس کے لئے گناہ معاف کرنا چا بتا ہے اس طریقہ پر کہان کو بغیر عذا ہ جنت میں داخل کردیگا، اور جو خص اللہ کے ساتھ (کسی کو) شریک شہرا تا ہے یقینا اسے برخ گناہ کا اور داور اس کیا ۔ گیا آپ نے ان لوگوں کونہیں دیکھا جوا پی سائٹ خود کرتے ہیں؟ اور وہ یہود ہیں جبدانہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی اولا واور اس کیا ۔ گیا آپ نے ان لوگوں کونہیں دیکھا جوا پی سائٹ خود کرتے ہیں؟ اور وہ یہود ہیں جبدانہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی اولا واور اس کے قرید کے جوب ہیں، (لیعنی) بات ایم نہیں ہی کرے ایک کہنے ہے وہ پاک ہوجا کیں، بلک اللہ جے چا بتا ہے ایمان کے ذریعہ پاکس کے اعمال میں کمی کرے ایک سنظی کے چیلئے کے برابر بھی ظام نہیں کیا جائے گا، دیکھویہ کس کے اعتبار سے کا فی ہے۔

پراس کا بہتان با ندھتے ہیں؟ اور بیصر کے گناہ ہونے کے اعتبار سے کا فی ہے۔

## عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِيُوَكِنَّ؟: اى لَا تُصَلُّوا ، لا تقربوا الصلوة كَاتَفير لا تصلوا بَحْرَرَ كَانِ لُولُول بِرِردَكِرِ يا جولا تقربوا الصلوة ع قرِّبِ الى المسجد سے نبی مراد لیتے ہیں۔

رباں جدے ہیں مرادیے ہیں۔ چَوَٰلِکُ : بِاَن مَصْحُوْا ، بِهِ اَلصِّحُوُّ ہے ماخوذ ہاں کے معنی ہیں نشہ کی وجہ ہے مدافقی ہے ہوش میں آنا۔

فِحُوْلِ آنَى : نَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ، اس میں اشارہ ہے کہ وَلَا جُنُبًا کاعطف آنْتُهُ مُرسُکاری پر ہےاور معطوف علیہ چونکہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے لہٰداو لا جنبًا بھی حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، جنبًا کاعطف و انتھر سکاری پر ہے۔

**جَوَّوْلَنَى : وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَغَيْرِهِ ا**لسَّعبارت كَاضافه كامقصدا يك وال كاجواب ہے۔

نَيْ <u>خُولان</u>َ: جُنُبًا، لَا تَفْرِبُوا كَيْمَيرِ فَاعَلَ ہے حال ہے جوگہ جُمع ہاور جنبًا مفرد ہے لہذا حال واقع ہونا درست نہیں ہے۔ جِچُولِثِنِ: جُنُبًا اسم،مصدراً لِا جناب کے قائم مقام ہے جس میں مفرد تثنیہ جمع اور مذکر ومؤنث سب برابر ہیں،لہذا حال واقع ہونا صحیح ہے وَ لَا جُنُبًا کا عطف،و اَنْتُهُ مُرسُکاری پر ہے لیمنی تم حالتِ نشہ میں اور حالتِ جنابت میں نماز کے قریب محد

فِخُولَنَى ؛ إِلَّا عَابِرِي سَبِيْلٍ، يِخَاطَبِين كَعامِ حالات صاسّتناء ب،اى لا تصلوا جُنبًا في عامة الا حوال إلّا في حالتِ السفر إذّالم تجدوا ماءً.

فِيَوْلِكُ : قِيْلَ ٱلْمُوَادُ النَّهْيُ عَنْ قِرْبانِ مَوَاضِعِ الصَّلواةِ، يه آيت كى دوسرى تفير ب،امام ثنافعى رَحِمَّ كاللهُ تَعَالَىٰ في اس كوليا بـ

﴿ (نَمَزُم بِبَلشَٰ إِ

فِيَوْلِنَى : بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، يَنْسِرامام شافعي رَحِمَنُ لللهُ تَعَالَىٰ كَ مَدْ مِب كَ مطابق إلى -

مِيونِهِ ؟ بَعَدَ اللهِ مِن مِن مِن مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا تراب کے علاوہ ریت بیخر وغیرہ ہے بھی بیمم درست ہے۔

**جَوُلَ** ﴾؛ وبِالْحَرْفِ بِيان لوگوں پررد ہے جو بہ کہتے ہیں کہ بو جو ہکھر میں باءزائد ہےاسلئے کہ سے متعدی بنفسہ بھی ہےاور

قَوْلَ ﴾ عَالٌ بِمَغنَى الدُّعَاءِ اس اضافه كامقصديه بتانا ہے كہ غيىر مُسْمَعِ اِسْمع كَلِثمير انت سے حال ہے نه كه سفت اسكے كشمير نه صفت واقع ہوتی ہے اور نه موصوف، اور غيىر مسمع بددعاء كے معنی ميں ہے، اى لا سَمِ عَتَ

بصَّمَّمِ او بموتٍ. فِحُولِ مَنَّ : كَلِمَةُ سَبِّ يعنى يهودكى لغت مين رَاعِنا، كاكلمه گالى كے لئے استعال ہوتا تھايا تو اس لئے كه رعونت بمعنی حماقت ہے مشتق ہے اس صورت میں الف ندا کا ہوگا جمعنی اے بے وقوف یا راعِہ نیا کے مین کے کسر ہ کو تھینچ کرای رُ اعیہ نیا ہمارے

چروا ہے۔ قِوَّلِ آنَى ؛ بِتَزِیِمِیمِ اَنْفُسَهُم بِهِ لَیْسَ کی جرہے۔ قِوَّلِ آنَی ؛ بِیِّناً ، مُبینًا کی تفسیر بیّنًا ہے کر کے اشارہ کردیا کہ مبینًا اگر چہ متعدی ہے مگرمعنی میں لازم کے ہے۔ قِوَّلِ آنَی ؛ بِیِّناً ، مُبینًا کی تفسیر بیّنًا ہے کر کے اشارہ کردیا کہ مبینًا اگر چہ متعدی ہے مگرمعنی میں لازم کے ہے۔

# تِفسِيرُوتشِي

### شان نزول:

يَناَّيُّهَا الَّذِينَ امنوا لا تقربوا الصلوة وَ انتمرسُكَارِي ، ترندي مين حضرت على رَضَمَانُللُهُ تَعَالِيُّ كابيوا قعه مذكور به كه شراب كي حرمت ہے پہلے ایک دفعہ حضرت عبدالرحمٰن بنءوف نے بعض صحابہ کرام کی دعوت کی تھی جس میں شراب نوشی کا بھی انتظام تھا ، جب يه سب حضرات كها بي حِكِيْتُومغرب كي نماز كاوقت ، و كيااور حضرت على رَضِحَانَلْهُ تَعَالِظَةٌ كوامام بناديا كيا، ان سے نماز ميں "قب ليسائيها الكفرون كي تلاوت مين بوجينشه كيخت علطي موكني كهاس طرح پڙه ديا، قبل يايّها الكافرون لا اَعْبُدُ مَا تعبدون و نحن نعبدُ ما تعبدون" تواللەتغالى نے مذكوره آیت نازل فرمائی،جس میں تنبیفرمائی گئی كەنشەكى حالت میں نمازنه پڑھی جائے۔

#### شراب کی حرمت:

شراب کے متعلق بید دوسراتھ ہے پہلاتھ وہ تھا جوسور ہُ بقرہ (آیت ۲۱۹) میں گذرا،اس میں صرف بین ظاہر کیا گیا تھا کہ شراب بری چیز ہے،اللّٰہ کو پیندنہیں، چنانچے مسلمانوں میں ہےا یک جماعت نے اس کے بعد ہی شراب ترک کر دی،مگر بہت ہے لوگ

اسے بدستوراستعال کرتے رہے تھے،حتی کہ بعض اوقات نشہ کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کھڑے ہوجاتے تھے،اور پچھ کا پچھ پڑھ جاتے تھے غالبًا ہم ھے کی ابتداء میں بیددوسراعکم نازل ہواجس کے ذریعہ نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے ہے ممانعت کردی گئی، اس کے پچھ مدت بعد شراب کی قطعی حرمت کا وہ حکم آیا جوسور ۂ مائدہ آیت ۹۰ ۔ ۹۱ میں ہے۔

مسيح الهيم؛ جس طرح حالتِ نشه مين نماز پڙهنا حرام ہے بعض مفسرين نے فرمايا که جب نيند کا ايساغلبہ ہو که آ دمی اپنی زبان پر منسب کمنی قابونەر کھے تواس حالت میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں ،جیسا کەحدیث میں ارشاد ہے۔

إذا نَعِسَ اَحَدُ كمر في الصّلواةِ فليَرْقُدْ حتى يَذْهَبَ عنه النَّوْمُ فانّه لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.

ﷺ اگرتم میں ہے کسی کواونگھآنے لگے تواہے کچھ در کے لئے سوجانا جا ہے تا کہ نیند کا اثر چلا جائے ورنہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہ سکے گا ،اور بجائے وعاء واستغفار کے اپنے لئے بد دعاء کرنے لگے گا۔

#### سیم کے احکام:

اللہ تعالیٰ کا بڑاا حسان وکرم ہے کہ اس کے طہارت کے لئے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا کہ جو پانی ہے زیادہ مہل الحصول ہےاور بیں ہولت صرف امت محمد بیہی کودی گئی ہے۔

ولا جُسنُبًا ، جنابت کے اصل معنی دوری اور بیگانگی کے ہیں ،ای سے لفظ اجنبی ہے اصطلاح شرع میں جنابت سے مرادوہ نجاست حکمی ہے جو قضائے شہوت سے یا خواب میں مادہ منوبیہ خارج ہوگئے سے لاحق ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آ دمی طہمارت سے رگانہ ہوجا تا ہے۔ طہارت سے بیگا نہ ہوجا تا ہے۔

إلا عسابسری سبیل ، فقهاءاورمفسرین میں سے ایک جماعت نے اس آیت کامفہوم سیمجھا ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جانا جا ہے الا بیر کہ کسی ضرورت کے لئے مسجد سے گذرنا ہواس رائے کوعبداللہ بن مسعود،انس بن ما لک،حسن بصری، اورابراہیم بخعی وغیرہ نے اختیار کیا ہے، دوسری جماعت نے اس سے سفر مرادلیا ہے، یعنی آ دمی اگر حالت سفر میں ہواور جنابت لاحق ہو جائے تو تیمم کیا جاسکتا ہے، بیرائے حضرت علی ،ابن عباس ،سعید بن جبیراوربعض دیگر حضرات کی ہے، تیمم کے تفصیلی مسائل کے لئے فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔

المرتَرَ الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب، (الآية) علماء الل كتاب كم تعلق قرآن نے اكثر بيالفاظ استعال كئے ہیں کہ''اکھیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے''اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو انہوں نے کتاب الہی کا ایک بڑا حصہ کم کردیا تھا، پھر کتاب الہی کا جو کچھ حصہ ان کے پاس موجو دتھا اس کی روح اور اس کے مقصد ومدعا سے وہ بیگانے ہو چکے تھے۔

يُحَرِّ فون الكلمَ عن مواضعه ، اس كتين مطلب بين، ايك بيك تتاب الله كالفاظ مين ردوبدل كردية ، دوسر م یہ کہ تاویلات فاسدہ سے کتاب اللہ کے معنی کچھ سے کچھ بنادیتے ، تیسرے میہ کہ ریاوگ محمد طلاقاتیکا کی صحبت میں آگرآپ کی باتیں

سنتے اور واپس جا کرغلط طریقہ سے بیان کرتے۔

يقولون سمعنا، (الآية) يعنى جب الن كوخدائى كلام سنايا جاتا جاتوزور سے كہتے بين سَمِعْنا، اور آ جت سے كہتے بين عَصَيْنًا.

وَنَـٰزُلَ فِينَ كَـغـب بُـن الْاشْـرَفِ وَنَـحُـوهِ مِـنُ عُلَمَاءِ الْيَهُوْدِ لَمَّا قَدِمُوْا مَكَّةً وَشَاهَدُوْا قَتْلَى بَدُر وَحَرَّضُوا الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى الْاخْدِبِثَأْرِهِمُ وَمُحَارِبَةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْمُرْتَوَالْي الَّذِيْنَ أُوتُواْنَصِيبًامِّنَ الكِتْبِيُوْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوْتِ صَنْمَانَ لِقُرْيَشَ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ حَيْنَ قَـالُـوْا لَـهُـمُ أَنْحُنُ أَهُدَى سَبِيُلا وَنَحَنَّ وُلاةُ الْبَيْتِ نَسْتَى الْجَاجَّ وَتَقْرِي العَسْيَعَ وَنَفُكُ الْعَانِي وَنَفُعَلْ أَمْ مُحَمَّدٌ وَقَدْ خَالَتَ دِيْنَ ابَائِهِ وَقَطَّعَ الرِّحْمَ وَفَارَقَ الْحَرَمُ هَؤُلِآءَ أَيْ أَنْتُمُ آهُدى مِنَ الَّذِيْنَ امَنُواسَبِيلُا أَقْوَمُ طَرِيْقًا أُولَلِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَن يَبَلَعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَلَهُ نَصِيْرًا ﴿ مَانِعًا مِنْ عَذَابِهِ أَمْرِ مِلْ أَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِنَ الْمُلْكِ أَيْ لَيْسَ لَا ﴿ كَا مِنْهُ وَلَوْكَانَ فَإِذَّا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿ أَيْ شَيْنًا تَافِهُمَا قَدْرَ النُقْرَة فِي ظُهُرِ النَّوَاةِ لِغَرْطِ بُخُنهِم المُكْمِي آيَكُسُدُونَ النَّاسَ أَي النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ عَلَى مَّاالْتُهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِمٌ مِن النَّيوةِ وكُثْرَةِ الْكَسِاءِ أَيْ يُتَمَنِّوْنَ رَوَالَهُ عَنْهُ وَيَقُولُونَ لَوكَانَ نَبِيًا لَا شَتَعْ لَ عَنِ النِّسَاءِ فَقَدُ اتَّ يُنَّا الَ إِبْرِهِيمَ جَدَةً كُنَّهُ وَلِيهِي وَدَاؤَدَ وَسُلَيْمَانَ الْكِتْبَ وَالْحِكُمَةُ اللَّهُوَّةَ وَاتَّيْنَهُمْ مُّلُكًا عَظِيْمًا @ فَكَانَ لِدَاؤَدَ تِسْعُ وَتِسْعَوُنَ إِنْرُأَةٌ الْإِلْهَالِيمِنَ أَلُفُ سَابَيْنَ حُرَّةٍ وَسُرِّيَّةٍ فَمِنْهُمُ مَّنْ امْنَ بِهِ مُحَمَّدٍ وَمِنْهُمْمَّنْ صَدَّ اعْرَضَ عَنْهُ ۚ فَلَمْ يُؤْمِنْ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿ عَذَابًا لِمَنْ لَا يُؤْمِنُ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْيَيْنَاسُوفَ نُصْلِيْهِمْ نُدَخِلُهُمْ نَازًا ﴿ يَخْتَرْفُونَ فِيْمًا كُلَّمَا نَضِجَتُ اِحْتَرَقَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ لَنَهُمْ جُلُوَدًاغَيْرِهَا بَآنَ تُعَادَ اللَّي حَالِمًا الْآوَلَ عَيْرِ مُختَرِقَةٍ لِليَّذُوْقُواالْعَذَابُ لِيُقَاسُوا شِدَّتَهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَيْرُ لَا يُعْجِزُهُ شيئ حَكِيمًا ﴿ فِي حَلْقِه وَالَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيهَا ابَدًا " لَهُمْ فِيْهَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ مِنَ الْحَيْضِ وَكُلِ قَدْرِ وَنُكْخِلُهُمْ ظِلِّلْظِلِيلَا ﴿ وَابْمَا لَا تَنْسَخُهُ شَمْسٌ هُوَ ظِلُ الْجَنَةِ إِنَّ اللَّهَ يَاٰمُوُّكُمْ إِنَّ تُوكُوا الْلَهَانٰتِ مَا اُوتُمِنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحُتُّوقِ اللَّهَ آهِلِهَا " نَزَلَتُ لَمَّا اَخَذَ عَلَيَّ رضي اللَّه تعالى عننه سِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ مِنْ عُثْمَانَ بُن طَلَحَةَ الْحَجَبِيّ سَادِيْمَا قُمُرًا لَمَّا قَدِمَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَمُنَعَهُ وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَّسُولُ اللَّهِ لَمْ أَمْنَعُهُ فَأَمَرَهُ رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم يردِّهِ الّيهِ وقَالَ هَاكَ خَالِدَةً تَالِدَةً فَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ فَقَرَأَ لَهُ عَلِيٌّ الآيةَ فَأَسْلَمَ وَأَعَطَاهُ عِنْدَ مَوْتِه لِاخِيْه شَيْبَةَ فَبَقِيَّ في وَلَـدِهِ وَالْآيَةُ وَإِنْ وَرَدَتُ عَـلَى سَبَبِ خَاصِ فَعُمُوْمُهُمَّا مُعْتَبَرُ بِقَرِيْنَةِ الْجَمْعِ وَإِذَا كَكُمْتُمُرِيَيْنَ النَّاسِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَكُكُمُوْ ابِالْعَدُلِ اِنَّ الله نِعِمَّا فِيهِ إِدْعَامُ مِيْم نِعْمَ فِي مَاالنَّكِرَةِ الْمَوْصُوفَةِ أَيْ نِعْمَ شَيْنًا يَعِظُكُمُونِهُ تَادِيَةُ الْامَانَةِ وَالْحُكُمُ بِالْعَدْلِ اِنَّ الله كَانَ سَمِيْعًا لِمَا يُقَالُ بَصِيرًا فَي الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّ

ت بھی ہے ۔ پیر جی بڑی : اورعلاء (یہود) میں ہے گعب بن اشرف جیسول کے بارے میں (آئند ہ آیت) نازل ہوئی، جب بیلوگ مکہ آئے اور مقتولین بدر گامشاہرہ کیا اور مشرکین گوا ہے مقتولوں کے خون کا بدلہ لینے اور نبی ﷺ کے ساتھ جنگ کرنے پرآ مادہ کیا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کو کتاب کا پچھ حصہ دیا گیا ہے، (اس کے باوجود) بت اور شیطان پرایمان پررکھتے ہیں، (جبت اور طاغوت) قریش کے دو بتھا ہے نام ہیں، اور کا فرول یعنی ابوسفیان اور ان کے اصحاب کے بارے میں کہتے ہیں جبان سے دریافت کیا گیا کہ ہم راہ راہ پر ہیں یامحمہ ﷺ؟ حال یہ کہ ہم بیت اللہ کے متو تی ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور قیدیوں کوریائی دلاتے ہیں ، اور اس کے علاوہ بھی (بہت کچھ) کرتے ہیں ، حالا نکہانہوں نے اپنے آبائی دین کی مخالفت کی اور قطع حمی کی اور حم کوخیر باد کہدیا ، کہ بیایعنی تم لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہو یہی ہیں وہلوگ جن پراللہ نے لعنت کی ہےاور جس پراللہ لغنگ دیے تو ،تو اس کا کوئی مدد گارنہ پائیگا ، یعنی اس کے عذاب ہے رو کنے والا ، کیا سلطنت میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ بعنی ان کا سلطنت میں کوئی حصنہیں ہے ،اورا گرایسا ہو تو بیلوگ ( دیگر ) لوگوں کوا پنے بخل کی وجہ ہے کوئی حقیر شیئی لیعنی تکھلی کی پشت میں شگاف بھر بھی نہ دیں ، بلکہ (حقیقت پہ ہے ) کہ بیہ لوگ، لوگوں بعنی محمد ظری ہیں اس وجہ ہے کہ اللہ نے ان کواپنے فضل ہے نبوت اور کنڑ ت نساءعطاء کی ہے، یعنی آپ کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر رہے نبی ہوتے تو عورتوں سے شغل ندر کھتے ، پس ہم نے تو آپ الطاقاتا کے جدامجد ابراہیم عَالِجَهَلاهُ وَالنَّتُلا کَي آل کو کہ ان میں مویٰ عَالِيجَهَلاهُ وَالنَّاحُوا وَرَعَالِجَهَلاهُ وَالنَّجَلاهُ وَالنَّاحُوا وَرَحَكُمت ( نبوت ) عطاء کی اور ہم نے ان کوعظیم سلطنت عطاء کی ( حضرت ) داؤ د عَالِیْجَلاٰهُ طَالِیْتُلاٰ کی بِنا نوے ہیویاں اور ( حضرت ) سلیمان عَلَيْهِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ اعراض کیااورا بمان نہیں لائے ،اور جولوگ ایمان نہیں لائے ان کے عذاب کے لئے جہنم کافی ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا ا نکار کیا ہم عنقریب ان کوآ گ میں ڈال دیں گے جس میں جلتے رہیں گے،اور جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں بدل دیں گے بایں طور کہ بغیر جلی ہوئی سابقہ حالت پرلوٹا دیں گے، تا کہ وہ عذاب چکھتے رہیں (بیعنی) تا کہان کواس کی شدے محسوس ہو یقدیناً اللہ تعالی غالب مخلوق کے بارے میں حکمت والا ہے اس کوکوئی شینئ عاجز نہیں کرعکتی ،اور جولوگ

ایمان لائے اور نیک اعمال کئے ہم عنقریب ان کوالیی جنتوں میں پہنچا دیں گے کہ جن کے اندر نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے،ان کے لئے وہاں حیض اور ہرقتم کی گندگی ہے صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم ان کوکھنی جھاؤں میں رهيس گے، يعنی دائمی ساپييس که جس کوسورج ختم نه کر سکے گا،اوروہ جنت کا ساپيہوگا،اللّٰدتعالی تنہبيں حکم ديتا ہے کہتم امانت والوں کے حقوق کی وہ امانتیں جن پرتم کوامین بنایا گیا ہے ان کو پہنچادو (مٰدکورہ آیت) اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضرت علی نے بیت اللّٰد کی چا بی عثمان بن طلحہ نجبی خادم بیت اللّٰہ ہے جبراً اس وقت لے لی تھی جبکہ نبی ﷺ فتح مکہ کے سال مکہ تشریف لائے تھے، (اورعثمان بن طلحہ نے) آپ ﷺ کو حیا بی دینے ہے انکار کر دیا،اور کہا اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ آپ ﷺ اللہ تعالی کے رسول ہیں تو میں منع نہ کرتا ، تو آپ ﷺ نے حضرت علی کو جانی واپس کرنے کا حکم دیا (اور معذرت خواہی کیلئے فرمایا) اورآپﷺ نے فرمایا،لو( حابیاں) پی خدمت تا قیامت ہمیشہ ہمیش کے لئے تمہارے پاس رہے گی۔

عثمان بن طلحہ کواس معاملہ ہے تعجب ہوا تو حضرت علی دَضِّکا مُلْاُئَةُ نے ان کو مذکورہ آیت پڑھ کر سنائی ، چنانچہ عثمان ایمان لے آے اور عثمان بن طلحہ نے وہ حیا بی موت کے وفت اپنے بھائی شیبہ کو دیدی اور ان کی اولا دمیں ( آج تک ) باقی ہے، آیت کا نزول اگر چہ خاص واقعہ میں ہوا ہے مگر جمع کے صیغوں کے قریبنہ کی وجہ ہے معتبر اس کاعموم ہے اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو تم کو (الله) حکم دیتا ہے کہ عدل وانصاف سے فیصلہ کر ویقیمینا پہ بہتر چیز ہے، اس میں نِسٹ مَر کے میم کامَا نکر وموصوفہ میں ادغام ہے، ای نعمر شینگا یعظ کمرجس کیتم کواللہ تعالی نصیحت کررہا ہے (بیعنی )اداءامانت اورانصاف ہے فیصلہ بے شک اللہ تعالی باتوں کا سننے والا اور اعمال کا دیکھنے والا ہے اے ایمان والو! فر ما نبر داری کرواللہ تعالی کی اور رسول کی اور اپنے اولوالا مر حا کموں کی جب تم کوالٹداوراس کے رسول کی اطاعت کا حکم کریں ،اگرنسی معاملہ میں اختلاف رونما ہو جائے تو اس کوالٹد بیعنی اس کی کتاب کی طرف اوررسول کی طرف لوٹا دواس کی زندگی میں ،اور بعدوفات اس کی سنت کی طرف لوٹا وُ، یعنی اس کاحکم قر آن وسنت ہے معلوم کرواگرتمہارااللّٰہ پراور بوم آخرت پرایمان ہےاور بیہ قر آن وسنت پر پیش کرنا تمہارے لئے بہتر ہے جھکڑنے اور رائے زنی کرنے سے اور باعتبارانجام کے بہت اچھاہے۔

### عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِ

فِحِوْلَكُنَّ : بِشَارِ هِمْ ، الثَّارِ و الثورة ، خون كابدله ، (ف) ثارًا بهمزه اوربغير بهمزه دونول طريقه سے ،خون كابدله لينا۔ **هِوْلِكُنَّ :** لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ، لِلّذين، يقولون كاصله ہے، ( كمافى لغات القرآن للدرويش) اور بعض حضرات كا كهنا ہے كه لِلّذين میں لام جمعنی اجل ہےنہ کہ یقو لو ن کاصلہ یقو لو ن کے قائل کعب بن اشرف اوراس کے اصحاب ہیں ،لہذااب بیاعتر اض وار دنہ ہوگا کہلام کامدخول جو کہ قول کے بعدوا قع ہوقول کا مخاطب ہوا کرتا ہےاور یہاں ایسانہیں ہے،مطلب یہ ہے کہ کعب بن اشرف في ابوسفيان اوران كاصحاب كي بارك مين كها"هؤ لاء أهدى من الذين آمنوا سبيلًا. (ترويح الارواح) فِحُولِهُم : العَانِي قيدي، اسر-

**جِوُل**َهُ ؟ نَفْعَلُ، بَعَضَ سُخُول مِیں نفعلُ کے بجائے نعقلُ ہے عقل دیت کو کہتے ہیں یعنی ہم دیت دیتے ہیں۔ فِيْ وَلَكُنَّ : هنو لاءِ، هنو لاء اسم اشاره عائب لانے كى وجديہ كديدوك يقو لون كے مخاطب بين بين -فِيُولِكُنَّ ؛ لَيْسَ لَهِم كَيْفْسِرليس لَهُمْ شي خَرَكِ اشاره كرديا كهمزه بمعنى استفهام انكارى --فِيْ وَكُنَّى : كَوْ كَانَ اس مِين اشاره بكه فياذًا لا يؤتون الناس نقيرًا، جمله جزائيه جاورفاء جزائيه جاوراس كى شرط محذوف ہے جس كومفسرعلام نے، لو كان، كہدكر ظاہركر ديا فياذًا ميں فياء عاطفة نبيس ہے ورندتو عطف خبرعلى الانشاء لازم آئيگا، اسلئے کہاستفہام انشاء ہے۔

فِوْلَكُ : شَيْئًاتَا فِهَا، اي شيئًا حقيرًا.

قِوُلِيَّى : قَدْرَ النُقُرَةِ في ظَهْرِ النَّوَاةِ، يتافِهَا كَاتْسِرَ إِنْقُرة بالضَم تَعْجُورِيَّ تَصْلَى كَ شَكَافَ مِينِ باريك ريشه كوكتِ بين -فِيُوْلِكُنَّ : يَتَمَنَّوْنَ زَوَالَهُ عَنْهُ، اس عنبط احتراز مقصود إلى المقصود إلى الله عنه المقصود المقصود المقصود المقصود عنبط المتعملة المتعمل

فِوْلِكُمْ : عَذَابًا، كَفَى كَجْهُم كَ جَانبِ نِسِبت تِيمَيز بـ

فِيَوْلِهَ ﴾ والله حَالِهَا الأوَّلِ اس مين الثارة ح كم مغائرت مرادمغائرت في الصفت ب نه كدمغائرت في الذات تا كه غير

مجرم کی تعذیب لازم نہ آئے۔

قِوُلْنَ : سَادِنُها اى خادمها.

قِوْلَنَى : جَدُّهُ اي جدالتِي النِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِوُلْنَى: جَدُّهُ اى جدالنبى عِلَى النبى المعتمالُ الحجبي النبى المنطقة العنى العناه المنطقة العناه الله كالمنطقة العناه المعتمالُ الحجبي النبي المنطقة العناه المنطقة العناه المنطقة العناه المنطقة العناه المنطقة العناه المنطقة العناه المنطقة المنطقة العناه المنطقة الم ہوئے انکارکر دیا کہا گرمیں آپ کو نبی سمجھتا تو کنجی دینے کومنع نہ کرتا۔

قِوْلَيْ : هَاكَ، اي حدها.

فِوْلَكُنَّ : تَالِدًا يه خالدًا كَاتِبَاعَ مِن عهـ --

قِوْلَنَى : نِعْمَر شَيْئًا، اس ميں اشارہ ہے کہ، نِعمّا، میں نعمَر کے اندرضمیر فاعل متنز تمیز ہے۔

قِوْلَ كَنَّ ؛ تَاْدِيَةُ الْاَمَانَةِ ، اس ميں اشاره بك نِغَمَر كامخصوص بالمدح محذوف بجس كومفسر علام نے اپ قول تادية الامانة سے ظاہر کرویا۔

#### تفسيروتش

#### ربطآيات:

المرتَـرَ اليَ الَّذِيْنَ أُوْ تُوا نَصِيْبًا مِنَ الِكتَابِ يُؤْمِنُونَ بالِجبْتِ والطاغوتِ سابِقه آيت المرتَرَ الى الذين اوتوا نصيبًا مِنَ الكتاب يَشْتَوُونَ (الآيةَ) مين يهودكي قبائح كاذكرتها،اس آيت مين يهودك ايك اورفعل براظهار تعجب كياجار باس-

السجد والسطاع و سے کیا مراو ہے؟ جب وطاغوت کے معنی میں مفسرین کے متعدداقوال ہیں، حضرت ابن عباس تفکانندُ تفال فَنْهُ ابن جبیر اور ابوالعالیہ تفکائندُ تفال فَنْهُ قَالَتُ مُن اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ تفال فَنْهُ تفال فَنْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ

#### مذكوره آيت كاشان نزول:

غزوۂ احد کے بعد کعب بن اشرف ، پہود کے ستر (۰۰) آدمیوں کا ایک وفد لے کراس غرض ہے مکہ پہنچا کہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف قریش مکہ ہے جنگی معاہدہ کیا جائے اور وہ معاہدہ تو ڑدیا جائے جو بجرت کے فوراً بعد یہود نے رسول اللہ ﷺ ہے کیا تھا، چنا نچے خود کعب بن اشرف سردار مکہ ابوسفیان کے پہلی انترااور دیگر یہودی نمائند نے قریش کے مہمان ہوئے قریش نے بی گھول کران کی تواضع کی ایک مجمع عام میں قریش نے یہود ہے یہ پوچھا کہتم بھی اہل کتاب ہواور گھر بھی اہل کتاب ہواور گھر بھی اہل کتاب ہواور گھر بھی اہل کتاب ہوا ور گھر بھی اہل کتاب ہوات کی ایک ایش ہوت ہے کہ تمہار السطرح آنا تم دونوں کی خفیہ سازش نہیں؟ اگر واقعی تم ذہن اسلام ہوتو آؤ پہلے جب اور طاغوت نامی ان دونوں بنوں کو تجدہ کرواور ان پرایمان لاؤ۔

دونوں بنوں کو تجدہ کرواور ان پرایمان لاؤ۔

فَاذًا لَا يُونَّ تُونَ النَّاسَ نَقِیْرًا.

### یہود کی تنجوسی ضرب المثل ہے:

یہود کی تنجوی اور حرص علی المال اور حسد مذاہب کی تاریخ میں ضرب المثل ہے انتہائی غربت اور مختاجی کے وقت ان کا بیرحال ہے ،اگر خدانخواستہ خدا کی مملکت مل جائے تو شایدلوگوں کو بھو کا مار دیں اور کسی کوتل بھر بھی نہ دیں۔

#### كيا يهودكو يا زنېيس ريا:

کہ ہم آل ابراہیم کو کتاب وحکمت اور بڑی سلطنت عطا کر چکے ہیں ، کیا اس پورے گھرانے سے حسد کرنے والے اور جلنے والے والے علیہ میں بچھ کسراٹھارکھی تھی ، مگراس کا انعام کیا ہوا ، پھر جلنے والے کم تھے ، کیا ان کے گھرانے کو حاسدین نے نیست و نابود کرنے میں بچھ کسراٹھارکھی تھی ، مگراس کا انعام کیا ہوا ، پھر آج یہود آپ ظیف تا بیا سے حسد کرکے گیا فائدہ پائیں گے ، کیا تورات انجیل اور زبور محض عنایت خداوندی ہے ابراہ پھم

عَالِيَّةِ لاَهُ وَالتَّلُا كَ لَهُ عِلَى مَلِيلِ؟ كيا حضرت يوسف عَالِيَّةِ لاَهُ وَالتَّكُلاَ، حضرت وا وَ دَ عَالِيَّةِ لاَهُ وَالتَّلُلاَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْلِيَّةُ اللَّهُ اللَّ

#### شان نزول:

اِنَّ اللَّهُ یأ مر کھر اَن تؤ دو الاهانات اِلی اهلها ،اس آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے، یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے کعبہ کی خدمت بڑی عزت کی بات تمجھی جاتی تھی ،اور بیت اللّہ کی مختلف خدمتیں مختلف لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھیں ،حاجیوں کو پانی بلانے کی خدمت آنخضرت طِلوَ ہُنگا کے بچپا حضرت عباس تفکا لفٹن تکالا بھٹنے کے سپر دتھی ،جس کو سقایہ کہا جاتا تھا ،اور یہ خدمت پشتہا تھا ،اس کو جابت اور سدانت کہا جاتا تھا ،اور یہ خدمت پشتہا بھا ،اس کو جابت اور سدانت کہا جاتا تھا ،اور یہ خدمت پشتہا بہت سے خاندان بوطلحہ میں چلی آر ہی تھی جب آپ طِلوہ تھی کی بعثت ہوئی تواس وقت یہ خدمت عثان بن طلحہ سے متعلق تھی ،اب آگے اس واقعہ کی رودادخود عثان بن طلحہ کی زبانی سنئے۔

### عثمان بن طلحه كي كهاني خودان مي كي زياني:

ججرت ہے بیں ایک روز آپ طی فیک مجھ ہے ملے اور تھے اصلام قبول کرنے گی دعوت دی ، میں نے نہایت گتا خانہ جواب دیا ، آپ طی فیک نے میرے جواب پر پچھ نہ فر مایا اور نہ نا گواری کا اظہار فرمایا ، میرا یہ دستور تھا کہ پیراور جمعرات کے دن عام زیارت کے لئے بیت اللہ کو کھولا کرتا تھا ، ایک روز کسی موقعہ پر بیت اللہ کھلا ہوا تھا لوگ زیارت کررہے تھے آپ نے بھی اندر جانا چاہیں نے اس موقعہ پر جو پچھ میرے منہ میں آیا خوب بکا ، آپ نے اس پر بھی سکوت فر مایا ، صرف اسقدر فر مایا کہ عثمان! ایسا بھی چوسکتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ ایک روز بیت اللہ کی تنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں اور میں جے چاہوں دوں ، میں نے کہا یہ تو تب ہی ہوسکتا ہے کہ فر ایش پامال ہو چکے ہوں ، آپ اس فدر فر ماکر بیت اللہ کے اندر تشریف فر ایش پامال ہو چکے ہوں ، آپ اس فدر فر ماکر بیت اللہ کے اندر تشریف

عثان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اسلام لانیکا ارادہ کرلیا ہمین جب میں نے اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے دیکھے اور وہ سب کے سب مجھے ملامت کرنے لگے تو میں اپنا ارادہ پورانہ کرسکا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ ظِرِفَافِیکی نے مجھے بلا کر بیت اللّٰہ کی کنجی طلب فرمائی میں نے بیش کردی۔

بعض روایات میں ہے کہ عثمان بیت اللہ کی تنجی کیکر بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے تھے حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے آپ طلق علی کا کہ اللہ کے اللہ کی اس خدمت کے صلہ میں خاندان میں رہے گی، جو شخص تم سے یہ تنجیاں لے گاوہ ظالم ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے صلہ میں اللہ کی اس خدمت کے صلہ میں اللہ کی اس خدمت کے صلہ میں اللہ کی اللہ کی اس خدمت کے صلہ میں اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کا کو اللہ کی الل

: [زمِنْزَم پِبَلشَرِن] ≥ •

عثان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں تنجی لے کرخوشی خوشی چلنے لگا تو آپ نے پھر مجھے آواز دی اور فر مایا کیوں عثان جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یانہیں؟اب مجھےوہ بات یادآ گئی جوآپ نے ہجرت سے پہلے فر مائی تھی ،ایک روزتم پہ بنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، میں نے عرض کیا ہے شک آپ کاارشاد پوراہوااوراسی وقت میں کلمہ پڑھکرمسلمان ہوگیا۔

حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہاس روز جب آپ ﷺ بیت اللہ سے باہرتشریف لائے توبیآیت آپ کی زبان پڑھی ،اِتَ الله يأمر كمران تؤدوا الاماناتِ الى اهلها.

امانت کالفظ عربی زبان میں برا وسیع مفہوم رکھتا ہے، ہرفتم کی ذمہ داریاں اس کے تحت آتی ہیں،خواہ حقوق اللہ ہے متعلق ہوں یاحقو ق العباد سے،فرائض ہے متعلق ہوں پاسنن ومند و ہات ہے متعلق ،امام رازی نےصراحت کے ساتھ لکھا ہے کہامانت كے تحت اعتقادیات معاملات اور اخلاقیات سب ہی آ گئے۔

#### حق دار ہی کوا مانت سو نیق چاہئے:

اس آیت میں اس بات کی بھی وضاحت گردی گئی کہ امانتیں ان لوگوں کوسپر دکر نی چاہئیں کہ جن میں باراما نات اٹھانے کی صلاحیت ہوضمناً اس سے بیہ بات بھی نکل آئی کہ نظام شرایوں میں سعی وسفارش نیز اقر با پروری وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حکومت میں عہد ہے صرف انھیں کو ملنے جا ہئیں جوان خدمتوں اور منصبوں کے واقعی اہل ہوں۔

وً إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (الآية) الناس على حكام كوبطور خاص عدل وانصاف كاحكم ديا كيا ہے،ایک حدیث میں ہے کہ حاکم جب تک ظلم نہ کرےاللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ظلم کاار تکاب کرنے لگتا ہے تو اللہ اس کواس کے قفس کے حوالہ کر ویتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ کتاب الاحکام)

یہود کی بیہ عادت تھی کہ امانت میں خیانت کرتے اور مقد مات کے فیصلوں میں رشوت وغیرہ کی وجہ سے طرفداری کرتے ، یہود شخصی اور قومی اغراض کے لئے بے تکلف انصاف کے گلے پر چچری پھیر دیتے ،اس لئے مسلمانوں کو مذکور ہ دونوں باتوں ہےرو کا گیا ہے۔

منقول ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ نے خانہ کعبہ میں داخل ہونا جا ہاتو عثمان بن طلحہ کلید بردارخانہ کعبہ نے کنجی دینے سے انکار كرديا تو حضرت على دَضَحَانَفَهُ تَعَالِظَةُ نِے زبردَى ان ہے چھين كر درواز ہ كھولديا، آپ ﷺ جب فارغ ہوكر باہرتشريف لائے تو حضرت عباس دَضَانَاهُ مَنْ عَالِثَهُ نِے آپ ہے درخواست کی کہ کعبۃ اللّٰہ کی تنجی مجھےعنایت فرما نمیں اس پریہ آیت نازل ہوئی اور تنجی آپ نے عثمان بن طلحہ کو دیدی تفصیل سابق میں گذر چکی ہے۔

وَ إِذْ حَكُمتُم بِينَ النَّاسِ أَنَّ تَحَكُمُوا بِالعَدَلِ: اسْ جَمَلُم مِن قَالَىٰ فِي النَّاسِ قَرَمَا يَا بِ، بِينِ المسلمين یسا بیین السمیؤ مسنین تہیں فرمایا،اس میں اشارہ ہے کہ مقد مات کے فیصلوں میں سب انسان مساوی ہیں،مسلم ہوں یاغیرمسلم

﴿ الْمُنْزَمُ بِبَلْشَرِنَ ﴾

دوست ہوں یادشمن وطنی ہوں یاغیروطنی ہم رنگ وہم زبان ہوں یا نہ ہوں فیصلہ کرنے والوں کا فرض ہے کہان سب تعلقات سے الگ ہوکر جوجھی حق وانصاف کا تقاضہ ہووہ فیصلہ کریں۔

یا کیھا الذین امنوا اطبعو اللّه واطبعوا الرسول و اولی الامر منکم پہلی آیت میں حکام کوعدل وانصاف کا تخکم فرما کراب دوسروں کومتابعت کا تخکم دیا جارہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکام کی اطاعت اسی وقت واجب ہوگی کہ جب وہ حق کی اطاعت کریں گے حکام کی بیاطاعت اسی وقت تک ضروری ہے کہ جب تک وہ خدااور رسول کے خلاف تحکم نہ دیں ،اگر حاکم خدااور رسول کے خلاف تحکم نہ دیں ،اگر حاکم خدااور رسول کے خلاف تحکم نہ دیں ،اگر حاکم خدااور رسول کے خلاف کرے تو اس کا تحکم ہرگزنہ مانے۔

#### مذكوره آيت كاشان نزول:

وَنَـزلُ لَـمَّا اخْتَصَمَ يَهُودِيٌّ وَمُنَافِقٌ فَدَعَا الْمُنَافِقُ اللَّى كَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا وَدَعَا الْيَهُودِيُّ اللهِ النَّهِ عليه وسلم فَاتَيَاه فَقَضَى لِلْيَهُودِيِّ فَلَمْ يَرْضَ الْمُنَافِقُ وَاتَيَا عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ الْيَهُودِيُّ اللهِ عليه وسلم فَاتَيَاه فَقَضَى لِلْيَهُودِيِّ فَلَمْ يَرْضَ الْمُنَافِقُ وَاتَيَا عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ الْيَهُودِيُّ ذَلِكَ فَقَالَ لِلْمُنَافِقِ آكَذَلِكَ قَالَ نَعَمُ فَقَتَلَهُ ٱلمُرْتَوَالِي الذِيْنَ يَزْعُمُونَ انَّهُمُ المَنُوا بِمَّا انْ يَكُفُولَ الْمُنَافِقِ آكذلِكَ قَالَ نَعَمُ فَقَتَلَهُ ٱلمُرتَولِ الطَّعْيَانِ وَهُو كَعْبُ بِنُ الْاَشْرَفِ وَقَدُ الْمُرُولَ النَّكَثِيرِ الطُّعْيَانِ وَهُو كَعْبُ بِنُ الْاَشْرَفِ وَقَدُ الْمُرولَ النَّكُولُ الْكُفُنُ وَا بِهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

= [نصَزَم پسَالشَهُ] ≥

يُوَالُوٰهُ وَيُرِيْدُ الشَّيْظِنُ أَنْ يُضِلُّهُ مُضَلِّلًا بَعِيْدًا ﴿ عَنِ الْحَقِّ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مُرْتَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرَانِ مِنَ الْحُكُم وَالْى الرَّسُولِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ رَآيْتَ الْمُنْفِقِيْنَ يَصُدُّونَ يُعرضُونَ عَنْكَ اللِّي غَيْرِكَ صُلُوْدًا ﴿ فَكُيْفَ يَصْنَعُونَ إِذَا آصَابَتُهُمْ مُّصِيْبَةٌ عُفُوبَةٌ بِمَاقَدَّمَتُ آيْدِيْهِمْ مِنَ الْكُفُر والْمَعَاصِيُ اي أَيَقُدِرُونَ عَلَى الْإغرَاضِ وَالْفِرَارِ مِنْهَا 'لَا' تُكَرَّجَاءُوكَ مَعْطُوفٌ عَلَى يَصُدُونَ يَحْلِفُوْنَ أَبِاللهِ إِنْ مَا أَرَدُنَا بِالْـمُحَاكَمةِ إِلَى غَيُرِكَ إِلْآ إِحْسَانًا صُلْحًا وَتَوْفِيْقًا ﴿ تَالِيْفًا بَيُنَ الْخَصْمَيْنِ بِالتَّقُريُبِ فِي الْحُكُم دُونَ الْحَمُل عَلَى مُرَالُحَقَ الْوَلَيْكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ النِفَاق وَكِذُبِهِ مَ فِي عُذُرهِمَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمُ إِلَاصَفَح وَعِظْهُمْ خِوَفَهُمُ اللَّهَ وَقُلْ لَهُمْ فِي شَان ٱنْفُسِهِمْ **قَوْلًا بَلِيْغًا**® مُــؤَثِرًا فِيُهِمْ اى ازجرهُمْ لِيَرْجِعُوا عَن كُفُرهِمْ ۖ وَمَّا ٱرْسَلْنَامِنُ تَسُوْلِ الْآلِيطَاعُ فِيْمَا يَامُرُبِهِ وَيَحُكُمُ بِإِذْنِ اللَّهِ بَامُرِهِ لَايُعُصَى وَيُخَالَفُ وَلَوْأَنَّهُمْ إِذْظَلَمُوْ الْفُسَهُمْ بِتَحَاكُمِهُمُ الِّي الطَّاغُوْتِ جَاءُولِكَ تَائِبِينَ فَالمِثَتَغُيفَرُوااللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ فِيهِ اِلْتِفَاتُ عَنِ الْخِطَابِ تَفْخِيْمًا لِشَانِ لَوَجَدُوااللَّهَ تَوَّابًا عَلَيْهِ لَحِيْمًا ﴿ بِهِ فَلَاوَرَتِكَ لَارَائِدَةُ لَايُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَاشَجَرَ الحُتَلَظَ بَيْنَهُمْ ثُمَّرًا لِيَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا صَيقِيا اَوْشَكًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَكِّمُوْا يَنْقَادُوا لِحُكْمِكَ تَسْلِيمًا ﴿ مِن غَيْر مُعَارَضَةٍ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنِّ مُ مِيرَةٌ اقْتُكُوَّا أَنْفُسَكُمْ أُوانِحُرُجُوْا مِن دِيَارِكُمْ كَمَا كَتَبْنَا عَلَى بَنِيُ اِسْرَائِيْلَ مَّافَعَلُوهُ اي المَكْتُوبَ عليه ﴿ إِلَا قِلِيْلُ بِالرَفْعِ على الْبَدَل وَالنَصْبِ عَلَى الْإِسْتَثْنَاءِ قِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهِ مِن طَاعَةِ الرَّسُولِ أَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اللَّهِ يَحْتِيٰقًا لِايْمَانِهِمْ قَانًا أَى لَوْتَبَتُوا لَلْتَيْنِهُمْ مِنْ لَكُنَّا مِنْ عِنْدِنَا أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ هُوَالْجَنَّةُ وَلَهَدَيْنُهُمْ صِرَاطًا مُّستَقِيْمُا ﴿ قَالَ بَعُضُ الصَّحَابَةِ لِلنَّبِيِّ صلى اللَّه عليه وسلم كَيْفَ نَرَكَ في الْجَنَّةِ وأنْتَ في الدَّرَجَاتِ العُلَى و نَحُنُ اَسْفَلُ مِنْكَ فَنَوَلَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالْرَسُولَ فِيْمَا اَمَرَابِهِ فَأُولَلَّكِ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْنَ النِّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ أَفَاضِلَ أَصْحَابِ الانبياءِ لِمُبَالَغَتِهِمُ في الصِّدْق وَالتَّصُدِيْق وَالشُّهَدَاءِ القَتْلي في سَبِيلِ اللهِ وَالصَّلِحِينَ أَغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ وَحَسُنَ أُولِلِكَ رَفِيقًا أَ رُفَقَاءَ في الجَنَّةِ بِأَنْ يَسُتَمُتِعَ فِيْمَا بِرُؤْيَتِهِمُ وزيارَتِهم والحُضُور معهم وإنْ كَانَ مَقَرُّهُمُ فِي دَرَجَاتٍ عَالِيَة بالنِّسْبَةِ إلى غيرهم ذَلِكَ اي كَوْنُهُمْ مِع مَنْ ذُكِرَ مُنْتَدَأَ خَيْرُهُ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهُ تَغَضَّلَ بِه عليهم لا أَنَّهُمْ نَالُؤهُ بِطَاعَتِهِمُ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيْمًا ﴿ بِنُوابِ الأَخِرَةِ فَيْقُوا بِمَا أَخْبَرَكُمْ بِهِ و لَا يُنَبِّئُكَ مِثُلُ خَبِيْرٍ.

تر ایک مقتول کے معاملہ میں کی جب ایک یہودی اور منافق کے درمیان ایک مقتول کے معاملہ میں درمیان ایک مقتول کے درمیان کے

نزاع پیدا ہو گیا، منافق نے کعب بن اشرف کے پاس جانے کے لئے کہا تا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اور یہودی نے رسول الله ظِيفِيقَة كَ ياس جانے كے لئے كہا، چنانچہ جب بيلوگ آپ القائقة كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو آپ القائقة كانے فیصلہ یہودی کے حق میں فر مایا،مگر منافق اس پر راضی نہ ہوا ،اور دونو ل حضرت عمر دَضِحَافَنْالْاَعَیٰؤُ کے پاس آئے ،اور یہودی نے آپ ﷺ کے فیصلہ کا تذکرہ حضرت عمر وَضَحَانَلْهُ مُتَعَالِظَةُ کے روبروکر دیا ، (حضرت عمر نے ) منافق سے کہا کیا بات ایسی ہی ہے؟ منافق نے اقر ارکیا چنانچے حضرت عمر نے منافق کوتل کر دیا، کیا آپ نے ان کے معاملہ میں غور کیا کہ جن کا دعوی ہے کہ وہ اس پرایمان لائے جوآپ پرنازل کیا گیا ہے اور جوآپ ہے پہلے نازل کیا گیا ہے اپنے فیصلے غیراللہ کے پاس کیجانا جاہتے ہیں (طاغوت) کثیرالطغیان کو کہتے ہیں ،اوروہ کعب بن اشرف ہے ، حالا نکہان کو تکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کے سامنے گردن نہ جھکا کیں ،اوراس کا قتد ارتسلیم نہ کریں، شیطان تو جا ہتا ہی رہے کہ ان کوحق سے بھٹکا کر دورود راز لے جائے ،اور جب ان سے کہا جا تا ہے کہ اس تکم کی طرف آؤ کہ جس کو قرآن میں اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ تا کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو آپ ان منافقین کودیکھیں گے کہآپ سے بڑی ہے رخی کر کے دوسروں کی طرف رخ کرنے والے ہیں تو اس وقت کیا کریں گے کہ جب ان کے کرتو توں کی بدولت کہ وہ کفرومعاصی جیل ان پرمصیبت (عقوبت) آئیگی یعنی کیا بیلوگ اس سے اعراض اور فرار پر قا در ہوں گے؟ نہیں، پھریہ (منافق)اللہ کی تتم کھاتے ہو گے آپ کے پاس آتے ہیں اس کاعطف یکے ٹوون پرہے، کہ غیر کے پاس مقدمہ لیجانے سے ہمارامقصد تھم میں اعتدال پیدا کر کے قریقی ہے درمیان صلح اورمیل ملاپ کرانا تھا نہ کہ تلخ حق پرآ مادہ کرنا ہیوہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کاراز اللہ تعالی پر بخو بی روشن ہے اور وہ نظاقتی اوران کا عذر میں کذب بیانی کرنا ہے، کہذا آپ ان سے چشم پوشی سیجئے ،اوران کونصیحت سیجئے (یعنی)ان کوخدا کے خوف سے ڈراکیٹے ،اوران کے معاملہ میں ان سے مؤثر بات کہتے رہے یعنی زیادہ رو کنے والی تا کہ وہ اپنے کفرے باز آ جائیں ، اور ہم نے جورسول بھی بھیجا ہے وہ اسلئے بھیجا ہے کہ جس چیز کا و چکم کرے اس میں اللہ کے حکم ہے اس کی اطاعت کیجائے اور اس کی نافر مانی اور مخالفت نہ کیجائے اور کاش کہ جس وقت پیلوگ طاغوت کے پاس مقدمہ لیجا کر اپنے اوپرزیادتی کر بیٹھے تھے تو بہ کرتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے اورخدا سے معافی طلب کرتے اور رسول بھی ان کیلئے استغفار کرتے اس میں خطاب سے (غیبت) کی جانب (التفات ہے) آپ کی عظمت شان کے اظہار کے لئے تو پیضروراللہ کوان کی تو ہے کا قبول کرنے والا اور مہر بان پاتے سوشم ہے تیرے پروردگار کی 'لا' زائدہ ہے، بیاس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہا ہے درمیان اختلا فی معاملہ میں آپ کوشکم تسلیم نہ کریں ، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس میں اینے دل میں کوئی تنگی یا شک نہ پائیں ،اور آپ کے حکم کو بغیر کسی معارضہ کے پوراپورانشلیم کرلیں ،اورا گرہم ان پریپفرض کردیتے کہ اپنی جانوں کونٹل کرڈ الویا اپنے گھروں ہے نکل جاؤ جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل پرفرض کیا تھا (ان) مفسرہ ہے، تو اس فرض کو بہت کم لوگ ادا کرتے ، قبلیل، رفع کے ساتھ ہے بدلیت کی وجہ سے اورنصب کے ساتھ ہے استثناء کی وجہ سے ، اورا گربیلوگ وہ کام کرڈالتے جس کاان کو حکم دیا گیا ہےاوروہ طاعت رسول ہے توبیان کے حق میں بہت بہتر ہوتااوران کے ایمان کو بہت زیادہ

مضبوط رکھنے والا بھی اور اس وقت ہم آخیں اپنے پاس سے ضرور اج عظیم دیتے اور وہ جنت ہے، اور ہم آخیں سیدھی شاہ راہ وکھاتے بعض صحابہ نے آپ شخص سیدھی سیدھی شاہ راہ وکھاتے بعض صحابہ نے آپ شخص سیدھی کیا کہ یارسول اللہ ہم جنت میں آپ کا کیسے دیدار کریں گے؟ اسلئے کہ آپ اعلی درجوں میں ہوں گے اور ہو تھی اللہ کی اور اسکے رسول کی ما مور بہ میں فرما نبر داری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے، جیسے نبی اورصدیق اصحاب انہیاء میں وہ لوگ ہیں جو افضل ترین ہیں، اور شہداء یعنی راہ خدا میں مقتول، اور نہ کورین کے علاوہ دیگر صالحین، یہ بہترین رفیق ہیں وہ لوگ ہیں جو افضل ترین ہیں، اس طور پر کہ ان کے دیدار سے اور ان کی زیارت سے اور ان کے ساتھ حاضری سے مستفید ہوں گئی جنت میں رفقاء ہیں، اس طور پر کہ ان کے دیدار سے اور ان کی زیارت سے اور ان کے ساتھ حاضری سے مستفید ہوں گئی جانب سے ہے (ذلک) مبتداء ہے اور (المفصل) اس کی خبر ہے، جس کا اللہ نے ان پر فضل کیا ہے، نہ یہ کہ انہوں نے آخرت کے نواب کو جانے کے اعتبار سے لہذا فرین کے علی طاعت کے ذریعہ حاصل کیا ہے، اور اللہ تعالی ہی کاعلم کافی ہے آخرت کے نواب کو جانے کے اعتبار سے لہذا جس کی وہ تم کو خبر دے اس پر اعتماد کر ہم تم کو اس کے جیسی کوئی خبر دینے والاخبر نہیں دے سکتا۔

### جَِّقِيق الْمِنْ الْمُ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللل

قِحُولَ اللّٰہ : یَصُدُّونَ صَدُّ (ن) ہے مضارع جمع مذکر غائب، وہ اعراض کرتے ہیں اور روکتے ہیں، یَصُدُّونَ کی تغییر یُغو ضُوْنَ سے بیان معنی کے لئے ہے،اگر دَائیسٹ سے رویت بصری مراد ہوتو یہ صیدو ن جملہ حالیہ ہوگا،اورا گررویت قلبیہ مراد ہوتو یَصُدُّونَ مفعول ثانی ہوگا،اور منافقین مفعول اول،اور صدو دًا مفعول مطلق۔

چَوُلِیُ ؛ معطوف علی یصدونَ ، یعنی ابتداءً میں آپ ہے اعراض کرتے ہیں اور بعداعراض کے معافی مانگتے ہیں اور جھوٹی قشمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارامقصدطر فین کی اصلاح حال تھانہ کہ آپ کی مخالفت۔

قِعُولِكُمْ : جَاءُ وْكَ، كَاعَطف يصدون برج اور درميان مين جمله معترضه بي محلفون جمله حاليه ب-

قِوَلَ اللهُ بِالدَّقَوِيْبِ فِي الحُخْمِ لِينَ حَصْمَين كُوان كَامراد كَقَريب كَركَ لَحَ كَرانا بَ نه كَهْ تَ كَمطابق فيصله كركَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ فيصله كركَ اللّهُ اللّه الل

فِيَوُلِنَى : اِلْدِهَاتُ عَنِ الْخِطَابِ يَعِيْ جَاء وك مِين آپِ اَلِيَّا اَلَىٰ كَوْطاب ہِاوراستغفر لَهُمْ الرسولُ مِين رسول اسم ظاہر ہونے كى وجہ سے غائب ہے۔

فِيُولِكُنَّ : تَفْخِيْماً لِشَانِهِ، يعنى خطاب سے اعراض كرك آپ كے وصف خاص (رسالت) كى طرف التفات فر مايا۔

فِيُولِكُمْ : به، مِمّا قضيتَ، مين مَا موصوله إسلاء كه صله جب جمله موتا عائد كي ضرورت موتى ہے۔

فِيْ فَلْنَى ؛ أَفَاضِلِ، أَصْحَابِ الْأَنْبِيَاءِ، يصد يق كى چندتعريفون مين ساك كى طرف اشاره بـ

﴿ (فَكُزُم بِبَالشَّلَ ) ≥

فِيُولِكُمْ : غَيْرِ مَنْ ذُكِرَ ، اس مِين تَرارے اجتناب كى طرف اشارہ ہے۔ فِيُولِكُمْ : لَا انَّهُمْ نَالُوهُ بِطَاعَتِهِمْ ، اس مِين معتزله پررد ہے۔

#### تَفَيْرُوتَشَيْحَ

#### ربطآيات:

پہلی آیات میں تمام معاملات میں اللہ اور اس کے احکام کی طرف رجوع کرنیکا حکم تھا ان آیات میں خلاف شرع قوانین کی طرف رجوع کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

#### شان نزول:

مذكوره آيات كے شان نزول كے سلاك لميكي متعددوا قعات مذكور ہوئے ہيں۔

- ≤ [زمَزَم پِبَلشَن] ≥

🛈 حضرت ابن عباس دَضِعَانلهُ تَغَالِظَةَ مُر ماتِ لِي اللهِ مِن اللهِ منافق اورايك يهودي كاكسي معامله ميس نزاع هو گيا، فيصلے کے لئے یہودی نے استخضرت ﷺ کا اسم گرامی پیش کیا محبوقک وجاس بات سے بخو بی واقف تھا کہ آپ ﷺ بغیر کسی رو رعایت اور رشوت وسفارش کے حق فیصلہ فر ما کیں گے ، اور بشر نامی منافق کے فیصلہ کے لئے یہودیوں کے مشہور عالم اور سر دار کعب بن اشرف کا نام پیش کیااسلئے کہ وہ جانتا تھا کہ کعب بن اشرف سے رشوک ولمفارش کے ذریعہ اپنے حق میں فیصلہ کرالے گا، آخر کاریہودی کعب بن اشرف کے پاس مقدمہ لیجانے کیلئے تیار نہ ہوا مجبوراً منافق بھی آپ ﷺ کی خدمت میں مقدمہ لیجانے کے لئے رضامندہوگیا،آپ نے پوراواقعہ اعت فرمانے کے بعدیہودی کے قل میں فیصلہ فرمادیا،اسلئے کہ یہودی فق پر تھا،آپ ﷺ کا فیصلہ س کرمنافق سخت دل گیر ہوا اور اس نے یہودی کومجبور کیا کہ وہ دوبارہ فیصلہ حضرت عمر دَفِحَانْلَهُ تَعَالَجُهُ کے پاس لیجائے منافق کا خیال تھا کہ عمر دیفتیانفائی تغالظ کے چونکہ کفار کے معاملہ میں نہایت سخت ہیں لہذا عین ممکن ہے کہ وہ میرے کلمہ گو ہونے کی وجہ ہے ( گو بظاہر ہی سہی ) میرے حق میں رعایت کریں ، جب بید دونو ں حضرات حضرت عمر دَفِحَانَثُاءُ تَغَالِظَيْنُ کی خدمت میں پہنچے تو یہودی نے آپ ﷺ سے فیصلہ کرانے اور منافق کے قبول نہ کرنے کی پوری سر گذشت سنائی ،حضرت عمر دیفتیانشہ تعکالیے ہ نے منافق ہے معاملہ کی تصدیق جا ہی منافق نے اقر ارکرلیا حضرت عمر نے فر مایاتم یہیں گٹہر ومیں ابھی اندرے آتا ہوں حضرت عمر دَضَانَهٔ نُهُ تَغَالِظَةُ اندرے تلوار جا در میں لپیٹ کر باہرتشریف لائے اور پیہ کہتے ہوئے کہ جو بدبخت انسان ،اللّٰداوراس کے رسول کے فیصلے پر رضا مند نہ ہومیرے یہاں اس کا فیصلہ یوں ہوا کرتا ہے ،اسی پر مذکورہ آیت نازل ہوئی ،اس واقعہ کوابن کثیر نے سندأ ضعیف کہا ہے ابن لہیعہ اسمیس ضعیف ہے۔

#### 🕜 دوسراواقعه:

حضرت زبیر بن عوام جورشته بیس آنخضرت طِقْ عَتَیْ کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے،ان کا ایک انصاری کے ساتھ پہاڑی پانی کی ایک گول (نالی) کے بارے بیس جس دونوں اپنے باغ سیراب کیا کرتے تضز اع ہوگیا معاملہ آپ کِھائی کی خدمت میں پیش ہوا آپ کِھوٹی نے حضرت زبیر وَقَعَائیٰہُ تَعَائیٰہُ سے فرمایا کہ جب تمہارا کھیت سیراب ہو جایا کرے تو گول چھوڑ دیا کروتا کہ تہمارے بعد بیشخص اپنا کھیت سیراب کر سکے،اس فیصلہ پروہ شخص بھڑک اٹھا اور کہا یہ فیصلہ آپ نے اسلے کیا ہے کہ زبیر وَقَعَائیٰہُ تَعَالَیٰہُ آپ کے پھوپھی زاد بھائی بیں،اس پرآ کے روئے انور کارنگ متغیر ہو گیا،تو آپ نے اسلے کیا ہے کہ زبیر وقت تک گول رو کے رکھو جب تک کھیت میں پانی خوب نہ گیا،تو آپ نے ارشاد فرمایا زبیراپنا کھیت سیراب کر واوراس وقت تک گول رو کے رکھو جب تک کھیت میں پانی خوب نہ بھر جائے، جب یہ دونوں حضرات واپس ہوئ تو حضرت مقداد نے پوچھا کہ سے حق میں فیصلہ ہوا؟ انصاری فور آبولا پھوپھی زاد بھائی کے حق میں، جواب کا بیا نداز ظا ہر کرر ہاتھا کہ بیٹ خض آپ کے فیصلہ سے خوش نہیں ہے،ا تفاق سے وہاں ایک یہودی موجود تھا وہ بولا خدا انھیل سے ایک طرف کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں دوسری طرف ان کے فیصلہ سے نوش نہیں ہوتے ہیں۔

(احرجہ البحادی و معلم واہل السن وغیر هم)

#### 🕝 تيسراواقعه:

ابن ابی حاتم وطبرانی نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس کوسیوطی نے صحیعے عن ابن عبیاں کہا ہے ،فر مایا ابو برز ۃ الاسلمی ایک کا ہن تھا یہود کے تنازع کا فیصلہ کیا کرتا تھا،بعض مسلمان بھی اس کے پاس فیصلے کے لئے بہنچ گئے تو اللہ تعالی نے مذکورہ آیت نازل فرمائی۔ (منح القدیر)

وَلُو اَنّا کتبنا علیهمران اقتلوا، (الآیة) یعنی بیمنافقین ایک طرف توبیه کیتے ہیں کہ ہماری جان ومال سب یکھ خداکے لئے ہے دوسری طرف بیرحالت ہے کہا گرہم براہ راست جان ومال کی قربانی ما نگ لیتے تو شاید دوجیار کے سواکوئی بھی نہ کرتا۔

لَيَنَهُ اللّذِينَ امْنُوا حُدُولُ وَ مِنْ عَدُو كُمْ اى احْتَرِزُوا منه و تَيقَظُوا له فَانْفِرُوا انْمَ ضُواالى قِتَالِه تُبَاتٍ مُتَا اللّهِ مُنَا اللّهُ اللهُ عَلَى القِتَالِ كَعَبْدِ اللّهِ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى القِعْلِ لِلْقَسَمِ فَإِن اَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةً كَتَلٍ مِن حَيْثُ الظّاهِرِ واللاّمُ فَى الفِعْلِ لِلْقَسَمِ فَإِن اَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةً كَتَالٍ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَ مَنْ اللّهُ وَ هُو لِيَا اللّهُ وَ هُو لِيَ اللّهُ وَاللّهُ وَهُولِهُ وهُ وهُو لَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ

لَيْتَنِي كُذُتُ مَعَهُمْ فَافُوْنَ فَوْرًاعَظِيمًا ﴿ الْحُدَ حَظًا وَ افِرًا سِنَ الْعَنِيْمَةِ قال تعالَى فَلَيُقَاتِلُ فِي سَمِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ يَسَسَسُهُ لَا عَلَيْ اللّهِ وَيُعِنِي الْحَيْوة الدُّنْيَا بِالْاَحْرَة وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَمِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ يَسَسَسُهُ الْوَيَعْلِلَ اللّهِ فَيُوفَى نُوْتِيْهِ اَجْرَاعَظِيْمًا ﴿ فَوَابًا جَرِيْلاً وَمَالكُم لَا تُقَاتِلُونَ استفهامُ تَوْبِيخ اى لا مَانِعَ لَكُمْ مِن القِتَالِ فِي سَمِيْلِ اللّهِ فَى تَحْلِيْصِ الْمُسْتَضَعَفَيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّيمَ اللهِ عَنْهِما كُنْتُ اناو أَمَى منهم اللّهِ يَنْ عَبَّس رضى الله عنهما كُنْتُ اناو أَمَى منهم اللّهِ يَنْ عَبَّس رضى الله عنهما كُنْتُ اناو أَمَى منهم اللّهِ يَنْ عَبَّس رضى الله عنهما كُنْتُ اناو أَمَى منهم اللّهِ يَنْ عَبَّس رضى الله عنهما كُنْتُ اناو أَمَى منهم اللّه فَيْنَ يَقُولُونَ دَاعِيْنَ رَبّ اللّهُ وَالْقَرْبَةِ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُما كُنْتُ اناو أَمَى منهم اللّه عَنْ مَن عَنْ لا عَنْ وَلِيْكُ وَلِيّا أَوْلَكُم اللهُ وَالْقَرْبَةِ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله

ا المار مغز المعرب الم

نے فر مایا کہ میں اور میری والدہ بھی ان ہی میں تھے، جہاد نہیں کرتے جو دعاءکرتے ہوئے کہتے ہیں کہاہے ہمارے پروردگار تو ہم کواس بستی سے بعنی مکہ ہے کہ جس کے باشندوں نے کفر کر کے ظلم کیا ہے نکال اوراپینے پاس سے ہمارا کوئی والی مقرر فر ماجو ہمارے معاملات کی تولیت کرے اور ہمارے لئے اپنے پاس سے مددگار متعین فرما کہ ہم کوان سے بچائے ،اوراللہ تعالی نے ان کی دعاء قبول فرمائی کہان کے لئے ( مکہ ) سے نکلنا آ سان فرمادیا ،اور پچھلوگ فتح مکہ تک مکہ میں رہ گئے ،اورمجر ﷺ نے ان کا متولی عَتَا ب بن اَسِیٰد کو بنا دیا جس نے مظلوموں کو ظالموں سے انصاف دلایا ،جولوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستہ میں جہا د کرتے ہیں اور جو کا فرہیں سووہ شیطان کے راستہ میں قبال کرتے ہیں لہٰذاتم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو لیعنی شیطان کے دین کے مددگاروں سے جہاد کروخدا دادقوت کی وجہ ہے تم ہی غالب رہو گے، یقین مانومومنین کے ساتھ شیطان کا مکرنہایت بودا ( کمزور) ہے کا فروں کے ساتھ اللہ کی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

### عَجِفِيق اللَّهِ السَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

هِوَ لَهُ ؛ حِـذُرٌ ، حـاء كسره اورذ ال كسكون اور دونول كفته كساته ، احتياط ، بيدار مغزى ، خطرناك چيز سے احتراز يقال أَخَذَ حذرةُ اذا تيقظ و احتوز من المخوف، اس مين استعاره بالكنابيه، حذر كوسلاح كما تحدول بي دل مين تشبیه دی ہے مشبہ مذکوراورمشبہ بہمحذوف ہے( فارس ترجمہ ) کے مسلمانان بگیریدسلاح خود پس بیروں روید بیخی بقتال دشمنان گروه درگروه در جهات مختلف، یاسیر کنید برائے جہاد جمع شده با یکدگر نه کس فیکولی ج : ثُبَات جمع ثُبَةٍ ، دس سے زیاده لوگوں کی جماعت ۔

**قِوُلَنَى ؛ يُبَطِّئَنَ مضارع واحد مذكر غائب بانون تاكيد ثقيله (تفعيل) تَبْطِيْئَي، ديرِلگانا، ستى كرنا، بيحچير بهنا، ماده بطوءٌ.** قِحُولَكُنَّ : واللهم لِلْقَسَمِ اس عمراد لَيُبَطِّئَنَّ كالام ج،اورلَـمَنْ، مين لام ابتدائيه ج تقدر عبارت بيه، وَإنّ منكم لَمَنْ اقسم بالله لَيْبَطِّئن.

قِوْلَنْ ؛ فَأَصَابَ، اى أَصَابني مَا أَصَابَهُمْ.

مَنِيَّوْ الْنَّ: لَيَقُولَنَّ، جزاءِشرط ہے،اور قاعدہ ہے کہ جزاء جب فعل مضارع واقع ہوتو اس پر فاءلازم ہوتی ہے حالانکہ یہاں

جِجُولَ شِيعٌ: لَئِنْ اَصَابَكُمْ، میں قتم اور شرط دونوں جمع ہیں اور قتم مقدم محذوف ہے،اور قاعدہ ہے کہ جب قتم اور شرط دونوں جمع ہو جِا تَمِن تُو آنِيوالا جِمله اول كَي جزاء ہوتی ہے لہذاليَقُو لَنّ جواب شم ہے نہ كہ جواب شرط۔

قِخُولَنَّ ؛ نَادِماً، اي نادماً لفواة الغنيمة لا لِطَلَبِ الثوّاب.

فِجُولَكُنَىٰ : وهٰذَا رَاجِعٌ اِلَىٰ قَوْلِهِ قَدْ اَنْعَمَرِ اللَّهُ عَلَىَّ الخ يَغْنِي كَانْ لَمْرِيَكُنْ الخ كَاتْعَاقَ باعْتَبارُ مَعْنَ كَمَا بِقَ جَمَلَہُ قَد - ≤ [زمَزَم پِبَلشَن] > -

انعمر الله عَلَيَّ ہے ہے، تقدر عبارت ہے، قبال قد انعمر الله عَلَيَّ النح كان لمريكن النح بجراس جمله كوبطور جمله معترضه کے مؤخر کردیا۔

قِوْلَهُ ؛ لَيَقُولَنَّ قُول إاليتني كتت معهم الخمقوله إوركان لمريكن بينكم وبينَهُ مودة جمله

فِيُولِنَيْ : فَأَفُوْزُ ، جوابِتمنى كى وجه سے منصوب ہے۔

یٹایگھا الذین آمنوا خذوا حذر کھر (الآیة) ان آیتوں کامضمون پوری طرح سمجھنے کے لئے ان کاپس منظر سمجھنا ضروری ہے،غز وۂ احد میں مسلمانوں کوابھی حال ہی میں عارضی شکست ہوئی تھی اس سے قدرۃٔ مشرکین کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں بڑھ گئی تھیں، آئے دن پیخبریں آتی رہتی تھی کہ فلاں قبیلہ حملہ آور ہونے کی تیاری کررہاہے، فلاں قبیلہ کے تیور بگڑے ہوئے ہیں ، فلال قبیلہ و منتی پر آمادہ ہے،مسلمانوں کے ساتھ ہے دریے غداریاں کی جارہی تھیں مسلمان مبلغین کوفریب سے دعوت دی جاتی تھی اور قتل کر دیا جا تا تھا، مدینہ سے باہرمسلمانوں کے جان ومال کی سلامتی باقی نہیں رہی تھی غرضیکہ مسلمان ہرطرف سے خطرات میں گھرے ہوئے تھے،ان حالات میں مسلمانوں کی طرف ہے ایک زبر دست سعی وجہداور سخت جانفشانی کی ضرورت تھی ،ایسے حالات میں مسلمانوں کو ثبات واستیقامت کا بیدرس دیا جارہا ہے کہ اے ایمان والومقابلہ کے لئے ہروفت تیاررہو، پھرجیساموقع ہوا لگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اٹھٹے ہوکر۔

حـذوا حـذر كـمر، كامفهوم بهت وسيع اورجامع ہے، ہروہ چيز جودشمن ہے دفاع كے كام آسكےاس ميں شامل ہے خواہ ہتھیارہوں یا تدبیر۔مطلب بیرکہ دشمن کے مقابلہ میں ہرطرح کیل کانٹے سے درست وآ مادہ رہو، جِــــــــــــــــر، ای مافیسه الحذر من السلاح وغيره. (راغب)

#### فائده عظیمه:

یا یہا الذین آمنوا خذوا حذر کمرالخ اس آیت کے پہلے حصہ میں جہادکرنے کے لئے اسلحہ کی فراہمی کا حکم دیا گیا ہے اوردوسر ےحصہ میں اقد ام علی الجہا د کا۔

وَإِنَّ مِنْكُم لِّمَنْ لَيُبَطِّئُنَّ ، يمنافقين كاذكر ہے جوجهاد ميں جانے سے پس وپيش كرتے تھاوركوشش كرتے تھے كہ چيجھے رہ جا کیں ، زمانۂ نبوت میں منافقین کا ایک مستقل کام پیتھا کہ نہ صرف پیر کہ خود جہاد میں شریک ہونے سے پس وپیش کرتے تھے بلکہ دوسروں کورو کئے کے لئے ہمت شکنی کا کام کرتے تھے، چنانچہ جنگ احد میں ان کی بیحرکت بالکل بے نقاب ہو چکی کھی ، آج بھی ایسےلوگوں کی کمی نہیں کہ جہاں مسلمانوں کے لئے کوئی ایسا موقع ہوتا ہےتو وہ اعلاءکلمۃ اللّٰد کے راستہ کا سنگ گراں ثابت ہوتے ہیں، چنانچے تقریباً دوسو برسول ہے دیکھا جار ہاہے کہ جب بھی کوئی تحریک اعلاء کلمنۃ اللہ کے لئے اُٹھی ہےا ہےسب سے پہلے ان پتھروں ہی ہے سابقہ پڑتا ہے۔

وَكَئِنَ اَصَابَكَ مَ فَصَلَ الْمَحَ اسَ آیت میں منافقین کے لبی اضطراب کا ذکر ہے، یعنی اگر مسلمانوں کوکوئی مصیب پیش آجائے منافق کہتے ہیں کہ مجھ پر خدا کا احسان وانعام ہے کہ میں ان کے ساتھ بروقت موجود نہ تھا ور نہ میں بھی مارا جاتا، اور میرا بھی وہی حال ہوتا جوان کا ہوا، بیا یک بدترین جذبہ ہے کہ ایک انسان خود کوایک جماعت کا فر دبھی تسلیم کرے اور اس پر مصیبت پڑے تواپنی سلامتی پر یوں خوش بھی ہو۔

اورا گرمسلمانوں گواللہ کافضل یعنی مال غنیمت حاصل ہوتو حسرت و پشیمانی کااظہار کرے کہ جس ہے معلوم ہو کہ مال ودولت بی سب کچھ ہےاورائ کی خاطر ربط وتعلق ہے اگر بنہیں تو کچھ بھی نہیں مصیبت سے دامن بچانا اور دولت کے ساتھ ہولینا یہ ہر دور کے منافقوں کی عادت رہی ہے بیاتن واضح علامت ہے کہاس کے ہوتے ہوئے کسی اور علامت کی ضرورت ہی نہیں۔

و مَالَكُم لا تقاتلون فی سبیل الله (الآیة) ظالموں کی سبی ہے مراد (نزول کے اعتبارہے) مکہ ہے ہجرت کے بعد وہاں ہاقی رہ جانے والے مسلمان خاص طور پر پوڑھے مرد عورتیں اور بچے ، کا فروں کے ظلم وستم سے تنگ آکر اللہ کی ہارگاہ میں مدد کی دعا کرتے تھے ، اللہ تعالی نے مسلمانوں کو متنز فرمایا کہ تم ان کمزور مسلمانوں کو کفار سے نجات ولانے کیلئے جہاد کیوں نہیں کرتے ؟ اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ جس علاقہ میں مسلمان اس طرح ظلم وستم کا شکار اور نزعۂ کفار میں گھرے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر بیفرض عائد ہوتا ہے کہ ان کو کافروں کے ظلم وستم سے بچانے کیلئے جہاد کریں ، یہ جہاد کی دوسری قسم ہے پہلی قسم اعلاء کلمة اللہ یعنی دین کی نشر واشاعت کے لئے تھی۔

البذیبن آمنوا یقاتلون فی سبیل الله (الآیة) جنگ کی ضرورت موکن اور کافر دونوں کو پیش آتی ہے کیکن دونوں کے مقصد کے مقصد جنگ میں عظیم فرق ہے، مومن اللہ کے لئے لڑتا ہے محض د نیاطلبی یا ہوس ملک گیری کے لئے نہیں جبکہ کا فر کا مقصد یہی ہوتا ہے۔

اَلْمُرَّرَالَى الَّذِيْنَ قِيلَ لَهُمُرُفُفُوْ الْيُدِيكُمْ عن قِتَالِ الْكُفَّارِ لَمَّا طَلَبُوهُ بِمُكَفَّ لاذَى الْكُفَّارِ لهم وهُمْ جَمَاعَةُ سِنَ الصَّحَابَةِ وَاقْيِمُواالصَّلُوةَ وَاتُواالزَّلُوةَ فَلَمَّاكُتِبَ فُرِضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ الْآلَاقُونِيَّ مِنْهُمُريَحَتُونَ يَخَافُونَ النَّاسَ اللَّهِ الْفَارَاقِ عَذَابَهُمُ بِالْقَتُلِ كَخَشْيَةِ هِمْ عَذَابَ اللَّهِ اَوْالشَّكَخَشْيَةً مِن خَشْيَتِهِمْ لَهُ و نَصْبُ اَشَدَّ على السَّحَالِ و جَوَابُ لَمَّا وَلَيْتُ اللَّهِ الْوَالشَّكَ خَشْيَةً مَن الْخَشْيَة وَقَالُولًا جَرْعًا مِنَ الْمَوْتِ السَّالِ وَحَوابُ لَمَّا وَلَاسْتِمْنَا وَمَا بَعْدَهَا اى فَاجَاتُهُمُ الْخَشْيَة وَقَالُولًا جَرْعًا مِنَ الْمَوْتِ السَّالِ وَجَوَابُ لَمَّا الْقَتَالُ لَوْلاَ هَا وَمَا بَعْدَهَا اى فَاجَاتُهُمُ الْخَشْيَة وَقَالُولًا جَرْعًا مِنَ الْمَوْتِ السَّاعِ فَوَابُ لَمَّا الْقَتَالُ لَوْلاَ هَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ مِن الْمُوسِ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الْوَلَا عَلَى الْحَنَّةُ خَيْرُلِمُن اللَّهُ عَدَابَ اللَّهِ بِتُوكِ مَعْصِيَةٍ وَلَا الْمُؤْلُولُولُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُقِح حُصُون مُّشَيَّدَةٍ \* سُرُتَفِعَةٍ فَلاَ تَخْشُواالْقِتَالَ خَوْفَ الْمَوْتِ وَإِنْ تُصِبَّهُمُ اى اَلْيَهُودَ حَسَنَةُ خِصُبٌ وسَعَةٌ يَتُقُولُوا هٰذِه مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبُهُ مُسَيِّعَةٌ جَدُبٌ وَبَلَاءٌ كَمَا حَصَلَ لَهم عِنْدَ قُدُوم النَّبيّ صلى الله عليه وسلم ألمَدِينَة يَقُوْلُواهٰذِه مِن عِنْدِكُ يَا مُحَمَّدُ أَيُ بِشُوْمِكَ قُلُ لَهِم كُلُّ مِنَ الْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ مِّنْ عِنْدِاللَّهِ مِن قِبَله فَمَالِ هَؤُلآ الْقَوْمِ لِاليَّادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ اى لَا يُقَارِبُونَ أَنْ يَفْهَمُوا حَدِيْتًا ﴿ يُلقِّي اليهم وَمَا اِسْتِفْهَامُ تَعَجُّبِ مِنْ فَرْطِ جَهُلِمِهُ وَنَفْئُ مُقَارِبَةِ الْفِعْلِ أَشَدُّ مِنْ نَفِيْهِ مَّالَصَابُكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مِنْ حَسَنَةٍ خَيْرٍ فَمِنَ اللَّهُ اتَّتُكَ فَحُلًا منه وَمَآالصَالِكُمِنْ سَيِّئَةٍ بَلِيَّةٍ فَمِنْ نَفْسِكُ اتَّتُكَ حَيْثُ اِرْتَكَبْتَ مَا يَسْتَوْجِبُهُا مِنَ الذُّنُوبِ وَأَنْسَلُنْكَ يَا سُحَمَّدُ لِلتَّاسِ رَسُولًا حَالُ سُؤَكَدَةٍ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ﴿ عَلَى رَسَالَتِكَ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اطَّاعَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّى اَعْرَضَ عَنْ طَاعَتِه فَلاَ يُهمَّنَّكَ فَمَّا ٱرْسَلَنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ حَافظًا لِاعْـمَالِـمِهُ بَلُ نَذِيْرًا وَالَيُنَا اَمُرُهُمُ فَنُجَازِيْمِهُ وَهذَا قَبُلَ الْآمُرِ بِالْقِتَالِ و**َيَقُوْلُوْنَ** اَيْ اَلْمُنَافِقُوْنَ اِذَا جَاءَ كَ أَسُرُنَا ظَاعَةً لَكَ فَإِذَابَرَزُوا خَرَجُهُ إِمِن عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ بِإِدْغَا التَّاءِفِي الطَّاءِ وَتَرُكِهِ أَي أَضْمَرَتُ غَيْرالَّذِي تَقُولُ لَكَ فِي خُصْلُورِكَ مِنَ الطَّاعَةِ اى عِصْيَانَكَ وَاللَّهُ يَكُنْبُ يَامُرُ بَرِتب مَايُبَيِّتُوْنَ ۚ فِي صَحَائِفِهِمُ لِيُجَازُوا عَلَيْهِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ بِالصَّفَح وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ثِقَ بِهِ فَانَّهُ كَافِيْكَ وَّكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا شُفَوَّضًا اِلَيْهِ أَفَلَائِيَّذَنَّرُوْنَ يَسَامَّلُونَ الْقُرْانَ ۚ وَمَا فِيْهِ مِسنَ الْمَعَانِي الْبَدِيْعَةِ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِغَيْرِاللهِ لَوَجَدُوْا فِيهِ اخْتِلَافًا كَيْنِيرًا ۞ تَنَا قُضًا فِي لَمَانِيُهِ وَتَبَايُنَا فِي نَظْمِهِ وَإِذَاجَاءَهُمْ آَمُو ۗ عن سَرًا يَاالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِمَّا حَصَلَ لَهُمْ مِنَّ الْأَمْنِ بِٱللَّهُ وَالْخُوفِ بِالْهَرِيْمَةِ أَذَاعُوالِهُ ٱفْتَسْوُهُ نَـزَلَ فيي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُنَافِقِيُنَ ٱوْ ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِيُنَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَتَضُعَفَ قُلُوبُ المُؤمِنِيْنَ وَيِسَاَذُى النبيّ صلى الله عليه وسلم وَلَوْرَدُّوهُ اى الخبرَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى اُولِي الْأَمْرِمِنْهُم اى ذَوِى الرَّأِي مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ اي لَـوُسَكَتُوا عنه حَتَّى يُخْبِرُوا بِهِ لَعَلِمَهُ هَـلُ هُـوُ مِـمَّا يَـنَبَغِي أَنْ يُذَاعَ أَوْ لَا الَّذَيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ يَتَتَبَّعُوْنَ ءَ يُطُلُبُونَ عِلْمَه وَهُمُ الْمُذِيْعُونَ مِنْهُمْ مِن الرَّسُول وَأُولِي الْاَسُر <u> وَلَوْلَافَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ بِالْإِسْلَامِ وَرَحْمَتُهُ</u> لَكِم بِالْقرانِ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطِنَ فِيْمَا يَأْسُرُ كَمُ بِهِ مِنَ الْفَوَاحِشِ الْآقَلِيلُا® فَقَاتِلْ يِا مُحَمُدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ فَلاَ تَهُتَّمَّ بِتَحَلُّفِهِمْ عَنْكَ ٱلْمَعْنَى قَاتِلُ وَلَوْ وَحُدَكَ فَانَّكَ مَوْعُودٌ بِالنَّصُر وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ حَيْهِمُ على الْقِتَالِ وَرَغِبُهُمْ فِيُه عَسَى اللهُ أَنْ تَكُفَّ بَأْسَ حَرُبَ ال**َّذِيْنَ كَفَرُوْاْوَاللّٰهُ اَشَّدُ بَاٰسًا** منهم **قَالشَّدُتَكِيلُا** تَعْذِيْبًا منهم فَقَالَ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَاخُـرُجَـنَّ وَلَـوُ وَحُـدِيُ فَحَرجُ بِسَبْعِيْنَ رَاكِبًا إِلَى بَدُرِ الصُّغُرِيٰ فَكَفَّ اللَّهُ بَأْسَ الْكُفَّارِ بِالْقَاءِ الرُّعْبِ في قُلُوبِهِمْ وَ مَنْعِ أَبِي سُفُيَانَ عَنِ الخُروجِ كَمَا تَقَدَّمَ في الِ عِمْرَانَ **مَنْ لَيَثْفَغَ** بَيُنَ النَّاسِ **شَفَاعَةً حَسَنَةً** مُوَافِقَةُ — ﴿ [نَصَّزُم پِبُلشَهُ اِ

للِشَرَع تَكُنُ لَكُ نَصِيْبٌ مِنَ الْآجُرِ مِنْهَا بِسَبِهُ وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةُ سِبِّةٌ مُخَالِفَةٌ لَهُ كَنُ لَكُ وَلَا عُمِلَ وَلَا اللهُ عَلَيْكُم وَمُعَيْتًا فَي مُعْتَدِرًا فَيُجَارِي كُلَ آحَدٍ بِمَا عَمِلَ وَلَوَاحِيثَةٍ الْوِرْرِ مِنْهَا بِسَبِهِما وَكَانَ اللهُ عَلَيْكُم فَحَيُّوا الْمَخيى بِالْحُسَنَ مِنْهَا بِانُ تَقُولُوا له و عَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَنُ وَيُولُوا كَمَا قَالَ آى الْوَاجِبُ آحَدُهُمَا وَالاَوْلُ افْضَلُ اللَّهُ كَانَ عَلَي كُلِّ شَيْعً عَلَي قَاضِي وَبَرَكَانُهُ وَاللهُ وَمَنْ وَمُنْ وَمُنْ اللهُ كَانَ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تَرْجَعُهُم : کیاتم نے انھیں نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا کہ کافروں کے ساتھ قبال سے ہاتھ رو کے رکھو، جبکہ انہوں نے مکہ میں کفار کی ایذ ارسانی کی وکیسے جہاد کا مطالبہ کیا،اور وہ صحابہ کی ایک جماعت تھی اور نماز پڑھتے رہواور زکوۃ ادا کرتے رہو، پھر جبان پر جہادفرض کیا گیا تواسی وقتیرا یک جماعت ان میں سے کا فروں سے ڈرنے گئی ، یعنی تل کے ذریعیہ ان کے عذاب سے جبیبا کہ وہ اللہ کے عذاب ہے ڈرتے ہیں بلکہاس کے خوف سے بھی بڑھکر اور الشَدَّ، کا نصب حال ہونے کی وجہ ہے ہے اور 'لَسمَّا' کے جواب پراذا اوراس کا مابعد دلالت کر کہا ہے، یعنی ان کواجا نک خوف لاحق ہو گیا ، اور کہنے لگےا ہے ہمارے پروردگارتونے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا؟ کیوں نہ ہم کوتھوڑی ہی زندگی اور جینے دی؟ آپ کہدد بیجئے کہ دنیا کی سودمندی (لعین) سامان عیش جس ہےتم نفع اندوز ہوتے ہو یا نفع اندوز ہونا، تو بہت کم ہے (لعین)اس کا انجام فنا ہے اورترک معصیت کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرنے والوں کیلئے آخرت یعنی جنت بہتر ہے اورتمہارے اعمال (حسنہ) میں کمی کر کے ایک دھا گے یعنی تنصلی کے حصلکے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائےگاتم جہاں کہیں بھی ہو گے گوتم مضبوط او نیچے قلعوں میں ہوموت نم کوآ پکڑے گی لہذا موت کے خوف سے جہاد ہے مت ڈرو، اوراگر یہودیوں کو کوئی بھلائی (مثلا) شادا بی اورخوشحالی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف سے ہے اور اگر انھیں کوئی برائی (مثلا) خٹک سالی اور مصیبت کہنچتی ہے جبیبا کہ آپ ﷺ کے مدینہ آمد کے وقت ( خشک سالی )لاحق ہوئی تھی، تو کہتے ہیں اے محمد یہ تیری لیعنی تیری نحوست کی وجہ ہے آپ ان ہے کہہ دو پیسب خواہ بھلائی یا برائی سب اللہ کی طرف سے ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات جوان کو بتائی جائے سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہیں اور 'مے'' استفہام بھجی کے لئے ہے،ان کی کثرت جہالت ہے،قرب فعل کی نفی (نفس)فعل کی نفی سے شدیدتر ہوتی ہےا ہے انسان جو بھی خیر کجھکو پہنچتی ہے سووہ اللّٰہ کی طرف ہے ہے بعنی اس کے ضل ہے ہے اور جومصیبت تجھ کو پہنچتی ہے تو وہ تیر لے نفس کی طرف ہے ہے اس طریقہ پر کہتو گنا ہوں کاار تکاب کرتا ہے جوموجبات مصائب میں سے ہے ، اور اے محمد ہم نے تم کورسول بنا کر بھیجا ہے

رسو لا، حال مؤکدہ ہے اور تیری رسالت پراللہ کی شہادت کافی ہے جورسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی ، اور جس نے آپ کی اطاعت ہے ، اور ان کا مجدہ نہ ہوں اس لئے کہ ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، لیمی ان کے اعمال کا نگران ، بلکہ ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ، اور ان کا معاملہ ہماری ، ی طرف لوٹے والا ہے ، لہٰذا ہم ان کو جزاء دیں گے ، اور یہ تکم جہاد کے تکم سے پہلے کا ہے ، منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما نبرداری ہے مگر جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما نبرداری ہے مگر جب آپ کے پاس ان کے پاس ان کے پاس کے خلاف مشورہ کرتی ہے جو آپ کے حضور طاعت کی بات کرتی ہے یعنی آپ کی نافر مانی کا مشورہ کرتی ہے اور اللہ ان کے اعمال ناموں میں کھوالیتا ہے جو بیرا تو ل کومشورہ کرتے ہیں۔

بَوَ بِيعَ: بَيَّتَ، كَيْفْسِر أَضْمَرْتَ سِيسًا مُح بِ، اسلَحُ كه عصيان ونا فرماني كالعلق آپ كے پاس سے نكلنے سے متعلق نہيں تھا بلکہ مجلس میں موجود گی کی صورت میں بھی عصیان و نافر مانی ان کے دلوں میں ہوتی تھی ،للہذا بیت کی تفسر رات کومشورہ کرناانسب ہے ۔ سوآپ ان سے درگز رکز کے منہ پھیر کیں اور اللہ پر بھروسہ کریں ، اسلئے کہ وہ آپ کے لئے کافی ہے ، اللہ کارسازی کیلئے کافی ہے کیا پہلوگ قرآن میں اوراس کے معافی عیل غورنہیں کرتے جواس میں موجود ہیں اگریہ قرآن اللہ کے سواکسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے ، یعنی اس مجمعانی میں تناقض اورنظم میں تباین پاتے جہاں ان کے پاس کوئی بات آپ ﷺ کے سرایا کی پینچی جوان کوآئی خواہ نصرت کی ہو یا ہو کی جو اس کوشہرت دینا شروع کردیتے ہیں (یہ آیت) منافقین کی ایک جماعت یا کمزورایمان والےمومنوں کے بارے میں نازل کھوئی جوابیا کرتے تھے، اورا گریدلوگ رسول کواور صحابہ میں سے ذمہ دار ا کابرصحابہ کو پہنچادیتے بعنی اگریہ لوگ سکوت اختیار کرتے تا آل کہ ان کواس معاملہ کی خبر دیدی جاتی ، تو یہ لوگ جواس خبر کی شخفیق کے دریے ہیں اور اس خبر کی جا نکاری حاصل کرنا جا ہتے ہیں اور بیروہی شہرت دینے والے لوگ ہیں تو اس بات کو جان لیتے کہ پینجرشہرت دینے کے لائق ہے یانہیں ،اوراگر اسلام کے ذریعہ تم پراللّٰہ کافضل اور قر آن کے ذریعہ تم پراس کی رحمت نہ ہوتی تو معدود ہے چند کےعلاوہ تم بے حیائی کی باتوں میں جن کاتم کوشیطان حکم کرتا ہے شیطان کے پیرو بن جاتے اے محمد تو خدا کی راہ میں جہاد کرتارہ تجھ کوصرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے لہذا آپ سے ان کے پیچھےرہ جانے پر آپ رنجیدہ نہ ہوں،مطلب بیر کہتم جہاد کرواگر چہتم تنہا ہواس لئے کہ نصرت کا وعدہ آپ سے ہے،اورایمان والول کورغبت دلاتے رہنے بعنی مومنوں کو جہاد پر آ مادہ کرتے رہنے اوران کورغبت دلاتے رہیے ممکن ہے کہاللہ تعالی کا فروں کی جنگ کوروک دےاوراللہ تعالی ان سے باعتبار موت کے اور باعتبار عذاب کے ان سے شدید تر ہے تو آپﷺ نے فر مایا ہشم ہے اس ذات کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں ضرور (جہاد کیلئے) نکلوں گا اگر چہ میں اکیلا ہی کیوں نہ ہوں، چنانچہ آپ ﷺ (صرف)ستر (۷۰)سواروں کے ساتھ بدرصغریٰ کی جانب نکل پڑے تو اللہ تعالی نے کا فروں کے حملہ کوان کے دلوں میں رعب ڈال کرروک دیا،اورابوسفیان کو (جنگ کے لئے ) نکلنے ہے روک کر،جیسا کیسورۂ آل عمران میں گزر چکاہے، جوشخص لوگوں کے 

درمیان شریعت کےمطابق بھلائی کی سفارش کرے تو اس کو بھی اس کی وجہ سے اجر کا حصہ ملے گا، اور جو مخص شریعت کے خلاف برائی کی سفارش کرے گا تو اس کواس سفارش کی وجہ ہے گناہ کا ایک حصہ ملے گا،اوراللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے لہذا ہر ایک کواس کے اعمال کا بدلہ دے گا ، اور جب تم کوسلام کیا جائے مثلاثم سے کہا جائے سلام علیکم ، تو تم سلام کرنے والے کو اس کے سلام سے احچھا جواب دو اس طریقہ پر کہتم اس ہے کہووعلیکم السلام ورحمۃ اللّٰہ و بر کانۂ ، یا ان ہی الفاظ کولوٹا دو ، اس طریقہ پر کہ جیسااس نے کہا ہے تم بھی وییا ہی کہد و، بعنی ان میں سے ایک واجب ہے،مگریہلا افضل ہے بلاشبہ اللّٰہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں ، لہٰذاہر (عمل ) کی جزاءدے گا ،اوران ہی میں سے سلام کا جواب دینا بھی ہے ،اورشریعت نے مشتنیٰ کردیا ہے کا فرکواور بدعتی کواور قضائے حاجت کر نیوالے پرسلام کرنے والے کواوراس شخص پر جوحمام میں ہواور کھانے والے پر کہان کوسلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے بلکہ اخیر کے علاوہ میں مکروہ ہے اور کافر کے جواب میں کہا جائيگاو عَــلَيْكَ (لِيعنى تجھ پربھی)اللہوہ ہے کہ جس کے سواکوئی معبودنہیں،وہتم کو یقیناً تمہاری قبروں سے قیامت کے دن جمع کرے گااس میں کوئی شک نہیں ،اوراللہ سے زیادہ سچی بات والا کون ہوگا؟ کوئی نہیں۔

### عَجِقِيق الْأَرْكُ لِيسَهُيلُ لَقَيْسَايُرِي فَوَالِل

فِيُولِكُنَّ : مِنْ خَشْيَتِهِمْ الخ اس مين اشاره بكراس كاعطف كخشية الله يرب -قِوْلَنَى ؛ ونَصْبٌ على الحال ليني كخشية الله حال موكني وجهة منصوب عقد رعبارت بيه عنصوب الناسَ مِثلَ خَشْيةِ اللَّهِ.

قِوَّلْنَى : أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً بَهِى حال بون كى وجه منصوب ماسك كداس كاعطف كخشية الله يرب،اس مين ان لوگوں کے قول کی تر دیدہے جو کہتے ہیں خشیدہ اللّٰه مصدریة کی وجہ سے منصوب ہے۔

فِيُولِكُنَّ ؛ جَوابُ لَمَّا دَلَّ عليه إذًا، مناسب بيتها كمفسرٌ علا م وجواب لمَّا إذًا وَمَابعدها، فرماتــ

فِيَوْلَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ مِين إذا مفاجاتية قائم مقام فاء ب فَلَمَّا كَتَبَ، لَمَّا كاجواب ب-

قِعُولَكُ ﴾ : جَزَعاً مِنَ الْمَوْتِ، اس بات كى طرف اشاره ہے كه لِـمَر كتبتَ علينا القِتال، بطوراعتراض بيس تفا بلكه موت سے خوف طبعی کی وجہ ہے تھااسلئے کہ قائلین خیار صحابہ تھے۔

فِوْلِكُ : مَا يُتَمتَّعُ بِهِ ، اس ميں اشارہ ہے كہ متاع مصدر بمعنى مفعول ہے۔

فِحُولَ أَنَّ او الإستِمْتَاعُ بها اس مين اشاره بكه مَتَاعٌ معنى مصدري مراد موسكت بين-

قِوْلَ الله بها، اي بعين المتاع.

فِيْوَلِنَى : بَيَّتَ طَانِفَةٌ ، بيّتَ كافاعل طائفة ب، طائفة چونكه مؤنث غير حقيقي بجس كے لئے فعل كاندكراور مؤنث دونوں

لا ناجائزے مفسرعلام نے ، بَیَّتَ ، کی تفسیر اضموت ہے گی ہے ، اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ منافقین جب آپ کے پاس سے باہر آتے تھے تو آپ کے قول کے برخلاف دل میں پوشیدہ رکھتے تھے حالانکہ یہ مفہوم مناسب نہیں اسلئے کہ آپ کے قول کے برخلاف تو تقول کے برخلاف تو تقی مضمر ہوتا تھا جبکہ دہ آپ کی مجلس میں ہوتے تھے اسلئے کہ منافقین مجلس ہیں مسمعنا برخلاف تھے مفسرعلام اگر بیت کی تفسیر تدبیر الامر لیلا ہے کرتے تو زیادہ مناسب ہوتا اسلئے کہ منافقین رات کو آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کرتے تھے۔

فِيُوَلِّنُ : المُذِيْعُونَ افواه يَصِيلانيواليـ

#### تَفَيْهُوتَشِيْءَ

#### شان نزول:

السمر تو الله الكذين قبل لَهُمْ مُحُفُّوا الْمُدَيْكُمِ مَد مِين جَرت سے پہلے كافر مسلمانوں كوبہت ستايا كرتے تھے كوئى دن ايسا نہيں گذر تا تھا كہ ايك نه ايك مسلمان مشركوں كے دست من سے زخم خور دہ ہوكر نه آتا ہو، مسلمانوں كے صبر كا پيانه لبريز ہو چكاتھا اس وقت مسلمانوں كى تعداد مكہ ميں اچھى خاصى ہو چكى تھى، مسلمان سوچنے پر مجبور ہوئے كه آخر كب تك ہم اس طرح ظلم كى چكى ميں پستے رہيں گے؟ مسلمانوں كى ايك جماعت جس ميں عبد الرحمٰن بن عوف اور ديگر چندا صحاب شامل تھے آپ كى خدمت ميں ماضر ہوئے اور عرض كيا، يا نبى اللہ جب ہم مشرك تھے تو باعزت تھے اور اب جبكہ ہم مسلمان ہو گئے تو ذكيل ہوگئے ، تو آپ نے فرمايا، مجھے درگذر كرنے كا تحكم ديا گيا ہے ، لہذا تم قوم سے مقابلہ نہ كرو، (حضرت ابن عباس تفقائلة تُنتُ تقائلة تھے نسائى وابن جرير و ابن ابى حاتم وغيرہ نے نقل كيا ہے ، لہذا تم قوم سے مقابلہ نہ كرو، (حضرت ابن عباس تفقائلة تقال كيا ہے ) ۔

ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو جہاد کا تھلم ہوا تو ان کوخوش ہونا چاہئے تھا کہ ہماری دیرینہ خواہش پوری ہوئی اور بارگاہ ایز دی میں ہماری دعاء شرف قبولیت کو پہنچی ، مگر بعض ضعیف الایمان مسلمان کا فروں کے مقابلہ سے ایسے خوف ز دہ ہونے گئے جبیبا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہئے ، اورسو چنے لگے کہ کاش تھوڑی مدت اور قبال کا تھم نہ آتا ، اس پر مذکورہ آسیتیں نازل ہو گیں۔

ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کی جہاد ہے مہات کی تمنا در حقیقت کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ یہ ایک طبعی اور فطری بات تھی، دوسری بات میں کے جہاد سے مہان مکہ میں تھے تو مشرکوں کی ایذاؤں ہے تنگ آ کر جہاد کے حکم کی تمنا کررہے تھے، گویا کہ تنگ آمد بجنگ آمد ، کا مصداق تھے، لیکن جب مدینہ میں آ کر قدر ہے سکون نصیب ہوا ، ایسی صورت میں جب قبال کا حکم نازل ہوا تو سابق جذبہ کم ہو چکا تھا۔

﴿ الْمُتَزَمِيبَ لِشَهِ الْهَا ﴾ ·

بعض مفسرین کے نز دیک آیت کاتعلق مخلص مسلمانوں سے ہیں بلکہ منافقین سے ہے اس صورت میں کسی قشم کا اشکال نہیں ۔ (فتح الفدیر، تفسیر کبیر، معارف)

آئین ما تکونو ایُڈرِ تحکیم الموٹ ، ندکورہ ضعیف الایمان لوگوں کو سمجھایا جارہا ہے کہ ایک توبید نیااوراس کا آرام وراحت فانی اور عارضی ہے جس کے لئے تم مہلت طلب کررہے ہو،اس کے مقابلہ میں آخرت بہت بہتر اور پائیدارہے جس کے اطاعت الہی کے صلہ میں تم سز اوار ہوگے، دوسرے بیا کہ جہاد کرویانہ کروموت تو اپنے وقت پر آ کررہے گی جا ہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہوکر ہی کیوں نہ بیٹے جاؤ، پھر جہاد سے گریز کا کیافائدہ؟

ویقولو ن طاعة، فَاِذَا بَرِزُوا مِنْ عندك بیَّتَ طائفة منهمر، (الآیة) اس آیت میںان لوگوں کی ندمت کی گئی ہے جو دورخی پالیسی رکھتے ہیں زبان سے کچھ کہتے ہیں اور دل میں کچھ ہوتا ہے۔

اس نفاق وبدباطنی کا کیاٹھکانہ کہرسول اللہ ﷺ کے روبروتواطاعت دشلیم کا دم بھرتے ہیں اور ہرطرح یقین دلاتے ہیں کہ ہم سے بڑھکر آپ کا کوئی مطیع نہیں مگر آپ کے پاس سے جانے کے بعد رات کو آپ کے خلاف مشورہ کرتے ہیں جسے قدرت کی آئکھ دیکھتی ہےاوران کے راز دارانہ مشودوں کوئنتی ہے۔

لہٰذا آپ ان کی طرف سے توجہ ہٹا لیجئے اور اللّٰہ پر کھروٹ سیجئے ، نہ ان کی اصلاح ممکن ہے اور نہ ان کی را تو ل کوراز دارانہ سازشیں اسلام کوکوئی نقصان پہنچاسکتی ہیں۔

#### شان نزول:

وَإِذَا جَاء همرامو من الامن او النحوف اذاعوابه ، يه آيت اس ہنگا می دور میں نازل ہوئی جبکہ ہرطرف افوائیں اڑر ہی تخصی کے بھی خطر ہُ ہے بنیاد کی مبالغہ آمیز اطلاعیں آئیں جن ہے مسلمانوں میں افسر دگی چیلنے اوران کے حوصلے بہت ہونی کا امکان ہوتا اور بعض دفعہ مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی ناکامی کی خبریں آئیں جس کے نتیج میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی پیدا ہوجاتی جونقصان کا باعث بن عتی تھی ، مذکورہ آیت میں بعض کمزور اور جلد باز اور افواہ پھیلانے والے کی اصلاح کی اعلاح کی اطار سرزنش کرتے ہوئے کہا جارہا ہے کہ افوائیں پھیلانے سے باز رہیں اور عام لوگوں میں افوائیں پھیلانے کے بجائے رسول اللہ طاق کا اور دمہ داروں کے پاس پہنچادیا کریں تا کہ وہ یہ دکھیمیں کہ یہ خبریں چیجے ہیں یا غلط۔

علامہ ابن کثیر نے فر مایا کہ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عمر بن خطاب کی حدیث کو ذکر کرنا مناسب ہے وہ یہ کہ حضرت عمر وضحانفائ تعلیق کو یہ جہر پہنچی کہ رسول للہ ظی تھی نے اپنی از واج مطہرات کوطلاق دیدی ہے حضرت عمر وضحانفائ تعلیق پیشکر اپنے گھر سے مبجد نبوی کی طرف آئے جب مبجد کے درواز ہے پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ مبجد کے اندر بھی یہی چرچا ہور ہا ہے، یہ دیکھ کر حضرت عمر نے سوچا کہ اس خبر کی تصدیق کرنی چاہئے ، چنانچے رسول اللہ ظی فی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ کہ کہ یہ ایک از واج کوطلاق دیدی ہے؟ آپ نے فر مایانہیں ، حضرت عمر فر ماتے ہیں کہ میں پیچقیق کرنے کے بعد مبجد میں گیااور دروازے پر کھڑے ہوگر یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ ظی فی فی از واج کوطلاق نہیں دی جوآپ لوگ کہ درہے ہوغلط میں گیااور دروازے پر کھڑے بہت نازل ہوئی۔

#### افواہیں پھیلانا گناہ اور بڑا فتنہ ہے:

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ہرسی سنائی ہات کو بغیر تحقیق کے بیان نہیں کرنا چاہئے چنا نچہ آپ ﷺ نے ایک حدیث میں فرمایا "گفی بالسمَنْءِ تحذِبًا اَن یُنحدِّثُ بِحُلِّ هَا سَمِعَ" یعنی انسان کے جھوٹا ہونے کیلئے اتن بات ہی کافی ہے کہوہ ہرسی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کردے۔

بات بعیر میں ہے بیان کردے۔ وَإِذَا حُیّیتُ مُر بِتحیدةٍ فحیوا باَحْسَنَ منها، تحیّه، اَصَل میں تَحْییَة بروزن تَفْعِلَة، یاء کویاء میں ادغام کردیا تحیّه ہوگیا، اس کے معنی ہیں درازی عمر کی دعاء کرنا یہاں سلام کرنے کے معنی ہیں ہے سلام کا اچھا جواب دینے کی تفییر حدیث میں اسطرح تو آئی ہے کہ السلام علیم کے جواب میں ورحمة اللہ کا اضافہ اور السلام علیم ورحمة اللہ ویرکانہ کہتو پھراضافہ کے بغیرانہی الفاظ میں جواب دیا جائے۔

#### قبل از اسلام سلام كاطريقه:

اسلام سے پہلے عرب کی عام عادت بیتھی کہ ملاقات کے وقت آپس میں حیاک اللّٰہ یاانعم اللّٰہ بک عینا یاانعم صباحاً وغیرہ الفاظ کہتے تھے اسلام نے سلام کے اس طریقہ کو بدل کرالسلام علیم کا طریقہ جاری کیا، جس کے معنی ہیں تم تکلیف اور رخے اور مصیبت سے سلامت رہو۔

#### اسلامی سلام تمام دیگر قوموں کے سلام سے بہتر ہے:

و نیا کی ہرمہذب قوم میں اس کارواج ہے کہ ملاقات کے وقت کوئی نہ کوئی کلمہ اظہار محبت اورموانست کے لئے کہیں ،کیکن اگر مواز نہ کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی سلام جتنا جامع ہے کوئی دوسرا سلام نہیں ، کیونکہ اس میں صرف اظہار محبت ہی

ح (نَصْزَم يَبَلَشَهُ إَ≥ -

نہیں بلکہ ادائے حق محبت بھی ہے کہ اللہ سے بید عاء کرتے ہیں کہ اللہ آپ کوتمام آفات وبلیات سے سلامت رکھے۔

وَلَـمَّا رَجَعَ نَاسٌ مِن أُحُدٍ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فيهم فَقَالَ فَرِيْقٌ أَقْتُلُهُمْ قَالَ فَرِيْقٌ لَا، فَنَزَلَ **فَمَالْكُمْ** اي مَا شَانُكُمُ صِرُتُمُ فِي الْمُنْفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكُمَهُمْ رَدَّهُمْ بِمِمَاكُمَكُوا ﴿ إِن الكُفُرِ والمَعَاصِيُ ٱتُونِيدُونَ اَنْ تَهُدُوا مَنَ اَصَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اى تَعُدُّوْهُمُ مِن جُمَلَةِ المُهُتَدِيُنَ والإِسْتِفْهَامُ فِي المَوْضِعَيْنِ لِلْإِنْكَارِ وَ**مَنْ يُضْلِلِاللَّهُ فَلَنْ تَجِدَلَهُ سَبِيلًا** طَرِيْقًا إلى النهدى وَدُوْ تَمَنَّوا لَوْتَكُفُّ وَنَكُمُ كُمَا كُفَنُ وَافَتَكُوْنُوْنَ انتم وهم سَوَاءً في الكُفر فَلَاتَتَخِذُوْ امِنْهُمْ اَوْلِيكَاءُ تُ وَالْوُنَهُمْ وَإِنْ أَظُهَرُوا الإِيْمَانَ حَتَّى يُهَاجِرُوٓا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِجْرَةً صَحِيْحَةً تُحَقِّقُ إِيْمَانَهُمْ فَإِلْ تَوَلَّوْا أَو أَقَامُوا على مَاهُمُ عَلَيْهِ فَخُذُوْهُمْ بِالْآسُ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْتُ وَجَدَتُكُوْهُمْ وَلِاتَتَخِذُوْامِنْهُمْ وَلِيًّا تُوَالُوْنَهُ وَلَانَصِيْرًا ﴿ تَنْتَصِرُوْنَ بِهِ على عَدُوِّ كُمُ الْآلِالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ يَلْجَأُوْنَ اللَّى قَوْمِ ِّبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ مِّيْتُ ثَأَقُّ عَهُدٌ بِالْاَمَانِ لَهِم و لِمَنُ وَصَلَ اليهم كُمَا عَاهَدَا لنبي صلى الله عليه وسلم هِلَالَ بنَ عُوَيمرِ الْاَسْلَمِيُّ أَوْ الذين جَاءُوْكُمْر وقد حَصِرَتْ ضَاقَتْ صُدُورُهُمُ عِن آنُ يُّقَاتِلُوْكُمْ مَعَ قَوْسِهِمْ أَوْيُقَاتِلُوْاقُوْمَهُمْ مَعَكُمُ اي مُمسِكِينَ عن قِتَالِكُمُ وقِتَالِمِهُ فَلاَ تَتَعَرَّضُوُا اِلَيُهِمُ بِأَخُذٍ ولَا قَتُل وهذا ومَا بَعُدَهُ مَنْسُوخٌ بايةِ السَّيُفِ **وَلَوْشَاءَا اللَّهُ** تَسْلِيْطَهُمْ عليكم لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ ۚ بِأَنْ يُقَوِى قُلُوبَهُمُ فَلَقْتَلُوكُمْ ۚ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَشَاهُ فَٱلْقَى في قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ فَإِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقِاتِلُوْكُمْ وَٱلْقَوْالِلَيْكُمُ السَّلَمَ الصُّلَح أَى إِنْقَادُوا فَمَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ طَرِيْقًا بِالْاخْذِ او القَتُل سَتَجِدُونَ اخْرِيْنَ يُرِيْدُونَ أَنْ يَّأْمَنُ وَكُمْ بِإِظْهَا الْإِيْمَانِ عِنْدَكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ بِالْكُفُر إِذَا رَجَعُوْا اليهم وهُمُ اَسَدٌ و غَطُفَانٌ كُلُّمَا رُدُّقَ الِي الْفِتْنَةِ دُعُوْا الى الشِّرُكِ ٱلْكِسُوافِيْهَا ۚ وَقَعُوْا اَشَدَّ وُقُوْع فَإِنْ لَنُمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ بِتَرُكِ قِتَالِكُمْ وَلَمْ يُلْقُؤُا إِلَيْكُمُ السَّلَمَوَ لَم يَكُفُّوۤ اَيْدِيَهُمْ عنكم فَخُذُوْهُمْ بِالأَسْرِ وَاقْتُكُوْهُ مْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَجَدْتُمُوهُمْ وَأُولَا لِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطنًا قُبِينًا فَ بِرُهَانَا بَيّنَا ظَاهِرًا على قَتُلِمِهُ و سَبُيهِمُ لِغَدُرهِمُ.

تر میں اختلاف کیا، ایک فریق نے کہاان کوتل کرو

اور دوسر نے فریق نے کہامت قبل کرو، تو یہ آیت نازل ہوئی، (فَ مَا لَکھم) تمہارا کیا حال ہے کہ تم منافقین کے بارے میں

دوجهاعت ہوگئے اللہ نے ان کو ان کے کفر ومعاصی کی بدولت واپس پھیردیا کیاتم چاہتے ہو کہ جن کواللہ نے گراہ کردیاتم راہ راست پر لے آؤ یعنی تم ان کومن جملہ ہدایت یا فتہ لوگوں میں شار کرتے ہو، استفہام دونوں جگہ انکاری ہے، اور جس کہ اللہ گراہ کردے اس کے لئے تو ہر گزیدایت کا راستہ نہ پائےگا یہ لوگ تو دل سے چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کروجس طرح یہ لوگ کفر کررہے ہیں کہ تم بھی کفر کروجس طرح یہ لوگ کفر کررہے ہیں تا کہ وہ اور تم کفر میں برابر ہوجاؤ سوتم ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا کہ ان سے دوئی کرنے لگو، اگر چہ وہ ایمان کا اظہار کریں،

الم دوہ اور تم کفر میں برابر ہوجاؤ سوتم ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا کہ ان سے دوئی کرنے لگو، اگر چہ وہ ایمان کا اظہار کریں،

الم دوہ اور تم کفر میں برابر ہوجاؤ سوتم ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا کہ ان سے دوئی کرنے لگو، اگر چہ وہ ایمان کا اظہار کریں،

الم دوہ اور تم کفر میں برابر ہوجاؤ سوتم ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا کہ ان سے دوئی کرنے لگو، اگر چہ وہ ایمان کا اظہار کریں،

الم دو اور تم کفر میں برابر ہوجاؤ سوتم ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا کہ ان سے دوئی کرنے لگو، اگر چہ دوہ ایمان کا اظہار کریں،

الم دونوں کیاتی کا تو تم کو کسی کو دوست نہ بنانا کہ ان سے دوئی کرنے لگو، اگر چہ دوہ ایمان کا اظہار کریں،

جب تک کہاللہ تعالی کے راستہ میں سیجیح طور پر ججرت کریں جوان کے ایمان کومحقق کردے، اورا گروہ روگر دانی کریں اورا گروہ موجودہ نفاق ہی پر قائم رہیں تو ان کوقید کرواور جہاں کہیں اٹھیں پاؤفٹل کرواوران میں سے کسی کودوست نہ بناؤ کہان سے دوتی کرنے لگو، اور نہ مد دگار بناؤ کہان ہے دشمن کے مقابلہ میں مدد لینےلگو، سوائے ان لوگوں کے کہ جوان لوگوں سے جاملیس کہان کے اور تمہارے درمیان معاہد وُ امن ہے اور ان کا جوان ہے جاملے ہیں جیسا کہ آپ ﷺ نے ہلال بن عویمر اسلمی ہے معاہدہ فر مایا تھا، یاوہ لوگ تمہارے پاس اسطرح آتے ہیں کہان کے سینے اس بات سے تنگ ہورہے ہیں کہوہ اپنی قوم کے ساتھ ہوکر تم سے لڑیں یا تمہارے ساتھ ہوکر اپنی قوم سے لڑیں ، لیعنی وہ تمہارے ساتھ اوران کے ساتھ قال کرنے سے رکے ہوئے ہیں ،لہذا تم ان سے قید وقل کر کے تعرض نہ کرویہ تھم اور اس کا مابعد آیت سیف سے منسوخ ہے اور اگر اللہ کو تم پران کا غلبہ منظور ہوتا تو وہ ان کو ان کے دلوں کوقوی کرکے تمہارےاوپر غالب کر دیتا تو وہتم سے ضرورلڑتے لیکن اس کومنظور نہ ہواجس کی وجہ سے اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالدیا، پس اگر وہ تمہیں چھوڑے رہیں اورتم سے قبال نہ کریں اورتمہارے ساتھ سلامت روی رکھیں، یعنی تمہارے تابع فرمان رہیں، تو اللہ نے ان کے خلاف تمہارے لئے قید ولل کی کوئی راہ نہیں رکھی اور عنقریب تم کچھاور لوگ بھی پاؤ گے کہ جو جا ہتے ہیں کہتمہار کے پاہنے ایمان کا اظہار کر کے تم سے بھی امن میں رہیں ، اور جب اپنی قوم کے یاس جا ئیں تو (اظہار) کفر کے ذریعہ اپنی قوم ہے جھی لائن میں رہیں اوروہ اَسَدُ اورغطفان ہیں ،اورانھیں جب بھی فتنہ شرک کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس کی طرف بلیٹ پڑتے ہیں پینی اس میں شدت کے ساتھ واقع ہوجاتے ہیں، پس اگر ترک قبال کرکے تم کو چھوڑے نہ رکھیں اور نہ تمہارے ساتھ سلامت لاوی رکھیں اور نہ تم سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں، تو تم ان کوقید کرواورانھیں جہاں کہیں یا وُقتل کرویہی لوگ تو ہیں کہ جن کھے خلاف ہم نے تم کو کھلی گرفت دیدی ہے یعنی ان کے تل وقید بران کی غداری کی وجہ سے کھلی اور واضح دلیل دیدی ہے۔

### عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ

**جَوُّولَهُ ﴾ :** مَا شَانُكُمْ، وخولِ حرف على الحرف ہے بیخے کے لئے مفسر علام نے شان مضاف محذوف ما نا ہے۔ قِحُولَهُ ﴾ : صِرْتُمْ، اس كے حذف ميں اشارہ ہے كہ فِي المنفقين، صوتُمْ محذوف كِمتعلق ہے اور فِئَتَيْنِ صِوتمر كَي خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور جملہ ہو کر مالکھ مبتداء کی خبر ہے۔ فِيُوْلِكُنَّ ؛ تَمنُّوا، وَدُّوا، كَاتْفِير تَمنَّوْات كركے بتاديا كه اگروَدُّك بعد لَوْوا قع ہوتو تمنا كے معنى ميں ہوتا ہے۔ فِخُولَنَى : يَلْجَأُوْنَ مَفْرَ عَلَام نِيصِلون، كَاتْفِير يَلْجَان فَصِيحِ صلد كَ لِحَ كَ بِ-قِيْوُلْكُنَّ ؛ او الَّذِيْنَ، اس ميں اشارہ ہے كہ جاءُ و كمركا عطف يصلون پر ہے نہ كہ قوم كى صفت پر۔

**قِوْلُنَىٰ :** وقد حَصِوتْ ، قد محذوف مان کران لوگوں پررد کرنامقصود ہے جو حَصِوت کو قومًا محذوف کی صفت مانتے ہیں ،

اس لئے کہاں میں بلاضرورت حذف لازم آتا ہے بلکہ حَصِرت جَاء و کھر گی خمیرے حال ہے،اور ماضی جب حال واقع ہو توقَادُ ضروری ہوتا ہے خواہ لفظا ہو یامعنی اس لئے مفسرٌ علام نے قدمقدر مانا ہے۔ فیجول کئی : عن، حصِرت چونکہ متعدی بنفسہ نہیں ہوتا اس لئے عَنْ محذوف ما نناضروری ہے۔

#### تَفَيْرُوتَشِي

فَ مَالکھ فی المنافقین فئتین ، یہ استفہام انکاری ہے بعنی تمہار۔۔درمیان ان منافقوں کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہئے تھا، ان منافقین سے وہ منافقین مراد ہیں جوغز وہ احد میں مدینہ سے کچھ دور جا کرواپس آگئے تھے، اور بہانہ یہ کیا تھا کہ مشورہ میں ہماری بات نہیں مانی گئی۔ (صحیح بعادی صحیح مسلم)

ان منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کے دوگروہ ہو گئے تھے ،ایک گروہ کا کہناتھا کہ جمیں ان منافقوں سے بھی لڑنا چاہئے ، دوسراا ہے مصلحت کے خلاف سمجھتاتھا۔

#### شان نزول:

مذکورہ آیت میں تین فرقوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جومندرجہذیل روایت سے معلوم ہوں گے۔

#### ىمىلى روايت: پېلى روايت:

عبداللہ بن حمید نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ بعض مشرکین مکہ سے مدینہ آگئے اور ظاہر بید کیا کہ ہم مسلمان اور مہاجر ہوگر آئے ہیں ، پھر مرتد ہو گئے ، رسول اللہ طوف ہا ساب تجارت لانیکا بہانہ کرکے مکہ چلے گئے اور واپس نہیں آئے ، ان کے بارے میں مسلمانوں کی رائے مختلف ہوئی ، بعض نے کہا بیکا فر ہیں بعض نے کہا مومن ہیں اللہ تعالی نے ان کا کا فرہونا فَ مَالکھر فی الممنافقین ، میں بیان فر مایا اور ان کے تل کا تکم دیا ہے۔

منافقین کو گوتل نہیں کیا جاتا تھا مگریہای وفت تک تھا کہ ان کا نفاق ظاہر نہ ہومگر جب بیلوگ مکہ واپس چلے گئے اور ان کا ارتد اد ظاہر ہو گیا تو ایک جماعت نے ان کے تل کامشورہ دیا ،اورجنہوں نے مسلمان کہا شاید حسن ظن کی وجہ سے کہا ہواور ان کے دلاکل ارتد ادمیں کوئی تاویل کی ہواس لئے ان کے تل نہ کرنے کامشورہ دیا ہو۔

#### د وسری روایت:

دوسری روایت ابن ابی شیبہ نے حسن ہے روایت کی ہے کہ سراقہ بن ما لک مدلجی نے واقعۂ بدر واُحد کے بعدرسول اللّه ﷺ کے حضور میں آگر درخواست کی کہ ہماری قوم بنی مدلج سے سلح کر لیجئے ،آپ نے خالد بن ولیدکو تھیل صلح کے لئے حانہ ﷺ کے حضور میں آگر درخواست کی کہ ہماری قوم بنی مدلج سے سلح کر لیجئے ،آپ نے خالد بن ولیدکو تھیل سلح کے لئے

و ہاں بھیجامضمون سلح مندرجہ ذیل تھا۔

ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے خلاف کسی کی مددنہ کریں گے اور اگر قریش مسلمان ہوجا ئیں گے تو ہم بھی مسلمان ہوجا ئیں گے اور جوقو میں ہم سے متحد ہوں گی وہ بھی اس معاہدہ میں ہمارے شریک ہیں۔ اس پرآیت وَ ڈُوا لو تکفرون اللخ نازل ہوئی۔

#### تىسرى روايت:

حضرت ابن عباس دَضَائِلْاُنَّهُ تَعَالِظَةُ ہے روایت کیا گیا ہے کہ آیت ، سَتَجِدُوْنَ آخرین النج میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ قبیلہُ اسداور غطفان کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مدینہ میں آکراسلام کا اظہار کیا ، مگرا پنی قوم ہے کہتے تھے کہ ہم تو بندراور بچھو پر ایمان لائے ہیں اور ضحاک نے ابن عباس ہے یہی حالت بنی عبدالدار کی نقل کی ہے ، پہلی اور دوسری روایت روح المعانی اور تیسری معالم میں ہے۔ (معارف)

#### خلاصة كلام:

مطلب یہ ہے کہ ان کے ظاہری میل ملاپ سے دھوکا کھا گران کواپنامخلص دوست نہ مجھوا ور نہ اس بناء پر ان کے قید قتل سے دست کش ہو، البتہ دوصور تیں ایس ہیں کہ ان میں ان کوتل نہیں کیا جائےگا، گ ایک تو یہ کہ جن لوگوں سے تہہارا معاہدہ صلح ہوان سے ان کا بھی معاہدہ ہوتو ایسے لوگوں کوتل کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ، اسکے کہ حلیف ، اپنا بھی حلیف سمجھا جاتا ہے، گ دوسری صورت یہ کہ عاجز ہوکرتم سے لڑیں اور اس بات کا عہد کریں کہ نہ اپنی قوم کے طرف دار ہوکرتم سے لڑیں گے اور اس عہد پر قائم بھی رہیں تو ایسے لوگوں سے بھی مت لڑواور ان کی مصالحت کومنظور کرلو، اور اللہ کا حیان سمجھوکہ تہہاری لڑائی سے باز آئے اگر اللہ چاہتا تو ان کوتہہارے او پر جری کر دیتا۔

#### هجرت کی مختلف صورتیں:

حتى يهاجروا في سبيل الله النج ابتداءاسلام مين دارالكفر عيجرت تمام مسلمانون پرفرض من اسليّا يسيلوگون كيساته الله النج عيمانون جب مكه فتح موگيا تو ججرت كا كيساته الله تعالى في مسلمانون جبيما برتا و كرفي سيمنع فرمايا ہم جواس فرض كي تارك مون، جب مكه وقع موگيا تو ججرت كا لازمى حكم منسوخ موگيا، آپ نے فرمايا "لا هجرة بعد الفتح" (رواه البخارى) يعنی فتح مكه كي بعد جب مكه دارالاسلام بن گيا تو وہاں سے ججرت فرض نه رہى، بياس زمانه كا حكم ہے جبكہ بجرت شرط ايمان تھى، اس آ دمى كومسلمان نہيں سمجھا جاتا تھا جوقد رت كے باوجود بجرت نہ كرے، ليكن بعد ميں بي حكم منسوخ ہوگيا۔

- ح (زَمَزَم پِبَلشَنْ ]≥

ہجرت کی دوسری صورت ہے جو قیامت تک ہاتی رہے گی جس کے ہارے میں حدیث میں آیا ہے' لات نقطع الھجوۃ حت میں تقطع اللہ عینی حت میں تقطع اللہ عینی اللہ عینی ہجرت اس وقت تک ہاتی رہے گی جب تک تو بہ کی قبولیت کا وقت ہاتی رہے ( بخاری ) علامہ مینی شارح بخاری نے کہاں ہجرت سے مراد سینات ہے ہجرت ہے یعنی گنا ہوں کور کر کے نیکیوں کی طرف آنا۔

**وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ اَنْ تَقْتُلُمُؤْمِنًا ا**ى مَا يَنْبَغِيُّ له أَنْ يَصْدُرَ مِنْهُ قَتُلُ له **الْآخَطُّا أَ** سُخُطِئًا في قَتُلِه من غيرِ قَصْدٍ وَمَنْ قَتَلَمُ وُومَّا خَطًّا بِأَنْ قَصَدَرَسُي غَيْرِه كَصَيْدٍ اوشَجَرَةٍ فَأَصَابَهُ او ضَرَبَهُ بِمَا لا يُقُتَلُ غَالِبًا فَتَخْرِيْرُ عِتْقُ رَقَبَةٍ نَسَمَةٍ مُّوْمِنَةٍ عليه وَدِيَةً مُّسَلَّمَةً سُوِّدَاةٌ الكَاهِلِهِ اي وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الْآان يَصَّدَّقُولَ يَسَمَّدَ قُوا عَلَيْه بِهَا بِأَنْ يَعْفُوْ عَنْهَا وَبَيَّنتِ السُّنَّةُ أَنَّهَا مِأَنَّةٌ مِنَ الْإِبلِ عِشْرُوْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَكَذَا بَنَاتُ لَبُوْنِ وبَنُوْ لَبُوْنِ وحِقَاقٌ وجذاعٌ وأنَّهَا على عَاقِلَةِ القَاتِل وهم عَصَبَةُ الْأَصْلِ والفَرُع مُوَزَّعَةً عليهم عَلى ثَلْثِ سِنِينَ على الغَّنِيّ منهم نِصْفُ دِيُنَارٍ والمُتَوسِطِ رُبُعٌ كُلَّ سَنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَفُوا فَمِنْ بَيُتِ المَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى الجَانِيُ **فَإِنْكَانَ** الْمَقْتُولِ مِنْ قَوْمِ عَدُيٍّ حَرُبِ لَكُمُو هُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيُرُ رَقَى لَةٍ مُّؤْمِنَةٍ على قَاتِلِه كَفَّارَةٌ وَلاَدِيَةٌ تُسَلَّمُ الى اَهْلِهِ لِحرَابَتِمِهُ وَإِنْ كَانَ المَقْتُولُ مِنْ قَوْمِ بِنِينَكُمُ وَبِينَيْهُمْ وَمِينَاقُ عَهُدُ كَاهُلِ الذِّبَةِ فَدِيَةٌ لَه مُّسَلَّمَةُ إِلَى اَهْلِه وَهِي ثُلُثُ دِيَّةٍ الْـمُؤْمِنِ إِنْ كَانَ يَهُوْدِيًّا أَوْنَصُرَانِيًّا وَثُلُثَا عُشُرِهَا إِنْ كَانَ سَجُوْسِيًّا ۗ وَتَحْرِيْرُزَقِبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ ۚ على قَاتِلِهِ فَمَنْ لَمُوجِدُ الرقبةَ بِأَنْ فَقَدَهَا وَمَا يَحْصُلُهَا بِهِ فَصِيَامُ شَهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَمْ يَذْكُرُ تَعَالَى ٱلْإِنْتِقَالَ اللَّي الطَّعَام كَالظِّهَارِ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ في أَصَّحَ قَوْلَيُهِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا بِخَلْقِه حَكِيْمًا ﴿ فِيُمَا دَبَّرَهُ لَهُمْ وَمَنْ يَقْتُلُمُ وُمِنَّا مُتَعَمِّدًا بِأَنْ يَقْصُدَ قَتُلُهُ بِكُمَا يُقْتَلُ غَالِبًا عَالِمًا بِإِيْمَانِهِ فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ ابعدَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ وَأَعَذَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿ فَي النَّارِ وَسِلَّا مُؤُوَّلُ مِمَنُ يَسْتَجِلُّهُ أَوْ بِأَنَّ هِذَا جَزَاءُ هُ إِنْ جُوْزِيَ وَلا بِدعَ في خلفِ الوعيدِ لِقَوْلِه تعالى وَيَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَن يُّشَاءُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى اللَّه تعالى عنه أنَّهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وَأَنَّهَا نَاسِخَةٌ لِغَيُرهَا مِنُ ايّاتِ الْمَغْفِرَةِ وَبَيَّنْتُ الْيَةُ الْبَقَرَةِ أَنَّ قَاتِلَ الْعَمَدِ يُقْتَلُ بِهِ وَأَنَّ عَلَيْهِ الدِّيَةَ إِنْ عُفِيَ عنه وَسَبَقَ قَدُرُهَا وَبَيَّنْتِ السُّنَّةُ أَنَّ بَيْنً الُعَـمَدِ وَالْخَطَأِ قَتلاً يُسَمَّى شِبُهَ الْعَمَدِ وَهُوَ أَنْ يَقْتُلَهُ بِمَا لَا يُقْتَلُ غَالِبًا فَلاَ قِصَاصَ فِيُه بَلُ دِيَةٌ كَالُعَمَدِ في الصِّفَةِ وَالْخَطَأِ فِي التَّاجِيْلِ والْحَمُل على الْعَاقِلَةِ وَهُوَ وَالْعَمَدُ أَوْلَى بِالْكَفَّارَةِ مِنَ الْخَطَأِ وَنَزَلَ لَمَّا مَرَّ نَفَرٌ مِنَّ الصَّحَابةِ رضي اللَّه تعالى عنهم برَّجُل مِنْ بَنِي سُلِّيم وَهُوَ يَسُوقُ غَنَمًا فَسَلَّمَ عَلَيُهم فَقَالُوا مَاسَلَّمَ علينا إلَّا تَقِيَّةً فَقَتَلُوهُ وَاسْتَاقُوا غَنَمَهُ لَيَلَيُّهُا الَّذِينَ الْمُنْوَالِذَاضَرَبْتُمْ سَافَرْتُمْ لِلْجَهَادِ فَى سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَفِي قِرَاءَ قِ بِالْمُثَلَّثَةِ فِي الْمَوْضِعَيُنِ وَلِاتَقُوُلُوا لِمَنَ الْقَي الْكُمُ السَّلْمَ بِأَلِفٍ وَدُونِهَا أَيُ النَّحِيَّةَ أَوِ الْإِنْقِيَادَ بِقَوْلِ كَلِمَةٍ الشُّمَهَادَةِ الَّتِيُ هِيَ اَمَارُةٌ على إِسُلامِهِ لَسُتَكُمُؤُمِنًا ۚ وَإِنَّمَا قُلْتَ هذَا لِنَفْسِكَ وَمَالِكَ فَتَقُتُلُوهُ تَ**نَبْتَغُونَ** تَطُلُبُونَ ﴿ (فَكُزُم بِبَالشَّلْ) ≥

بذلك عَرَضَ الْحَيُوةِ الدُّنيَّا مَتَاعًا مِنَ الْعَنِيْمَةِ فَعِنْ كَاللَّهُ مَعَانِمُ كَتَيْرُةً لَهُ عَنِيْكُمْ عَنُ قَتُلِ مِثْلِهِ لِمَالِهِ كَذَلِكَ كُنْمُ عَنَ قَتُلِ مِثْلِهِ لِمَالِهِ فَعَنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالْاسْتِمَانِ وَالْاسْتِمَانَة فَتَبَيَّنُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالْاسْتِمَانَ وَالْاسْتِمَانَة فَتَبَيِّنُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللللْمُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ عَلَى اللللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللل

ت مون علی مون کے لئے بیروانہیں کہ سی مون کوئل کرے بعنی مون کے لئے بیمناسب نہیں کہ اس ہے مون کافٹل سرز دہو، سوائے ملطی کے بینی بلااراد ہلطی ہے لئے ہوجائے ( تواور بات ہے ) اور جوکوئی موئن ملطی ہے لئے کر دے بایں طور کہ نشانہ غیرمومن مثلاً شکار یا درخت کولگا یا مگرموس ولگ گیا یا کسی ایسے آلہ سے قبل کردیا کہ جس سے عام طور پرقتل نہیں کیا جاتا تو اس پرایک مومن غلام آزاد کرنالازم ہےاورخون بہاجھی جوان کے عزیزوں کے حوالہ کیا جائیگا، یعنی مقتول کے ورثاءکو، سوااس کے کہ اسکے (عزیز) دیت معاف کردیں، اور سنت نے بیان کیا ہے گدد پہتے سو(۱۰۰) اونٹ ہیں ہیں (۲۰) بنت مخاض، اور اتنی ہی بنت لبون، اور بنولبون ، اور حقے اور جذعے اور بید دیت قاتل کے اہل خالمان پر ہے اور وہ اصل وفرع کے عصبہ ہیں ، جو عصبات پرتقسیم کی جائیگی، (اس کی مدت) تین سال ہوگی ان میں سے مالدار پرنصف لایناز سالا نہ اورمتوسط پر ربع دینار سالا نہ وراگریپلوگ ادانه کرسکیس توبیت المال ہےادا ہوگی ،اوراگریپھی دشوار ہوتو جانی ( فاتل ) پرواجب ہوگی ،اوراگر مقتول تنہاری بثمن قوم ( دارالحرب ) سے ہوحال ہیر کہ وہ مومن ہوتو اس کے قاتل پرایک غلام آ زاد کرنا واجب ہے بطور کفارہ ،نہ کہ بطور دیت ، کہ اس کے اہل خانہ کوسپر دکر دی جائے ان کے ساتھ محاربہ ہونے کی وجہ سے اوراگر مقتول ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو کہ تمہارے وران کے درمیان معاہدہ ہے جبیبا کہ اہل ذمہ، اور اس کے قاتل پرایک مومن غلام آزاد کرنا ہے سواگر جو مخص غلام نہ پائے اس جہ سے کہ غلام دستیاب نہ ہویا اتنا مال نہ ہو کہ جس سے غلام خرید سکے، تو اس کا کفارہ دو ماہ کے مسلسل روز ہے رکھنا ہے اور اللہ نالی نے طعام کی طرف رجوع کا ذکر نہیں فر مایا جیسا کہ ظہار میں فر مایا ہے، اور امام شافعی رَیِّحَمُّلُامِثُمُّ مَعَالیٰٓ نے اپنے دونوں قولوں میں سے سیجے ترین قول میں اسی کولیا ہے، اور اللہ کی جانب سے تو بہ کی قبولیت ہے ، تبو بدۃ ،مصدر ہے فعل مقدر ( تاب ) کی وجہ سے نصوب ہے اوراللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں باخبر ہے، (اور)اس نے جونظام قائم کیا ہے اس میں وہ باحکمت ہے اور جو <u>نص کسی مومن کوقصد اقتل کردے اس طریقہ پر کہاس کوایس چیز سے ق</u>ل کاارادہ کرے کہ جس سے غالبًا قتل کیا جاتا ہے اس کے بیان سے واقف ہونے کے باوجود، توالیسے خص کی سزاجہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گااوراس پراللّٰہ کاغضب اوراس کی لعنت

- ﴿ (مَنْزَم بِبَاشَرِنَ ﴾

ہے اوراس کورحمت سے دوری ہے، اوراس کیلئے (اللہ نے) جہنم میں بڑاعذاب تیار کررکھا ہے، اور بیر( آیت) مؤوّل ہے اس شخص کے ساتھ کہ جومومن کے ل کوحلال سمجھے یااس طریقہ پر کہ بیاس کی سزاء ہےا گرسزادیا جائے ،اوروعید کے تخلف میں کوئی ندرت نہیں ہےاللہ تعالی کا قول" و یعفو ما دو ن ذلك لمن پشاء" كی وجہ ہے اورابن عباس دَضَّكَا لَلْكَ ﷺ ہے مروى ہے كہ بيہ آیت اس کے ظاہر پرمحمول ہےاورمغفرت کی دیگر آیتوں کیلئے ناشخ ہےاورسور ہُ بقرہ کی آیت نے بیان کیا ہے کہ عمدُ اقل کرنے والاقتل کی وجہ سے قتل کیا جائےگا ،اور یقیناً اس پر دیت واجب ہے اگر چہاس کومعاف کر دیا جائے اور دیت کی تعدا دسابق میں گذر چکی ہے،اورسنت نے بیان کیا ہے کہ تل عمداور تل خطاء کے درمیان ایک قتل اور ہے جس کا نام شبہ عمد ہےاور وہ یہ ہے کہ ایسی چیز یے تل کر دے کہ جس سے عام طور پڑتل نہیں کیا جاتا ،تو اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ اس میں دیت ہےصفت میں قتل عمد کے مانند اور تا جیل ( تاخیر )اورخاندان والوں پرڈ النے میں قتل خطأ کے ما نند قبل شبہ عمداور تل عمد کفارہ کے (وجوب) کیلئے قتل خطاء سے اولی ہے،اور نازل ہوئی (آئندہ آیت)اس وقت جبکہ صحابہ کی ایک جماعت کا بنی سلیم کےایک شخص کے پاس سے گذر ہوااور وہ بكرياں لے جارہا تھا اس شخص نے ان لوگوں كوسلام كيا تو ان لوگوں نے كہا اس نے سلام محض جان بچانے كے لئے كيا ہے، چنانچەن لوگوں نے اس توقل كرديااوراس كى مجريوں كو ہا نك لائے ، ( تو آيت يٺايھا الذين آمنو ا نازل ہوئى ) اے ايمان والو جبتم خدا کے راستہ میں جہا دی سفر کررہے ہوتو تحقیق کرلیا کرواورا یک قراءت میں دونوں جگہ ٹے۔ اءمثلثہ کے ساتھ ہے، (فَتَثبتوا) انتظارکیا کرواورجوممہیں سلام ملیک کرے (سلام)الف کے ساتھاور بدون الف کے ہے،اورکلمہ شہادت کے ذریعہ جو کہاس کے اسلام کی علامت ہے انقیاد ( فر ما نبر داری ) کا اظہار کر کے تو تم بیپنہ کہدیا کرو کہ تو مسلمان نہیں ہے تو نے تو پیکلمہ ا پنی جان اور مال بچانے کے لئے کہا ہے، دنیاوی سامان مال غنیمت طلب کر بھکھے لئے اس کونٹل کر دو اللہ تعالی کے پاس بہت غنیمتیں ہیں تووہ میمتیں تم کواس کے مال کے لئے اس کے للے اس کے لئے اس کے تا ہے۔ غنیمتیں ہیں تووہ میمتیں تم کواس کے مال کے لئے اس کے للے سے مستعنی کردے گی ،اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تمہاری جانیں اورتمہارے اموال محض تمہارے کلمہ شہادت کی وجہ ہے محفوظ رکھے جاتے تھے، پھراللہ تعالی نے تمہارے او پر ا بمان کی شہرت اور استقامت کے ذریعہ احسان فرمایا تو تم تحقیق کرلیا کرو (ایسانہ ہو کہ) تم کسی مومن گوتل کر دواور اسلام میں داخل ہونے والے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر وجیساتمہارے ساتھ کیا گیا، بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جن کی وہ تم کوجزاء دے گا، بغیرکسی عذر کے جہاد ہے بیٹھے رہنے والے مومن (غیسرٌ) رفع کے ساتھ فنت ہونے کی وجہ ہے ،اورنصب کے ساتھ اشٹناء کی وجہ ہے ،ا پاہنج یاا ندھاوغیر ہ ہونے کی وجہ ہے ،اوراللہ کے راستہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے برابرنہیں ہو سکتے اوراللہ تعالیٰ نے اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والوں کوعذر کی وجہ ے جہاد نہ کرنے والوں پرفضیات بخشی ہے دونوں کے نیت میں مساوی ہونے اورمجاہد کے عملی طور پر جہاد کرنے گی وجہ ہے،اور (یوں تو)اللہ تعالی نے دونوں فریقوں سے ہرایک سےاچھائی کاوعدہ کررکھا ہےاورمجاہدین کو بغیرعذر بیٹھے رہے والوں پر براے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے اور در جاتِ منه (اجرأ) سے بدل ہے اپنی طرف سے مرتبے کی کہ جوعزت ﴿ الْمُؤَمِّ بِبُلْشَلْ ] ≥

میں ایک سے ایک بڑھ کر ہے اورمغفرت اور رحمۃ میں دونوں اپنے مقدرفعلوں کی وجہ سے منصوب ہیں ، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاءکو معاف کرنے والا اوراسکی اطاعت کرنے والوں پررحم کرنے والا ہے۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللللّ

فِيُولِينَ ؛ مُخْطِئاً في قَتْله ، اس ميں اشاره ہے كه خطأ ، حال ہونے كى وجد مضوب ہے اور مصدر جمعني اسم فاعل ہے اور بیجی ہوسکتا ہے کہ مفعول مطلق ہونیکی وجہ ہے منصوب ہوا ورمصدر محذوف کی صفت ہو،ای إلَّا قَتْلاً خَطأً .

فِيْكُولِينَ ؛ عَلَيْهِ: ال ميں اشارہ ہے كہ تحرير، مبتداء ہے اور اس كى خبر محذوف ہے، اى فعليه تحرير يا مبتداء محذوف كى خبر ے ای فالو اجب علیه تحریر رقبة اور فعل محذوف كافاعل بھی ہوسكتا ہے ای فیجب علیه تحریر رقبة، اور بي جھی ہو سکتا ہے کہ علیہ شرط کی جزاء ہواور چونکہ جزاء کے لئے جملہ ہونا شرط ہے،للہذا علیہ کومحذوف مانا ہو۔

فِيْ فَلِينَ ؛ وَدِيَةٌ، اس كاعطف تحرير برب و دية اصل مين مصدر ب مالِ ما خوذ براس كا اطلاق كيا كيا باس وجب اس کی صفت مُسَلَّمةٌ لائی گئی ہےاور بیاصل میں وَ دِیٌ تھاواؤ کوحذف کر دیااس کے عوض آخر میں تیاء تا نبیث کا اضافہ کر

ديا، دية موكيا-قِوَلْ : نِصْفُ دِيْنَارٍ، يام ثافعي رَحْمُلُللْهُ عَالَىٰ كَنز ديك جهر من المثاني المثانية الله عالية كالمرب م-

فِيُولِنَى : ثُلُثاً عُشْرِها ، يه ام ثافى رَحْمُلُللْهُ تَعَاكَ كاند هب ب- فَوَلَى اللهُ عَالَىٰ كاند هب ب- فَ فِيُولِنَى : مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ بِفِعْلِهِ الْمُقَدِّرِ اى تَابَ عليكم تَوْبَةً .

**جِّوْلِنَ**﴾؛ عَـالِـماً بايْمَانِهِ ، يعنى مذكوره عذاب كالمستحق اس وقت هوگا جبكهاس كومومن مجهر كقل كيا هو،اورا كرحر بي سمجه كرقل كيا كيا

هِ وَكُلَّى : بِمَنِ اسْتَحَلَّهُ، اس اضافه كامقصد معتزله پرردكرنا جاسك كه جنم ميں دائمي دخول تو كافر كے لئے ہوگا،اسك كه كتاب وسنت اوراجماع كے دلائل قطعيه اس ميں صريح ہيں كه عبصاة المهسلمين كا دائمی طور پرجہنم ميں داخله بيل ہوگا، بخلاف معتز لہ کے کہان کے یہاں مرتکب گناہ کبیرہ اگر بغیرتو بہ کے مرجائے تو وہ بھی دائمی جہنمی ہے۔

فِيَوْلِينَى؛ لا بِـذْعَ اى لَا نُـذْرَةً ، ابن عباس رَضَانَهُ مَا يَكُ كَنزو بك آيت ظاهر برُحمول ب، غالبًا اس مقصد شدت كوظاهر کرنا ہے،اسلئے کےحضرت ابن عباس دَضِحَافَتْهُ اَتَعَالِظَیُّ ہی ہے اس کےخلاف بھی مروی ہے۔

هِ فَوَلَكُمْ : فِي قِرَاءَ ةٍ بِالْمُثَلَّثَةِ اي بالثاء، اي فَتَثَبَّتُوْا. (لِعِنَ انظاركيا كرو)-

فِيَوْلِنَى ؛ بالرَّفْع صِفَةً، لِعِنى غيرُ مرفوع بقاعدون كى صفت مونى كا وجه \_\_\_

سَيُحُوال الله القاعِدُوْ فَالف لام كَي وجه معرفه إورغير مكره إلهذاصفت واقع مونا درست مهيل م

- ﴿ إِنْ مَنْ مُ يِبَاشَهُ }

پِیْمُالاَ جِوَلَیْنِے: غیر جب دومتضاد کے درمیان واقع ہوتا ہےتو بھی معرفہ ہوجا تا ہے۔ كُوَنِينِتُلُ جَوَلَيْكِ: القاعدون ميں الف لام جس كا ہے جس كى وجدے مشابہ بكرہ ہے۔

يَتِينَينُ لِجِوَلَ بِعِي: السقاعد و ن ہے چونکہ کوئی متعین قوم مراز ہیں ہے لہٰذاوہ نکرہ ہی ہے مو فہ جب ہوتا جب متعین قوم مراد ہوتی ، ظاہر ہیہ ہے کہ غیسر ، القاعدو ن ہے بدل ہاور بدل ومبدل منہ میں تعریف و تنگیر میں مطابقت ضروری نہیں ہے،اورغیر پرنصب بھی جائز ہے القاعدون سے اشتناء کی وجہ ہے۔

فِحُولُكُ ؛ من الزَمَانَةِ، يه للضور كابيان --

فِيُولِكُنَّ ؛ مَنْصُوْبانِ بِفِعْلِهِمَا الْمَقَدَّرِ لِينَى مَعْفُرةً ورحمةً دونون النِّي النَّامقدر كي وجه منصوب بين نه كه أَجْرًا، يرمعطوف بونى كى وجب ، تقدير عبارت يه عفر الله لهم مغفرة ورحمهم الله رحمة.

#### تفسروتشئ

وَمَا كَانَ لِمؤمِنِ (الآية) بِيْفِي كُونِي بِي جِيما كمالله تعالى كِقول وَمَا كان لكم أن تُؤذُو ارسول الله عين في جمعنی نہی ہے اورا گرکفی اپنے معنی پر ہوتو پی خبر ہوگئی اور اس کا صادق ہونا ضروری ہوگا،جس کی صورت پیہوگی کہ کسی مومن کا قتل صا درنه ہوحالا نکہ بیروا تعہ کے خلاف ہے۔

#### شان نزول:

ن نزول: عبد بن حمیداورا بن جریروغیرہ نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ عیاش بن ابی ربیعہ نے ایک مومن مخص کو نا دانستہ آل کر دیا تھا جس کے بارے میں مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

### واقعه كي تفصيل:

ابھی آپ ﷺ نے ہجرت نہیں فر مائی تھی ،ایک صاحب عیاش بن ابی ربیعہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے،مگر قریش کے ظلم وستم نے ان کواس کا موقع نہ دیا کہ وہ اپنے اسلام کاعلی الاعلان اظہار کر دیں اور اٹھیں اس بات کا بھی خوف تھا کہ کہیں ان کے مسلمان ہونے کی اطلاع ان کے گھر والوں کو نہ ہو جائے جس کی وجہ ہے ان کی دقتوں میں اور زیادہ ابضا فیہ ہو جائے ،اس وقت مدینهٔ مسلمانوں کیلئے پناہ گاہ بن چکا تھاا گا دگا مصیبت ز دہ مسلمان مدینه کا رخ کررہے تھے،عیاش بن ابی ربیعہ اورابوجہل آپس میں سو تیلے بھائی تھے، دونوں کی ماں ایک اور والد الگ الگ تھے ماں کی پریشانی نے ابوجہل کوبھی اضطراب اور پریشانی میں ڈ الدیا،ابوجہل کوئسی طرح معلوم ہوگیا کہ عیاش مدینہ میں پناہ گزیں ہوگیا ہے چنانچے ابوجہل خوداوراس کا دوسرا بھائی حارث اور

ا یک تیسر استخص حارث بن زید بن ابی انبیبه مدینه پنهیچه، انهول نے عیاش کوان کی والدہ کی روروکر بوری حالت سنائی اور پورایقین دلا یا کتم صرف اپنی ماں سے مل آؤ،اس سے زیادہ ہم کچھنہیں جاہتے ،حضرت عیاش نے اپنی والدہ کی بے چینی اور بھائیوں کے وعدہ پراعتماد کر کے خودکوان کے سپر دکر دیا اور مکہ کے لئے ان کے ساتھ روانہ ہو گئے ، مدینہ سے دومنزل مسافت طے کرنے کے بعدان لوگوں نے غداری کی اور وہی سب کچھ کیا جس کا ندیشہ تھا، بڑی بے در دی سے پہلے توان کے ہاتھ پیر باند ھےاوراس کے بعد نتنوں نے بڑی ہے رحمی ہے ان پراتنے کوڑے برسائے کہ پورابدن چھلنی کردیا، جس مال کے لئے بیسب کچھ کیا تھا اس نے عیاش کو تپتی ہوئی دھوپ میں ڈلوادیا کہ جب تک خدااوراس کےرسول سے نہ پھروگے یوں ہی دھوپ میں جلتے رہو گے۔ \_ یہ شہادت کی الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سجھتے ہیں مسلمان ہونا لہو میں ڈوبا ہوا بدن ، جکڑے ہوئے ہاتھ یاؤں ،سفر کی تکلیف، ماں کا بیشتم ، بھائیوں کی بیدرندگی ،مکہ کی تپتی ہوئی پتھریلی ز مین آخر کب تک؟ آخر مجبوراً عیاش کووہ الفاظ کہنے پڑے جنھیں کہنے کے لئے ان کا دل ہرگز آ مادہ نہیں تھا، تب کہیں اس عذاب ہے چھٹکارانصیب ہوا،ان کی اس بے کسی پرطعن کرتے ہوئے حارث بن زیدنے ایک زبر دست چوٹ کی کہنے لگے کیوں عیاش تمهارا دین بس اتنا ہی تھا؟ عیاش غصه کا گھوفٹ فی کردہ گئے اور تتم کھالی که جب بھی موقع ملے گااس کوتل کر دوں گا،حضرت عیاش پھرکسی طرح مدینہ پہنچ گئے ،ان ہی دنوں حارث بن زید بھی گذیکر مہے نکل کر مدینہ منورہ حاضر ہوکر جاں نثارانِ نبوت کی صف میں شامل ہو گئے ،حضرت عیاش کو حارث بن زید کے اسلام قبول کرنے کی بالکل خبر نہ تھی ، ایک روز اتفاق سے قباء کے نواح میں دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا،حضرت عیاش دھنجانٹۂ کا تھا لیے گئے کو حارث بن زید کی کماری حرکتیں یا تھیں، سمجھے کہ پھرکسی ہے ساتھ پاؤں باند صنے آئے ہوں گے،اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کے حالات سے وافقک جو تے حضرت عیاش کی تلوارا پنا کا م کر چکی تھی،اس واقعہ کے بعدلوگوں نے عیاش کوصورت حال ہے آگاہ کیا کہ حارث بن زیرتو مسلمان ہوکر مدینہ آئے تھے،حضرت عیاش آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورانتہائی افسوں کے ساتھ عرض کیا حضور آپ کو بخو بی معلوم ہے کہ حضرت حارث نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا تھامیرے دل میں ان سب باتوں کا زخم تھااور مجھے بالکل معلوم نہتھا کہ وہ مشرف باسلام ہو چکے ہیں ، ابھی یہ بات ہوہی رہی تھی کہ بیآیت نازل ہوئی۔

# قتل كى تين قسميں اوران كا شرعى حكم:

ىپاقتىم:

قتلِعمر، جوقصداً ایسے آلہ کے ذریعہ واقع ہو جو آہنی ہویا تفریق اجزاء میں آہنی آلہ کے مانند ہو جیسے دھار دار پھریا بانس وغیرہ۔

### دوسری قشم:

قتل شبه عمد، جوقصداً تو ہومگرا ہے آلہ ہے نہ ہوجس ہے اجزاء میں تفریق ہوسکتی ہو، یاقتل ایسی چیز سے ہوجس سے عام طور پرقتل نہ ہوتا ہو۔

## تيسرى قشم:

قتل خطاء، خطایا تو قصد وظن میں ہو کہ انسان کوشکار سمجھ بیٹھا، یا نشا نہ خطا کر گیا کہ نشا نہ چوک کرکسی انسان کولگ گیا، ان دونوں قسمول میں قاتل پر دیت واجب ہے اور قاتل گنہگار بھی ہے مگر دونوں کی دیت میں قدر نے فرق ہے، دوسری اور تیسری قسم کی دیت سو (۱۰۰) اونٹ ہے، مگر اس تفصیل ہے کہ چاروں قسم یعنی بنت لبون، بنت مخاض، جذعہ بھتہ ہرایک قسم میں ہے بچیس پچیس اور تیسری قسم میں ان تفصیل ہے کہ اونٹ کی پانچ مع (بنولبون) قسموں میں سے ہرایک میں ہیں ہیں، البتہ دیت اگر نقذ کی صورت میں دی جائے تو نذکورہ دونوں قبھ وال میں دی ہزار در ہم شرعی یا ایک ہزار دینار شرعی ہیں، اور گناہ دوسری قسم میں زیادہ ہے اسلے کہ اس میں قصد کو دخل ہے اور تیسری قسم میں کہ اصورت میں معادف

مَسْكَمُكُنْ ویت کی مذکوره مقداراس وقت ہے کہ جب مقتول مرد ہواور مقتول عورت ہوتو دیت اس کی نصف ہوگی۔

(كذافي الهداية)

مَنْ عَلَيْنَ: ویت مسلم اور ذمی کی برابر ہے حدیث میں ہے آپ نے فر مایا آف دیا دمی عهد فی عهده الف دینار".
(احرجَهٔ ابو داؤد)

م کیکٹائٹن کفارہ یعنی تحریر رقبہ یا روز ہے رکھنا خود قاتل کے ذمہ ہیں ،اور دیت قاتل کے (خاندان) اہل نصرت پر ہے جس کو اصطلاح نثر ع میں عاقلہ کہتے ہیں۔ (معارف)

مسئنگانی : مقتول کی دیت مقتول کے شرعی ورثاء میں تقسیم ہوگی اور جوا پنا حصہ معاف کردے گا اس قدر معاف ہو جائیگا اور اگر سب معاف کردیں گے تو پوری دیت معاف ہو جائیگی۔

مَسْكَنَاكُمْنَ: جس مَقتول كاوارث شرعی نه ہواس كی دیت بیت المال میں جمع ہوگی۔

#### خلاصة كلام:

سی کوتل کرنے کی دوہی صورتیں ہوسکتی ہیں ایک بید کہ جان ہو جھ کرعمداُ قتل کیا جائے اور دوسرے بید کہ نا دانستہ ایسا ہو جائے ، دانستہ بلاقصورتل کرنے کے مسائل سور ۂ بقر ہ آیت ''محتب عبلیہ محسمہ القصاص'' کی تفسیر میں گذر چکے ہیں ، نا دانستہ مسائل کی تفصیل حب ذیل ہے ، نا دانستہ تل کی کل جا رصورتیں ممکن ہیں۔

﴿ (نِمَّزُم پِبَلِشَهُ ﴾

- 🛈 پیرکہ تقتول مومن ہو۔
- 🕜 پیرکه مقتول کا فر ہو،مگر ذمّی یا مستامن ہوجسکی جان و مال کی حفاظت کی ذرمہ داری مسلمانوں کی ہو۔
  - 🝘 پیرکہ مقتول کا فرمعامد ہو، یعنی اس ملک کا ہو کہ جس کے ساتھ معاہد ہُ امن ہو۔
    - 🕜 پیر کہ مقتول کا فرحر کی ہو۔
- ے میں سے ہرایک کی دوصورتیں ہیں، ① اسے عداً قتل کیا ہو، ۞ یا غلطی سے قتل ہوا ہو،اس طرح کل آٹھ صورتیں ہوجاتی ہیں۔
- 🛈 مومن اگر بلاقصور جان بو جھ کرقتل کر دیا جائے تو اس کی دنیاوی سز اسور ہ بقر ہ میں بیان فر مائی گئی ہے اور آخرت کی سز ا آیت "و مَنْ قتل مؤمناً متعمدًا" میں آرہی ہے۔
- 🕜 مومن کواگر نادانسته قبل کردیا گیا تو اس کی سزاییہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کوخون بہاادا کیا جائے اورایک غلام آزاد کیا جائے اورغلام میسر نہ ہونے کی صورت میں لگا تار دومہینے کے روزے رکھے جائیں۔
- 🗃 مقتول اگر ذمی ہواورعدا قتل کیا گیا تھا تو اس کی سزا ہیہ ہے کہ ل کے بدلے تل کر دیا جائے لیعنی جوسزا مومن کوعمدا قتل کرنے کی ہے وہی ذمی کونل کرنے کی بھی ہے، بیامام صاحبے کا مسلک ہے۔
- 🕜 ذمی اگر نادانسته تل کر دیا جائے تو اس کے وارثوں کوخوں بہا (خون کی قیمت) ادا کیا جائے گا،خون بہا کی مقدار میں
- ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ اگر مقتول معاہد ہواور قصداً قتل کر دیا گیا تو اس کے تل کی سز امیں اختلاف کیے ،البتہ خون بہاا دا کرنا ضرور کی ہے۔ اگر معاہد ہُ امن کرنے والا نا دانستہ تل ہوجائے تو اس کے تل کے لئے تو وہی قانون ہے جو ذمی کے قاتل کے لئے ہے لیمنی وارثوں کوخون بہادیا جائے۔
- ●، 🌑 اگرمقتول حربی (مسلمانوں کا دشمن ) تھا تو اس کاقتل خواہ دانستہ ہو یا نا دانستہ اس کے قاتل پر نہ قصاص ہے اور نہ دیت کیونکہ وہ حالت جنگ میں ہے۔

### خون بها کی مقدار:

اس سلسلہ میں پیرز ہن نشین رہے کہ خون بہا کا دارومدار قتل کی نوعیت پر ہے،ایک صورت تو پیہ ہے کہ قاتل پرعمداً قتل کا الزام نا بت ہو چکا ہومگر کسی وجہ سے قصاص کے بجائے خون بہا پر معاملہ گھہر ا ہے تو بیسب سے اہم خون بہاسمجھا جائیگا۔ اگر واقعہ کی نوعیت کچھا لیمی ہے کہ جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ل کرنامقصود نہیں تھا، یعنی عام حالات میں ایسے واقعہ میں آ دمی ہر تانہیں ہے مگرا تفاق سے بیخص مرگیا ،اس صورت میں جوخون بہا ہوگا وہ یقیناً پہلی صورت سے ہلکا ہوگا ، تیسری صورت <sub>س</sub>ے ہے کمحض غلطی ہے قبل کا صدور ہو گیا ،ایسی صورت میں خون بہاد وسری صورت سے بھی ہاکا ہوگا۔

اگرخون بہااونٹوں کی شکل میں ہوتو سو(۱۰۰) اونٹ ہوں گے، اور اگرگائے کی شکل میں ہوتو دوسو(۲۰۰) گائے ہوں گی اور بکریوں کی صورت میں ہوتو ایک ہزار بکریاں ہوں گی، اور اگر کپڑوں کی شکل میں ہوتو دوسو(۲۰۰) جوڑے ہوں گی، اور اگر کپڑوں کی شکل میں ہوتو دوسو(۲۰۰) جوڑے ہوں گی، اور اگر کپڑوں کی علاوہ اگر کسی اور چیز سے خون بہاا داکیا جائے تو ان ہی چیزوں کی بازاری قیمت کے لحاظ ہے متعین کیا جائے گا، مثلاً نبی بین بیا ہوائوں کی قیمت آٹھ سو(۵۰۰) دیناریا آٹھ ہزار (۵۰۰۰) درہم تھے جب حضرت عمر کو میں تاکہ براردیناراور کو تاریک کی صورت میں ایک ہزار دیناراور بیاراور بیاراور کی صورت میں بارہ ہزار درہم خون بہادلوایا جائے گا۔

#### عورت كاخون بها:

عورت کا خون بہامرد کا آ دھا ہے اور باندی وغلام کا خون بہااس کی ممکن قیت ہوتی ہے، خون بہا کے معاملہ میں مسلم اور غیر مسلم امام صاحب کے نزد یک دونوں برابر ہیں، جوخون بہا قصاص کے بجائے قاتل کے ذمہ واجب ہوا ہے وہ صرف قاتل کے ذمہ ہوگا، اور جوخون بہا دوسری کسی وجہ سے عائد ہوتا ہے اس میں قاتل کے تمام رشتہ دارشر یک ہوکر بطور چندہ اداکریں گے۔ وَمَنْ یقت لَم هُوَمَنْ یقت لَم هُومَنْ عَلَى عَلَى سَرَا بیان فر مائی گئی ہوگا، اور جوخون برای ہخت سزا ہے مثلاً اس کی سزاجہم ہے جس میں ہمیشہ دہنا ہوگا، نیز اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور عذاب عظیم بھی ہوگا، آئی ہوتا ہے کہ ایک مومن کوئل کرنا اللہ عظیم بھی ہوگا، آئی ہوتا ہے کہ ایک مومن کوئل کرنا اللہ کے نزد یک کتنا بڑا جرم ہے، احادیث میں اس کی سخت مذمت اور وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔

### مؤمن کے قاتل کی توبہ:

مومن کے قاتل کی تو بہ قبول ہے یانہیں ، بعض علاء ذکورہ بخت وعیدوں کے پیش نظر قبول تو بہ کے قائل نہیں ، لیکن قرآن وحدیث کی نصوص ہے واضح ہے کہ خالص تو بہ ہے ہر گناہ معاف ہوسکتا ہے '' اللّا مَنْ تسابَ واحَنُ وعَمِلُ عَمَلًا صالِحاً '' را لفر قان ) اوردیگر آیات تو بہ عام ہیں لہذا ہوشم کے گناہ کوشامل ہوگی ، یہاں جوجہنم میں دائی خلود کی سزایان کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر تو بہ نہ کی تو اس کی بیرن اسے جواللہ تعالی اس کے جرم پر دے سکتا ہے اس طرح تو بہ نہ کرنے کی صورت میں خلود سے مراد مکٹ طویل ہے اسلئے کہ جہنم میں خلود کا فروں اور مشرکوں ہی کے لئے ہے قبل کا تعلق اگر چہ حقوق العباد سے ہوتو بہ ہے بھی ساقط نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالی اسے فضل وکرم ہے بھی اس کی تلافی فرما سکتا ہے اس میں مقتول کو بھی بدلہ مل جائے گا اور قاتل کی بھی معافی ہوجا گیگی۔ (فنے الفدیو، ابن کندی)

#### شان نزول:

یاتیها البذین آمنو ا إِذَا صَوَبْتمر فی سبِیْل اللّٰه فَتَبَیَّنُوْ ا (الآیة) اےایمان والو! جبِتم اللّٰہ کی راہ میں جارہے ہوتو تحقیق کرلیا کرواور جوتم سے سلام علیکم کر ہےتم اسے بیرنہ کہد و کہوہ تو ایمان والانہیں۔

حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت کسی علاقہ سے گذری جہاں ایک چرواہا بکریاں پڑا رہاتھا مسلمانوں کو دیکھے کر چروا ہے نے سلام کیابعض صحابہ نے سمجھا شاید بیہ جان بچانے کیلئے خود کومسلمان ظاہر کرنے کے لئے سلام کررہا ہے، چنانچہانہوں نے اسے بغیر تحقیق کے ل کرڈ الا ،اور بکریاں لے کرحضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے جس پر مذکورہ آبیت نازل ہوئی۔

(بخاري ،ترمذي)

روایات سے ریجی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے ریجی فرمایا کہ مکہ میں تم بھی اس چروا ہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے،مطلب رید کہ اس کے قبل کا کوئی جواز نہیں تھا،تہ ہمیں چند بکریاں اس مقتول سے حاصل ہوگئیں رید بچھ بھی نہیں اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر منیں ہیں جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے دنیا میں بھی مل سکتی ہیں اور آخرت میں ان کا ملنا تو یقینی ہے۔

#### عبرتناك واقعه:

ابن جریر کے حوالہ سے اسی نوعیت کا ایک واقعہ حضرت ابن عمر رفعی اندائی تعالی کے منقول ہے آپ پیلی جا نے کسی جنگی ضرورت سے صحابہ کی ایک جماعت روانہ فرمائی ان میں ایک شخص محلم بن جثامہ بھی تھا ان لوگوں کی راستہ میں ایک شخص عامر بن اضبط سے ملاقات ہوگئی، عامر نے با قاعدہ اسلامی طریقہ سے ان لوگوں کو سلام کیا یعنی اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا، لیکن محلم اور عامر کے درمیان زمانہ جا ہلیت سے بچھ کدورت چلی آرہی تھی محلم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عامر کو لی کر دیا، ابھی عامر کا اسلام مشہور نہ ہوا تھا، واپسی پرمحلم نے آنخضرت پلی تھی ہے معافی کی درخواست کی لیکن نہایت بختی سے ردکر دی گئی ابھی ایک ساعت بھی نہ گذری تھی کہ کہم نے وفات پائی محلم فی کر دیا گیا لیکن فورا ہی لاش قبر سے باہر آگئی حاضرین گھبرائے ہوئے آپ پلی تھی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ پلی تعلق کی ارشاد فرمایا ''زمین اگر چہاس سے بھی زیادہ برے لوگوں کو قبول کر سکتی ہے مگر اللہ تمہیں ایسی حرکوں پر تنبیہ فرما تا ہے آخر کا رلاش پہاڑ پر ڈالدی گئی۔

#### شان نزول:

لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیرُ اولی الضرر (الآیة) جب بیآیت نازل ہوئی کہ گھروں میں بیٹھے رہے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوسکتے ،تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دینے کا نٹائی تَعَالیجَنُهُ (نابینا صحابی)

الْمَزَم بِبَلشَنِ ٢٠٠٠

وغیرہ نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ ہے ہم جہاد میں حصہ ہیں لے سکتے جس کی وجہ ہے ہم جہاد کے اجروثواب سے محروم رہیں گے، تواس پراللہ تعالی نے "غیبر 'اولی السضور "اشتناء نازل فر مایا، یعنی عذر کی وجہ ہے جہاد میں حصہ نہ لینے والے اجروثواب میں مجاہدین کے شریک ہیں۔

وَنَوْلَ فِي جَمَاعَةِ اَسُلَمُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا فَقْتِلُوا يَوْمُ بَدْرِمْعُ الْكُفَّارِ وَتَوْكِ الْهَجْرَةِ قَالُوْا لَهُمْ مُوْبَحِيْنَ فِيْمَكُنْتُمْ اَيْ فِي اَيْ شَيء ظَالِمِي اَنْفُسِهِمْ بِالْمَقَامِ مَعَ الْكُفّارِ وَتَوْكِ الْهَجْرَةِ قَالُوْا لَهُمْ مُوْبَحِيْنَ فِي الْاَيْنِ فِي الْأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيها لَمْ مَن ارْضِ الْكُفُر الّي بَلَدِ الْحَرَكُمُ قَالُولُ مُعْتَذِرِينَ كُنّا مُسْتَضْعَفِيْنَ عَاجِزِينَ عَنِ اِقَامَةِ الدِّينِ فِي الْأَرْضُ الرّعِالَ وَقَالُولُ لَهُ مَن الرّعِالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلَ وَمَن يَعْلَى اللهُ عَلَيْنَ مِنَ الرّعِالِ اللهُ عَلَيْلَ وَمَن يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلَ وَاللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

تر میں کہ اور کفار کے ساتھ بدر میں آئی کردہ کے بارے میں نازل ہوئی جمل نے اسلام قبول کیا مگر جرت نہیں کی ،اور کفار کے ساتھ بدر میں قبل کردیے گئے ، بے شک ان لوگوں کی روح جنہوں نے کفار کے ساتھ قیام کرکے اور ترک جرت کرکے اپنا اللہ کی فرشتہ جب (روح) قبض کرتا ہے تو ان سے تو بیٹنا ہے تم اپنے دین کے معاملہ میں کس حال میں تھے ؟ تو وہ عذر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دین کے قائم کرنے کے معاملہ میں ملکہ کی سرز مین میں ہم کمزور تھے تو (فرشتے ) ان سے تو بیٹنا کہیں گئے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی ؟ کہم اس میں جرت کرجاتے بعنی کا فروں کی سرز مین سے دوسر سے شہر کی طرف جرت کرجاتے جینی کا فروں کی سرز مین سے دوسر سے شہر کی طرف جرت کرجاتے بعنی کا فروں کی سرز مین سے دوسر سے شہر سوائے ان لوگوں کے جومر دوں اور توروں اور بچوں میں سے کمزور ہوں کہ جونہ کوئی تدبیر ہی کرسکتے ہوں اور نہر جرت کی اللہ تعالی فرمائیگا ، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھوکا نہ جب ہی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا کوئی صورت ہی پاتے ہوں تو بیلوگ ایس ہیں جرت کا ہیں اور رزق میں وسعت پائیگا ، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جرت کر ہے ہوئے کی گئے والا اور بڑا میں اسے موت آجائے جیسا کہ جند کا بن صور جو کوئی اللہ کی راہ میں جرت کرتے ہوئے کی گئے والا اور بڑا میں اسے موت آجائے جیسا کہ جند کا بن صورت کی تابیا کہ جند کا بن اسے موت آجائے جیسا کہ جند کا بن ضرم و لیش کوئی آیا تھا ، تو اس کے لئے اللہ پر اجر تابت ہو گیا اور اللہ تو ہے تابی بڑا بخشنے والا ابڑا مہر بان ۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمَا الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا اللَّهِ

فِخُولَى، قَالُوا لَهُمْ مُؤْبِحِينَ.

سَكُولان، مُؤْبِحِيْنَ كاضافه على الله ع؟

جِجُولَثِئِ: مؤبِّحِیْنَ کےاضا فہ کا مقصد سوال وجواب میں مطابقت پیدا کرنا ہےاسکئے کہا گر مؤبِّحِیْن محذوف نہ مانیں تو۔ مین**ئوان**؛ فینمر نُحنْنتُمْ؟ اور۔

جِيِّ النَّئِيِّ: کُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ، ميں مطابقت نہيں رہتی، اسلئے که سوال ہے تم کس چیز میں تھے اور جواب ہے ہم ضعیف اور عاجز سے ہواب سے ہم ضعیف اور عاجز سے ہواب سوال کے مطابق نہیں ہے اور مٹ ہے نے نہ نکلنے پرتو بیخ ہواب سوال نہ رہا بلکہ ہجرت کے لئے نہ نکلنے پرتو بیخ ہوگی، مطلب میہ ہوا کہ تم ہجرت کیلئے کیوں نہیں نکلے؟ جواب دیا چونکہ ہم کوضعف کی وجہ سے ہجرت پرقدرت نہیں اسلئے ہم نے ہوگی، مطلب میں میں کہ

عَنِينَ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

مقصد عين معنى ہے۔ قَوْلَ مَن الله عَن مَا الله عَنْ الله عَنْ مِن الله عَنْ الله عَنْ

# تِفَيْيُرُوتَشِيْ

جب اسلامی مرکز کو کافی قوت حاصل ہوگئی اور مخالفین کی قوت کا زورٹوٹ گیا تو ہجرت بھی واجب نہ رہی ،اس کے باوجود جب اور جہال کہیں ویسے حالات پیدا ہوجا ئیس تو ہجرت واجب ہوجائے گی ''لا ھیجر ۃ بعد الفتح'' کا یہی مطلب ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے وہ یہ کہ ظہور اسلام کے وقت پورے عرب میں مکہ معظمہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا ،اہل

≤ (زَمَزُم پِبَلشَرِن) > -

مکہ کی مخالفت پورے عرب کی مخالفت تبھی جاتی تھی اوران کی موافقت پورے ملک کی موافقت تصور کی جاتی تھی ،اگر چہ ججرت کے بعد مسلمانوں کی ہستی اوران کا وجود واضح ہو چکا تھا مگر پھر بھی اسلام لانے یا نہ لانے کے معاملہ میں پورے عرب کی نظریں مکہ پر تکی ہوئی تھی ،ایسی صورت میں ضروری تھا کہ کوئی بھی کلمہ کو مکہ میں نہ رہے تا کہ قریش کی اجتماعی قوت جلداز جلد ٹوٹ جائے اور دوسری قوت میں اضافہ کریں تا کہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت عرب کے لئے مسلمہ قوت بن جائے مکہ فتح ہوجانے کے بعد پورے عرب کیلئے گویا اسلام کی برتری کا اعلان ہو چکا تھا یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے بعد قبیلے کے قبیلے حلقہ بگوش اسلام ہوتے چلے گئے بہاں تک کہ بچھ عرصہ میں کفر جزیر قالعرب سے جلاوطن ہوگیا۔

آلا المستضعفین (الآیة) ہجرت سے بیان مردول عورتوں اور بچوں کومتنی کرنے کا تھم ہے جو ہجرت کے وسائل سے محروم ہوں وسائل خواہ مالی ہوں یا جسمانی چنا نچا نتہائی بوڑھا بیمارالیا کمزور کہ جونہ بیدل چل سکے اور نہ سوار ہو سکے ،اور ایسا بال بچوں والا کہ جونہ نصیس ساتھ لے جا سکتا ہوا ورنہ تنہا جھوڑ سکتا ہو، ہجرت سے مستثنی ہیں حضرت ابن عباس تفخانفات کا بیان ہے کہ میں اور میری والدہ ما جدہ ان ہی لوگوں میں تھے، والدہ معذور تھیں اور میں بچہ۔

بنچاگر چیشر عی احکام کے مکافل میں ہوتے لیکن یہاں بچوں کا ذکر ججرت کی اہمیت کوواضح کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔ وَمَـنْ یُبھاجـر فی سبیل اللّٰه ﴿الاینة﴿آپ میں ججرت کی ترغیب اور مشرکین سے مفارفت اختیار کرنے کی تلقین ہے اور اخلاص نیت کے مطابق اجروثواب ملنے کی یفین دہانی ہے کہ

شان نزول:

ومن يُهَاجر في سبيل اللّه يجد في الارضِ مُراغمًا ، (الآية المحيد بن جيروغيره عظري نے روايت كيا عدد كي سبيل اللّه يجد في الارضِ مُراغمًا ، (الآية اللّه عيد بن جيروغيره عطري الله كا الله كا من الله و السعة فتها جروا فيها "ناتواس نے الله الله خانہ سے كہا حالانكه وه مريض تھا، مجھے مدينہ لے چلو چنانچاس كے اہل خانه اس كوايك چاريا كي پر ڈال كرمدينه كي طرف روانه ہوئے جب مقام عليم ميں پنچ توان كا انتقال ہوگيا، تو فدكوره آيت نازل ہوئى۔

وَإِذَاضَرُنْتُمْ سَافَرُتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَّاكُ فِي اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ فَا مِنُ اَرْبَعِ إِلَى الْمَانَةِ اللَّهُ مِمْكُرُودٍ الَّذِيْنَ كَفَنُوا الْبَيْنَ لِلُواقِعِ اِذُذَاكَ فَلاَ مَفْهُومَ لَهُ وَبَيَّنَتِ النَّيْنَ مَانَاكُمْ مِمْكُرُودٍ الَّذِيْنَ كَفَنُوا الْبَيْنَ لِلُواقِعِ اِذُذَاكَ فَلاَ مَفْهُومَ لَهُ وَبَيَّنَتِ النَّيْنَ اللَّهُ اللَّهُ مِمْكُرُودٍ الَّذِيْنَ كَفَنُ وَهُو الْبَيْنَ اللَّهُ مِمْكُرُودٍ اللَّذِيْنَ كَفَنُوا اللَّهُ مَانَالُهُ مِنْ قَوْلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ النَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمُعْرَادَ بِالسَّفُو الطَّويُلُ وَهُو اَرْبَعَةُ بُرُدٍ وَهِي مَرْحَلَتَانِ وَيُؤْخِذُ مِنْ قَوْلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ النَّالُ اللَّهُ مَعْدُولًا السَّفُولُ الطَّويُلُ وَهُو اَرْبَعَةُ بُرُدٍ وَهِي مَرْحَلَتَانِ وَيُؤْخِذُ مِنْ قَوْلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ النَّالُولُ اللَّهُ مَعْدُولًا السَّفُولُ المَعْدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْمَعْدُولُ وَهُ هَا الْمُعْلِقُ وَهُ وَهُ ذَا جَرَى على عَادَةِ الْقُولُ الْعِدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ وَهُ الْصَلُولُ وَهُ وَهُذَا جَرَى على عَادَةِ الْقُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ وَالْمَالُولُ الْعَدُولُ وَهُ الْوَلِي فَالْمُ الْعَدُولُ الْعُلُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعَدُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعِلْمُ الْعَلُولُ الْعَدُولُ الْعِدُولُ الْعُدُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُدُولُ الْعُلُولُ الْعَدُولُ الْعُدُولُ الْعَلُولُ الْعَلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُلُولُ الْعُلُول

مَغُهُومَ لَهُ فَلْتَقُمْ طَآيِفَةٌ مِنْهُمْ مِعَكَ وَتَتَأَخَر طَائِفَةٌ وَلْيَانُخُذُوا آي ٱلطَّائِفَةُ الَّتِي قَامَتْ مَعَكَ اَسْلِحَتَهُمْ ۖ مَعَهُمْ **فَإِذَا سَجَدُوْ** أَيُ صَلَّوُا فَلْيَكُوْنُوْ أَيُ الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى مِنْ قَرَّابِكُمْ ۖ يَخْرُسُوْنَ اللَّي أَنْ تَقْضُوا الصَّلُوٰةَ وَتَذْهَبَ هِذِهِ الْطَائِفَةُ تَحْرُسُ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةٌ أُخْرَى لَمْرُصَلُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَآسُلِحَتَهُمْ مَعَهُمُ اللِّي أَنْ يَقُضُوا الصَّلُوةَ وَقَدْ فَعَلَ النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم كَذَٰلِكَ بِبَطُن نَخُل رَوَا هُ الشَّيُخُان وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْوَتَغُفُلُوْنَ اِذَا قُمْتُمُ اِلَى الصَّلوةِ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتَكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ﴿ بِأَنْ يَحْملُوْا عليكم فَيَاخُذُو كُمْ وَهذَا عِلَّهُ الْامْرِ بِأَخْذِ السِّلَاحِ وَلَاجُنّاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَّى مِّنْ مَّطَير <u>ٱقُكُنْتُمُوِّمُنْ كَى اَنْ تَضَعُوٓ السَّلِحَتَكُمُ فَلاَ تَحْمِلُوْهَا وَهِذَا يُفِيُدُ إِيْجَابٌ حَمْلِهَا عِنْدَ عَدَم الْعُذُر وَهُوَ اَحَدُ</u> قَـوُلَـى الشَّـافِعِيُّ وَالثَّانِي أَنَّهُ سُنَّةٌ وَرُجِّحَ وَكُحَذُوْلِحِذَرُكُمْ ۖ مِنَ الْعَدُوِ أَيُ اِحْتَرِرُوْا منه مَااسُتَطَعْتُمُ إِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِلكَلْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ ذَا إِهَانَةٍ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلْوَةَ فَرَغْتُمْ مِنْهَا فَاذَكُرُوا اللَّهَ بِالتَّهُلِيُلِ وَالتَّسْبِيحِ قِيَامًا قَ قَعُودًا قَعَلَى جُنُوْبِكُمْ مُضَطِّحِينَ أَيْ فِي كُلِّ حَالٍ فَإِذَااطْمَاٰنَنْتُمْ اَسِنَتُمْ فَاقِيْمُوا الصَّلْوَةَ ۚ اَدُوْهَا بِحُقُوقِهُا إِنَّ الصَّالِوَةَ كَانَتَ عَلَى الْمُؤُمِنِيْنَ كِتُبَّا مَكُتُوبًا أَيْ مَفُرُوضًا مَّوْقُوتًا ﴿ مُقَدِّرًا وَقُتُمَا فَلاَ تُؤَخُّرُ عنه وَنَـزَلَ لَـمَّا بَعَثَ صلى اللَّه عليه وسلم طَائِفَةٌ فِي ظَلَبِ أَبِي سُفُيَانَ وَ أَصْحَابِهِ لَمَّا رَجَعُوا مِنُ أُحدٍ فَشَكَوُا ٱلْجَرَاحَاتِ وَلَاتَّهِنُوا تَصْعُفُوا فِي ابْتِغَاء طَلَبِ انْقُومِ الْكُفَار لِتُقَاتِلُوهُمْ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ تَجدُونَ الْمَ الْجَرَاحِ فَالنَّهُ مُرِيَأُلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ ۚ أَيُ مِثْلَكُمْ وَلا يَجْتَنِبُ وَلاَعَنْ قِتَالِكُمْ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مِنَ النَّفُور وَالثَّـوَابِ عَلَيْهِ **مَالَايَرُجُوْنَ ۚ** هُمُ فَانْتُمْ تَـزيُـدُونَ عـليهـم بـذلِكَ فَيُلْكِعِيٰ أَنْ تَكُونُوا أَرْغَبَ مِنهم فيـه وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا بِكُلِّ شَيْءٍ كَكِيمًا فَي ضُنْعِهِ.

ترکیم کی دو کرلو، اگریم کو اور جبتم سفر کروتو نماز میں قصر کرنے میں تم پرکوئی گناہ نہیں، بایں طور کہتم چار (رکعت) کی دو کرلو، اگریم کو اندیشہ ہو کہتم ہیں تکیف پیش آئے گی کہ کا فرتم ہیں ست نیں گے، بیزول کے وقت کے واقعہ کا بیان ہے لہذا اس کا مفہوم مخالف مراد نہیں ہے، اور سنت نے بیان کیا ہے کہ سفر سے سفر طویل مرد ہے اور وہ چار ہرید ہیں جو مساوی ہے دوم حلوں کے، اور اللہ کے قول 'فیلیٹ علیکٹ کر جُنا ہے' سے تمجھا جاتا ہے کہ قصر رخصت ہے نہ کہ واجب اور امام شافعی رَحِقَمُ کُلائمُ تعکالی کا بہی ند ہب ہے، یقیناً کا فرتم ہارے کھے دہمن ہیں (یعنی ) ان کی عداوت کھلی ہوئی ہے، اور اے مجمد جب آپ ان میں موجود ہوں اور تم کودشمن کا خوف ہو کا فرتم ہار سے کھے دہمن ہیں اور آپ کی عداوت کھلی ہوئی ہے، اور اے مجمد جب آپ ان میں موجود ہوں اور تم کودشمن کا خوف ہو اور (صحابہ کو ) با ہماعت نماز پڑھا نمیں اور آپ کوخطاب ہے (نہ کہ عام لوگوں کو ) قر آئی اسلوب خطاب کے مطابق ہے، لہذا اس کا مفہوم مخالف مراد نہیں ہے، تو چاہئے کہ (صحابہ ) کا ایک گروہ آپ کے ساتھ (نماز میں ) کھڑا ہو جائے اور (بقیہ دوسرا گروہ دشمن کے مقابلہ کے لئے) مؤخر رہے (یعنی جماعت میں شریک نہ ہو ) اور جوگروہ آپ کے ساتھ (نماز میں ) کھڑا ہو جائے اور (بقیہ دوسرا گروہ کی مقابلہ کے لئے) مؤخر رہے (یعنی جماعت میں شریک نہ ہو ) اور جوگروہ آپ کے ساتھ (نماز میں ) کھڑا ہے وہ بھی حورت میں شریک نہ ہو ) اور جوگروہ آپ کے ساتھ (نماز میں ) کھڑا ہے وہ بھی حورت کے ساتھ (نماز میں ) کھڑا ہے وہ بھی حورت کے ساتھ (نماز میں ) کھڑا ہے وہ بھی حورت کے ساتھ (نماز میں ) کھڑا ہے وہ بھی حورت کے ساتھ (نماز میں ) کھڑا ہے وہ بھی حورت کی ساتھ (نماز میں ) کھڑا ہے وہ بھی کی خورت کے ساتھ (نماز میں ) کھڑا ہے وہ بھی حورت کے ساتھ (نماز میں ) کھڑا ہے وہ بھی کی خورت کے ساتھ (نماز میں ) کھڑا ہے وہ بھی کی خورت کے ساتھ (نماز میں ) کھڑا ہے وہ بھی کے ساتھ کی کھڑا ہو ہو کے ساتھ کی کھڑا ہو ہو کے ساتھ کی کھڑا ہو ہو کہ کے ساتھ کی کھڑا ہو ہو کے ساتھ کی کھڑا ہو ہو کے ساتھ کے ساتھ کی کھڑا ہو ہو کے ساتھ کی کھڑا ہو ہو کے ساتھ کی کھڑا ہو ہو کہ کھڑا ہو ہو کہ کھڑا ہو ہو کے ساتھ کی کھڑا ہو ہو کہ کھڑا ہو ہو کہ کھڑا ہو ہو کہ کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کھڑا ہو کہ کھڑا ہو کھڑا ہ

ہتھیار بندر ہےاور جب بیگروہ نماز میں مشغول ہوتو دوسرے گروہ کو چاہئے کہوہ تم لوگوں کے پیچھے دشمن کے مقابلہ میں رہے اور حفاظت کرتارہے یہاں تک کہ بیگروہ (اپنی) نماز پوری کرےاور (اب) بیگروہ چلا جائے اور حفاظت کرے، اور دوسرا گروہ کہ جس نے ابھی نمازنہیں پڑھی ہے آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لئے رہے یہاں تک کہ بیگروہ بھی نماز بوری کر لےاور نبی ﷺ نے بطن نخلہ میں ایسا ہی کیا تھا، ( رواہ الشیخان ) کا فر جیا ہے ہیں کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تم کسی طرح اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہوجاؤ ،تو وہ تم پراچا نک ٹوٹ پڑیں بایں طور کہتم پر حملہ کردیں اورتم کواحیا نک آ دبوچیں اور بیہتھیار بندر ہے کے حکم کی علت ہے، اِلّا بیرکہتم کو بارش کی وجہ سے زحمت ہورہی ہو یاتم مریض ہوتو تمہارے لئے اس میں کوئی حرج نہیں کہتم ہتھیارا تار کرر کھ دو یعنی سکے نہ رہو،اس ہےمعلوم ہوا کہ عذر نہ ہونے کی صورت میں ہتھیار بندر ہنا واجب ہے،اورامام شافعی رَیِّحَمَّلُاللّٰہُ تَعَالیٰٓ کے دوقولوں میں سے بیا بیک قول ہےاور دوسرا قول بیا کہ ہتھیار بندر ہنا سنت ہے،اوراس کوتر جیجے دی گئی ہے۔اور دعمن ہے اپنے بیجاؤ کا سامان لئے رہو (بیعنی) جہاں تک ہو سکے دعمن سے مختاط رہو، بے شک اللہ نے کا فروں کے لئے ایک رسوا کن عذاب تیار کررکھا ہے اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تھلیل ، تکبیر کے ذربعیہ اللّٰہ کاذکرکرتے رہوکھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے (یعنی) ہرحال میں، پھر جبتم مامون ہوجاؤ تو نماز قائم کرواس کے حقوق بعنی (ارکان وشرائط) کے ساتھادا کرویقینا نمازمومنوں پراس کے اوقات مقررہ میں فرض ہے بعنی اس کے وقت مقرر میں،لہٰداتم اس کواس ہے مؤخر نہ کرو،اور جب آپ طلق علیہ کے آیک جماعت کوغز وۂ احد سے فارغ ہونے کے بعد ابوسفیان اور اس کے اصحاب کے تعاقب میں روانہ کیا تو ان لوگوں نے زخموں ( سے در دمند ہونے ) کی شکایت کی توبیآیت نازل ہوئی اور کا فر قوم کے تعاقب میں ان کے ساتھ قتال کرنے ہے ہمت نہ ہاروا گرشہیں تکایف پہنچی ہے بعنی زخموں کی تکلیف لاحق ہوئی ہے تو ان کوبھی تمہاری طرح تکلیف پینچی ہے جیسی کہتم کو تکلیف پینچی ہےاوروہ تمہارے ساتھ قال کرنے سے ہمت نہیں ہارے اورتم اللہ ے نصرت کی اور (جہاد) پر ثواب کی امیدر کھتے ہوجووہ نہیں رکھتے لہٰذاتم اس طریقہ سے ان پرفوقیت رکھتے ہولہٰذاتم کوتو جنگ میں ان سے زیادہ راغب ہونا جا ہے ،اوراللہ تعالی ہی تو ہے جو ہرشگی کا جاننے والا اورا پی صنعت میں حکمت والا ہے۔

# جَعِيق اللهِ اللهِ

قِحُولَكَمْ : بَيَسَانٌ لِـلْـوَاقِعِ ، اس اضافه كامقصد خوارج كارد ہے ، خوارج كے نزد يك قصر صلوة كے لئے خوف كى شرط ہے اور استدلال اللہ تعالی کے قول ''اِنْ خِفْتھ'' ہے كرتے ہیں۔

جِحُولُ بُئِے: جواب کا حاصل بیہ ہے اِنْ حسفت مرز مانۂ نزول کے واقعہ کے مطابق ہے اسلئے کہ نزول کے زمانہ میں عام طور پر مسلمانوں کوسفر میں دشمن کا خطرہ در پیش ہوتا تھا،للہذااس کامفہوم مخالف مراد نہ ہوگا کہ اگر خوف نہ ہوتو قصر نہیں ہوگی۔ چَوَلُ مَنَى : بَیِّنَ الْعَدَاوَةِ، اس میں اشارہ ہے کہ مُبِنینًا متعدی جمعنی لازم ہے۔

﴿ انْ مَنْ رُمُ يِبَلِشَ لِنَا ﴾

فِيُولِنَى : المُبَاح، المباح كى قير عسفر معصيت كوخارج كرنامقصود -

چُولُنَی : فَلَا مَنْفُهُوْمَ لَه ، اس کے اضافہ کا مقصدامام ابو یوسف پرردکرنا ہے اس لئے کہ امام ابو یوسف اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد صلوۃ خوف جائز نہیں ہے ، دیگر ائمہ کے نزدیک جائز ہے رہا آپ ﷺ کوخطاب توبیہ قرآنی عادت کے مطابق ہے۔

فَيْقُ بِيْعِ: مَكْرَكَتِ فَقِه مِين بِياختلاف مذكورتهيں ہے۔ ( كما قال القاضي وصاحب المدارك)۔

قِحُولَلَنَى : بِـاَن يَـخْـمِلُواَ عَلَيْكُمْ فَيَاْ خُدُوْ كُمْ ، بِـوَلياخُذُوا حِذْرَهم كَى علت ہے، لِعنی ہتھیاراس لئے ساتھ رکھو کہ ہیں ایبانہ ہو کہ وہ اچا نک تمہارے اوپرٹوٹ پڑیں۔

فِيُوَكِنَى : أَنْتُمْ تَاكِيدِ كَ لِيَّ بِمَاكِهُ كَفَارِكَ طَرِفَ ذَبِن نه جائے۔

#### تَفَيْلُرُوتَشَيْحُيْ

ربطآيات:

### سفراورقصر کے احکام:

- جوسفر تین منزل ہے کم ہواس میں قصر کی اجازت نہیں ، تین منزل کی مسافت انگریز ی میل کے حساب ہے ۴۸ میل
   تقریباً سواستنز (۷۷٬۲۵) کلومیٹر ہوتا ہے۔
- 🕜 جس سفر میں قصر کی اجازت ہے اس میں پوری نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ حضرت عمر،حضرت علی،حضرت ابن عمر،

**الْمُؤَمُّ بِبَاشَهُ إِلَّا** 

حضرت جابر بن عبداالله،حضرت ابن عباس،حضرت حسن بصری،حضرت عمر بن عبدالعزیز،حضرت قباده اورحضرت امام ابوحنیفه رَضَحَالِنَانُهُ مَعَالِطَنُهُمْ کے نز دیک قصرضروری ہے دوسری طرف حضرت عثمان عنی ،حضرت سعد بن ابی وقاص ،حضرت امام ما لک ، امام شافعی اورا مام احمد بن صبل دَضِحَالِقَائِمَةُ الْحَنْهُمْ کے نز دیک مسافر کے لئے قصر کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہیں۔

- 🗃 سفرمعصیت میں بھی امام ابوحنیفہ کے نز دیک قصر کی اجازت ہے دیگرائمکہ کرام اجازت نہیں دیتے۔
- 🕜 مسافراینی آبادی ہے نکلتے ہی قصر کرسکتا ہے اس پرائمہ اربعہ کا اتفاق ہے البتۃ امام مالک کا فتوی پیجھی ہے کہ مسافر آبادی ہے کم از کم تین میل نکلنے کے بعد قصر کر ہے۔
- 🙆 دوران سفرا گرئسی جگه ا قامت کی نیت کر لی جائے تو امام ما لک و شافعی دَحِمُهُمَالمَتَامُاتَعَاكَ کے نز دیک صرف حیار دن ا قامت کی نیت ہے قصر کی اجازت ختم ہوجائے گی ،امام احمہ کے نز دیک اگر ہیں نماز وں سے زائد کی مقدارا قامت کی نیت کی تو قصر کی اجازت ختم ہوجائے گی امام ابوحنیفہ کے نز دیک اگر پندرہ دن ایک ہی جگہ قیام کی نیت کی تو قصر کی اجازت ختم ہوجائے گی۔ 🕥 جنگل میں خیموں وغیرہ کی صورت میں کسی عارضی پڑاؤ پرا قامت کی نیٹ شرعاً غیرمعتبر ہے مسافر ہی شار ہوگا۔
- 🗗 اگرنسی جگہ بندرہ دن ا قارمت کا ارادہ نہ ہومگرنسی وجہ ہے قیام طویل ہو گیا تو قصر ہی کرے گا اگر چیسالہا سال ہی کیوں نەڭذرجا ئىيں،امام شافعى رَحِّمَ كُلەنلەئەتَعَاكْ كالْكِفْتِ يستر ەروز كالجھى ہے۔
- 🛕 تسی ایسی کشتی کاملاح جس میں وہ بال بچوں کے ساتھ رہتا ہو یااییا کوئی شخص جو ہروقت سفر میں رہتا ہو ہمیشہ قصر کریگا ، امام احمدالبتة اس كي اجازت تہيں ديتے۔
- 🗨 اگر کوئی مسافرکسی مقیم کا مقتذی ہوتو اس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی اقتداء خواہ پوری نماز میں کی ہویاکسی ایک جزمیں ،امام ما لک کے نز دیکے کم از کم ایک رکعت میں اقتد اءضروری ہے۔حضرت اتحق بن کراہویی فرماتے ہیں کہ مسافر مقیم کا مقتدی ہونے
  - 🗗 اگر کوئی شخص حالت سفر میں حالت اقامت کی نماز وں کی قضا کر ہے تو اس کو پوری نماز پڑ ہنی ہوگی۔
- **0** حالت سفر کی نماز وں کی قضاا قامت میں امام ابوحنیفہ اور امام ما لگ کے نز دیک قصر کے ساتھ کی جائے گی۔ وَإِذَا كُنْتَ فيهِ مِ فَاقِمتَ لهم الصلواة (الاية) ان آيات مين عين حالات جنَّك مين نماز پرُ صخ كاطريقه بتايا كيا ہے، نیز نماز کے اوقات کی پابندی پرزور دیا گیا ہے۔

#### شان نزول:

حضرت ابوعیاش دَفِعَانْلُهُ تَعَالِظَیُ فرماتے ہیں کہ ہم مقام عسفان اور مقام ضجنان پر رسول اللّٰہ ﷺ کے ہمراہ تھے، مشرکین سے ہماری مڈبھیٹر ہوگئی، خالد بن ولید جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے،مشرکین کے فوج کے سپہ سالار تھے،ای اثناء میں ظہر کا وقت آگیا اور رسول اللہ ﷺ نے باجماعت نماز ادا فر مائی،مسلمان جب نماز سے فارغ ہوکر ---- ﴿ الْعَلَوْمُ بِبَالشَّالَ ﴾

مقابلہ پرآئے تو کافروں میں چیمیگوئی شروع ہوئی کہ بڑاا چھاموقع ہاتھ سے نکل گیا ،اگرنماز کی حالت میں مسلمانوں پرحملہ کر دیا جاتا تو میدان صاف تھا،اس پران ہی میں ہے ایک بولا ابھی کچھ دیر میں ان کی ایک اور نماز کاوقت آنے والا ہے اور وہ نماز ان کو جان و مال ہے بھی زیادہ عزیز ہے ،مشر کین کا اشارہ عصر کی نماز کی طرف تھا ،ادھرمشر کین میں بیمشورہ ہور ہاتھا کەحضرت جبرئیل مذکورہ آیات لے کرنازل ہوئے۔

# صلوة خوف آپ طِلْقُطْ عَلَيْهِ كَى اقتداء مين:

جب عصر کا وقت آیا تو آپ نے پور لےشکر کو سلح ہونے کا حکم دیا اس کے بعد بور لےشکر نے دوشفیں بنا کرآپ کی اقتداء میں نماز شروع کی ، پور لے شکر نے ایک رکعت رکوع اور قیام کے ساتھ پڑھی ، جب سجدہ کا موقع آیا تو پہلی صف والوں نے آپ کے ساتھ تجدہ کیا اور دوسری صف والے کھڑے رہے تا کہ شرکین سب مسلمانوں کو تحدہ میں دیکھ کرآ گے بڑ جینے کی ہمت نہ کر سکیس ، جب پہلی صف کےلوگ آپ کے ساتھ محبدہ کر چکے اور کھڑ ہے ہو گئے تو دوسری صف والوں نے اپنی اپنی جگہ محبدہ ادا کیا ، ان لوگوں کے تجدہ کر لینے کے بعد اگلی صف والے بچھیلی صف میں اور بچھیلی صف والے اگلی صف میں پہنچے گئے اور دوسری رکعت رکوع اور قیام کے ساتھ ایک ساتھ پڑھی گئی،اور جبڑہ کے وقت پھریہی صورت ہوئی کہ پہلی صف والوں نے سجدہ کیا اور دوسری صف والےرکے رہے، اس طرح آپ نے نماز پوری فرمانی کے

فلکنے رو ہوکے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز

# صلوة خوف كمختلف طريقي:

یہ بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ جنگ کا میدان عید گاہ کا میدان نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایک ہی انداز سے نماز پڑھی جاتی رہے بلکہ یہ تلواروں کی جبک، تیروں کی بو چھار، بندوقوں کی ہاڑ ہے،تو پوں کی آتش ہاری، جہاز وں کی بم ہاری کی حالت میں ادا کی جاتی ہے اسلئے لا زمی طور پر جنگی حالات کے اعتبار ہے اس کی صورت بھی مختلف ہوگی ، جناب رسول اللّٰد ﷺ ہے بینما زیجودہ طریقوں ہے منقول ہے ائمہ کرام نے اپنی اپنی صواب دید کے مطابق ان ہی صورتوں میں ہے کوئی ایک یا چندصورتیں پہندفر مائی ہیں مثلا ا مام ابوحنیفه رَحِّمَهُ کادناً مُتَعَالیٰ نے بیصورت بیندفر مائی ہے۔

# امام ابوحنیفه رَحِّمُ کُاللَّهُ تَعَالَیٰ کے نزویک بیندیدہ طریقہ:

فوج کا ایک حصدامام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا حصد دشمن کے مقابل رہے، پھر جب ایک رکعت پوری ہوجائے تو پہلا سلام پھیر کر دشمن کے مقابل چلا جائے اور دوسرا حصہ آ کر دوسری رکعت امام کے ساتھ بوری کرے اس طرح امام کی دور لعتیں ہوں گی اور فوج کی ایک ایک رکعت اسی صورت کو ابن عباس ، جابر بن عبد اللہ اور مجاہد رَضَحَاللَّهُ مُتَعَالِعَنْحُ نے روایت کیا ہے۔

#### صلوة خوف كادوسراطريقه:

دوسراطریقہ بیہ ہے کہ ایک حصدامام کے ساتھ ایک رکعت پڑھکر چلا جائے پھر دوسرا حصہ آگر ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھے، اس کے بعد دونوں حصے باری باری سے آگر اپنی حجھوٹی ہوئی ایک ایک رکعت بطورخو دادا کرے،اس طرح دونوں حصوں کی آیک ایک رکعت بطورخو دادا کرے،اس طرح دونوں حصوں کی آیک ایک رکعت انفرادی طور پر۔

#### صلوة خوف كاتيسراطريقه:

تیسراطریقة بیہ ہے کہ امام کے بیجھے فوج کا ایک حصہ دور گعتیں ادا کرے اور تشہد کے بعد سلام پھیر کر دشمن کے مقابل جلا جائے ، پھر دوسرا حصہ تیسری رکعت میں آگر شریک ہواورا مام کے ساتھ سلام پھیرے اس طرح امام کی حیاراور فوج کی دودور کعتیں ہوں گی۔

#### صلوة خوف كاچوتها طريقيه:

چوتھاطریقہ ہے کہ فوج کا ایک حصرامام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور جب امام دوسری رکعت کے لئے گھڑا ہوتو مقتدی
لطورخودایک رکعت مع تشہد پڑھ کرسلام پھیر دیں، پھر دوسرا حصہ آگراس حال میں امام کے بیچھے گھڑا ہو کہ ابھی امام دوسری ہی
رکعت میں ہو،اور بیلوگ بقیہ نمازامام کے ساتھ اداکر نے گے بعد ایک رکعت خوداٹھ کر پڑھ لیس ،اس صورت میں امام کو دوسری
رکعت کا قیام طویل کرنا ہوگا، تیسر ہے طریقہ کوحسن بھری نے ابو بگرہ سے روایت کیا ہے اور چو تھے طریقہ کوامام شافعی اورامام
مالک نے تھوڑے اختلاف کے ساتھ ترجیح دی ہے اس کا ماخذ ہمل بن ابی خیٹمہ کی دوایت ہے۔
ان کے علاوہ صلوۃ خوف کی اور بھی صورتیں ہیں جن کی تفصیل مبسوطات میں مل سکتی ہے۔

# آپ ﷺ کی وفات ظاہری کے بعد صلوۃ خوف کا مسکہ:

ائکہ کرام کے حلقہ میں تنہاا مام ابو یوسف کا مسلک ہیہ ہے کہ آپ ﷺ کے بعد صلوۃ خوف پڑھنا جائز نہیں ،اسلئے کہ آپ کے کے بعد اب کوئی ایسی ہستی باقی نہیں کہ تمام لوگ اسی کے بیجھے نماز پڑھنے پرمصر ہوں ، بلکہ اب میصورت ہوسکتی ہے کہ شکر کے مختلف جھے کر کے الگ الگ امام کے بیجھے نماز پڑھ لی جائے۔

### محض مین کے خوف کے اندیشے کے پیش نظر صلوۃ خوف جائز نہیں:

وشمن کے محض خیالی اندیشے سے صلوۃ خوف درست نہیں تاوقتیکہ دشمن آنکھوں کے سامنے نہ ہو، نیز جس طرح دشمن کا خوف ہوسکتا ہے اسی طرح درندے یاکسی چیز کا خوف بھی ہوسکتا ہے۔

وَسَرِقَ طُعُمَةُ بُنُ ٱبْيُرِقَ دِرُعًا وَخَبَاهَا عِنُدَ يَهُوْدِيّ فَوُجِدَتُ عِندهُ فَرَمَاهُ طُعُمَةُ بِهَا وَحَلَفَ ٱنَّهُ مَاسَرِقَهَا فَسَالَ قَوْسُهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُجَادِلَ عنه وَيُبُرِئَهُ فَنَزَلَ إِنَّا ٱلْنَكَالَكِتُ الكِتْبَ القرانَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِقٌ بِانْزَلْنَا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَّا اللَّكَ عَلَّمَكَ اللَّهُ فيه وَلَا تَكُنْ لِلْخَابِنِينَ كَطُعْمَة خَصِيمًا أَنْ مُخَاصِمًا عنهم وَّالْسَتَغْفِرِاللَّهُ سِمًا سَمَمَتَ بِ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَا نُوْنَ اَنْفُسَهُمْ يَخُوْنُوْنَهَا بِالْمَعَاصِيُ لِأَنَّ وَبَالَ خِيَانَتِهِمُ عليهِم إِنَّ اللهَ لَائْجِبُ مَنْ كَانَ خَوَّانًا كَثِيْرَالُخِيَانَةِ آثِيْمًا أَثُّ أَىٰ يُعَاقِبُهُ يَّسْتَخْفُوْنَ اى طُعْمَةُ وَقَوْسُهُ حَيَاءً مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ يَعْلَمُهُ **إِذْيُبَيِّتُوْنَ** يُضُمِرُونَ مَ**الْايَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ** مِنْ عَزْمِهِمْ عَلَى الْحَلفِ عَلَى نَفْى السَّرقَةِ وَرَمْى الْيَهُودِيّ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ عِلْمًا هَانْتُمْ يَا هَؤُلاَءَ خِطَابٌ لِقَوْم طُعْمَة جَادَلْتُمْ خَاصَمْتُم عَنْهُمْ أَيْ عَنْ طُعْمَةً وَذَويْدٍ وَقُرِئَ عنه فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا فَمَنَ يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ إِذَا عَـذَبَهُمْ <u>اَمْرَمَّنْ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا @ يَتَوَلِّحِي اَشِرَهُمْ وَيَذُبُ عنهم اى لاَ اَحَدَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَمَنْ يَغْمَلُ سُوَّءًا ذَنْبًا </u> يَسُوءُ بِهِ غَيْرَهُ كَرَسُى طُعْمَةَ الْيَهُودِيُّ الْوَلْظِلْمِ نَفْسَهُ بِعَمَل ذَنْبِ قَاصِرِ عليهم ثُمُّ يَشَغُفِرِ اللهُ منه اي يَتُبُ يَجِدِاللهَ غَفُوْرًا له رَّحِيْمًا ﴿ به وَمَنْ يَكْسِبُ إِثُمَّا وَنَيًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهُ لِآنَ وَبَالَـهُ عَـلَيْمَا وَلَا يَضُرُّ غَيْرَهُ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ فِي صُنعِه وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيْكَةً وَنَبَ صَغِيرًا أَوْلَتُمَّا كَبِيرًا ثُمُّ يَرُمِ بِهِ بَرْيًا سنه ﴾ فَقَدِاحْتَمَلَ تَحَمَّلَ بُهْتَانًا بِرَسِهِ قَالَتُمَّامُّبِينًا هُبَيِنًا بِكَسْبِهِ.

سے برآ مدہوگئ طعمہ نے زرہ کا الزام یہودی پرڈال دیا اور سم کھا گیا کہ میں نے زرہ نہیں چرائی ہے، طعمہ کے خاندان والوں نے

اللہ بھر کئی طعمہ نے زرہ کا الزام یہودی پرڈال دیا اور سم کھا گیا کہ میں نے زرہ نہیں چرائی ہے، طعمہ کے خاندان والوں نے

اللہ بھر اللہ ہوگئ طعمہ کا دفاع فرما ئیں اور اس کو بری قرار دیدیں تو (آئندہ) آیت نازل ہوئی، یقینا ہم نے آپ

پر کتاب قرآن حق کے ساتھ نازل کی ہے، بالحق، آنے لذا کے متعلق ہے تا کہ اس معاملہ میں اللہ نے جوآپ کو بتا دیا ہے اس

کے مطابق لوگوں کا فیصلہ کریں، اور خائنوں مثلاً طعمہ کا دفاع نہ کریں اور آپ نے جوقصد کیا اس سے استغفار کریں، بہشک اللہ تعالی بڑا ہی مغفرت کرنے والا بڑا ہی رخم کرنے والا ہے، اور ان لوگوں کی وکالت نہ کریں جوابیخ حق میں خیانت کرتے ہیں اللہ تعالی بڑا ہی معاصی کے ذریعہ اپنے نفوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اسلئے کہ ان کی خیانت کا وبال خود ان کے اوپر پڑتا ہے، اللہ کسی بھی ایکے خص کو پینہ نہیں کرتا جو خائن اور گنہ گار ہو، یعنی اس کو مزادے گا، طعمہ اور اس کی قوم شرم کی وجہ سے لوگوں سے چھیتے ہیں مگر اللہ سے نہیں جوپ سکتے اسلئے کہ وہ ان کے ساتھ ہے، ان کے راز کو جانیا ہے، جبکہ وہ رات کو ناپ ندیدہ بات کا کہ یعنی جو چوری کے انکار اور زرہ کی چوری کا الزام یہودی پر ڈالنے کا مشورہ کرتے ہیں، اور جو پچھوہ کرتے ہیں اللہ تعالی اس کا تعلی اصلے کے وری کے انکار اور زرہ کی چوری کے انکار اور زرہ کی چوری کا الزام یہودی پر ڈالنے کا مشورہ کرتے ہیں، اور جو پچھوہ کرتے ہیں اللہ تعالی اس کا تعلی اصلی کی تو میں اللہ تعالی اس کا تعلی اسلیک کے انگار اور زرہ کی چوری کے انکار اور زرہ کی چوری کا انہاں میں کو میا اللہ کو کو النے کا مشورہ کرتے ہیں، اور جو پچھوہ کرتے ہیں اللہ تعالی اس کا تعلی اسلیک کے انگار اور زرہ کی چوری کا الزام یہودی پر ڈالنے کا مشورہ کرتے ہیں، اور جو پچھوہ کرتے ہیں اللہ تعالی اس کا تعلی اسلیک کے انگار اور زرہ کی چوری کا الزام یہودی پر ڈالنے کا مشورہ کرتے ہیں، اور جو پچھوں کی اللہ کے انگار اور زرد کی کو میال

کئے ہوئے ہےتم وہ لوگ ہو بیطعمہ کی قوم کوخطاب ہے کہ دنیامیں تو تم نے ان کی طرف سے دفاع کرلیااور 'عـنهـمر' کی بجائے عـنه، بھی پڑھا گیاہے، کیکن اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کا د فاع کون کرے گا؟ جب ان کوعذا ب دے گا ، اور کون ہے جواس کاوکیل بن کرکھڑا ہو سکے گا؟ (لیتنی )ان کے معاملہ کی کفالت کرے گا،اوران کا دفاع کرے گا،لیعنی کوئی بیکام نہ کرے گا، جوشخص کوئی برائی کرے کہ اس ہے دوسرے کو تکلیف پہنچے جنیبا کہ طعمہ کا یہودی پر الزام لگانا ، یا اس سے ظلم کرے کہاسی تک محدودرہے کچروہ اس ہےاستغفار کرے لیعنی تو بہ کرے تو وہ اللہ کواپنے لئے بخشش کرنے عالا اوراپنے او پررهم کرنے والا پائیگا،اور جو گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لئے کرتا ہے اس لئے کہاس کا وبال ای پر پڑتا ہے اور دوسرے کو نقصان نہیں دیتا،اوراللہ بخو بی جانبے والا اورا بنی صنعت میں باحکمت ہےاور جس نے کوئی حچوٹا یا بڑا گناہ کیا اور پھروہ گناه کسی ہے گناہ پرتھوپ دیا تو وہ بہت بڑے بہتان کامتحمل ہوا،اورا پیے عمل سے کھلا گناہ کیا۔

# عَجِقِيق اللَّهِ السَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

قِوْلَكُ : طُعْمَة، بتثليث الطاء، والكسر اشهر.

چَوُلَنَى : ابن اُبَيْرِ ق، ہمز وضمومہ اور باءموحد و مفتوجہ اور راء مکسور ہ کے ساتھ، یہ غیر منصر ف ہے۔

قِيَّوْلِنَى ؛ وَخَبَاهَا، اى الدِرْعَ ورع جوكه لو ہے كى ہوتى ہے مؤتث ہے اور درع بمعنی خمار (اوڑھنی ) مذکر ہے۔

فِيْوَلِينَ ؛ عَلَّمَكَ ، اس میں اشارہ ہے کہ رویت جمعنی علم ہے اور علم جمعنی معرفت ہے ورنہ تو متعدی بدسه مفعول ہونا ضروری ہے جو که موجود نہیں ہیں۔

فِيْوُلِكُمْ : فيهِ، كَيْمَيرِمَا، كَيْطرف راجع ٢-

فِخُولَنَّ ؛ مِمَّا هَمَمْتَ اى بقطع يداليهو دى.

فِيوُلِينَ ؛ بِالْمَعَاصِي، خيانت عراد معصيت بتاكه ال مين طعمه كطرف دارشامل موجاكين اسك كهجرم خيانت تو صرف طعمد ہے صا در ہوا تھا۔

فِيُولِنَى ؛ حَيَاءً، اس مين اشاره ب كرا شخفاء بمعنى حَيَاء بتاكه شاكلت بوجائ الله يك كم الايست خفون من الله مين الشخفاء بمعنی حیاء ہے اسلئے کہاستخفاء،اللہ ہے محال ہے لہٰذااس کی نفی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔

قِوْلَنْ : قُرِءَ عنه لِعنى عنه مركى بجائے عنه بھى ايك قراءت ميں پڑھا گياہے، اى عن طُغمَة.

فِيُولِكُ : تَحَمَّلُ احتمل كَيْفيرتَحمَّلُ عِي إلى لِيَ لَه تَفَعُّلُ احذ في الاثمرين زياده مشهور ع

فِحُولِكُ : بَيّناً، اس میں اشارہ ہے کہ متعدی جمعنی لازم ہے۔

﴿ الْعَزَمُ بِبَالشَّنِ ﴾ ----

#### تَفَيْهُوتَشِيْ

اِنّا اَنْوَ لَنْاَ اِلَیْكَ الْکَتَابَ بِالْحِقِ، (الآیة) اَرَاكَ، یہاں بتادیا، تمجھادیا کے معنی میں ہے، مذکورہ آیت اس باب میں صریح ہے کہ حیلے جو کچھ بھی کئے جائیں قرآنی قانون ہی کے مطابق کئے جائیں نہ کہا پنی ہوائے نفس کے مطابق یاکسی انسانی د ماغ کے گھڑے ہوئے آئین ودستور کے مطابق ۔

#### نزول آيات كايس منظر:

ندگورہ سات آیات ایک خاص واقعہ ہے متعلق ہیں، لیکن عام قر آنی اسلوب کے مطابق جو ہدایات اس سلسلہ میں دی گئی ہیں وہ اس واقعہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے عام ہدایات ہیں جو کہ بہت سے اصول وفر وع پرمشمتل ہیں۔

#### واقعه كي تفصيل:

بنوابیرق کو جب خبر ملی آنخضرت طِلِیٰ کی خدمت میں حاضر ہوکر حضرت قیادہ اور رفاعہ کی شکایت کی کہ بلا نبوت شرعی ہمارے اوپر چوری کا الزام لگاتے ہیں ،حالا نکہ مسروقہ مال یہودی کے گھرے برآ مدہواہے آپ ان کومنع کریں ہمارے نام چوری نہدگا نمیں ، یہودی پر وغوی کریں ،ظاہری حالات و آثارے آنخضرت طِلِقَائِلِیُ کامجھی اسی طرف رحجان ہوگیا کہ بیرکام یہودی کا ہے ، بغوی کی روایت میں ہے کہ آپ طِلِقَائِلِیُ کا ارادہ ہوگیا کہ یہودی پر چوری کی سزاجاری کریں اور اس کا ہاتھ کا طرف دیں۔

ادھر یہ ہوا کہ حضرت قبادہ جب آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ بغیر دلیل اور ثبوت کے ایک مسلمان گھرانے پر چوری کا الزام لگار ہے ہو، حضرت قبادہ اس معاملہ سے بہت رنجیدہ ہوئے اور افسوس کرنے لگے کہ کاش میں اس معاملہ میں آنخضرت بیٹی ہوا تو ان کو بھی اس معاملہ میں آنخضرت بیٹی ہوا تو ان کو بھی تکا ہوا تو ان کو بھی تکا یہ وہ کی اللہ المُسْتَعَانُ ''،

اس داقعہ پرابھی بچھ دفت نہ گذراتھا کہ قر آن کریم کا پوراا یک رکوع اس بارے میں نازل ہو گیا جس کے ذریعہ آپ پر داقعہ کی حقیقت ہنکشف کر دی گئی ،اورا لیسے معاملات کے متعلق عام ہدایات دی گئیں۔

قر آن کریم نے بنواُ بیرق کی چوری کھول دی اور یہودی کو بری کردیا تو بنوا بیرق مجبور ہوئے اورمسر وقد مال آنخضرت کی خدمت میں پیش کردیا، آپ طِلقِ عَلَیْنَا نے رفاعہ دُخِطَافِیْنَا کَالِکِیْنَا کَافِلْکِیْنَا کَافِلْکِیْنَا کَال جب بنوا بیرق کی چوری کھل گئی تو بُشیر بن ابیرق مدینہ سے بھا گ کر مکہ چلا گیا،اورمشر کیبن سے جا کرمل گیا پہلے منافق تھا اب کھلا کا فر ہوگیا،اس نے مکہ میں جا کرایک مکان میں نقب لگایا اور دیوا راس کے اوپر گرگئی اور وہیں دب کرمر گیا۔

### ند کوره واقعه میں قرآنی اشارات:

اس واقعہ ہے ایک بات تو بیمعلوم ہوئی کہ نبی کوبھی بحثیت انسان غلط نہمی ہوسکتی ہے، دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے ورند آپ پرصورت حال فوراً واضح ہو جاتی تیسری بات بیمعلوم ہوئی کہ اللہ تعالی اپنے پینمبر کی حفاظت فر ما تا ہے اورا گربھی خطاءاجتہادی ہو جائے تو فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے۔

وَاسْتغفِرِ اللَّه اِن اللَّه کان غفو دا د حیما ، یعنی اس بات پر که بغیر تحقیق کے آپ نے جو خیانت کرنے والوں کی حمایت کی ہے اس پراللّہ سے مغفرت طلب کریں ،اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جومومنین اس منافق کے ساتھ اس کی حمایت کرنے کی وجہ سے خیانت یعنی معصیت میں مبتلا ہو گئے آپ ان کے لئے مغفرت طلب کریں مذکورہ واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کسی گی بات پر پورایقین نہ ہوکہ وہ خق پر ہے اس کی حمایت اور و کالت کرنا جا کر نہیں ۔

اگرگوئی فریق دھوکےاور فریب اور چرب زبانی سے عدالت یا حاکم سےاپے حق میں فیصلہ کرالے تو ایسے فیصلے کی عند اللہ کوئی حیثیت نہیں ،اس بات کو نبی ﷺ نے ایک حدیث میں اسطرح بیان فر مایا ہے ،خبر دار میں ایک انسان ہی ہوں اور

- ≤ (نِعَزَم پِبَلشَن ﴾ ----

جسطرح میں سنتا ہوں اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل اور ججت پیش کرنے میں تیز طرار ہو اور ہوشیار ہواور اس طرح میں ایک مسلمان کاحق دوسرے کو دیدوں ، اسے یا در کھنا چاہئے کہ بیآ گ کا ٹکڑا ہے بیاس کی مرضی ہے کہ اسے لے لیے لیے چھوڑ دے۔ (صحیح بعددی)

### روداد کے مطابق فیصلہ کرنا گناہ ہیں:

اگر چہقاضی کی حیثیت سے نبی ﷺ کا روداد کے مطابق فیصلہ کردینا بجائے خود آپ کے لئے کوئی گناہ نہ ہوتا، اورالیمی صورتیں قاضوں کو پیش آتی رہتی ہیں کہ ان کے سامنے غلط روداد پیش کر کے حقیقت کے خلاف فیصلے حاصل کر لئے جاتے ہیں، لیکن ایسے وقت جبکہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک زبر دست کشکش ہر پاتھی، اگر نبی ﷺ روداد مقدمہ کے مطابق فیصلہ صادر فرمادیتے تو اسلام کے مخالفوں کو آپ کے خلاف بلکہ پوری اسلامی جماعت اور خود وحدت اسلامی کے خلاف ایک زبر دست اخلاقی حربیل جاتا وہ یہ کہتے پھرتے کہ اجمی جہاں حق وانصاف کا کیاسوال ہے؟ یہاں تو وہ بی جتھ بندی اور خصیب کام کررہی ہے اخلاقی حربیل جاتا وہ یہ بہتے پھرتے کہ اجمی جہاں حق وانصاف کا کیاسوال ہے؟ یہاں تو وہ بی جتھ بندی اور حصیب کام کررہی ہے جس کے خلاف تبلیغ کی جاتی ہے، اسی خطرے سے جہائے کہا گیا اللہ تعالی نے خاص طور پراس مقدے میں مداخلت فرمائی۔

# آپ الله الله كواجتها وكاحق حاصل تها:

\_\_\_\_\_ الْمُذَّمُ بِينَاشَهِ لَا اللهِ

انیا انزلیا الیك الکتاب بالحق النع، اس آیت ہے پانچ بالگانات ہوئیں، اس ایک بیرک آخضرت بھی کوالیہ مسائل میں جن میں قرآن کریم کی کوئی صریح نص نہ ہوا پی رائے ہے اجبہاد کاحق حاصل تھا اور آپ نے مہمات میں بسااوقات فیصلے اپنے اجتہاد ہے بھی ہیں، اس دوسری بات بیہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی کے زدیک اجتہادوہ میں معتبر ہے جوقر آئی اصول اور نصوص ہے ماخوذ ہوخالص اپنی رائے اور خیال معتبر ہیں اس تیسری بات بیہ معلوم ہوئی کہ آپ کا اجتہادوہ سے حاخوذ ہوخالص اپنی رائے اور خیال معتبر ہیں سے تیسری بات بیہ معلوم ہوئی کہ ہمتبر میں کے اجتہاد سے مختلف تھا اسلئے کہ ائم مجتبدین کے اجتہاد میں منطقی کا احتال ہمیشہ باتی رہتا ہو ہو کا اس کے اختہاد کے کہ اگر آپ ہے بھی اجتہادی خطا ہو تھی جاتی تو حق تعالی اس پر آپ کو متنہ فرما اور حق تعالی کی طرف ہے اس میں کوئی تنہیہ وغیرہ نہیں آئی تو بیاس بات کی علامت تھی کہ آپ کا فیصلہ تھے ہے، اس چوتی کے اس میں کوئی تنہیہ وغیرہ شہمیت تھے وہ اللہ بی کا محمل ہو تھی کہ ان ہوتا تھا بخلاف دیگر علما وجہتدین کے ، یہ بات لفظ ہما ار الگ اللہ تو سے اس کوئی انہ اللہ تو سے اس کوئی انہ اللہ تو سے معلوم ہوئی کہ تی ہوئی کہ ہما ار الگ اللہ تو سے اس کوئی انہ ہما اور الگ اللہ تو سے اس کوئی انہ ہم ہمیں آئی ہے، اس وجہ ایک خص نے فاروق اعظم موضی تھی کہ تاس کوئی کہ تی جو سے اس میں کوئی تعلی کے ہما اور الگ تا کہ بی خوصوت آپ کوئی تھی گئے ہما دوئی اس معلوم ہوئی کہ تی جھوٹے مقدمہ کی دانستہ اللہ تو سے اس کی تا ئیروہ ایت کرنا سے جرا مے۔ (معارف ملحضا)

< (مَكْزَم بِبَلشَهُ ] ≥</

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فِيَوْلِنَى : لَهَمَّتْ، يه لَولا فضل الله، كاجواب ٢-

میکوالی، لو لا وجوداول کی وجہ سے امتناع ثانی پر دلالت کرتا ہے مطلب بیہوا کہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ کو بے راہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا، حالا نکہ وہ ارادہ کر چکے تھے۔

جِكُولَنْكِ: يَهَالَ اراده عِمُ ادوه اراده بِ كَه جومع الضلال هواب مطلب بيهوا كه الله كِفْلُ كَ وجه الضلال مقصور مثنى هو كيا- فَخُلُنْ ؛ مِنْ ذَائِدَةً ، اسلَحُ كه يَضُرُّ متعدى بنفسه بدوم فعول بِ تقدير عبارت بيب "و مَا يَضُرُّ وْكَ مِن شَيْ.

قِحُولَ ﴾ : مَايَتَنَاجَوْنَ فيه، اس ميں اشارہ ہے كہ نجوى مصدر بمعنی اسم مفعول ہے۔ قِحُولَ ﴾ : اِلّا نَجْوَى، نـجوىٰ مضاف محذوف مان كراشارہ كرديا كہ حذف مضاف كے بغير مَا يَتَنَاجَوْنَ ہے مَنْ اَمَرَ كا

اشتناء درست نہیں ہے۔

القَيْدِيرُوتَشِي اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ ال

عصمت نبي كى خصوصى حفاظت:

وَلَوْ لا فضل الله عليك ورحمته (الآية) اس آيت ميں الله تعالیٰ کی الکی تفاظت ونگرانی کا ذکر ہے جس کا اہتمام انبياء پليبالمبلا کے لئے کیاجا تا ہے، جوانبیاء پلیبالمبلا کیلئے اللہ کے فضل خاص کا مظہر ہے۔

ط ائے فقہ ہے وہ لوگ مراد ہیں جو ہنواُ بیُر ق کی حمایت میں رسول اللّٰہ ﷺ کی خدمت میں ان کی صفائی پیش کررہے تھے، جس سے بیاندیشہ پیدا ہو چلاتھا کہ نبی ﷺ اس شخص کو چوری ہے بری کردیں گے جو فی الواقع چورتھا۔

وَانْنَوْلَ اللّٰهُ عَلَیْكَ الكتاب والحكمة النح اس آیت میں کتاب کے ساتھ حکمت کوبھی داخل فرما کراس طرف اشارہ کردیا کہ حکمت جونام ہے آپ کی سنت کا یہ بھی من جانب اللّٰہ تعلیم کردہ ہے فرق صرف بیہ ہے کہ اس کے الفاظ اللّٰہ کی طرف سے نہیں ہوتے البتہ معانی من جانب اللّٰہ ہی ہوتے ہیں۔

یہیں سے بیہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ وحی کی دوتشمیں ہیں مثلوا ورغیر مثلو۔ وحی مثلوقر آن ہے جس کے معانی اور الفاظ دونوں اللّٰہ کی جانب سے ہیں اورغیر مثلوحدیث رسول کا نام ہے جن کے الفاظ آنخضرت ﷺ کے اور معانی من جانب اللّٰہ۔

مہدن ہو ہے ہے۔ بین مردیر و المنع یہاں سر گوشی ہے وہ سر گوشی مراد ہے جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف کرتے لا حیبر کے فسی نہجو اہم المنع کی نیکی ہے اور اصلاح بین الناس کے لئے آپس میں مشور ہے بھی خیر میں شامل ہیں ، احادیث میں بھی ان امور کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے اور ہر نیکی کے اجرو ثواب اور فضیلت کے ماننداس کا اجر

﴿ (مَكْزُم پِبَلشَهُ ﴾ -

وثواب بھی اخلاص نیت پرموقوف ہے، رشتہ دارودوستوں اور باہم ناراض دیگرلوگوں کے درمیان صلح کرادینا بہت عظیم عمل ہے ایک حدیث میں اسے نفلی روزوں بفلی نمازوں اور نفلی صدقات وخیرات سے بھی افضل بتلایا گیا ہے (ابوداؤد) حتی کھلے کرانے والے کے لئے جھوٹ تک بولنے کی اجازت ہے یعنی گرایک دوسرے کوقریب لانے کے لئے دروغ مصلحت کرانے والے کے لئے دروغ مصلحت میز کی ضرورت پڑے تو وہ اس میں بھی تامل نہ کرے۔ (بعادی شریف کتاب الصلح، ترمذی شریف کتاب البر)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَتَنَاءُ وُمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيْدًا ﴿ عَن الْحَقِّ إِنْ مَا ي**َدْعُونَ** يَعْبُدُ الْمُشُرِكُونَ مِنْ دُونِهِ اى اللهِ أَىٰ غَيْرِهِ إِلَّا إِنْقًا ۚ أَصْنَامًا مُؤَنَّفَةُ كَاللَّاتِ وَالْعُزِّي وَمِنَاةَ وَإِنْ مَا يَكْعُونَ يَعْبُدُونَ بِعِبَادِتِهَا لِلْأَشَيْطِنَّا مَّرِيْدًا ﴿ خَارِجُا عَنِ الطَّاعَةِ لِطَاعَتِهِمْ لَهُ فِيْهَا وَهُ وَ إِبْلِيْسُ لَكَنَّهُ اللَّهُ أَبْعَدَهُ عَنْ رَحُمَتِهِ وَقَالَ اى الشَّيْطُنُ لَأَتَّخِذَنَّ لَاجُعَلَنَّ لِي مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا حَظًّا مَّفُرُوضًا ﴿ مَتَطُوعًا اَدْعُوهُمْ إِلَى طَاعَتِي قَالَاصِلَّتَهُمْ عَن الْحَقّ بالْوَسُوسَةِ وَلَامَنِّينَّهُمْ اللَّهِي في قُلُولِ الْحَيْوةِ وَأَنْ لَا بَعْثَ وَلَا حِسَابَ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُّبَيِّكُنَّ لِيغَطِّعْنَ اَذَانَالَانْعَامِرَ وَقَدْ فُعِلَ ذَلِكَ بِالبَحَائِرِ ۖ وَلَا مُرَنَّهُمُ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ دِيْنَهُ بِالْكُفُرِ وَإِخْلَالِ مَا حُرَمُ وَتَحْرِيْم مَا أُحِلَّ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَنَ وَلِيًّا يَنَوَلَّا هُ و يُطِيعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ اى غَيْرِهِ فَقَدْ خَسِرَ نُحْسُرَانًا مُّبِينًا ﴿ بَيّنَا لِمَصِيْرِهِ إِلَى النَّارِ الْمُؤبَّدَةِ عَلَيْهِ بَيِحِدُهُمْ طُولَ الْعُمْرِ أَوْكُيُمِنْيِهِمْ نَيلَ الأمّالِ فِي الدُّنْيَا وَأَنْ لَا بَعْتَ وَلَا جَزَاءَ وَمَايَعِدُهُمُ الشَّيْطِنُ بِذَلِكِ الْآغُرُورَا وَالْإِكَ مَا وَلَإِكَ مَا وَلَهِمْ جُهَنَّمُ وَلا يَجِدُ وَنَ عَنْهَا مَحِيْصًا وَ مَعْدِلاً وَالَّذِيْنَ امَّنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُخْلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا وْوَعْدَا للهِ حَقًّا أُ اى وَعَدَهُمْ اللَّهُ ذَٰلِكَ وَحَقَّهُ حَقًّا **وَمَنُ** اى لَا اَحَدَ **اَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيْلًا** ۚ قَوْلًا وَنْزَلَ لَمَّا افْتَخَرَالْمُسُلِمُوْنَ وَاَهُ لُ الْكِتْبِ لَيْسَ الْاَمْرُ مَنُوطًا بِآمَانِتِيكُمْ وَلَآ اَمَانِيّ اَهْلِ الْكِتْبِ بَلْ بِالْعَمَلِ الصَّالِح مَنْ يَعْمَلُ سُوَّعًا يُّجْزَبِهُ إِمَّا فِي الأَخِرَةِ أَوْ فِي الدُّنْيَا بِالْبَلَاءِ وَالْمِحَن كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ وَ**لَايَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ** اي غَيْرِهِ وَلِيًّا يَحْفَظُهُ وَلَانْصِيْرًا ﴿ يَمْنَعُهُ مِنْ وَمَنْ يَعْمَلُ شَيْءًا مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكَرِاوْ أَنْثَى وَهُوَمُؤْمِنً فَ**اُولَالِكَ يَدُنُحُلُونَ** بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلِ الْجَنَّةَ **وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا** قَدْرَ نُقْرَةِ النَّوَاةِ وَمَنَ أَيُ لَا أَخَدَ آحْسَنُ دِيْنَاقِ مَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَةُ أَيْ إِنْقَادَ وَاخْلَصَ عَمَلَهُ لِللهِ وَهُوَمُحْسِنَ مُوَجِدٌ **وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَهِيْمَ** اَلْمُوافِقَةَ لِمِلَةِ الْإِسْلاَمِ كَنِيْفًا ۚ حَالٌ أَى مَائِلاً عَنِ الْآدُيَانِ كُلِّهَا إِلَى الدِّيْنِ الْقَيِّمِ وَاتَّخَذَاللَّهُ إِبْرِهِيْمَزَكِلِيْكُ صَفِيًّا خَالِصَ الْمَحَبَّةِ لَهُ وَيَتْهِ مَا فِي التَّمَا وَصَافِي الْأَرْضِ مُلْكَا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيْطًا ﴿ عِلْمًا وَقُدْرَةً أَيُ لَمْ يَرَلُ مُتَّصِفًا بِدَٰلِكَ.

- ﴿ (نَمَزُم بِبَلْشَنِ ] >-

ت الله تعالى قطعاً معاف نه کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے (ہاں) شرک کے علاوہ گناہ جس کے جاہے گامعاف کر دے گا،اور جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ قت یہت دور جاپڑتا ہے مشرک اللہ کو چھوڑ کرعورتوں یعنی (دیویوں) کی بندگی (پوجا) کرتے ہیں،جیسا کہلات کی اورعز کیٰ کی اورمنا ۃ کی ،ان کی عبادت نہیں ہے مگر سرکش شیطان کی عبادت جوحد طاعت سے خارج ہو نیوالا ہے بتول کی عبادت میں مشرکوں کے شیطان کی بات ماننے کی وجہ ہے اور وہ ابلیس ہے،اللہ نے اس پرلعنت فرمائی بیعنی اس کواپنی رحمت ہے دور کر دیا،اوروہ شیطان کہہ چکاہے کہ میں تیرے بندوں میں ہےاپنا مقرر حصہ لے کررہوں گا (بینی) میں ان کواپنی اطاعت کی دعوت دوں گا، اور وسوسہ کے ذریعیہ میں انھیں حق سے ضرور گمراہ کر کے رہوں گا اور میں ان میں طول حیات کی (باطل) آرز وضرور ڈالوں گا اور پیے کہ بعث وحساب ہو نیوالانہیں ہے، اور پیے کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ جانوروں کے کانوں کو شگاف دیں چنانچہ ایسا بحائز میں کیا گیا، (بجیرہ وہ اونٹنی کہ جس نے جارمر تنبہ نرجننے کے بعد یانچویں مرتبہ مادہ جنا ہو) اور میں ان ہے کہوں گا کہ اللّٰہ کی مخلوق کو (لیعنی) اس کے دین کو کفر کے ذرایعہ اور حرام کر دہ کو حلال کرے اور حلال کوحرام کر کے بگاڑ دیں ، اور چوتھی اللہ کوچھوڑ کر شیطان کور فیق بنایے گا یعنی اس ہے دوستی کرے گا اور اس کی اطاعت کرے گا، وہ یقینا کھلےنقصان میں پڑے گا، اس کے دائمی عذاب کی طرف لوٹنے کی وجہ سے، وہ ان سے زندگی بھر (زبانی) وعدے کرتار ہیگا اوران کو دنیامیں آرز و پوری ہونے کی امید دلاتار ہیگا،اور پہ کہ بعث وحساب کچھ ہونیوالانہیں ہے،ان ے شیطان کے وعدے سراسر فریب کاریاں ہیں بیروہ لوگ ہیں کہان کا ٹھکا نہ جنبم ہے جہاں ہے اٹھیں چھٹکارا نہ ملے گا ،اور جو ا بمان لا ئیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ہم ان کوالیمی جنت میں داخل کریں کے جن میں نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گےاللہ کا وعدہ حق ہے بعنی اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جوسر اسرحق ہے اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ سنسی کی نہیں،اور جب مسلمانوں اوراہل کتاب نے فخر کیا تو ( آئندہ) آیت نازل ہوئی اور (ایمان وطاعت) کا مدار (اے مسلمانوں) نہ تہہاری آرزؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزؤں پر بلکٹمل صالح پر ہے، جو برے ممل کرے گا اس کوسزا دی جائیگی یا تو آخرت میں یا دنیامیں آز مائش اورمحنت کے ساتھ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، وہ اللہ کے سواکسی کواپنا دوست نہ یائیگا، کہاس کی حفاظت کر سکے، اور نہ مدد گار کہاس کا دفاع کر سکے، اور جوکوئی کچھ بھی نیک عمل کرے گاخواہ مرد ہویاعورت اور مومن بھی ہوتو ایسےسب لوگ جنت میں جا کیں گے (یدخلون) مجہول اورمعروف دونوں ہیں،اوران پر ذرہ برابر (یعنی) بقدر سی کھی کے شگاف کے بھی ان پرظلم نہ کیا جائیگا ، اور دین میں اس ہے بہتر کون ہے ؟ کوئی نہیں ، جوا پنارخ اللہ کی طرف کر دے ، یعنی اس کا فرما نبر دار ہوجائے اور اپناعمل (اللہ کیلئے ) خالص کرلے، اور وہ محسن موحد بھی ہواور ابراہیم ند ہب کی جو کہ ملت اسلام کے مطابق ہے پیروی کرے حال ہیا کہ وہ تمام ادیان سے بے رخی کر کے صحیح دین کی طرف رخ کرے،اوراللہ نے ابراہیم کوتو اپنا دوست بنالیا یعنی اس سے خالص محبت کرنے والا اوراللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ —— ﴿ ازْمَزْمُ بِسُلِشَهِ لَ ﴾ \_\_\_\_

زمینوں اور آسانوں میں ہے ملکیت کے اعتبار ہے اور تخلیق کے اعتبار ہے اورمملوکیت کے اعتبار سے اور اللہ ہرشئی کا علم و قدرت کے اعتبارے احاطہ کئے ہوئے ہے یعنی وہ اس صفت کے ساتھ ہمیشہ متصف ہے۔

# جَعِيق اللَّهِ الللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّمِلْمِلْمِ

فِيْ وَكُنَّى : مَرِيْدًا (ن ك) صفت مشبه ، سركش ، برخير عن خالى ، إنَّ اللَّه لَا يَغْفِر أَنْ يُشوكَ به بيكام متانف ج شرك كو معاف نہ کرنے کی تا کید کے لئے لایا گیا ہے۔

فِحُولِكُمْ : لَعَنَهُ اللَّهُ، بير شيطانًا كي دوسري صفت ہے پہلي مريدُ اہے۔

چَوُلِی ؛ اُمَنِیَّنَّهُمْ، میں ان کوامیدیں دلاؤں گا،ان کے دلوں میں کمبی تمنا کیں ڈالوں گا، تمنیّۃ سے مضارع واحد متکلمر

**جِوُل**َكُمْ: يُبَيِّكُنَّ مضارع جمع مُدكر غاص بانون تاكيد ثقيله، تَبْتيكُ، (تفعيل) ماده بِنَتكُ، وه خوب كالميس كـــ **جِّوُلْنَ**﴾: بَــحَـابُـر، بَـحيـرة كى جمع هے وہ اونئني جوسلسل جارم تنبز جنے اور پانچویں بار مادہ جنے ،ایسی اونئنی کے کان چیرکر

مشرکین بنوں کے نام پرآ زاد حچھوڑ دیتے تھے اور اس ہے خدمت لینا گناہ مجھتے تھے، بح کے مادہ میں چونکہ وسعت اور کثرت کے معنی ملحوظ ہیں اس لئے جس اونٹنی کے اچھی طرح کان چیر دیئے گئے ہوں اسکو بچیر ہ کہتے ہیں بیا عیل جمعنی مفعول ہے۔

فِحُولِكُنَّ : دِیْنَهُ، حلق كي تفسير دین ہے كرنے میں ایك سوال كے جواب كی طرف اشارہ ہے۔

میکوال بر مشرکین کاتو کوئی دین حق تھائی نہیں پھراس کے بدلنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟

جِهُولَ شِعْ: دین ہے مراددین فطرت ہے جو ہر تخص کے اندر موجود ہوتا ہے ،اللہ تعالی نے فرمایا ہے ''و لا تب دیسل لے حلق الله اى لدين الله".

فِيْفُولَكُنَّ : يَعِدُهم، اوريُمَنِّيهِمْ، ان دونوں كے مفعول محذوف ہيں جن كومفسرٌ علام نے ظاہر كرديا ہے۔

فِحُولَكُ : عَنْها مَحِيْصًا ، عنها ، محذوف كَ متعلق إورمَحِيصًا عال إي كائناً عَنْها ، عَنْها ، يَجدُوْنَ كَ متعلق اس كينهين موسكتاك يجدون كاصله عن نهين آتا، اورنه محيصًا كمتعلق موسكتا باسك كه محيصًا يا تواسم مكان ہے جو کھل نہیں کرتا یا مصدر ہے اور مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہوسکتا۔

اِنَّ اللَّه لا يغفر اَنْ يُشُوك به ، (الآية) ان آيات ميں بيبات واضح كى جارہى ہے كەللىرتغالى كے يہاں ایسے مخص كے کئے معافی اور رحمت کی قطعاً گنجائش نہیں جس نے شرک و کفر کیا ہو۔

# شرك وكفر كى سزا دائمي كيوں؟

یہاں بعض لوگوں کو بیشبہ ہوا ہے کہ سز ابقد رغمل ہونی چاہئے جوجرم کفروشرک کیا ہے وہ محدود مدت عمر کے اندر کیا ہے تواس کی سز اغیر محدود و دائمی کیوں ہوئی ؟

#### شيطان كومعبود بنانيكا مطلب:

معروف معنی میں کوئی بھی شیطان کو معبود نہیں بناتا کہ اس کے سامنے سر بسجدہ ہوکر مراسم بندگی ادا کرتا ہواوراس کو الوہیة کا درجہ دیتا ہوالبتہ شیطان کو معبود بنانے کی صورت ہے ہے کہ آ دمی اپنے نفس کی باگ ڈور شیطان کے ہاتھ میں دیدیتا ہے اور جدھروہ چلاتا ہے ادھر ہی چلتا ہے، گویا کہ بیاس کا بندہ ہے اور وہ آپ کا خدا، شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور ان کو تمناؤں میں الجھا دیتا ہے، انسان کو مجھنا چا ہے کہ بہکانے اور سبز باغ دکھانے کے سواٹ کی جاس اور پھے ہیں ہے، جولوگ اس کے فریب میں مبتلا ہیں ان کا ٹھکا نہ دوز خے۔

# مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ایک مفاخرانہ گفتگو ہ

گیس بِامَانیکھ وَلا اَمَانی اَهْلِ الکتاب ،ان آیات میں ایک مکالمہ کاذکرہ جومسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ہواتھا، پھراس مکالمہ پرمحا کمہ کیا گیا ہے آخر میں اللہ کے زدیک مقبول اور افضل واعلی ہونے کا ایک معیار بتایا گیا ہے۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پچھ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان مفاخرت کی گفتگو ہونے گی ،اہل کتاب نے کہا ہم تم سے افضل واشرف ہیں کیونکہ ہمارے نبی تہارے نبی سے پہلے ہیں اور ہماری کتاب تہماری کتاب سے پہلے ہے، مسلمانوں نے کہا ہم تم سے افضل میں اسلئے کہ ہمارے نبی خاتم النبین ہیں اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے سب کتابوں کومنسوخ کردیا ہے اس پریہ آیت نازل ہوئی " گیسس سامانیکھ النبی بین اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے سب کتابوں کومنسوخ کردیا ہے اس پریہ آیت نازل ہوئی " گیسس سامانیکھ النبی ہے نفاخر وتعلق کی کوزیب نہیں دیتی اور محض خیالات اور تمناؤں ہے کوئی کسی پر افضل نہیں ہوتا بلکہ مدارا عمال پر ہے۔

وَيُسْتَفْتُوْنَكَ يَطُلُبُونَ مِنْكَ الْفَتُوى فِي شَانِ النِّسَآءِ وَمِيْرَاثِهِنَّ قُلِ لَهِم الله يُفْتِيْكُمْ فِيهِنَ وَمَايُتُلَى عَلَيْكُمُ فِي اللّهِ يَفْتِيكُمْ فِي مَانِ النِّسَآءِ وَمِيْرَاثِهِنَّ قُلِ لَهِم الله يُفْتِيكُمْ فِي النِّسَاءِ الْمِيْرَانِ مِنْ ايَةِ الْمِيْرَاتِ يُفْتِينُكُمْ آيْضًا فِي يَتْمَى النِّسَاءِ الْتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَاكُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ فِي النِّسَاءِ الْتِي لِا تُؤْتُونَهُنَّ مَاكُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ فِي النِّسَاءِ النِّي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَاكُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ فِي النِّسَاءِ النِّي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَاكُتِبَ فُرِضَ

لَهُنَّ مِنَ الْمِيْرَاثِ وَتَرْخَبُوْنَ آيُبُ الْاوْلِيَاءُ عَنْ أَنْ تَنْكِحُوهُ نَّ لِلدَمَ امَتِمِنَ وَتَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَتَزُوَّجُنَ طَمْعًا فِي مِيْرَاثِهِنَّ أَيُ يُفْتِيُكُمُ أَنْ لَا تَفْعَلُوْ ذَلِكَ وَ فِي الْمُسْتَضْعَفِيْنَ الصِّغَار مِنَ الْوِلْدَانِ أَنْ تُنغطُوُهم حُتُوقَهم وَيَامُرُكُمْ وَآنُ تَقُومُوالِلْيَتُمَى بِالْقِسْطِ بِالْحَدْلِ فِي الْمِيْرَاتِ وَالْمَهُر وَمَاتَفُعَكُواْمِنْ خَيْرِفَانَ اللهَكَانَ بِهِ عَلِيْمًا ﴿ فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ وَإِنِ امْرَاةٌ مَرْفُوعٌ بفِعْل يُفْسِّرُهُ خَافَتُ تَوَقَّعَتُ مِنَ بَعْلِهَا زَوْجِهَا نُتُتُوزًا تَرَفُّعُا عَلَيْهَا بِتَرُكِ مُضَاجَعَتِهَا وَالتَّقْصِيْرِ فِي نَفْقَتِهَا لِبُغْضِهَا وَطُمُوحِ عَيْنِهِ اللَّي أَجْمَلَ مِنْهَا ٱوْاِعْرَاضًا عَنْهَا بِوَجْهِ فَكَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنُ يُصْلِحا فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْاَصْل فِي الصَّادِ وَ فِي قِرَاءَ ةٍ يُصْلِحَا مِنْ أَصَلَحَ بِينَهُمَاصُلْحًا فِي الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ بِأَنْ تَتُرُكَ لَهُ شَيْئًا طَلَبًا لِبَقَاءِ الصُّحْبَةِ فَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ وَالاَ فَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُوْفِيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُفَارِ قَهَا **وَالصُّلَحُ خَيْرٌ ۚ** مِنَ الْفُرْقَةِ وَالنَّنشُورُ وَالْإِغْرَاض قَالَ تَعَالَى فِي بَيَان مَا جُبِلَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُحُ \* شِـتَـةَ الْبُخُل اي جُبِلَتُ عَلَيْهِ فَكَانَهُ حَاضِرَتُهُ لاَ تَغِيُبُ عَنه أَلْهَعَني أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَكَاهُ تَسْمَحُ بنَصِيْبَهَا مِنْ زَوْجَهَا وَالرَّجُلَ لَا يَكَاهُ يَسْمَحُ عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ إِذَا أَحَبُ كَإِنْ عَلَيْ مِنَا وَإِنْ تُحْسِنُوا عِشْرَةَ النِسَاءِ وَتَتَقُوا الْحَوْرَ عليهن فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ مِمَاتَعُمَلُوْنَ خَمِيْرًا ﴿ فَيُجَازِينُ مُ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْآ اَنْ تَعْدِلُوْا تُسَوُّوا بَيْنَ النِّسَاءِ فِي الْمَحَبَّةِ وَلَوْحَرَصْتُمْ عَلَى ذَٰلِكَ فَلَاتَمِيْلُوَاكُلَ الْمَيْلِ الْمِي الْكِي تُحِبُونَهَا فِي الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ فَتَذَرُوهَا أَيْ تَتُوكُوا الْمِمَالَ عَلَيْمًا كَالْمُعَلَّقَةِ التي لا هِي أَيْمُ ولا ذَاتُ بَعُلْ قُلِنَ تُصْلِحُوا بِالْعَدْلِ فِي الْقَسْمِ وَتَتَقُوا اَلْجَوْرَ **فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ خَفُوْرًا لِمَا فِي قُلُوبِكُمْ مِنَ الْمَيْلِ تَحِيْمًا ﴿ بَكُمْ فِي لَالِكَ وَالْنَيَّتَفَرَّقَا اَيُ الْـرَّوْجَانِ بِالطَّلَاقِ** يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا عَنُ صَاحِبِهِ مِنْ سَعَتِهُ اى فَضَلِهِ بِأَنْ يَرُزُقَهَا زَوْجًا غَيْرَهُ وَيُرْزَقَهُ غَيْرَهَا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا لِحَلْقِهِ فِي الْفَضُل كَكِيْمًا ﴿ فِيمَا دَبَّرَهُ لَهُمْ وَلِلَّهِ مَا فِي الشَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِعْنَى الكُتُب مِنْ قَبْلِكُمْ أَيْ أَلْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى وَإِيَّاكُمْ يَا أَهْلَ الْقُران آنِ اي بان اتَّقُواانلَهُ خَافُوا عِقَابَهُ بِأَنْ تُطِيْعُوهُ وَ قُلْنَا لَهِم ولكم إِنْ تَكُفُرُوا بِمَا وُصِّيْتُمْ بِهِ فَإِنَّ بِللهِ مَا فِي الشَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خَلَقًا وَمِلْكَا وَعَبِيْدًا فَلاَ يَضُّرُهُ كُفُرُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَنِيًّا عَنْ خَلْقِهِ وَعَنْ عِبَادِتِهِمْ كَمِيْدًا ﴿ مَحُمُودًا فِي صُنْعِهِ بِهِمُ وَيِتُهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ كَرَّرَهُ تَاكِيدًا لِتَقْرِيْرِ مُؤجب التَّقُوي وَكَفْي بِاللهِ وَكِيلًا ﴿ شَهِيدًا بِأَنَّ مَا فِيْهِمَا لَهُ إِنْ يَشَأْيُذُهِ بِكُمْ يَا لَيُهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِالْحَرِيْنَ مِدَلَكُمْ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيْرًا هُ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ بِعَمَلِهِ ثُوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَالْإِخْرَةُ لِمَنْ اَرَادَهُ لا عِنْدَ غَيْرِهِ فَلِمَ يَظُلُبُ اَحَدَهُمَا الْآخَسَّ وَهَلَّا طَلَبَ الْآعُلَى بإخلاصِهِ له حَيْثُ كَانَ مَظْلَبُهُ لا يُؤجَدُ إلَّا عِنْدَهُ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا بَصِيرًا اللهُ

بارے میں فتوی دیتا ہے،اور وہ وہی ہے جوتم کوقر آن میں آیت میراث میں پڑھکر سنایا جاتا ہےاور وہ تم کوان بیتیم عورتوں کے بارے میں بھی فتوی دیتا ہے کہ جن کوتم ان کا میراث کا مقرر حصہ ہیں دیتے ہوا ور اےاولیاءتم ان کی بدصورتی کی وجہ ہے ان سے نکاح کرنے سے گریز کرتے ہواورتم ان کی میراث کی لا کچ کی وجہ سے ان کو نکاح کرنے سے بھی روکتے ہو،وہ تم کوفتو کی دیتا ہے کہ ایسانہ کرو، (اورتم کو) کمزور بچوں کے بارے میں (فتوی دیتاہے) کہتم ان کے حقوق ادا کرواور تم کو (اس کا بھی) حکم کرتا ہے کہتم بتیبموں کے ساتھ میراث اورمہر کے معاملہ میں انصاف سے کام لواورتم جوبھی نیک کام کروبلا شبہاللہ تعالی اس سے بخو بی واقف ہے سووہ اس پرتم کوصلہ دے گا ، اگرعورت کواپنے شوہر کی طرف سے زیاد تی کا اندیشہ ہو اس پر بالا دستی رکھنے کی وجہ سے اس کوبستر سے الگ کر کے بیاس سے بغض کی وجہ سے اس کے نفقہ میں کمی کر کے بیاس کی نظر کے اس سے زیادہ خوبصورت کی طرف اٹھنے کی وجہ سے بیاس سے بے رخی کرنے کا اندیشہ ہوتو اگر دونوں آپس میں باری میں اور نفقہ میں صلح کرلیں ،اس طریقہ پر کہ شوہر کو بقاء صحبت کے لئے بچھ رعایت دے اگر بیوی اس پر راضی ہوجائے تو فبہا ورنہ تو شوہر پر اس کے حق کی ادا لیکی واجب ہے یااس کوجدا کردے توان پرکوئی گناہ نہیں ،اس میں اصل میں تاء کا صادمیں ادغام ہے ،اورا کیک قراءت میں پُسے لے بھا ہے اً صَلَعَ ہے،اور صلح، جدائی اور نافر مانی اور ہے رخی ہے بہتر ہے ،اوراللہ تعالی نے انسانی پیدائشی فطرت کو بیان کرتے ہوئے فر مایا <u>اور طمع ہرنفس میں شامل کر دی گئی ہے</u> لیعنی شدت بخل ،نفوس کواسی پر پیدا کیا گیا ہے گویا کہ وہ بخل ہمہوقت موجو در ہتا ہے کسی وقت اس سے جدانہیں ہوتامعنی یہ ہیں کہ عورت اپنے شو ہر کھا دینے حصہ سے دست بر دار ہونے کیلئے تیار نہیں ہوتی اور مر د جبکہ د وسری ہے محبت کرتا ہوتو اپنی ذات کے بارے میں بیوی کورعایت دیلیخے کیلئے تیار نہیں ہوتا، اورا گرتم عورتوں ہے حسن معاشرت کامعاملہ کرو اوران پرظلم کرنے سے اجتناب کروتو جو پچھتم کررہے ہواللہ اُس سے بخو بی واقف ہے جس کی وہتم کو جزاء دے گا، اورتم سے بیتو کبھی نہ ہوسکے گا کہتم عورتوں کی محبت میں مساوات کرسکوا گر چہتم اس کی تنی ہی خواہش رکھتے ہواس لئے باری اور نفقہ میں بالکل ہی ایک کی طرف مائل نہ ہو جاؤ کہ جس ہےتم محبت کرتے ہو (اس کے مقابلہ میں) کہ جس ہےتم کورغبت نہیں ہے اس کو کٹکتی ہوئی چھوڑ دو بایں طور کہ وہ نہ بیواؤں میں ہواور نہ شوہر والیوں میں اورا گرباری میں عدل کے ساتھ اصلاح کرو اور ظلم سے بچوتو اللہ تعالی تنہاری قلبی رغبت کو معاف کرنے والا ہے اور اس معاملہ میں تنہارے اوپر رحم کرنے والا ہے ،اور اگر بیوی اور شو ہر طلاق کی وجہ ہے ایک دوسرے ہے الگ ہو جائیں تو اللہ تعالی اپنی وسعت سے ہرایک کو دوسرے ہے بے نیاز کر دے گا (بعنی)ا پیغضل ہے بایں طور کہ بیوی کو دوسرا شوہر عطا کر دے گا اور شوہر کو دوسری بیوی ، اوراللہ تعالی اپنے مخلوق پر قضل میں وسعت والا اوران کے لئے تدبیر میں حکمت والا ہے زمین اورآ سان گی ہر چیز اللہ ہی کی ملک ہےاور ہم ان لوگول کو جن کوتم سے پہلے کتاب دی گئی کتاب بمعنی کتب ہے یعنی یہوداور نصاری ، اورتم کوبھی اے اہل قر آن حکم دیا ہے ہے کہ اللہ سے ڈ رولیعنی اس کےعذاب سے ڈ رواس طور پر کہاس کی اطاعت کرواور ہم نے ان سے اورتم سے تہدیا کہا گرتم تھکم کی نافر مانی کرو گے تو جو کچھآ سانوں اور زمین میں ہے تخلیق کے اعتبار سے اور ملک کے اعتبار سے اورمملوک ہونے کے اعتبار سے لہذاتمہارا کفر اس کا پچھنبیں بگاڑسکتا، اسی کی ملک ہےاوراللہ اپنی مخلوق اوراس کی عبادت سے بڑا بے نیاز اورستو دہ صفات ہے بیعنی ان کے

﴿ (مَ زَم پِ الشَّرْ ) >

ساتھا پنی صنعت میں محمود ہے اور اللہ کے اختیار میں ہے زمین وآ سان میں جو پچھ بھی ہے اس کومکر رذ کر کیا ہے موجبات تقویٰ کی تا کید کے لئے ، اوراللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے لیعنی اس بات پرشہادت کیلئے کہ جو کچھیز مین اور آ سانوں میں ہے اسی کی ملک ہے،اے لوگو،اگراہےمنظور ہوتو وہتم کو ہلاک کر دےاورتمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اللہ نتعالی کواس پر پوری قدرت حاصل ہےاور جو محض اپنے عمل ہے دنیا کے اجر کا خواہشمند ہوسواللہ کے پاس دنیااور آخرت دونوں کا اجر ہے اس کیلئے جو اس کا طالب ہونہ کہ اس کے غیر کے پاس ،تو ان میں ہے کمتر کو کیوں طلب کرے؟ اوراپنے اخلاص کے ذریعہ اعلیٰ کو کیوں طلب نه کرے، جبکہاس کا مطلوب اس سے حاصل ہوسکتا ہے اوراللہ تعالی خوب سننے والا اورخوب دیکھنے والا ہے۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللللّ

چِوُلِکُنَّ : فی شَان، مضاف محذوف مان کراشارہ کردیا کہ سوال احوال ہے ہوتا ہے نہ کہ ذوات ہے۔

فِحُولُنَى اللَّهُ عِيْرَاثِهِنَّ المِثَانَ كَابِيانَ إِلَى اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

قِيْفُولَنَىٰ : وَمَا يُتُلَىٰ عليكمر ، اسْ كَاعَظِفِ اللّه ، پرہے یعنعورتوں کی میراث کے بارے میں اللہ اورقر آن کی آیت میراث جَوْمَ كُورِيُّ هَكَرَسَا لِيَ جَالَى فَتَوَىٰ وَيِيَ ہِـ۔ عِجَوْمُ كُورِيُّ هَكَرَسَا لِيَ جَالَى اسْ سَرِ بَهِى اشاره ہے كہ وَ مَا يُتلنى ، كَاعْطَفُ لَفَظَ اللَّه ير ہے۔ عِجُولِكُنَى : دَمَامَة ، برصورتی ۔ عِجُولِكُنَى : دَمَامَة ، برصورتی ۔

قِحُولَكُمُّ : دَمَامَة ، برصورتی ـ قِحُولِکُمُّ : أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذلك ، بيأنْ تفيربيب،اس ميں اشاره ہے كہ ما يُفتني به ،محذوف ہے لہذا فائده كتام نه ہونے كا اعتراض ختم ہو گیا۔

فِحِوُلِكُ ﴾: وَ فِي المُسْتَضْعَفِيْنَ، في مقدر مان كراشاره كرديا كهاس كاعطف يتاملي النساء برج\_

فِحُولِكُما : تُعْطُوْ هُمْ حُقُوْ قَهِم ، يمفتى به كابيان إ-

فِيْغُولِكُ : وَيَامُو كُمْر ، اس ميں اشارہ ہے كه أنْ تقو مو افْعل مقدر كى وجه مصوب ہے۔

فِيْوَلِكُنَّ : مَـرْفُوعٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ خَافَتْ، اسْعبارت كامقصدية بتانا ہے كه إمْر أَةٌ حافَثُ فعل مقدر كي وجه ہے مرفوع ہے جس كى تفيير بعد كاخافت كرر ہاہے، تقدير عبارت بيہ "و إنْ خافَتْ إمو أَةٌ خَافَت".

فِخُلُنَّ ؛ أَجْمَلَ مِنْها، اي جميلة مِنها.

فِيْوَلِكُنَّ ؛ فيه إِدْغَامُ التَّاءِ، بياس وقت مُ كرجب كريصلحا كي اصل يصتلحا ماني جائــــ

قِوْلُكُ : شِدَّةَ الْبُخْلِ، يه الشح كَمْعَىٰ كابيان بـ

فِيْوَلِينَ ؛ الأَنْفُسُ بِهِ أَحضَرت، كَامِفْعُول اول قائمٌ مقام نائب فاعل إور الشُّحَّ، مفعول ثاني إ\_

- ﴿ (نَمَزُم پِبَلشَنِ) ﴾

# تَفَيْيُرُوتَشِينَ

#### ربطآيات:

ابتداء سورت میں بتیموں اورعورتوں کے خاص احکام اور ان کے حقوق ادا کرنے کا وجوب مذکورتھا، اس کے بعد کی آیات میں عورتوں سے متعلق چنداور مسائل بیان کئے گئے ہیں۔

#### شان نزول:

\_\_\_\_\_\_\_ وَیَسْتُهُ فُتُونَكَ فَسِی النساء ،ان آیات کے شان نزول کے بارے میں متعددوا قعات نقل کئے ہیں اوروہ سب ہی سبب نزول ہو شکتے ہیں ۔

ابن جریر،ابن منذراور حاکم نے ابن عباس سے نقل کیا ہے، زمانۂ جاہلیت میں لوگ بچوں کو بڑے ہونے تک اور عورتوں کومیراث نہیں دیا کرتے تھے، جب اسلام کا زمانہ آیا تو پیمسئلہ صحابہ نے آپ سے دریافت کیا،تو مذکورہ آیات نازل ہوئی۔

ساری ہوں۔ ابن جریراورابن منذر نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں بچوں کواس وقت تک میراث میں حصہ نہ دیتے تھے جب تک وہ لڑنے کے لائق نہ ہموجائے اور نہ عورتوں کو بچھ دیتے تھے، زمانۂ اسلام کے بعداس بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، تو مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

عبد بن حمید اور ابن جریر نے ابراہیم سے نقل گیا ہے کہ اہل جاہلیت کا بید ستورتھا کہ اگر گھر میں کوئی بیتیم لڑکی بدصور تی ہوتی تو نہ تواس سے خود نکاح کرتے اور نہ دوسروں سے کرتے بلکہ تا زندگی ان کو یوں ہی رکھتے ،خود شادی ان کی بدصور تی کی وجہ سے نہیں کرتے تھے اور مال کے گھر سے باہر چلے جانے کے خوف سے کسی دوسر سے سے بھی ان کا نکاح نہ کرتے تھے ،اس کے مرنے کے بعد خود ہی اس کے مال کے مالک ہوجاتے تھے ، بخاری وسلم نے بھی حضرت عائشہ دَھِمَائلللللَّا تَعَالَیْ اللَّا اللَّا تَعَالَیْ اللَّا لَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّا اللَّ

وَمَا يُسَالَى عليكم، كاعطف اللّه يفتيكم ، پر ہاورمًا يسّلَى عليكم، ہے سورةُ نساء كى وہ آيات مراد ہيں جن ميں يتيمول اور بچوں پرظلم كرنے سے روكا گيا ہے اور حقوق ادا كرنے كى تا كيد كى گئی ہے۔

و تسو غبو ن ان تنگحو هنَّ ، اس کے دوتر جمہ کئے گئے ،ایک رغبت کرنااس صورت میں فی محذوف ہو گی اور جن حضرات نے اعراض کرنے کا ترجمہ کیا ہےانہوں نے عن محذوف مانا ہے۔

﴿ انْ مَنْ زُمْ بِهَ لِشَرِلَ ﴾

### از دوا جی زندگی کے متعلق چند قر آنی ہدایات:

وَإِنْ اِمْوَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِها النح ان آیات میں حق تعالی شاند نے از دواجی زندگی میں پیش آنے والے تلخ حالات کے متعلق کچھ ہدایات اور احکام بیان فر مائے ہیں ، اور ان تلخ حالات پر صحیح اصول کے مطابق قابو پانے کی اگر سنجیدہ کوشش نہ کی جائے تو نہ صرف زوجین کے لئے دنیا جہنم بن جاتی ہے بلکہ بعض اوقات یہ گھر بلور بخش اور شکش خاندانوں اور قبیلوں کو باہمی قبل وقال تک پہنچاد بی ہے، قر آن حکیم نے مردوعورت دونوں کے تمام جذبات واحساسات کو پیش نظر رکھ کر ہر فرایت کو باہمی قبل وقال تک پہنچاد بی ہے، قر آن حکیم نے مردوعورت دونوں کے تمام جذبات واحساسات کو پیش نظر رکھ کر ہر فرایت کو ایک ایسانظام زندگی پیش کیا ہے جس پر عمل کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا گھر دنیا ہی میں جنت نشان بن جاتا ہے، گھر بلور نجشیں اور تکنیاں محبت وراحت میں تبدیل ہو جاتی ہیں ، اور اگر ناگزیر حالات میں جدائی کی نوبت آ جائے تو وہ بھی خوشگواری اور خوش اسلو بی کے ساتھ انجام پائے۔

وَ إِنْ اِمْدِ أَةَ خَافِتَ الْحُ اسَ آیت میں ان غیراختیاری حالات کاحل پیش کیا گیاہے جوالیمی رنجش کا سبب بن جاتے ہیں ،اور ہر فریق خودکومعذور سمجھتا ہے جس کی وجہ سے حقوق واجبہ میں کوتا ہی کا اندیشہ پیدا ہوجا تا ہے مثلاً ایک شوہر کا اپنی ہیوی سے بوجہ بدصورتی کے دلنہیں ماتا اوران اسباب کور فع کرنا نہ بیوی کے ہاتھ میں ہے اور نہ شوہر کے۔

چنانچاس صورت حال میں مرد کے لئے تو قرآن کریم نے ایک عام قانون یہ بتلایا ہے کہ ''فیامساك بمعدوف او تسریح باحسان'' یعنی اگر عورت کوعقد نکاح میں رکھنا ہے تواس سے پور ہے حقوق کی رعایت کے ساتھ رکھے، اوراگراس پرقدرت نہیں تواس کوخوشی اسلو بی سے چھوڑ دے، اگر عورت بھی جدائی پرراہنی ہے تو مسئلہ آسان ہے اوراگر عورت کسی وجہ سے جدائی پر آمادہ نہیں تو کوشش کی جائے کہ شو ہر کسی نہ کسی طرح ہوی کور کھنے پرراضی ہوجائے مثلاً میہ کہ عورت اپنے تمام یا بعض حقوق کا مطالبہ ترک کردے۔

وکئن تستیطیعوا ان تعدلوا بین النساء (الایة) اس آیت میں ایک دوسری صورت کابیان ہے کہایک شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو دلی تعلق اور محبت میں وہ سب کے ساتھ ایک ساسلوک نہیں کرسکتا اسلئے کہ محبت ، دلی تعلق کا نام ہے جس پر

﴿ (مَئزَم پِبَلشَهُ ا

کسی کواختیار نہیں ہوتا،خود آنخضرت ﷺ کوبھی اپنی تمام از واج میں سے حضرت عائشہ دَضِحَالقالُاتَعَاﷺ کوبھی اپنی تمام از واج میں سے حضرت عائشہ دَضِحَالقالُقَا النَّحَظَ سے زیادہ محبت تھی ،اگر تیلبی میلان ظاہری حقوق کے مساوات میں مانع نہ بنے تو عنداللّٰہ قابل مواخذہ نہیں۔

#### حديث:

جناب رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کے یہاں دو بیویاں ہوں اور وہ ایک ہی کا خیال رکھتا ہوتو قیامت میں وہ خض اس حالت میں آئیگا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔

لَآيَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُوْنُوْا قَوْمِيْنَ قَائِمِيْنَ بِالْقِسْطِ بالْعَدل شُهَدَاءً بالْحَق لِللهِ وَلَوْ كانت الشَّمَادَةُ عَلَى أَنْفُسِكُمْر فَاشُهَدُوْا عَلَيْهَا بِأَنْ تُقِرُّوا بِالْحَقِ وَلاَ تَكْتُمُوْهُ آوِ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْكَثْرِينِ أَلْ تَكُنُ الْمَشُهُودُ عَلَيْهِ غَنِيًّا اَوْفَقِيْرًا فَاللَّهُ اَوْلَى بِهِمَا " مِنْكُمُ وَاعْلَمُ بِمَصَالِحِهِمَا فَلَاتَتَّبِعُواالْهَوْي فِي شَهَادَتِكُمْ بِأَنْ تُحَابُوا الْغَنِيّ لِرضَاهُ أوالُفَقِيْرَ رَحُمَةً له أَنَّ لا تَعْدِلُوْأَ تَمِيْلُوا عَنِ الْحَقِّ وَإِنْ تَلُوَّا تُحَرِّفُوا الشَّمَادَةَ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِحَذُفِ الْوَاو الُاوَلَى تَخْفِيْفًا اَوْتُغْرِضُوا عَنُ اَدَائِهَا فَإِنِّ اللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُوْنَ خَمِيْرًا ﴿ فَيُجَازِيُكُمُ بِهِ لَيَاتُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوٓا أَمِنُوۤا وَاوِهُـوَا عَلَى الْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَلَكُونُ وَالْكِينِ الَّذِي ثَنَرٌ لَ عَلَى رَسُولِهِ مُـحَمَّدٍ وَهُوَ الْقُرَانُ وَالْكِينِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ أَ عَلَى الرُّسُل بِمَعْنِي الْكُتُبِ وَ فِيُ قِرَاءَ وَبِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلْ فِي الْفِعْلَيْنِ وَمَنْ يَكُفُرُ بِإِللَّهِ وَمَلَّلِكَتِهِ وَكُتُيهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْإِخِرِفَقَدْضَلَّ ضَلَلًا بَعِيْدًا ﴿ عَنِ الْحَقِّ إِنَّ الَّذِيْنَ امَّنُوا بِمُؤلِّلِي وَهُمُ الْيَهُودُ ثُمَّرِّكَفَرُوا بِعِبَادَةِ الْعِجُلِ ثُمَّامَنُوا بَعْدَهُ ثُمُّ كَفَرُوْا بِعِيْسَى ثُمُّ ازْدَادُوْاكُفْرًا بِمُحمَّدِ لَمْنِكِنُ اللهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ مَلاَقَامُوْا عَلَيْهِ وَلَالِيَهُدِيَهُمْ سَبِيلًا طُويْقًا إِلَى الْحَقِّ بَشِيرِ اَخْبِرُ يَا مُحَمَّدُ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اللِّيمَا ﴿ مُؤْلِمًا هُو عَذَابُ النَّارِ إِلَّذِيْنَ بَدلٌ أَوْ نَعْتُ لِلْمُنَافِقِينَ يَتَّخِذُونَ الْكُفِرِينَ اَوْلِيَاءَمِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ لِمَا يَتَوَهَّمُونَ فِيُهِمُ مِنَ الْقُوَّةِ آيَنْ تَخُوْنَ يَـطُلُبُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ اسْتِفْهَامُ اِنْكَارِ أَيْ لَا يَجِدُوْنَهَا عِنْدَهُمُ فَإِلَّ الْعِزَّةَ لِللهِ جَمِيْعًا فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَلَا يَنَالُهَا اِلَّا اَوْ لِيَاوُهُ وَقَدُنَزَلَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ اَلْقُرُانِ فِي سُورَةِ الْاَنْعَامِ أَنْ سُخَفَّفَةٌ وَ اِسْمُهَا مَحٰذُونَ أَيْ أَنَّهُ إِذَا سَمِعْتُمُ البِياللَّهِ الْقُرُانَ كُلُفَرُبِهَاوَيُيْتَهْزَابِهَا فَلَاتَقَعْدُوْامَعَهُمْ اى اَلْتَفِرِيْنَ وَالْمُسْتَهُ رَئِينَ حَتَّى يَخُونُهُ وَافِي حَدِيْثِ غَيْرِهَ ﴿ إِنَّكُمُ إِذَّا إِنْ قَعَدُتُ مُ مَعَهِم مِّثْلُهُمْ وَعِي الْإِثْم إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْكُلْفِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَجَمِيْعًا ﴾ كَمَا إِجْتَمَعُوا فِي الدُّنيَا عَلَى الْكُفُر وَالْإِسْتِهُزَاء إِلَّذِيْنَ بَدلٌ سِنُ الَّذِينَ قَبُلَهُ يَتَرَبَّصُوْنَ يَـنُتَظِرُونَ بِكُمْ ۚ الـدَّوَائِرَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتُحْ ظَـفـرٌ وَغَنِيْمَةٌ مِّنَ اللهِ قَالُوٓا لكم ٱلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْرُ فِي الدِّيْن وَالْجِهَادِ فَاعُـطُونَا مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَلِنْ كَانَ لِلْكَفِرِيْنَ نَصِيْبٌ مِنَ الظَّفرِ عَلَيْكُمْ قَالُولَ لهم المُرْنَسْتَحُوذُ نَسُتَول عَلَيْكُمْ وَنَقُدِرُ على آخُذِكم وَقَتُلِكم فَابُقَيْنَا عليكم وَ آلَمُ نَمْنَعُكُمْ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنُ يَظُفَرُوا بِكُمُ

يِسَخُدِيْلِهِ هُ وَشُرَاسَلَتِكَم بِالْخُبَارِهِمُ فَلَنَا عَلَيْكُم الْمِنَّةُ قَالَ تعالى فَاللَّهُ يَخَكُمُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيمَةُ ۚ بِانَ يُدْخِلْكُمُ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلُهِمِ النَّارُ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيلًا ۚ طَرِيْقًا بِالْإِسْتِيْصَالِ.

ت و المان والو! انصاف برخوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لئے حق کی گواہی دینے والے رہوجا ہے وہ شہادت خودتمہارے خلاف ہی ہو تواپنے خلاف گواہی دو بایں طور کہنت کا اقر ارکر واوراس کو چھپاؤ نہیں یاتمہارے والدین کے اورعز بیزول کےخلاف ہی کیوں ندہو مشہودعلیہ مالدار ہو یامفلس اللّٰدان دونوں سےتمہاری بہنبیت قریب ہے اوران دونوں کی مسلحتوں ہے واقف ہے ،اپنی شہادت میں خواہش نفس کی پیروی نہ کرو بایں طور کہ مالدار کی اس کی رضاجو ئی کے لئے رعایت کرو یا فقیر پررخم کےطور پراس کی رعایت کرو بایں طور کہ حق سے ہٹ جاؤ ، اور پیرکہ شہادت میں تحریف کرو ، اورایک قراء ت میں تہ خفیفاً اول واؤ کے حذف کے ساتھ ہے ، یا ہے کہ اداءشہادت سے اعراض کروجو پچھتم کررہے ہواللہ اس سے باخبر ہے تو تم کواس کی جزاءدے گا،اے ایمان والو!اللہ پراوراس کے رسول پراوراس کی کتاب پر جواس نے اپنے رسول محمد ظیفی کھیا پر نازل کی ہے اوروہ قرآن ہے اوران کتابوں پر جوسابق میں رسولوں پرنازل کی ہیں ایمان پر قائم رہو اور کتاب جمعنی کتب ہے اورایک قراءت میں دونول فغل معروف کے کیلے بہتھ ہیں ،اور جوکوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن سے کفر کرتا ہے وہ گمراہی میں حق ہے بہت دور جا پڑا بے شک جولوگ موسیٰ پر ایمان لائے اور وہ یہود ہیں ، پھر بچھڑے کی پوجا کرکے کا فرہو گئے پھر اس کے بعد الیمان لائے پھر عیسیٰ علاقۃ لاٹالڈاکٹ منکر ہوئے پھر محمد علاقﷺ کا انکار کرکے گفر میں ترقی کرتے گئے اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہ کرے گا جب تک وہ گفر پر قائم رہیں گے اور نہان کو حق کی طرف سیدھاراستہ دکھائیگا،اےمحمر منافقوں کو بتا دو کہ ان کے لئے در دناک عذاب سے اوروہ آ گ کاعذاب ہے وہ لوگ جومومنوں کو چھوڑ کر کا فروں کودوست بنائے ہوئے ہیں ،اسلئے کہان میں قوت خیال کرتے ہیں ، (السذیس) منافقین سے بدل یاصفت واقع ہے کیا ان کے پاس عزت تلاش کررہے ہیں ؟ استفہام انگاری ہے، یعنی ان سے عزت نہ پائیں گے، اس لئے کہ دنیا اور آ خرت میں تمام ترعزت اللہ کے پاس ہے اس کوخدا کے دوست ہی حاصل کر سکتے ہیں اوراللہ تنہارے پاس اپنی کتاب قرآن میں (نَّـزَل) معروف اورمجہول دونوں ہے سورۂ انعام میں بیتکم نازل کر چکاہے (اَنْ) مخففہ ہےاں کااسم محذوف ہے،ای اتَّـهٔ ، کہ جبتم ( کسی مجلس میں ) لوگوں کواللہ کی آبیول کے ساتھ کفر کرتے اوران کا مذاق اڑاتے ہوئے سنونو تم ان کے پاس نہیٹھو ، یعنی استہزاءکرنے والے کافروں کے پاس، تا آل کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہوجا گیں، ورنہ تو یعنی اگرتم ان کے پاس بیٹھے تو تم بھی گناہ میں ان کے مثل ہو جاؤ گے اللہ تعالی منافقول اور کا فروں سب کوجہنم میں جمع کرے گا جبیبا کہ وہ دنیا میں گفر واستہزا، پر جمع ہوئے تھے(یہ) وہ (لوگ) ہیں کہ جو تمہارے لئے مصیبتیوں کے منتظر ہیں تو اگر تمہیں اللّٰہ کی جانب ہے فتح اور ( مال ) ننیمت حاصل ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ دین اور جہاد میں کیا ہم تمہار بے ساتھ نہیں تھے ؟لہذا ہم کوبھی مال غنیمت ہے حصہ دواوراگر کا فرول کوتمہارے اوپر فتح نصیب ہوتی ہے تو ان سے کہتے ہیں گیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے ؟ اور کیا ہم ﴿ الْمُؤَمِّ بِبَلْشَرِنَ ﴾

تمہاری گرفت اور قبل پر قادر نہیں ہو چکے تھے، مگر ہم نے تم پر حم کیا، اور کیا ہے بات نہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو پہت ہمت کر کے اور ان کی خبر یں تم کو پہنچا کر تمہارے او پر مسلمانوں کو غالب آنے سے بچایا للبذا ہمارا تم پر احسان ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اس طریقتہ پر کہتم کو جنت میں اور ان کو دوزخ میں واخل کرے گا، اور اللہ کا فروں کومومنوں پر ہر گز غلبہ نہ دے گا، یعنی ان کو جڑے اکھاڑ بھینئنے پر غلبہ نہ دے گا۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِخُولِنَى ؛ فَاشْهَدُوْ اعَلَيْهَا، يه لَوْ كاجواب ب، ولالتِ ماقبل كى وجهت حذف كرديا كيا بـ - فَخُولِنَى ؛ بِأَنْ تُقِرّوا، اس ميں اشارہ بـ كه اپنفس كے خلاف گوائى دينے كا مطلب بـ اقر اركرنا - فَخُولِنَى ؛ الْمَشْهُوْ دُعَلَيْه، اس اضافه كا مقصدا يك سوال كاجواب بـ -

میں فالے ہے۔ یہ یکن کے اندر جوشمیر ہے وہ و اللہ بین اور اقربین کی طرف راجع ہے جو کہ جمع ہے اور یکن کے اندر شمیر واحد ہے لہذا شمیر اور مرجع میں اتحاذ نہیں ہے جو کی شروری ہے۔

جِوَلَ الْبِعِ: يه بِ كه يكن كي ضمير كامرجع مشهود عليات جوكة شهون كي وجه معني مين جمع كے ب-

فِيُوَلِينَى : منكم، اس ميں اشارہ ہے كہ فضل عليه محذوف ہے كے

قِوُلْ ؟ لَانْ تَغْدِلُوْ ا، تتبعُوا الهوی تَتَبِعُوْ استعدی بیک مفعول جاوروه هوی جاب بیدوسرے مفعول کی طرف بغیر حرف کے متعدی نہیں ہوسکتا ، ای لئے لام مقدر مانا ہے تا کہ دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہوجائے۔ قِحُولِ کَی ؛ بعدہ ، ای بعد عود موسی ،

يرك ما بالمدار من المرابعة ال

### تفسيروتشن

آگئی اگذین آمنوا کو نوا قو آمین بالقسطِ شُهدًاء لِلْه ،اس آیت میں اللہ تعالی اہل ایمان کوعدل وانصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی تاکید فرمارہ ہیں نہ صرف یہ کہ حق وانصاف کی روش پر چلنے کے لئے کہا جارہا ہے بلکہ فرمایا جارہا ہے بلکہ فرمایا جارہا ہے کہ حق وانصاف کا حجنٹہ الیکر اٹھانا ہے تمہیں اس بات پر کمر بستہ ہونا چاہئے کہ ظلم مٹے اور اس کی جگہ عدل ورائتی قائم ہوحی وانصاف کے گواہ بنوا گرچ تبہارے انصاف وشہادت کی زوخو د تمہاری ذات پریا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑے۔

وشہادت کی زوخو د تمہاری ذات پریا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑے۔

لیعنی تمہاری گواہی محض خدا کے لئے ہونی جا ہے نہاس میں کسی کی رورعایت ہونہ کوئی ذاتی مفادیا خدا کے سواکسی کی خوشنو دی تمہارے مدنظر نہ ہو، یعنی نہ کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے رعایت کی جائے اور نہ کسی فقیر کے فقر کی وجہ سے تجی بات کہنے ہے تم

﴿ (نَصْزُم بِبَاشَهُ إِ

کوبازر ہناچا ہے اسلے کہ اللہ ان کاتم سے زیادہ خبر خواہ ہے لہذا تہاری خبر خواہی کی ضرورت نہیں ہے لہذا خواہش نفس، عصبیت یا بغض تہہیں انصاف کرنے سے ضروک دے ایک دوسرے مقام پر فرمایا" و لا یہ جو مذکھر شذا ن قوم علی ان لا تعدلوا" تہمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، جس معاشرہ میں عدل کا اہتمام ہوگا و ہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور بر کتوں کا نزول ہوگا صحابۂ کرام تصحاف تھا گئا نے اس نکتہ کوخوب سمجھ لیا تھا، چنا نچے عبد اللہ ابن رواحہ تو کا نئائلہ تکا گئا گئا گئا گئا گئا ہے کہ اس کی بابت آتا ہے کہ رسول اللہ نہیں شرے نے انہیں خیبر کے یہود یوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہ ہاں کے بچلوں اور فسلوں کا خیبنہ دگا کر آئیں یہود یوں نے انہیں رشوت کی پیش کش کی تا کہ کچھر عایت وزی سے کام لیس تو آپ نے فرمایا "میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ مجبوب ہو، کہوب ہے اور تم میر سے زیادہ ناپسند یہ ہو، انہیں اس کی خیوب ہے اور تم میر سے زیادہ ناپسند یہ ہو، انگین اس کے جوب کی مجب اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سے کہا تی عدل کی وجہ سے آسان وزمین کا یہ نظام قائم ہے۔

(ابن کند)

اِن اللّذين آمنوا ثمر كفروا ثمر آمنوا ثمر كفروا ، بعض مفسرین كا كہنا ہے كہ بيآيت يہود كے بارے ميں نازل ہوئى ہے يہی رائے علامہ سيوطى كى ہے اور بعض حضرات نے كہا ہے كہ بيآيت منافقين كے بارے ميں نازل ہوئى ہے، سياق وسباق سياتی وسباق سيجي رائے زيادہ صحيح معلوم ہوتی ہے۔

# عزت الله ہی سے طلب کرنی جا ہے: `

المذین یتحدون المحافرین اولیاء من دون المؤمنین، مطلب بیہ کہ بیمنافقین مسلمانوں جیسے عقیہ نے کیا رکھتے یہ تو ظاہری تعلقات بھی مسلمانوں کے ساتھ رکھنا پبندنہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کا فروں کو دوست بناتے ہیں اور بیا سمجھتے ہیں کہ کا فروں کے پاس بیٹھ کرہم کو دنیا ہیں عزت ملے گی ،ان کا بی خیال بالکل غلط ہے عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جواس کی اطاعت کرے گااس کوعزت ملے گی ،اورا یسے لوگ دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل ہوں گے۔

وقد نزل علیکھرفی الکتاب، (الآیة) لیمن الله اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چگاہے کہ جہاں تم سنو کہ الله گ آیات کے خلاف کفر اِکا جارہا ہے اور اس کا مُداق اڑایا جارہا ہے وہاں نہ بیٹھو، مطلب بیہ ہے کہ اگر ایک شخص اسلام کا دعوی رکھنے کے باوجود کا فروں کی ان مجلسوں میں شریک ہوتا ہے جہاں آیات الہیہ کے خلاف کفر دکا جاتا ہے اور پشخص خاموش سے خدا اور اس کے رسول کا مُداق اڑاتے ہوئے سنتا ہے تو اس میں اور کا فروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔

نے کہاا لیے وقت شرکت جائز ہےاس لئے کہ شرکت کی ممانعت کی علت مفقو د ہےاوربعض حضرات نے فر مایا کہا یہے کفار و فجار کے ساتھ بعد میں بھی مجالست درست نہیں ہے ،حسن بصری کی یہی رائے ہے۔

إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُخْدِعُونَ الله بِإِظْهَارِهِمْ خِلافَ ما ابطَنُوهُ مِنَ الْكُفْرِ لِيَدْفَعُوا عَنَهِم اَحْكَامَهُ الدُّنيويَة وَهُوكَارِعُهُمْ مُ مُجَازِيْهِمْ عَلَى خِدَاعِهِمْ فَيَفْتَضِحُونَ فِي الدُّنيَا بِاطلاعِ الله نَبِيَهُ على مَا اَبُطنُوهُ وَيُعَاقَبُونَ فِي الدُنيَا بِاطلاعِ الله نَبِيهُ على مَا اَبُطنُوهُ وَيُعَاقَبُونَ فِي الدُنيَا بِاطلاعِ الله نَبِيهُ على مَا اَبُطنُوهُ وَيُعَاقَبُونَ فِي الدُنيَا بِاطلاعِ الله نَبِيهُ عَلَى مَا اَبُطنُوهُ وَيُعَاقَبُونَ فِي الدُنيَا بِاطلاعِ الله نَبِيهُ عَلَى مَا اَبُطنُوهُ وَيُعَاقَبُونَ فَي الدُنيَا اللهُ فَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَالِلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الله

گا،اوراللّٰد نتعالی مومنوں کواجرعطا کر کے ان کے اعمال کا بڑا قندر دان ہے اور اپنی مخلوق سے باخبر ہے۔

# عَجِقِيق اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فِحُولَكُ : يُجازِيْهِمْ، ياكسوال مقدر كاجواب --

مَنْ وَالْنَّ: بيه بِكِوالله تعالى كى طرف خداع كى نسبت درست نهيس باسك كه خداع صفتِ فبيج بالله تعالى اس بوراء الوراء ب-جِهُ لَبْعُ: بيب كمالله تعالى كے لئے خداع كاستعال مشاكلت كے طور پر بے بير جسزاء السيسلة سيسلة كے قبيل سے ب یعنی جزاءِ خداع کوخداع ہے تعبیر کردیا گیاہے۔

فِوْلِكُونَ ؛ كُسَالَى، كَسُلانٌ كى جَع ب،ستكابل-

فِيْفُولِكُنَّ ؛ يُرَاءُ وْنَ جَمْع مُدَرَعًا سُبِ (مفاعلة )وه دكھاواكرتے ہيں۔

فِيَوْلِينَ ؛ مَنْسُوبِيْنَ، اس اضافه كامقصداس اعتراض كاجواب بكه "لا إللي هؤ لاء" مين حرف لا كا،حرف إلى برداخل ہونالا زم آ رہاہے،حالا نکہ حرف کا حرف پر داخل ہونا درست نہیں ہے۔

جِهُ لَيْعِ: لا، اللي برواخل نہيں ہے بلکہ منسوبين پرواخل ہے۔

فِوَلَيْ : المَكَانِ

سَيُواكَ: اَلدّركِ، كَيْفيرمفر علام في طبقة كى بجائے مكان كے كيوں كى؟

جِهُ لَيْعِ: الاسفل چونكه مذكر بالهذادُرْك بمعنى طبقة كى صفت واقع نليل الوكتي -

قِحُولَ ﴾؛ وَالإسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى النَّفْيِ، لِعِنى الله كَقُول ما يفعل الله بِعَذَابِكُمْ ؟ مين استفهام بمعنى في بالهذابياعتراض فتم ہوگیا کہ استفہام اللہ کے لئے محال ہے۔

قِفُولَ ﴾ بِالإِثَابَةِ، بياس شبه كاجواب ب كشكرنعمتِ منعم كاظهار كوكت بين اوربيذات بارى كے لئے محال ہے۔ جِجُولِ بْنِعِ: یہاں شکرے ممل کا اجروثواب عطاء کر کے قدر دانی مقصود ہے۔

إِنَّ الممنافقين يخدِعونَ اللَّه وَهُو خَادِعُهِمْ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصلوةِ قاموا كُسَالَى نمازاسلام كااتهم ترين ركن اورافضل ترین فرض ہے منافقین اس میں بھی کا ہلی اور سستی کرتے تھے کیونکہ ان کا قلب ایمان ،خلوص ،خشیت الہی ہے عاری تھا يهي وجيهي كه عشاءاور فجركي نمازان پرخاص طور پرگرال گذرتي تھي،جيسا كه نبي ﷺ كافرمان ہےاَئے۔ قُلُ البصلوةِ عملي المهنافقين صلوة العشاء و صلوة الفجر (صحيح بخاري) منافقين پرعشاءاور فجر کی نمازسب ہے زیادہ گراں گذرتی ہے۔ نبی ﷺ کے زمانہ میں کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت میں شار ہی نہیں ہوسکتا تھا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہوجس طرح

تمام دنیوی جماعتیں اور مطلس چندا جنماعات میں کسی رکن کے بلاعذر شریک ند ہونے کواس کی جماعت سے عدم دلچیہی پرمحمول کرتی ہیں اور مسلسل چندا جنماعات سے غیر حاضر رہنا اس زمانہ میں اس بات کی صرح کے لیل سمجھا جاتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے ایک رکن کا نماز با جماعت سے بلاعذر شرقی غیر حاضر رہنا اس زمانہ میں اس بات کی صرح کے لیل سمجھا جاتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے ایک حدیث میں آپ نظر نظر نے نفر مایا ''کہ جو شخص مسلسل تین جمعوں میں شریک ند ہووہ مسلمان نہیں ہے' یہی وجبھی کہ تخت سے شخت منافق کو بھی نماز با جماعت سے غیر حاضر می کی ہمت نہیں ہوتی تھی البتہ جو چیز ان کو سیج اہل ایمان سے تمیز کرتی تھی وہ میتھی کہ سیج مومن ذوق وشوق سے آتے تھے اور وفت سے پہلے ہی مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی مسجدوں میں کھر ہر سے رہتے تھے ، بخلاف منافقوں کے کہاذان ہوتے ہی ان کی جان پر بن آتی تھی اور ول پر جبر کرکے اٹھتے تھے ، ان کے میں گدم گراں ہوجاتے تھے الیامعلوم ہوتا کہ وہ اپنے آپ کوزبردتی تھیجے کرلار ہے ہیں۔

منگئلٹن قاموا کسالی ، جس کسل کی یہاں مذمت ہے وہ اعتقادی کسل ہے اور جو باوجود اعتقاد سیح کے کسل ہووہ اس سے خارج ہے پھرا گرعذرہے ہومثلاً مرض ،تعب علیہ یوم تو قابل مذمت بھی نہیں اورا گر بغیر عذر ہوتو قابل مذمت ہے۔

(بيان القرآن)

اور منافقین ستی و کا بلی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے وہ صرف رہا کا اری کے لئے پڑھتے تھے تا کہ سلمانوں کوفریب دے سیس یا آیٹھا اللذین آمنو الا تتخذو الکفوین اولیاء (الآیة) بینی شدئے تہ ہیں کا فروں کی دوی منع فر مایا ہے،اب اگر تم ان سے دوئتی کرو گے تو اس کا مطلب ہے ہے کہ تم اللہ کو بید کیل مہیا کررہے ہو کلادہ تہ ہیں بھی سزادے سکے۔ اللہ الگذین تساب و او اصلحو ا (الآیة) بعنی منافقین میں سے جو شخص اس میں کا کورچار چیزوں کا خلوص دل سے اہتمام کرے گا تو وہ جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں اہل ایمان کے ساتھ ہوگا اور اللہ تعالی تم کو سزادے کر کیا کرے گا؟ اگر تم اس کشکر گذار اور دل سے ایمان لاؤ تو اسے کیا پڑی ہے کہ وہ خواہ مخواہ تو اور کون رہا ہے کہ وہ خواہ ہے کہ کون اخلاص سے مل کر رہا ہے اور کون رہا ہے کاری کے طور پر۔

ثُوَابَ أَعْمَالِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا لِأَوْلِيَائِهِ رَّحِيْمًا ﴿ فَاعْدِهِ.

(بیانِ ظلم کی ) اجازت ہے، بیر کہا ہے ظالم کےظلم کوافشا کرے اوراس کے لئے بددعاءکرے، ( تو اللہ اس اِفشاءظلم پر مواخذہ نہ کرے گا)،اور جو کچھ کہا جاتا ہے اللہ اس کو سننے والا ہے اور جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو جاننے والا ہے،اور اگرتم اعمال نیک میں سے کوئی عمل اعلانیہ کرویا اس کو چھیا کر کرویاظلم کومعاف کردو (تو بہت خوب ہے اسلئے کہ اللہ کی بھی یہی صفت ہے) کہ وہ (انتقام پر) قدرت رکھنے کے باوجود بڑامعاف کرنے والا ہے جولوگ اللہ سے اوراس کے رسول سے کفر کرتے ہیں اور جا ہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں بایں طور کہ اللہ پر ایمان لائیں اور رسولوں پرایمان نہ لا ئیں ، اور وہ کہتے ( بھی ) ہیں کہ ہم بعض رسولوں پرایمان لاتے ہیں اوران میں ہے بعض کے منکر ہیں اور پیہ لوگ جا ہتے ہیں کہ گفروا بمان کے درمیان کوئی ایسی راہ نکالیں ، کہجس پروہ چلیں ، یقیناً بیلوگ کیے کا فرہیں ( حَــقُّـــا ) سابقہ جملے کے مضمون کی تا کید ہے ، اور ہم نے کا فروں کے لئے اھانت آ میز سزا تبجویز کررتھی ہے ،اوروہ دوزخ کی سزا ہے، اور جولوگ اللّٰہ پرایمان رکھتے ہیں اور اس کے تمام رسولوں پر بھی (ایمان رکھتے ہیں )اوران میں ہے کسی میں تفریق نہیں کرتے ان لوگوں کواللہ ان کے اعمال خیر کا ضرورا اجردے گا (یُؤ تیھم) نو ن اور یاء کے ساتھ ہے، اوراللہ تعالیٰ اپنے دوستول سے بڑا درگذر کرنے والا اورا ٹی اطاعت کرنے والوں پر بڑارچم کرنے والا ہے۔

# عَجِفِيق تِرَكِيكِ لِسَهُيكُ تَفْسَلُونَ فَفَسِلُ الْعَالِمُ

فِحُولُنَّ ؛ اَلجَهرِ ، رفع الصوت بالقول وغيره، جهر بالقول ــــمطلقاً اظهارمراد بخواه جربويانه موــ هِوْلَكَنَّ : مِن احدٍ ، مِتْتَنَّىٰ منه مقدر ٢ لهذا به اعتراض فتم هو گيا كه إلَّا مَن ظله، كااستثناء ما قبل سے درست نهيں ہے ،اور البجهر مصدر، كا فاعل محذوف ہے، اور مصدر كے فاعل كاحذف جائز ہے، اور إلّا مَنْ ظلم، اسى فاعل محذوف ہے مستنیٰ ہے، يا مضاف محذوف ما ناجائے تقدیر عبارت بیہوگی ''اِللّا جَهْرَ مَنْ ظُلِمَ'' مذکورہ دونوں صورتوں میں مشتنیٰ متصل ہوگا۔ فِحُولِكُ : ای یُعَاقِبُ علیه،اس میں اشارہ ہے کہ عدم محبت سے غضب اور عقاب مراد ہے۔

فِجُولَكُنَّ ؛ فَإِنَّا اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ، يَ جمله جواب شرط بِ، اوران تُبْدُو ا اوراَوْ تُخفوه، اوراو تعفو ا عن سُوٓء، يتنول جملے بذریعہ عطف شرط ہیں۔

جواب شرط ہے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود تیسر ہے جملہ یعنی اُو تعصف وا کا جواب شرط ہے اورا گرابداء خیر اورا خفاء خیر بھی مقصود بالشرط موتوجواب شرط مين فقط فيان الله كان عفوًا قديرًا، يراكتفاء درست نه موگا، ال معلوم مواكه ابداء خيراورا خفاء خيركو

محض بطورتمہیدلایا گیا ہے، یہ بتانے کے لئے کہ علانیہ یا پوشیدہ طریقہ سے کارخیر کرنا بھی نیکی ہے مگر قدرت علی الانتقام کے باوجود معاف کرنا بڑی نیکی ہے اسلئے کہ یہی صفت اللہ تعالی کی بھی ہے۔

# تِفَيِّيُوتَشِيْحَ

#### ہتکءزت سے ممانعت:

لا یہ حب الملّٰه الجہر بالسوء (الآیة) اس آیت میں مسلمانوں کوا یک نہایت ہی بلند درجہ کی اخلاقی تعلیم دی گئی ہے ، غیبت و بدگوئی کوجس کو قانونی زبان میں ''نہتک عزت'' کہا جا تا ہے بالکل نا جائز قرار دیا ہے ، بلا ضرورت اور بلا مصلحت شرعی کسی کی بدگوئی کوکسی حال میں بھی روانہیں رکھا ،البتہ مظلوم اپنے دل کا بخار بک جھک کراورشکوہ شکایت کر کے نکال سکتا ہے اور حاکم کے سامنے دادخواہی اور فریا درس کرسکتا ہے ، شریعت اسلامی نے انسانی طبعی تقاضوں اور اضطراری کی اصطراری ضرورتوں کا اس حد تک لحاظر اس کے کہسی اور نے نہیں رکھا ،اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت اسلامی مظلوم کواس بات کا حق دیتی ہے کہ ظالم کی بدگوئی کرسکتا ہے گہسی ہادیا کے دیدخدا کے زد کیک کوئی پسندیدہ کا منہیں ہے بلکہ افضل اور پسندیدہ یہ ہے کہ مقود در گذر سے کا م لواور الپنے اختار خدائی اخلاق پیدا کروجس کی شان یہ ہے کہ وہ نہایت طبع و برد بار ہے شخت سے خت مجرموں تک کی روزی بندنہیں کرتا اور رہے سے بڑے قصور واروں کو در گذر کئے چلا جا تا حیام و برد بار ہے شخت سے خت مجرموں تک کی روزی بندنہیں کرتا اور رہے سے بڑے قصور واروں کو در گذر کئے چلا جا تا جہ الہذائم تنحلقو ا باحلاق اللّٰه کو پیش نظر رکھکر عالی حوصلہ اور وسیع انظر فریدیں۔

یہ ہے رفع ظلم اوراصلاح معاشرہ کا قر آنی اصول کہ ایک طرف مظلوم کو برابر کے انتقام کاحق دے کرعدل وانصاف کا قانون بنادیا اور دوسری طرف اعلی اخلاقی تعلیم دے کرعفوو در گذر پر آمادہ کیا،جس کالازمی نتیجہوہ ہے جس کوقر آن کریم نے دوسری جگہ پرارشادفر مایا ہے۔

فاذا الدی بینك و بینهٔ عداوَة كانهٔ ولی حمیم، یعن جس شخص اورتمهارے درمیان دشمنی تقی اس طرز سے وہ تمهار المخلص دوست بن جائیگا۔

عدالتی فیصلہ اور ظلم کا انتقام وقتی اور عارضی طور پر توظلم کی روک تھام کر سکتے ہیں لیکن فریقین کی دلی کدورت کودورکرنے کا ذریعیہ نہیں بن سکتے ، بخلاف اس اخلاقی درس کے جوقر آن کریم نے دیا ہے اس کے نتیجے میں گہری اور پرانی عداوتیں دوستیوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔

والمذین آمنوا باللّٰہ ورسولہ ولمریفرقوا بین احد منھم (الآیة) اس آیت میں اہل ایمان کاشیوہ بتلایا گیا ہے کہ وہ سب انبیاءکرام پرایمان رکھتے ہیں جس طرح کہ مسلمان کسی بھی نبی کے منکرنہیں ،اس آیت سے وحدت ادیان کے تصور کی فئی بھی ہوتی ہے،جس کے قائلین کے نز دیک رسالت محمدیہ پرایمان لانا ضروری نہیں ہے اور وہ ان غیر مسلموں

= (نَصَزَم پِسَكِلشَهُ إِ

کوبھی نجات یافتہ بیجھتے ہیں جواپنے تصورات کے مطابق ایمان باللّدر کھتے ہیں ،لیکن قر آن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ ایمان باللّٰہ کے ساتھ رسالت محمدید ﷺ پرایمان لا نا ضروری ہے،اگر اس آخری رسالت کا انکار ہوگا تو اس انکار کے ساتھ ایمان باللّٰہ بھی غیر معتبر اور نامقبول ہوگا۔

ندکورہ آیت میں اصل اشارہ یہود کی جانب ہے جوانمیاء سابقین میں سے اپنے ہی سلسلہ کے بعض انمیاء کے قائل نہیں تھے،
مثلاً حضرت کیچی اور حضرت میسیٰ علی کو کا گھڑ کے مثلر تھے اور آخری نبی محمد کیا گھڑ کے بھی مثلر ہوئے ،مگر چونکہ قرآن کے الفاظ عام
میں جن کے تحت نہ صرف میہ کہ میسی گائے ہیں بلکہ آجکل کے آزاد خیال نام نہا دروش خیال بھی اس ذیل میں آجاتے ہیں یورپ
میں ایک فرقہ (Deists) خدا پرستوں کا کہلاتا ہے اور ہندستان میں بھی ایک فرقہ برہموساج ہے یہ فرقہ تو حید کا تو قائل ہے
لیکن عقیدہ وجی ونبوت کا منکر ہے میسب ایسی غلط اور ناقص ذہنیت ہے جس کو اسلام ختم کرنا چاہتا ہے، اسلام تو وحدت تعلیم انمیاء کا
قائل ہے اس میں اس کی قطعاً گئجائش نہیں کہ فلال پیغیم کو مانا جائے اور فلال پیغیم کونہ مانا جائے ، اور ایک درمیانی راہ نکالی جائے۔
اس آیت میں ان نام نہا دروشن خیال مسلمانوں کے لئے بڑی تندیہ ہے جوشر یعت میں سے صرف اپنے پہندو نہ اق کی چزیں
جن کرلے لینا چاہتے ہیں، جسے ہندو میان کے ایک مغل بادشاہ اکبرنے کفرواسلام کوملا کرایک دین الی ایجاد کیا تھا، اور اکبر ہی

اولٹک ہے دالکفرون حقًّا،اس آیت میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ ہیں کوئی بینہ کے کہ مذکورہ نظر بید کھنے والوں کا مرتبہ کا فروں سے تو بہر حال بہتر ہوگا،ہیں بلکہ بیلوگ بھی کیے کا فر ہیں اولئک ہمر الکفرون، جملہ کی ترکیب خودہی زور پیدا کرنے کیلئے کا فی ہے، حَقًّا، کے اضافہ نے مزید تاکید کردی۔

كَلاَمَكَ بَلْطَبَعَ خَتَمَ اللهُ عَلَيْهَابِكُفْرِهِمْ فَلاَ تَعِيى وَعُظًا فَلَايُؤُمِنُوْنَ الْآقَلِيلَا ﴿ سنهم كَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ **وَّبِكُفْرِهِمُ** ثَانِياً بعِيْسٰي وَكَرَّرَالبَاءَ لِلْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ **ۖ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰمَرْبُهُتَانَا عَظِيْمًا** ﴿ حَيْثُ رَمَّوُهَا بِالزِّنَا ۗ وَ كَوَلِهِمْ مَ فُتَخِرِيُنَ إِنَّاقَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيُمٌ رَسُولَ اللَّهِ فِي زَعْمِهُ أَيْ بِمَجْمُوع ذَٰلِكَ عَذَّبُنَاهِم قَالَ تَعَالَى تَكُذِيْباً لَهِم فِي قَتْلِهِ **وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُيِّبَهَ لَهُمْ** اَلْمَقْتُولُ وَالْمَصْلُوبُ وَهُـوَ صَـاحِبُهِم بِعِيُسْمِ أَى ٱلْـقى الـلّـهُ عـليه شِبُهَه فَظَنُّوهُ إِيَّاهُ **وَإِنَّ الْكَذِيْنَ انْتَلَفُوْافِيْهِ** اى فِـى عِيْسْي لَفِي شَاكِي مِنْ قُ تُلِهِ حَيْثُ قَالَ بَعْضُهُم لَمَّا رَاوُا ٱلْمَقْتُولَ الْوَجُهُ وَجُهُ عِيْسَى وَٱلْجَسَدُ لَيْسَ بِجَسَدِه فَكَيْسَ به وَقَالَ اخَرُوْنَ بَلُ هُوَ هُوَ **مَالَهُمْرِبِهِ** بِقَتُلِهِ **مِنْ عِلْمِرِالْآاتِبَاعَ الظَّرِنَ** اسْتِثْنَاءٌ سُنْقَطِعٌ أَى لَكِنُ يَتَّبِعُوْنَ فِيُهِ الظَّنَّ الَّذِي تَخَيَّلُوهُ وَمَا قَتَكُوهُ يَقِينَنَّا ﴿ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ لِنَفِي الْقَتُلِ بَلَ رَفَعَهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا فِي مُلْكِه حَكِيمًا ﴿ فِي صُنْعِه وَإِنْ مَا مِّنْ آهُلِ الْكِتْبِ آحَدُ الْآلَيُؤُمِنَنَّ بِهِ بِعِيْسَى قَبْلَ مَوْتِهِ أَيْ الْكِتَابِيّ حِيْنَ يُعَايِنُ مَـلئِكَةُ الْمَوْتِ فَلاَ يَنُفَعُهُ إِيْمَانُهِ أَوْ قَبُلَ مَوْتِ عِيْسَى لَمَّا يَنُزِلُ قُرُبَ السَّاعَةِ كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيُثٍ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُونُ عِيسَى عَلَيْهِمْ شَهِيْدُا ﴿ مَا فَعَلُوهُ لَمَّا بُعِثَ اليهِم فَيِظُلْمِر اى بِسَبَب ظُلُم مَّنَ الَّذِينَ هَادُوا هم اليهودُ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طِيِّباتٍ أُحِلَّتَ لَهُمْ هِي الَّذِي فِي قَوْلِهِ حَرَّمُنَا كُلَّ ذِي ظُفُر الآيةَ وَبِصَدِّهِمُ الناسَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ دِيْنِه صَدًّا كَيْنَيُّوا ﴿ وَأَخْدِهِمُ الرِّيلُوا وَقَدُنْهُ وَاعْنَاكُ فِي الرَّوْرَةِ وَأَكْلِهِمْ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اللَّهُ مِالرُّشَى فِي الْحُكُم وَأَعْتَذُنَا لِلْكَلْفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اليُمَّا ۞ مُؤْلِمًا لَكِنِ الرَّبِيُّخُونَ اللَّهِ بِهُ الْعِلْمِمِنْهُمْ كَعَبْدِ اللَّهِ بن سَلام وَالْمُؤْمِنُوْنَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْانْصَارُ لَيُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ فِي الْكُتْبِ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَوْةَ نَصُبُ عَلَى الْمَدُح وَقُرِئَ بِالرَّفُع وَالْمُؤُثُونَ الزَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإِخْرِالُولَا إِكَ سَنْقُوتِيْهِمْ بِالنَّوْنِ وَالْيَاءِ آجَرًا عَظِيمًا ﴿ هُوَ الْجَنَّةُ.

نے موسیٰ عَلافِیکاۂُولائٹیکلا کی اطاعت کی ،اوران سے عہد لینے کے لئے ہم نے ان کے اوپریہا رمعلق کردیا تا کہ وہ خوف ز دہ ہوں اور عہد کوقبول کریں ،اور ہم نے ان سے کہا حال ہے کہ پہاڑان کےاوپر معلق تھا شنبہ کے بارے میں تعدی نہ کرنااورا یک قراءت میں عین کے فتحہ اورلام کی تشدید کے ساتھ ہے ( یعنی تعدّیٰ ) اوراس میں اصل میں تے۔ اء کا دال میں ادعام ہے، یعنی ہفتہ کے دن مجھلیوں کا شکار کر کے تعدی نہ کرنا ،اوراس پر ہم نے ان سے پختہ عہدلیا مگرانہوں نے عہدشکنی کی ، تو ان کی عہد شکنی کی وجہ ہے ما زائدہ ہےاور باءسبیہ ہے محذوف کے متعلق ہے، یعنی ان کے نقض عہد کی وجہ سے اوران کے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ ے اور اپنے انبیاءکو ناحق قتل کرنے کی وجہ ہے اور ان کے اپنے نبی سے بیہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے قلوب غلاف میں ہیں جس کی وجہ سے تمہارے کلام محفوظ نہیں رکھتے ، بلکہ حقیقت بیہ ہے کہان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگادی ہے ،جس کی وجہ سے وہ نصیحت کومحفوظ نہیں رکھتے ، اور اسی وجہ سے ان میں سے بہت کم ایمان لاتے ہیں مثلاً عبداللہ بن سلام اور ان کے علیہ کے درمیان فصل بالاجنبی کی وجہ ہے مکر رلایا گیا ہے، اوران کے مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ ہے کہ ان پر زنا کی تہمت لگائی اوران کے فخریہ بیہ کہنے کی وجہ سے کر م نے اللہ کے رسول مسے عیسی بن مریم کو برغم خویش قل کر دیا یعنی مذکورہ تمام (صفات قبیحہ) کی وجہ سے ہم نے ان کوسزا دی ،اوراللہ نے آن کے میسلی عَالِجَلَا وَالسُّلَا کے دعوائے قبل کی تکذیب کرتے ہوئے فر مایا ، اور انہوں نے نہ تو ان کوٹل کیااور نہ سولی دی، بلکہ ان کی نظر میں آپ کے مقتول ومصلوب ساتھی کوئیسی عَلاِیجَلاَهُ وَلاَینُکو کی شبیہ بنا دیا گیا، یعنی اللہ نے مقتول پرعیسی عَلاِیجَلااُوَالسُکُلا کی شبیہ ڈالدی تو انہوں نے الہنے ساتھی کوعیسی عَلاِیجَلااُوالسُکُلا سمجھ لیا، یقین جانو عیسی عَلَيْجَلَاهُ وَلِلْتُكُوِّ كَ بِارِ ہِ مِیں اختلاف کرنے والے عیسیٰ عَلاِجَلاهُ وَالتَّلُوّ کے قبل کی بارے میں شک میں مبتلا ہیں اسلئے کہ جب انہوں نے مقتول کودیکھا توکسی نے کہا چہرہ توغیسی عَالِیجَلا وَالسَّلا وَالسَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّ عَلا ﷺ لَا النَّالَةُ النَّالَةُ كَالنَّالَةُ كَالنَّالَةُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال باتوں کی پیروی کرنے والے ہیں بیاشتناء منقطع ہے، یعنی بیلوگ قتل عیسیٰ علاقۃ کلاۃ کلاٹیٹلا کے بارے میں اپنے اس گمان کی پیروی کر ر ہیں جس کا انہوں نے تصور کرلیا ہے، حالا نکہ انہوں نے عیسیٰ عَلاِئِلاُوَالمَثِلاَ کو یقیناً قُتَل نہیں کیا ہے، (لفظ یقیناً)نفی قتل کے لئے حال مؤكدہ ہے بلكہ (حقیقت بیہ ہے) كہ اللہ نے ان كواپنی طرف اٹھالیا ہے ،اوراللہ بغالی اپنے ملک میں بڑاز بردست اوراپنی صنعت میں حکمت والا ہےاوراہل کتاب میں ہے کوئی بھی نہ بچے گا کہ وہ عیسیٰ عَلاَ جَلاَهُ الشَّکوٰ پر اپنے مرنے سے پہلے ایمان نہ لے آئے جبکہ وہ ملائکۂ موت کودیکھے گا (موتہ کی شمیر کتابی کی طرف راجع ہے ) مگراس وقت ایمان لا نااس کے لئے نافع نہ ہو گا (یا قبل موہ ) کا مطلب ہے کہ بیسی علاقۂ لا اللہ کا کی موت سے پہلے جبکہ آپ قرب قیامت میں نزول فر مائیں گے،جبیبا کہ حدیث میں دارد ہے، اورروز قیامت عیسیٰ علاقۂ کا اُٹھا کا ان کے خلاف گواہی دیں گے اس پر کہ جب ان کوان کی طرف مبعوث کیا گیا تھا تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور یہود کے ظلم کے سبب ان پریا کیزہ چیزیں جوان پرحلال کی گئی تھیں ،ہم نے حرام - ≤ (نَصَّزُم پِبَلشَنِ ] > -

کردیں اوروہ چیزیں ہیں جن کو (اللہ تعالی نے) اپنے قول ''حریّ منا کل ذی ظفر'' الآیة، میں بیان فر مایا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستہ یعنی دین (حق) سے روکنے کی وجہ سے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالا نکہ تو رات میں ان کواس سے منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال کوان کے باطل طریقہ سے (مثلاً) فیصلہ میں رشوت کے ذریعہ کھانے کی وجہ سے اور ان میں جو کا فر ہیں ہم نے ان کے لئے تکلیف دہ عذاب مہیا کررکھا ہے ، لیکن ان میں سے پختہ علم رکھنے والے مثلاً عبد اللہ بن سلام اور ایمان والے جو کہ مہاجر وانصار ہیں اس پر کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں اور غماز قائم کرنے والے ہیں اور مقید مین منصوب علی المدح ہے اور مقید مو ندفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور جوزکو قادا کرنے والے ہیں اور اللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں ، یہی ہیں وہ لوگ جن کو ہم اجر قطیم عطا کریں گے بیاء اور نون کے ساتھ ، اور وہ (اجرعظیم) جنت ہے۔

# 

قِوَّوُلْ مَى : عِيَانًا، يا تومصدر محذوف كى صفت كى او نَا إداء ةً عِيَانًا، اس صورت بين لفظ مصدر بهوگا، يا مصدر بغير لفظه بوگا، اى رُوْيةً عِيَاناً.

، وه ، ی رویه طیعی و . فِحُولِ مَنَ اللهِ اللهِ اللهِ ، اس میں اشارہ ہے کہ فَقَدْ سَلَالُو اللهِ طِ محذوف کی جزاء ہے۔

قِحُولِ اللهُ ای آباءُ هُمِهُ، اس لفظ کااضا فہ کر کے اشارہ کردیا کہ آپ عَلیہ کا اُٹاکٹا کے زمانہ میں موجودیہود کی جانب سوال کی نسبت مجاز أے اسلئے کہ موجودین اپنے آباء کے سوال سے راضی تھے۔

قِحُولِی : السُمُعَجِزَات ،البیّنات ، کی تفسیر السمعجز ات ہے کر کے اشار ہ کر دیا کہ البیّنات سے مرادتورات نہیں جیسا کہ بعض نے کی ہے ،اسلئے کہ بچھڑے کومعبود بنانے کے وقت تورات عطانہیں کی گئی تھی ،اس کے بعدعطا کی گئی تھی۔

فَيْ وَكُولَ مَنَ : بَابَ القَرْيَةِ، اس ميں اشارہ ہے كہ الباب ميں الف لام عوض ميں مضاف اليہ كے ہے، اور قرييہ سے مرادايلہ ہے۔

فَحِوُّلَ ﴾ : سُجُودَ اِنْحِنَاءِ اس میں اشارہ ہے سُجدًا ہے معروف تجدہ یعنی وضع الْہجبھةِ علی الارض مراز نہیں ہے بلکہ جھکنا اور عاجزی وتواضع کرنا مراد ہے۔

قِحُولَكَنَى ؛ لا تَعْدُوْ ا ، عَدا يَعْدُو اَتِ نَهَى مضارع جَمَعَ مُذكر حاضرتم تجاوز نه كرو، تَعْدُو الصل مين تَعْدُوُ القاواوَ اول كضمه كيساته ، جوكه لام كلمه همه واوُ پرتقیل هونے كی وجہ سے ساقط ہوگیا اب دوواوَ ل كے درمیان التقاء ساكنین ہوا واوَ حذف ہو گیا تَعْدُو ا ہوگیا ، اور ایک قراءت میں تَعَدُّو ا ہے جو كه اصل میں تَعْتَدُوْ القا، تناء دال سے بدل گئ اور دال كا دال میں ادغام ہو گیا تَعَدُّوْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ فَعَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ وَا اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ ع

فِيُولِكُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ نَقَضُونَهُ ، اس اضافه كامقصدا يكسوال كاجواب ٢-

< (صَّزَم پِسَالشَهُ إِ

يَيْكُولِكَ، فَهِمَا نَقْضِهِمْ كامتفرع عليه موجود نبيس بهلندا تفريع درست نبيس بع؟

جَجُلُبُ عَنَى اللهِ عَلَى اختصار مِ تقدري عبارت بيه و احدنا منهم ميشاقًا غليظًا على ذلك فنقضوه فَبِمَا

فِخُلِكُمْ: غُلُفٌ، يه غلاف كى جعب

**جَوُل**َكُ ؛ ثانياً بعيسلى ، يعنى اولاً حضرت موى اورتورات كے ساتھ كفر كى وجہ سے اور ثانياً حضرت عيسىٰ عَلاَجَلاَ وَلاَعْتُلاَ كے ساتھ كفر کی وجہ سے ان کے قلوب پر مہر لگی دونوں ہی طبع علی القلوب کے اسباب میں سے ہیں جیسا کہ طلق کفر طبع کے اسباب میں سے ہے بیعطف سبب علی السبب کے قبیل سے ہے معطوف اور معطوف علیہ میں چونکہ سبب طبع مختلف ہے لہذا عطف الشہی علی

**جِوُل** اللهِ عَنِي رَغْمِهِم ، اس كاتعلق إنّا قتلنا سے ہاور بیاللہ تعالی كامقولہ ہے یعنی یہود نے اپنے خیال میں قتل كرديا ، ورنه حقیقت میں فتا نہیں کیا،اور فسی زعر مھی کاتعلق رسول اللہ ہے ہوتو یہ یہود کامقولہ ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے عیسی ابن مریم کو عمل کردیا جونصاری کے خیال میں اللہ کے رسول جیں ،اسلئے کہ یہودعیسیٰ عَلاِیجَلاٰهُ وَلاَیْتُلوٰءَ کی رسالت کے قائل نہیں تھے۔

قِوُلْنَى : اى ابِمَجْمُوْعِ ذَلِكَ، لِعِنْ تَمَامِ مَرُو اتْ كَاعْطِفْ فَبِمَا نقضهم بربـ

**جَوُلَ** اَی الکتابی،اس میں اشارہ ہے کہ بِہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ عَالِجَلَا وَاللّٰهُ کی طرف اور مَوْتِه کی ضمیر اَحَدٌ،مقدر کی جانب راجع ہے جس سے مراد کتابی ہے۔

**قِحُوْلَكُنَّ**؛ او قَابْـلَ مَوْتِ عِیْسلی ، بیدوسری ترکیب کی طرف اشارہ ہےاس صورت میں دونوں ضمیریں حضرت عیسیٰ عَالِجَيَّلاُ وَالسَّئِلاَ کی طرف راجع ہوں گی۔

فِيْفُولَكُنَّ : وهِي الَّتِنْي فِي قَوْلِهِ، بيسورة انعام كى طرف اشاره --

فِحِوُّ لِكُنَىٰ : صَدًّا، اس میں اشارہ ہے کہ یہ کشیرًا موصوف محذوف کی صفت ہے۔

فِيَوْلِكُ : نَصْبٌ عَلَى المَدْح يعن المقيمينَ امرح فعل مقدرك وجه مضوب باى أمّد رُح المقيمينَ الصلوة ، ال صورت میں جملہ معتر ضہ ہو گااور واؤاعتر اضیہ ہوگا۔

فِحُولَكُ : وقُوءَ بِالرَّفْعِ، اور المقيمون كورفع كماته بهي پڙها گياہے، اس صورت بيں الراسخون پرعطف ہوگا۔

﴿ (فَئزَم پِبَلشَ لِ ) >

# تِفَسِّيُرُوتَشِينَ حَ

#### ربطآيات:

#### شان نزول:

ابن جریر نے محمد بن کعب قرظی سے روایت کی ہے کہ یہود کے سر داروں کی ایک جماعت آپﷺ کی خدمت میں حاضر وئی اور مطالبہ کیا کہ موسیٰ عَلاِیجَکلاُ وَلاَیْتُ کِلاَ اللّٰہ کے پاس سے الواح لائے تھے اگر آپ بھی اللّٰہ کے پاس سے الواح لے آئیں تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے ،تو اللّٰہ تعالی نے مذکورہ آپہتے نازل فر مائی ۔

یہود کا مذکورہ مطالبہ اس لئے نہیں تھا کہ وہ دل سے ایجان لا نا چاہتے تھے اور ان کے ایمان لانے کی بیدا یک شرط تھی بلکہ ضد عناد کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی شرط رکھتے ہی رہتے تھے، اگر یہود ان کورہ شرط میں مخلص ہوتے تو اللہ تعالی کے لئے کوئی بعید نہ تھا کہ ان کے مطالبہ کو پورا فرما دیتے ، اللہ تعالی نے مذکورہ آیت نازل فرما کی تھیت حال سے آپ کوآگاہ فرما دبا اور آپ کی تسلّی مادی کہ بیقوم ہے ہی ایسی کہ اللہ کے رسولوں کو ہمیشہ ستاتی رہی ہے، ان کے آباء واجبہ ادنے تو حضرت موسی علیج کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کھی آئی تھوں سے اللہ کا دیدار کرایا جا گے تا کہ ہمیں یقین آجائے کہ پس پردہ سے ہمکل مہونے والا اللہ ہی ہے، ان کی اس گستاخی پر آسمان سے ایک بحلی آئی اور ان کو ہلاک کر دیا۔

پھراس نے بے جاسوال ہی پراکتفانہیں کیا بلکہ تو حید باری کے تمام دلائل وبراہین سے واقف ہونے کے باوجود خالق حقیق کے بجائے بچھڑے کومعبود بنالیا،اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان تمام حرکتوں اور خباشتوں کے باوجود ہم نے عفو و درگذر سے کام لیا رنہ موقع تواس کا تھا کہ ان کا قلع قمع کر کے نیست و نابود کر دیا جاتا۔

ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ان لوگوں نے تورات کی شریعت کو ماننے سے صاف انکار کردیا تھا، تو ہم نے طور پہاڑا ٹھا کران پر علق کردیا تا کہ خوف و دہشت کی وجہ سے شریعت کو قبول کرلیں ،اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ شہرایلیا کے دروازہ میں داخل و تے وقت نہایت عاجزی سے سر جھکائے ہوئے داخل ہونا اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہفتہ کے دن کا احترام کرنا اس دن بھلیوں کا شکار نہ کرنا، مگر ہوایوں کہ انہوں نے ایک ایک کر کے تمام احکام کی خلاف ورزی کی اور ہمارے ساتھ کئے ہوئے پختہ بدکوتو ڑڈالا، تو ہم نے بھی ان کو دنیا میں ذلیل کر دیا اور آخرت میں بھی بدترین سز اجھکتنی ہوگی۔ معادف ملعضا)

- ﴿ (زَمَّزُم بِبَ لَشَرِنَ ﴾

کم تھیں کہاں سے بڑھ کرحرکت بیر کی کہ گوسالہ پرستی شروع کر دی۔

#### ربطآيات:

فبسما نقضهم میثاقیهم (الآیة) ماقبل کی آیات میں بھی یہود کی شرارتوں کا ذکر تھااور ساتھ ہی ان کی سزا کا بھی ذکر تھا،ان آیات میں بھی یہود کے بعض جرائم کی تفصیل ہے،اس کے شمن میں حضرت عیسیٰ عَلیْظِنَّا وَلِیْشُو کے متعلق ان کے باطل خیال کی تر دید کی گئی ہے۔

# يېود كى عهرشكنى:

جب یہود نے اس عہد کوتو ڑدیا جوتن تعالی ہے کیا تھا تو حق تعالی نے ان کی اس عہد شکنی پراورآیات الہی کے انکار پراورا نبیا ؛ علیج کاؤلائٹکا کے قتل ناحق پراوران کے اس کہنے پر کہ ہمارے قلوب غلاف میں ہیں پخت سے سخت عذاب مسلط فر مادیئے ،الٹد تعالی فر ماتے ہیں کہ ان کے قلوب پر خلاف وغیرہ کچھ ہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کی نا فر مانیوں کی پاداش میں ان کے قلوب کوئر بند کردیا ہے جس کی وجہ ہے آئی میں ہے معدود ہے چند کے سواکوئی ایمان نہیں لایا۔

# قتل عيسى عَاليَّ لَهُ وَالسَّنْ اللهِ وَكَا اسْتِباه:

وَمَا قَتَلُوه وَمَاصَلَبُوه ، ان آیات میں واضح کیا گیا ہے گہ تقوان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیجن الفظاف کول کیا اور نہ سولی دی بلکہ صورت یہ ہوئی کہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ ہوگیا ، ولکن مشہ کہ لھم گانٹیز میں ضحاک رَحِمَ کاللہ اُنعَاف نے فر مایا کہ قصہ یول پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت میسیٰ علیجن الفظاف کے اور کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہوگئے ، حضرت عیسیٰ علیجن الفظاف کو الفظاف کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہوگئے ، حضرت عیسیٰ علیجن الفظاف کا اور کے چھنے کے بھی ان کے پاس تشریف لے آئے ، ابلیس نے ان یہود کو جو حضرت عیسیٰ علیجن الفظاف رو پوش تھے مقام کی نشاندہ کی کردی جس کی وجہ سے چار ہزار افراد نے اس مکان کا محاصرہ کرلیا جس میں حضرت عیسیٰ علیجن الفظاف رو پوش تھے حضرت عیسیٰ علیجن الفظاف وار اسے تل کردو با عالم کے لئے آبادہ ہے کہ باہر نکلے اور اسے تل کردو جائے اور پھر وہ جنت میں میر سے ساتھ ہو ، ان میں ایک شخص نے خود کو اس کام کے لئے پیش کردیا وہ باہر نکلا تو یہود نے اس کو سے مسیح سمجھ کوتل کردیا اور حضرت عیسیٰ علیجن واٹھا لیا گیا۔

(قرطبی ملحضا)

### اشتباه کی دیگرروایات:

کیا،قرآن کریم نے ان کے اس شک و تذبذب کوان (مذکورہ بالا)الفاظ میں بیان کیا ہے۔

#### فرقه نسطور بياور ملكانيه كااختلاف:

نصاری کے فرقه ُ نسطور بیرکا کہنا تھا کہ میسلی علاج کلااُ فلائٹکؤا بنی ناسوت ہونے کی جہت سے مصلوب ہوئے نہ کہ لا ہوت کی جہت ہے، اور ملکا نبیہ نے کہا حضرت عیسیٰ عَلاِعِجَلآ وَالتَّلُوٰ کَافْتُلُ ناسوت اور لا ہوت دونوں حیثیتوں ہے ہواغرضیکہ حضرت عیسیٰ عَلاَجِجَلآ وَالتَّلُوٰ وَالتَّلُوٰ کے آل کے بارے میں نصاریٰ کے درمیان شدیداختلاف ہے جس کی فہرست طویل ہے، لہذااس وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا" إِنَّ الذين اختلفوا فيه لفي شك منه". (فتح القدير شوكاني)

بعض روایات میں ہے کہ یہودیوں نے ایک طیطلانوس نامی شخص کوحضرت عیسلی عَلاَحِتَلاَ وَالسَّعُوٰ کے لیے بھیجا تھا، حضرت عیسیٰ عَلا ﷺ کَا اَلْتُعَلَّا وَ مِکان میں بنہ ملے اسلئے کہ ان کوتو اللّٰہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا،مگر اس شخص کو اللّٰہ تعالیٰ نے عیسیٰ عَلَيْجَلَاهُ وَالنَّكُورَ كَيْ مِمْ شَكُلْ بنادِیا تھا جب رفیخص کے سے نکلاتو یہود ریہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ عَلیْجَلاهُ وَالنَّلُو ہے اوراس اپنے آ دمی کو لیجا کر

فل کرویا ۔ (مظهری، معارف)

کردیا۔ (مظہری، معارف) مذکورہ صورتوں میں ہے جوبھی صورت پیش آئی ہوسب کی تنجائش ہے قر آن کریم نے کسی خاص صورت کا تعین نہیں کیااسلئے حقیقت حال کا میچے علم تو اللہ ہی کو ہے البتہ قرآن کریم کے اس جملہ اور تقسیری روایات سے بیہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ یہود ونصاری کوز بردست مغالطہ ہو گیاتھا اور حقیقی واقعہ ان سے پوشیدہ رہا جس کی اجبہ سے ان کے اندراختلا فات پیدا ہو گئے اس حقيقت كى طرف قرآن مجيد ني ان الفاظ "و إنّ الذين احتلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم إلّا اتباع الظن وَمَا قتلوه يقينًا" تاشاره كيا -

بعض روایات سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ کچھلو گوں کو تنبہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے ہی آ دمی کوتل کر دیا ہے اسلئے کہ مقتول چبرے میں تومسے کے مشابہ ہے لیکن باقی جسم میں ان کی طرح نہیں ہے،اگریہ مقتول سے ہے تو ہمارا آ دمی کہاں گیااور اگریہ ہمارا آ دمی ہے توسیح کہاں ہے؟

# ر فع عبسى عَلا عِينَالَةُ وَلا يَسْتُكُوا ورنز ول عبسى عَلا عِينَالَةُ وَلا يَسْتُكُو كَى رواْيات متواتر بين:

ان روایاتِ متواتر ہ کو ججۃ الاسلام علامہ انورشاہ صاحب تشمیری نے ایک رسالہ میں جمع فرمایا ہے جن کی تعداد سو سے زیادہ ہے اس کا نام التصریح بما تو اتر فی نزول آمسے ہے، شام کے ایک بڑے عالم علامہ عبدالفتاح ابوغدہ نے اس کومزید شرح وحواشی کے ساتھ بیروت ہے شائع کرایا ہے۔

—— ≤ [زمَزَم پبَاشَراز] ≥

# نزول عيسى عَلا ﷺ كَاعقيده قطعى اوراجماعى ہے جس كامنكر كافر ہے:

سورہُ آلعمران میں اس کی پوری تفصیل گذر چکی ہے وہاں دیکھ لیا جائے ،ان شبہات کا جواب بھی مذکور ہے جواس ز مانہ کے بعض ملحدین کی طرف ہے اس عقیدہ کومشکوک بنانے کے لئے گئے ہیں۔

فبطلم من الذین ہادوا حرمنا ، جملہ معترضہ ختم ہونے کے بعدیہاں سے پھروہی سلسلۂ کلام شروع ہوتا ہے جواو پر سے چلا آرہا تھا، یعنی صرف اسی پراکتفا نہیں کرتے کہ خوداللہ کے راستہ سے منحرف ہیں بلکہ اس قدر بے باک مجرم بن گئے ہیں کہ دنیا میں خدا کے بندول کو گمراہ کرنے کے لئے جوتح یک بھی اٹھتی ہے اکثر اس کے بیچھے یہودی دماغ اور یہودی سرمایہ ہی کار فرما ہوتا ہے ،اور راہ حق کی دعوت کیلئے جوتح یک بھی شروع ہوتی ہے اس راہ کے سنگ گراں یہودی ہی ہوتے ہیں۔

#### مفير بحث:

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ان دنوں تام وفلسطین کی عالب آبادی یہودیوں کی تھی اور حضرت عینی علیجی والی بھی اسی کے ایک فرد تھے، گو کہ یہودکواندرونی خودمختاری حاصل تھی جس کی روسے یہودکوا پنے نہ ہی فیصلے خود کرنے کا اختیار تھا (جس کو پرسل لا کی آزادی ) بھی کہا جا سکتا ہے مگر سیاسی اور خارجی امور روسی شرک حکومت کو حاصل تھے جس کی وجہ سے اعلی عہدہ دار، پولیس اور فوج رومیوں پر شمتل تھی ، جب حضرت عیسی علیجی والی کی تو فوج رومیوں نے اپنے نہ ہی قانون (پرسل لا) کی رو سے حضرت میں کہ کو بدعتی اور یہودیوں نے اپنے نہ ہی قانون (پرسل لا) کی رو سے حضرت میں کو بدعتی اور یہودیوں نے اپنے نہ ہی قانون (پرسل لا) کی رو سے حضرت میں کو بدعتی اور یہودیوں نے اپنے نہ ہی قانون (پرسل لا) کی رو سے حضرت میں کو بدعتی اور یہودیوں نے اپنے دھنرت کے لئے حضرت کو بدائی اسلے کو بدائی موادی کی درخواست کی گی اور حزا کے نفاذ کو بھنی بنانے کے لئے حضرت عیسی علیجی کو اللہ کی نواز کی موادی کی اور حزا کے نفاذ کو بھنی بنانے کے لئے حضرت عیسی میں موادی کی تو اور یہودی کا رفر ماتھی اس لئے قرآن مجید نے حضرت عیسی اور سرزان افذ نہ کا بیکات سے برابر نیچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہود کہ جنہوں نے جھوٹا استخاشے گھڑا، جھوٹی شہادتیں فراہم کیں اور سرزان افذ نہ کی صورت میں بلوہ وفساد کی دھر کی دور سے دور کے موت سانے پر مجبور کردیا۔

# انجیل متی کاایک **مخ**ضرسا بیان ملاحظه هو:

جب پیلاطیس نے دیکھا کہ بچھ ہمیں بن پڑتا، بلکہ الٹابلوہ ہوا جاتا ہے تو پانی لے کرلوگوں کے روبرواپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میں راست باز کے خون سے بری ہوں،تم جانو،سب لوگوں نے کہااس کا خون ہماری اور ہماری اولا دکی گردن پر،اس پراس نے براتا کوان کی خاطر چھوڑ دیااور بیوع کوکوڑے لگوا کرحوالہ کردیا کہ صلیب دی جائے۔ (۲۶:۲۷)(ماحدی) اس کی تائید دوسری انجیلیں بھی کرتی ہیں بلکہ انجیل لوقا میں تو اتنی تصریح اور زائد ہے کہ حاکم نے ملزم کوسزائے موت سے بچانے کیلئے تین بارکوشش کی لیکن یہودنے ہر دفعہ اس کی بات کور دکر دیا۔ (۲۲:۲۳)(ماحدی)

#### ربطآيات:

کے نالر استخون فی العلم ، آیات بالا میں ان یہود کا ذکرتھا جوا پنے گفریر قائم تھے اور مذکورہ بالامنکرات میں مبتلا تھے ، آگے ان حضرات کا ذکر ہے جواہل کتاب تھے اور جب آنخضرت ﷺ کی بعثت ہوئی اور وہ صفات جو خاتم النہیین ﷺ کے متعلق ان کی کتابوں میں موجود تھیں ۔ آپ میں پوری پوری دیکھیں تو ایمان لے آئے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وائید و تغلبہ رضح الله بن سلام وائید و تعلبہ رضح الله بن سان حضرات کی تعریف و توصیف ہے۔

إِنَّا ٱوْحَيْنَا ٓ الَّهِ كُمَّا ٱوْحَيْنَا ٓ إِلَى نُوْجٍ وَّالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهُ وَ كَمَا ٱوْحَيْنَاۤ إِلَى إِبْرِهِيْمَوَ اِسْمَعِيْلَ وَاسْلَحَقَ النَّهِ وَيَعْقُوْبَ إِنِنِ اِسْحَقَ وَالْكَسْبَاطِ أَنَ ﴿ وَعِيْسَى وَاتَوْبَ وَيُونَسُ وَهُرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَاتَيْنَا الله دَاؤُدَرُنُورًا ﴿ بِالْفَتْحِ اِسْمٌ لِلْكِتَابِ الْمُؤْتِي وَالْحَيْمِ مِصْدَرٌ بِمَعْنِي مَزْبُورًا اى مَكْتُوبًا وَ اَرْسَلُنَا ُوْسُلُّاقَدُقَّصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ رُوِى أَنَّهُ تَعَالَى بَعَثَ ثَمَانِيَة الآفِ نَبِيّ أَرْبَعَةُ اَلافٍ مِنْ بَنِيُ اِسُرَائِيُلَ وَأَرْبَعَةَ الآفِ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ فَالَهُ الشَّيْخُ فِي سُوْرَةِ غَافِرِ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى بِلاَوَاسِطَةٍ تَكْلِيْمًا ١ أَرُسُلًا بَدَلٌ مِنْ رُسُلاً قَبُلَه مُّكِنِشِرِيْنَ بِالنَّوْالِ لَهَيْ إِمَنَ وَمُنْذِرِيْنَ بِالْعِقَابِ مَنْ كَفَرَ اَرْسَلْنَاهُمُ لِئَكُلْكُوْنَ لِلتَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ مَقَالٌ بَعْدَ اِرْسَالِ الرُّسُلِ الْيَهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلْيُنَا رَسُـوُلاً فَنَتَّبِعَ ايَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ فَبَعَثْنَاهُمُ لِقَطْع عُذُرِهِمُ وَ**كَانَ اللهُ عَزِيْزًا** فِي مُلَكِهِ **حَكِيْمًا** ﴿ في صُنْعِهِ وَنَزَلَ لَمَّا سُئِلَ الْيَهُودُ عَنُ نُبُوَّتِهِ صلى الله عليه وسلم فَٱنْكَرُوه لَكِنِ الله يَنْهَوَدُ عَنُ نُبُوَّتِهِ صلى الله عليه وسلم فَٱنْكَرُوه لَكِنِ الله يَنْهَوَدُ عُنُ نُبُوَّتِهُ صلى الله عليه وسلم فَٱنْكَرُوه لَكِنِ الله يَنْهُودُ عَنُ نُبُوَّتِهُ صلى الله عليه وسلم فَٱنْكَرُوه لَكِنِ الله يَنْهُودُ عُنُ نُبُوَّتِهُ بِمَا ٱنْزَلَ اِلَيْكَ مِنَ الْقُرُانِ الْمُعُجِزِ ٱنْزَلَكُ مُتَلَبِّسًا يَعِلْمِهُ اى عَالِمًا بِهِ أَوْ وَفِيُه علمه وَالْمَلَلِكَةُ يَشْهَدُونَ أَ لَكَ أَيْضًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ عَلَى ذَلِكَ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَصَدُّوا النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دِيْن الْإِسُلامِ بِكَتُمِهِمُ نَعُتَ سحمدٍ صلى الله عليه سلم وَهُمُ الْيَهُودُ قَدْضَلُوا اَصَلَلَا بَعِيْدًا ﴿ عَن الْحَقّ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَظَلَمُوا نَبِيَّ الْمِتْمَان نَعْتِ لَمُرَكِّنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿ مِنَ الطُّرُق اِلْآطَرِيْقَ جَهَنَّمَ أَى الطَّريُقَ الْمُؤدِيَ النيهَا خلِدِيْنَ مُقَدِريُنَ الْخُلُؤدَ فِيْهَآ اِذَا دَخَلُؤهَا أَبَدًا ۗ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ﴿ مِينًا يَآيَتُهَا النَّاسُ أَى أَهُلُ مَكَّةَ قَدْجَآءَكُمُ الرَّسُولُ محمد بِالْحَقِّ مِنْ مَّ يَكُمُ فَامِنُوا وَاقْصِدُوا خَيْرًا لَكُمْ لِمَّا أَنْتُمُ فِيهِ وَإِنْ تَكُفُرُوا بِهِ فَإِنَّ بِلْهِمَافِي الشَّمُوتِ وَالْأَمْرِضُ مُلْكَا وَخَلْقاً وَعَبِيدًا فَلا يَضُرُه كُفُرُكُم وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا بِخَلْقِه حَكِيمًا ﴿ فِي صُنْعِه بِهِمْ لِيَاهُلَ الْكِتْبِ الإنجيل لَاتَغُلُوا

تَتَجَاوِرُوا الْحَدَّ فِي دِيْنِكُمُّ وَلَا تَقُولُوْ اعْلَى اللهِ إِلَّا الْقَوْلَ الْحَقَّ مِنْ تَنُويُهِ عَنِ الشِّركِ وَالْوَلَهِ إِنَّمَ الْمُوسِيَّ عِيْسَى ابْنُ مُرْيَمُ وَرُوُح مِنْكُ اللهِ وَكِلْمَتُهُ اللهِ وَكِلْمَتُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اَوْ اللها مَعَهُ اَوْ قَالِتَ ثَلْقَةً لِآنَ ذَا الرُّوح مُرَكِّ الله وَالْإِللهُ وَمُلِلهُ وَوَلِيْكُو اللهُ وَلَا اللهُ اَوْ اللها مَعَهُ اَوْ قَالِتَ ثَلْتَةً لِآنَ ذَا الرُّوح مُرَكِّ الله وَالْإِللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ال

ترجیم : اے (محمہ) ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وتی جیجی ہے جس طرح نوح علاجیکاؤلائے کا اوراس کے بعد کے نبیوں کی طرف بھیجی تھی اور جس طرح ہم نے ابراہیم عَالیجَ لَا وُلائٹلؤ کی طرف جیجی ان کے دونوں بیٹوں اساعیل عَلیجَ لَا وُلائٹلؤ اور النحق علليَّةِ لاَهُ وَالمَثْلَاءُ كَي طِرِ ف ( بهم ) وتي بجبر في وريعقوب علايقِ لاَهُ وَالمَثْلُاء بن اسحاق اور اولا ديعقوب علايقِ لاَهُ وَالمَثْلُا اورعيسني علايقِ لاَهُ وَالمَثْلُا اورعيسني علايقِ لاَهُ وَالمَثْلُا اور ابوب عَالِيجَهَلاهُ وَالمَتْكُودُ اور بونس عَالِيجَهَلاهُ وَالسَّلِيمَ أَوْرَ سَلِّيمَا فِي عَالِيجَهَلاهُ وَالسَّلِيمَا فَاللَّجَهَلاهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاوُر عَلَيْظِلَةُ وَالسُّكُةِ كُوزِ بُورِ عِطَا كَي ﴿ زَبُورِ فَتِمْ كَي سَاتِهِ ﴾ عطاكي ہونگ تاب كانام ہے۔اور (زُبور) ضمه كے ساتھ مصدر ہے مكتوب كے معنی میں ، یعنی مز بور جمعنی مکتوب ہے ، اور ہم نے ان رسولوں کی طرف بھی وحی بھیجی ہے جن کا ذکر ہم تم سے کر چکے ہیں اور ان کی طرف بھی جن کا ذکرتم سے نہیں کیا ، روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے آگھے ہزار نبی مبعوث فرمائے ، حیار ہزار انبیاء بنی اسرائیل میں ہےاور(بقیہ) جار ہزاردیگراقوام میں ہے، شیخ (جلال الدین محلی) نے سورۂ غافر میں یہی تعداد بیان کی ہے اور اللہ نے موسیٰ عَلیجہ کا اُنٹیکا سے ایک خاص طریقہ سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور تمام رسولوں کو، رُسُلًا، ماقبل کے رُسُلًا سے بدل ہے،ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنانے والا کفر کرنے والوں کوعذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا،رسولوں کوہم نےمبعوث کیا تا کہلوگوں کو ان کی طرف رسول بھیجنے کے بعد خدا کے روبروعذر بیان کرنے کی گنجائش باقی نہرہے کہوہ ہیہ کہتگیں کہ اے ہمارے پروردگارتونے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا؟ تا کہ ہم بھی تیری آیات کی اتباع کرتے اور ہم مومنین میں ہے ہوتے ،تو ہم نے ان کے عذر کوختم کرنے کے لئے ان کی طرف رسولوں کومبعوث کیا ، اور اللہ تعالی اپنے ملک میں غالب ا پنی صنعت میں باحکمت ہے ،اور جب آپ کی نبوت کے بارے میں یہود سے سوال کیا گیااور یہود نے آپ کی نبوت کاا نکار کر دیا تو ( آئندہ) آیت نازل ہوئی، (اگریہلوگ شہادت نہیں دیتے نہ دیں)اللہ تو اس معجز قرآن کے ذریعہ آپ کی نبوت کی شہادت دیتا ہے جوآپ پر نازل کیا گیا ہے اور نازل بھی اپنے کمال علمی کے ذریعہ کیا ہے بعنی جو پچھ نازل کیا ہے اس کا جاننے والا ہے، یا اس میں اس کاعلم (بعنی معلومات) ہیں اور فرشتہ بھی آپ کی نبوت کی شہادت دیتے ہیں اور اس نبوت پر اللہ کی . ﴿ الْفَزَمُ بِبَلِشَٰ لِأَ ﴾ -

شہادت کافی ہے جولوگ اللہ کے منکر ہوئے اور لوگوں کو اللہ کے راستہ (بعنی) دین اسلام سے محمد ﷺ کی صفات کو چھیا کر رو کا اور وہ یہود ہیں تو ایسےلوگ یقیناً حق ہے گمراہی میں بہت دورنکل گئے بلا شبہاللہ کے جولوگ منکر ہوئے اوراس کے نبی پر اس کی صفات چھپا کر ظلم کیااللہان کوبھی معاف نہ کرے گااور نہان کوجہنم کی راہ کےسوا کوئی راہ دکھائیگا ، یعنی وہ راہ جوجہنم تک پہنچانے والی ہو، اس طریقتہ پر کہان کے لئے اس میں دائمی دخول مقدر ہو چکا ہے جب اس میں داخل ہوجا ئیں گے، اور اللہ کے لئے بیآ سان ہےاہے مکہ کے لوگو!، بیرسول محمد تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کرآیا ہے اس پرایمان لے آؤاور اپنے لئے خیر کاارادہ کرواس ہے جس میں تم (فی الحال) ہواوراس کا کفر کرتے رہے تو آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ ملک اور تخلیق اورمملوک ہونے کے اعتبار ہے اس کا ہے،لہذاتمہارا کفراس کا کچھنہ بگاڑ سکے گا، اوراللہ تعالی علیم بھی ے ہے اوران کی تدبیر کے بارے میں تھکیم بھی ، اےاہل کتاب (بعنیٰ )انجیل کے ماننے والو اپنے دین کے بارے میں حدیے تجاوز نه کرواور الله کی طرف حق کے سواکوئی بات منسوب نه کرو جو که وه شریک اور ولد سے اس کی پاکی ہے مسلح عیسلی عَالِيجَهِ الْاَقْلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک ہول اور اس کا فر مان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح بعنی ذی روح تھا،اور روح کی نسبت اللہ کی طرف تشریفاً ہے،اورابیانہیں ہے جبیبا کہتم نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ ابن الله يااس كے ساتھ اللہ ہے يا تين ميں كا تيسراہے، اس كي كرنى روح مركب ہوتا ہے اور إلله تركيب سے اور اس كى طرف مرکب کی نسبت کرنے سے پاک ہے، پس تم اللہ پراوراس کے رسول پرایمان لاؤاور نہ کہو کہ خدا تین ہیں (یعنی)اللہ اور عیسیٰ عَلَيْظِلاُوَالسَّلاَ اوران کی والدہ،اس تثلیث سے باز آ جاؤ اورا پنے لئے اس نے مجبود ہتا ارکرو اور وہ تو حید ہے، معبود تو بس ایک ہی خدا ہے وہ اس سے بالاتر ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، آ سانوں اور زمین کی ساری چیز کیں اس کی ہیں مخلوق ہونے کے اعتبار سے اور ملک کے اعتبار سے ، اور ملکیت بُنو ۃ کے منافی ہے اور وہی اس کی نگر انی کے اعتبار سے کافی ہے۔

# عَجِقِيق اللهِ المَالِمُ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ ال

فِحُوُلِكُمْ : كَمَا أَوْ حَيْنَا إِلَى نوح ، كاف مصدر محذوف كى صفت بے تقدیر عبارت بیہ بے ''ایسحاءً مثلَ اِیْحَائنا'' اور 'ما' میں دوا حمّال ہیں اگر مصدر بیہ ہوتو عائد كی ضرورت نه ہوگی اور اگر اَلنہ كے معنی میں ہوتو عائد محذوف ہوگا تقدیر عبارت بیہ وگی ''كالذی أوْ حَیْنَاہ الٰی نوح''.

قِحُولَنَى : كهما أوْ حَيْمنا إلى إِبْرَاهِيْمَ ، مفسرٌ علام نے ، كها ، محذوف مان كراشاره كرديا كه أوْ حَيْمنَا الى ابراهيم ، كا عطف أوْ حَيْمنَا الى ابراهيم ، كا عطف أوْ حَيْمنَا الى نوح پر ہے نه كه نوحٍ پرورنة و تكرارلازم آئى گا۔

ساتھ مصدر ہے جمعنی مزبورٌ.

قِعَوْلَى : وَأَرْسَلْنَا ، اس ميں اشارہ ہے کہ رُسُلا کا ناصب اَرْسَلنا فعل محذوف ہے۔

فِحُولِ ﴾ بِلَا وَاسِطَةٍ، بِهِ اسوال مقدر کا جواب ہے کہ اللہ کا کلام کرنا تو ہر نبی سے ثابت ہے پھر موکی عَالِیجَالاَهُ اَلْتُنَاکُوٰ کی کیا تخصیص ہے؟ جواب بیہ ہے کہ دیگر انبیاء سے کلام بالواسطہ ہوا ہے اور موکی عَالِیجَبِلاَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

قِحُولِ مَنْ مَقَدِرِیْنَ الْمُحُلُودَ، اس اضافه کامقصداس اعتراض کاجواب ہے کہ زمانۂ ہدایت اور زمانۂ خلودایک نہیں ہے حالانکہ حال و ذوالحال کے زمانہ کا ایک ہونا ضروری ہے، جواب کا حاصل میہ ہے کہ راہ جہنم کی طرف رہنمائی اس حالت میں

ہوگی کہان کے لئے خلود فی النار مقدر ہوچکا ہے۔

قِحُولَ ﴾ : بِهِ، مفسرٌ علام نے ،بِه ،مقدر مان کراشارہ کردیا کہ آمَنُوا کامتعلق بِه ، محذوف ہے نہ کہ حیرًا اس کئے کہ پورے قرآن میں آمنوا کامتعلق ہاء ہی استعال ہواہے۔

فَحُولُكُوكُ : فَآمِنُوْ الْحَدْرُ الْحَدْ، حيرًا كَ ناصب كَ بارك ميں علما نحو كا اختلاف ہے، سيبويه اور خليل كا كہنا ہے فعل ناصب القصدو يا أتو اہے، اور فراء كا كہنا ہے كہ عليرًا مصدر محذوف كى صفت ہونے كى وجہ سے منصوب ہے، اى آمنو ايكن الايمان حيرًا لكم، ندكورہ تينوں صورتوں ميں ثالث كے بيرًا ور انج ہے پھراُ وّل اور پھر ثانى كا درجہ ہے۔

قَرِ اللهِ اللهِ

فِيُولْنَى ؛ فَلَا يَسَصُّرُهُ كُفُورُكُم، اس ميں اشارہ ہے كہ إِنْ تسكفروا ، شرط كَى جزامحذوف ہے اور جوندكور ہے وہ دال على الجزاء ہے نہ كہ جزاءاس لئے كہ اگر فَاِنَّ للله مَا في السموات والارض ، کوجزاء مانا جائے تو عدم ترتب الجزاء على الشرط كاعتراض لازم آئيگا۔

فِيْفُلِكُمْ : الإنْجِيْلِ بِدايك سوال كاجواب ٢-

فیر والی: اہل کتاب کی تفسیر صرف اہل انجیل سے کیوں کی جبکہ اہل کتاب میں یہود بھی شامل ہیں؟

جِجُولِ شِعِ: آگے غـلـو فــی الـدین کی جوتفصیل بیان ہوئی ہے وہ شریک حیات اور ولدسے تنزیہ ہے جس کے مصداق صرف نصاری ہی ہیں نہ کہ یہود۔ (ترویح الارواح)

هِ وَكُولِ اللَّهِ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَقِّ مُوصُوفُ مُحذُوفُ كَلَّ صفت مونے كى وجہ سے منصلة منصلة على اللّه اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

قِوَّلُهُ: أَوْ صَلها.

سَيُوال ؛ اَلْقاهَا كَيْفيراو صَلَها عَكَمَ مقصد كَ بيش نظرى ع؟

جَجُولُ بِيْعِ: چونکہ الْبقلٰی کاصلہ الٰی نہیں آتا اسلے اشارہ کردیا کہ البقلٰی، اَوْ صَلَ کے معنی کو تضمن ہے جسکی وجہ ہے،اِللٰی،

﴿ (نَصَرُم پِبَلشَهُ ]≥

صلەلاناتىچىج ہے۔

فِيُّوْلِكُنَّ : اى ذُوْ رُوْح.

سَيْ والى ؛ روح كى تفير ذو رُوْح حذف مضاف عير ني مي كيام صلحت ع؟

جِهُ لَيْعِ: تاكه روح كارسول الله يرحمل درست موجائـ

فَحُولِ الله عن ذلك و آتوا، اس میں اشارہ ہے كہ انتھوا كامفعول محذوف ہے اور حيرًا فعل مقدر آتو اكى وجہ سے منصوب ہے، لہذا بیاعتر اض ختم ہوگیا كہ خیر سے منع كرنا الله كى شايان شان نہيں ہے۔

# تِفَيِّيُرُوتَشِينَ عَيْ

#### ربطآيات:

سابقہ آیات میں یہود کے پچھ سرداروں نے آنخضرت بین کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ پرایمان لانے کی بیاحتانہ شرط رکھی کہ جس طرح حضرت موٹی علیج لاہ کا ان کی نوشتہ آپ پر بھی نازل ہوا تھا اس طرح حضرت موٹی علیج لاہ کا ان کی نوشتہ آپ پر بھی نازل ہوجائے تو ہم آپ پرایمان لانے کیلئے تیار ہیں ، مگران کا یہ سوال ضداور عناد پر بنی تھانہ کہ اخلاص پر رہا یہ سوال کہ اگرایمان کے لئے نوشتہ کی صورت میں قر آن کا نازل ہونا ضروری ہے تو موٹی علیج لاہ کا ان کی ہوئی تھی تو رہ کی تھی ہوگا ہوگا گاہ کا بھی ہوگی ہوگئی ہوئی تھی تو موٹی علیج لاہ کا بھی ہوگی ہوگئی ہوئی تھی ہوگی ہوئی تھی ہوگی ہات یعنی عیانا اللہ کود کھنے کا مطالبہ بھی کیا تھا، ان کی اس گستا خی پران کو آسانی بجلی نے جلا کرخاکر دیا تھا۔

ان آیات میں اس اعتراض کا ایک دوسرے طریقہ سے جواب دیا جارہا ہے کہتم جومحدرسول اللہ پرایمان لانے کے لئے یہ شرط لگاتے ہو کہ آپ آسان سے ایک کھی ہوئی کتاب لاکر دکھا دیں تو تم خود ہی بتلاؤ کہ یہ جلیل القدرانبیاء جن کا ذکران آیات میں ہے اوران کا نبی ہوناتم بھی شاہم کرتے ہو حالانکہ تم ان کے حق میں اس فتم کے مطالبات نبیں کرتے ، تو جس دلیل سے تم ان حضرات کو نبی شاہم کرتے ہو یعنی مجزات کی وجہ ہے تو محمد طِلْقَائِلَہُ کے پاس بھی مجزات ہیں لہٰذاان پر بھی ایمان لے آؤ، بلکہ حقیقت ہے کہ تمہارامطالبہ طلب حق کیلئے نہیں بلکہ ضدوعنا دیر بینی ہے۔

#### شان نزول:

حضرت ابن عباس دَضَانَفُهُ تَعَالِئَ اللهِ عَمروی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ عَلاِیجَلاُهُ وَالنَّمُلاَ کے بعد کسی انسان پر اللّٰہ نے کچھناز لُنہیں کیااس طرح انہوں نے آپ ﷺ کی رسالت سے بھی انکار کردیا جس پرآیت اِنّا اَوْ حَیْنَا اِلیك اللّٰح ناز ل ہوئی۔

- ﴿ [زَمَّزُم پِبَلشَهُ اِ ﴾ -

# قرآن میں مٰدکورتمام انبیاءورسل کے نام:

جن انبیاءاوررسولوں کے اساءگرامی اوران کے واقعات قر آن کریم میں بیان کئے گئے ہیں ان کی تعداد چوہیں (۲۴) یا ۔ پچیس سر

| 0          | آ وم عَالِجَيْلاً وَالْتَنْكِ        | 0        | اور ليس عَاليَّجِيَّلاهُ وَالسَّنْكِوَ | •        | نوح عَالِيجِيلَةُ وَالْمَثْكُونَ                                                                              |
|------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | موو عَالَيْضَكَاهُ وَالسَّكُو        | 0        | صالح عَالِيقِيلَاهُ وَالسُّعُلِاهِ     | 0        | ابراجيم عَالِيْهِ لَا وَالسَّاعُ وَالسَّاعُ وَالسَّاعُ وَالسَّاعُ وَالسَّاعُ وَالسَّاعُ وَالسَّاعُ وَالسَّاعُ |
| 0          | لوط عَالِيجَ لَاهُ وَالسَّبْكِ       |          | اسماعيل عَالِيَجْ لَاهُ وَالْتَشْكِ    | 0        | النحق عَالِيَجَهَلَاهُ وَالْمَثْكِلِ                                                                          |
| 0          | يعقوب عَالِيْجِلاَهُ وَالسَّعُكِلاَ  | 0        | بوسف عَاليَّجَالَاهُ وَالسَّعُكِ       | •        | الوب عَالِيْجَيْلَاهُ وَالسَّعْكِ                                                                             |
| •          | شعيب عَالِيعِيَّلَاهُ وَالسَّعُكِ    | •        | موسى عَالِيَجِينَانُهُ وَالْمَثْكِنِ   | <b>(</b> | بإرون عَالَيْضِيَّلَاةُ وَالْسَّتُكُو                                                                         |
| <b>(b)</b> | بونس عَاليَّقِيَّلَاهُ وَالسَّعُونِ  | 0        | واو و عَالِيجِيلَةُ وَالسَّكُو         |          | سليمان عَالِيْجَلَاهُ وَالسَّعُونَ                                                                            |
| <b>(</b>   | الياس عَاليَّخِيَّلَاهُ وَالسَّنْكِن | 0        | مَنْ عَالِيجِيلَةُ وَالمُثَكِّنَ       | 0        | زكر بإعلاقيكاة والشفك                                                                                         |
| •          | يحيى عَالَيْجِيِّلاهُ وَالسَّمْكِي   | <b>T</b> | عبيسى عاليقيلاة والتشكو                |          | ذِ و الكفل عَلا يَجْهَلَاهُ وَالسَّمُ كُلَّا                                                                  |
|            |                                      |          | · / N                                  |          |                                                                                                               |

# (اکثرمفسرین کے نزدیک) 🗗 مفترت محمد طِلْقَالِمَتِیا،

# تمام انبیاءورسل کی مجموعی تعداد:

جن انبیاء کے نام اور واقعات قرآن مجید میں بیان نہیں کئے گئے ان کی تیجے تعداد کتنی ہے اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے ایک حدیث میں جو کہ بہت مشہور ہے، ایک لاکھ چوہیں ہزار (۱۲۴۰۰) کا ذکر ہے اور ایک دوسری حدیث میں آٹھ ہزار (۸۰۰۰) تعداد بتلائی گئی ہے لیکن بیر وایات ضعیف ہیں، قرآن وحدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ادوار وحالات میں انبیاء آتے رہے ہیں بالآخر بیسلمہ خاتم النبین محمد میں تا آپ فیلی تھی کے بعد جتنے بھی مدی نبوت گذرے ہیں یا آئندہ آئی گئی ہے سب دجال اور کذاب ہیں، اور ان کی جھوٹی نبوت کی تصدیق کرنے والے دائر وَ اسلام سے خارج ہیں۔

قراری نجات ال نماس قَدْ جَاء کھر الرسول بالحق (الآیة) اس آیت میں تمام جہال کے انسانوں کوخطاب فرماتے ہیں کہ تہماری نجات اس میں ہے کہ محمد میں گئی کی نبوت پر ایمان لاؤ۔

یا اهل السکتاب لا تغلوا فی دینکمر ، یہاں اہل کتاب سے مرادعیسائی ہیں اورغلو کے معنی ہیں کسی کی تائیدیاعداوت میں حدسے گذرجانا، یہود کا جرم بینھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علایھ کا اُٹھائی کی مخالفت میں حدسے تجاوز کر گئے تتھے اورعیسائیوں کا جرم سے

#### ہے کہ وہ سیج کی عقیدت ومحبت میں حدے گذر گئے۔

وَ كَلَمْتَهُ القَهْا اِلِي مويمروروعٌ منه ، اس آيت ميں به بتلايا گيا ہے كه حضرت عيسىٰ عَلاَ الله كاكلمه اوراس كى روح بيں ، مفسرين نے كلمه كے مختلف معانی بيان كئے ہيں۔

- عض نے کلمہ سے مراد بشارت لی ہے اور بشارت سے مراد حضرت عیسی علیق کا واللہ کا استعالی نے فرشتوں کے فرشتوں کے فرشتوں کے فرستوں کے فرشتوں کے فرستوں کے فرستوں کا میسی علیق کا واللہ کا استعال کیا گیا ہے ''اِذْ قَالَتِ الملائکة یلمَوْیَمُونِ وَ اللّٰهِ یُبَشِّرُك بكلمة ''(اے مریم) الله مجھوں کے کلمہ (عیسی علیق کا والله کیبَشِرُك بكلمة ''(اے مریم) الله مجھوں کے کلمہ (عیسی علیق کا والله کیب کی خوشخری ویتا ہے۔

و دوح منده، اس لفظ میں دوباتیں قابل غور میں ایک یہ کہ جفرت عیسی علیجی اور کہنے کے کیامعنی میں؟ اور دوسرے یہ کہ اپنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض حضرات نے کہا ہے کہ مقصد حضرت عیسی علیجی الفیادی کی با کیزگی کو بیان کرنا ہے مبالغہ کے طور پر اس پر روج کا اطلاق کردیا گیا ہے چونکہ حضرت عیسی علیجی کا الفیاکی کا الفیاکی کا ایسی علیجی کا کہ کو بیان کرنا ہے مبالغہ کے طور پر اس پر روج کا اطلاق کردیا گیا ہے چونکہ حضرت عیسی علیجی کا الفیاکی کا اس کی نطافت و طہارت میں درجہ کمال پر پیدائش میں نطفۂ پدر کو خل نہیں تھا بلکہ وہ صرف کلمہ کن کے تیجہ میں پیدا ہوئے مقطات کی طرف اس کی نسبت تشریفا کردی جس طرح فائز تھے اسی وجہ سے عرف اور محاورہ کے اعتبار سے ان کوروح کہد دیا گیا، اور اللہ کی طرف اس کی نسبت تشریفا کردی جس طرح مساجد کی تعظیم کیلئے ان کو بیت اللہ، کو بیت اللہ، مساجد کی تعظیم کیلئے ان کو بیت اللہ، کو بیت اللہ، مساجد کی تعظیم کیلئے ان کو بیت اللہ، کو بیت اللہ، مساجد کی تعظیم کیلئے ان کو بیت اللہ، کو بیت اللہ، مساجد کی تعظیم کیلئے ان کو بیت اللہ، کو بیت اللہ، مساجد کی تعظیم کیلئے ان کو بیت اللہ، کو بیت اللہ، مساجد کی تعظیم کیلئے ان کو بیت اللہ، کو بیت اللہ، مساجد کی تعظیم کیلئے ان کو بیت اللہ، کو بیت اللہ، مساجد کی تعظیم کیلئے ان کو بیت اللہ، کو بیت اللہ کو بیت اللہ، کو بیت اللہ کو بیت اللہ، کو بیت اللہ کو بیت اللہ کو بیت اللہ کو بیت اللہ کو بیت اللہ، کو بیت اللہ کو بیت کو

# حضرت عبسیٰ عَالیَّ کِلَاهُ وَالسَّمْ کُلا کے بارے میں عبسائیوں کا غلو:

جس طرح سنگ دل بہود حضرت عیسلی عَلاجْئلاُ وَالسُفِلا، کو پیغمبر ما ننا تو کجاا یک اجھے کر دار کا انسان بھی ماننے کے لئے تیار نہ تھے، نہ صرف حضرت عیسلی عَلاجِئلاُ وَالسُفِلا، پر بلکہ ان کی والدہ ما جدہ مریم پر معاذ اللّہ حرف گیری کرتے تھے۔

ادھر حضرت عیسیٰ عَلاِیجَلاُهُ وَالنَّلُا کے ماننے والوں نے بیشم کیا کہ حضرت عیسیٰ علاِیجَلاٰهُ وَالنَّلُا کی انسانی حیثیت بالکل ختم کردی اوران کومعاذ اللہ خدایا خدا کا بیٹایا کم از کم خدا کا ایک حصہ بجھنے لگے، ظاہر ہے کہ بیعقیدے نہ قال میں آسکتے ہیں اور نہ یکجا جمع ہو سکتے ہیں۔

فه منوا بالله ورُسُلِهِ و لا تقولوا ثلاثة، الله، عيسلى عَلَيْجَلاَ وَالله الله الله عِنْ الله عَلَيْ الله على عَلَيْجَلاَ وَالله والله الله على الله على الله والله ورُسُلِهِ ولا تقولوا ثلاثة الله عيسلى عَلَيْجَلاَ وَالله والله الله على الله على الله على الله على الله والله ولا تقولوا ثلاثة والله وا

- ﴿ [ نَصَرُم پِسَالشَهُ ] >

### الله تعالیٰ کوصاحب اولا دبنانے کا مطلب:

تم نے کبھی یہ و چا کہ اللہ کوصاحب اولا دبنانے کا دوسرامطلب کیا ہے؟ اس ذات پاک کے بارے میں اس سے بڑھ کراور کوئی گتا خی نہیں ہو بکتی، اگر کسی انسان کو آپ یہ کہدیں کہ قطب مینار آپ کا بیٹا ہے تو وہ انسان آپ کی عقل کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ یا آپ کسی شخص کے بارے میں بڑے شدومدسے بیاعلان کرنے لگیں کہ ان کے یہاں خرگوش پیدا ہوا ہے تو وہ شخص آپ کے بارے میں کیارائے قائم کرے گا؟ ظاہرہے کہ دبلی کا قطب مینارایک تاریخی یادگار تو ہوسکتا ہے ہرکوئی شخص اس کا معماراور بانی ہونا پیند کرسکتا ہے مگر باپ بننا کوئی گوارہ نہیں کرے گا، ایسا کیوں؟ اسلئے کہ قطب میناریچھر ہے اور انسان انسان ہے معماراور بانی ہونا پیند ہوتا ہے نہ کہ پھر، اس طرح خرگوش پالنا بعض لوگوں کو پیند آسکتا ہے لیکن یہ کی کو پیند نہ آ کے گا کہ اس کے بیال خرگوش پیدا ہو، پھر حضر ہے تو تعالی شانہ کے بارے میں انسان اس قدر کیوں اندھا ہوگیا کہ ایک طرف انسان ہویا فرشتہ مان کرلا فانی اور لا ثانی مان لیا ہے اور دوسری طرف انسان اور فرشتوں کو اس کی اولا داور بیوی قرار دیدیا حالا نکہ انسان ہویا فرشتہ اس کا فنا ہونا بھین ہے، پچ یہ ہے کہ اس کے گھری گئا خی اور بے ادبی کا نضور نہیں ہوسکتا۔

لطیفہ: علامہ آلوی نے ایک واقعد کھا ہے کہ پارون رشید کے دربار میں ایک نصرانی طبیب نے حضرت علی بن حسین واقد ی سے مناظرہ کیا اور کہا کہ تمہاری کتاب میں ایسالفظ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میسی علاج کا واللہ کا جزبیں اور دلیل میں بی آیت پڑھ دی دلیل میں بی آیت پڑھ دی آیت پڑھ دی اور دس خسر لیکھر مافی السمنوات و ما فی الارض جمیعًا منه" اس آیت میں کہا گیا ہے کہ آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اس سے موات و ما فی الارض جمیعًا منه" اس آیت میں کہا گیا ہے کہ آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی مطلب ہے کہ حضرت میسی کی تعلیم کا گر ہے اور منه کے ذریعہ سب چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کردی گئی ہے اور فرمایا کہ "دوح منه "کا اگر مطلب بھر بیہ وگا کہ آسان اور زمین میں جو پچھ ہے وہ بھی اللہ مطلب بیر بیہ وگا کہ آسان اور زمین میں جو پچھ ہے وہ بھی اللہ کا جزبے! یہ جواب شکرنفرانی طبیب لا جواب ہو گیا اور مسلمان ہوگیا۔

لَنْ يَسْتَنْكِفُ اَنْ يَكُونُوا عَبِيدُا وَهذا مِنْ أَحْسَنِ الْاسْتِطُوادِ ذُكِرَ لِلرَّةِ على مَنْ رَعَمَ آنَهَا الِهَةٌ اَوْبَنَاتُ اللَّهِ كَمَا رَدَّ بِمَا قَبْلَهِ يَسْتَنْكِفُونَ اَنْ يَكُونُوا عَبِيدُا وَهذا مِنْ أَحْسَنِ الْاسْتِطُوادِ ذُكِرَ لِلرَّةِ على مَنْ رَعَمَ آنَهَا الِهَةٌ اَوْبَنَاتُ اللَّهِ كَمَا رَدَّ بِمَا قَبْلَهُ عَلَى النَّصَارِى الزَّاعِمِينَ ذلِكَ، الْمَقْعُمُودُ خِطَابُهُم وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ وَلَيْكِيجِيْعًا ﴿ عَلَى النَّعَالَةِ لِمَنْ الْمَنْوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوقِيهُمُ الْجُورُهُمْ ثَوَابَ اعْمَالِهِم وَيَزِيدُ هُمُومُ مِّنُ فَضَلِهٌ مَا لَا فِي الْاجِرَةِ فَالْمَالِلَةِ يَنَ الْمَنْوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوقِيهُمُ الْجُورُهُمْ ثَوَابَ اعْمَالِهِم وَيَزِيدُ هُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلَا عَلَهُ عَل

وَسَلَمَ وَانْزَلْنَا الْكَكُمُ نُوْرًا مُبِينًا ﴿ يَنَا وَهُو الْقُرَانُ فَامَّا الّذِيْنَ اَمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيْدُ خِلْهُمُ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٌ وَيَهُدِيْهِمُ اللّهُ عِمْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا الْكَلَةِ إِنِ الْمُرُولُ مَرْفُوعٌ بِغِعْلِ يُفْسِرُهُ هَلَكَ مَاتَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ اَيُ وَلَا وَالِدٌ هُو الْكَلَة وَلَا اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَة إِنِ الْمُرقُلُ مَرْفُوعٌ بِغِعْلِ يُفْسِرُهُ هَلَكَ مَاتَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ اَيُ وَلَا وَالِدٌ هُو الْكَلَة وَلَا اللهُ يُونِ الْوَابِ فَلَهَا فِصْفُ مَا تَرَكُو وَهُو الْكَلّة وَلَا مَنِ اللهُ اللّهُ وَلَا شَعِيعُ لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللله

ت بالمجمل : حضرت مسلح عَلا فِيلاً وَاللَّهِ عِن كَى الوہيت كاعقيده ركھتے ہو اللَّه كابنده ہونے سے عاروا نكار ہر گرممكن نہیں اور نہ اللّٰہ کے مقرّ ب فرشتوں کو ہندہ ہوئے ہے جاروا نِکار ہوسکتا ہے،اور پیربہترین (طریقۂ )استطر ادہے (لیعنی طریقۂ تر دید ہے ) یہان لوگوں پرردکرنے کیلئے ذکر کیا گیا ہے جوفر شکور کی الوہیت یااللہ کی بیٹیاں ہونے کاعقیدہ رکھتے ہیں،جیسا کہ ماقبل (کے جملہ ہے) مذکورہ عقیدہ رکھنے والے (نصاری) پرردکیا ہے، (جہاب)مقصودِ خطاب نصاری ہی ہیں، اور جوبھی اس کی عبادت ہے ننگ وعار (سرتانی وا نکار) کرے گا تواللہ آخرت میں ان سنب گھیں کراہیۓ حضورحاضر کرے گا،سوجن لوگوں نے ایمان لاکر نیک اعمال کئے ہوں گے تو ان کوان کے اعمال کا پورا پورا ثو ابعطا کرے گا اور ان کواپنے فضل سے ( ان کے استحقاق ے) زیادہ اجرعطا کرے گا(ابیااجر) کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہوگا،اور جن لوگوں نے اس کی بندگی ہے سرتانی کی اوراس کوعار شمجھا توان کواللہ در دنا ک سزا دے گا اوروہ دوزخ کی سزا ہے اور وہ لوگ اللہ کے سوائسی کوجمایتی نہ یا ئیں گے کہان کا دفاع کر سکے اور نہ مددگار کہ (اللہ کے ) مقابلہ میں ان کی مدد کر سکے، لوگوتمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جحت آ چکی ہے اور وہ نبی (محد طلق ایک) ہیں اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح روشنی نازل کی ہے اور وہ قرآن ہے، سوجولوگ اللہ پرایمان لائے اوراس کومضبوطی ہے تھام لیا تو وہ اس کواپنی خصوصی رحمت اورفضل میں داخل کرے گا،اور وہ ان کی راہ راست کی طرف رہنمائی کرے گا کہ وہ دین اسلام ہے، (لوگ) کلالہ کے بارے میں آپ ہے فتوی معلوم کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خودتم کو کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے،اگر کوئی شخص لا ولد فوت ہوجائے ، نہاس کا والد ہوا ورنہ ولدا بیاضخص ہی کلالہ ہے، اِمْسر أَاسْ فعل محذوف کی وجہ سے مرفوع ہے جس کی تفسیر ( فعل ) هَـــلَكَ كرر ہاہے اوراس كى ايك بہن ہو حقیقی یاعلاتی ، تو اس كوتر كه كانصف ملے گا ،اورا گربہن لا ولدمر جائے اور بھائی حقیقی ہو یا علاتی ، بہن کے تمام متر وکہ مال کا وارث ہوگا اگر بہن لا ولد ہو ،اوراگر بہن کےلڑ کا ہوتو بھائی کو پچھ نہ ملے گا اور . < (مَرْم يَبَاشَرِن عَهِ

ا گرلڑ کی ہو**تو بھائی لڑ کی کے حصہ سے بچے ہوئے کا مستحق ہوگا ،اورا گر بھائی بہن اخیافی (ماں شریک ) ہوں تو ان کا حصہ چھٹا** ہے جبیبا کہ ابتداء سورت میں گذر چکا ہے اوراگر (میت) کے دویا دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو ان کو بھائی کے تر کہ میں ہے دوثلث ملے گااس دلیل ہے کہ بیآیت جابر دَفِحَانْللْائَةُ کے بارے میں نازل ہوئی جو چندبہنیں چھوڑ کرانقال کر گئے تھے،اوراگرور ٹاءکئی بھائی بہن ہوں تو بھائی کو بہن کا دوگنا ملے گا ،اللہ تمہارے لئے تمہارے دین کےاحکام بیان کرتا ہے، تا کہتم بھلتے نہ پھرواوراللہ ہر چیز کاعلم رکھتا ہے اوران ہی میں سے میراث ہے، سیخین نے براء بن عاز ب دختیانشہُ تَغَالِجَيْهُ ہے روایت کیا ہے کہ فرائض کے بارے میں نازل ہونے والی بیآ خری آیت ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالِيلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ

**جَوُلُهُ: وَيَسْتَنْكِفَ، مضارعُ واحد مذكر غائب مصدر استنكاف، وه عار سمجه تا ہے اور وہ تكبر وسرتا بي كرتا ہے ، اس كاما ده** نکف ہے، (س ن) نَکْفًا، ونگفًا، بِ جاتگبر کرنا۔

قِوْلَنَى : ٱلْمَلَائِكَةُ المُقَرَّبُوْنَ ، اللهُ المصلوب المسيح يرب، اوريجى موسكتاب كه المسلائكة المقربون، بتركيب توصفی مبتداء مواور لا یستنکفوناس کی خبر محدون ہے۔

قِوْلَى : هذا مِنْ أَحْسَنِ الإسْتِطْرَادِ، يعنى ولا المالائكة المقربون مين استطر اداحس --

استطر ادمطلق کی تعریف:

ذكر الشي في غير محله لمناسبةٍ، كي وغيرل مين كي مناسبت كي وجه عن ذكر كرنااسطر ادب-

### استطر اد کی دوسری تعریف:

مقصود کلام کواس طرح ذکر کرنا که غیر مقصو د کوستگزم ہوجائے۔

استطر اداحسن: ایک معنی ہے دوسرے معنی کیطر ف اسطرح انتقال کرنا کہاول معنی کو ٹانی معنی کے لئے ذریعہ نہ

استطر اوحسن: ثانی معنی کے لئے جو کہ مقصود ہوں اول معنی کوذر بعیہ بنایا جائے ،مفسرٌ علاّ م نے ہدا میں احسین الاستطراد كههكراشاره كرديا كه مذكوره آيت مين اعظر اداحسن --

فِخُلِئُ ؛ اليه اى الى الله او القرآن.

**جِّوْلَ** ﴾: الزَّاعِمِيْنَ ذَلِكَ ، يه المنصارى كى صفت ہے اور ذلك كا اشاره نصارى كے عقيدهُ الوہيت وابنيت ، اور تثليث ميں ہے ہرایک کی طرف ہے۔

قِوْلَيْ : صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ، يه يهديهم ، كامفعول ثاني مونے كى وجه مصوب --

# تِفَيِّيُرُوتَشِّنِيَ

#### شان نزول:

نصاری نجران کے ایک وفد نے آپ میں جملا قات کر کے شکایت کی کہ آپ ہمارے صاحب کی برائی کیوں بیان کرتے ہیں؟ کہا آپ نے فر مایا تمہمارے صاحب کون ہیں؟ کہا تیسی علیہ لاؤالٹلا، آپ نے فر مایا میں ان کے بارے میں کیا کہتا ہوں؟ آپ ان کوالٹد کا بندہ اور اس کا رسول کہتے ہیں، تو آپ نے فر مایا اللہ کا بندہ ہونا حضرت عیسی علیہ لاؤالٹیکا کیلئے کہتا ہوں؟ آپ ان کوالٹہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ وعار کوئی عارکی بات ہم، تو فرشتوں کو مارے اللہ کا بندہ ہونا تو انتہائی شرافت کی بات ہم، ذلت وغیرت تو اللہ کے سوا نہیں، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتوں کو عارہ اللہ کا بندہ ہونا تو انتہائی شرافت کی بات ہم، ذلت وغیرت تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت و بندگی کرنے میں ہے، جسے نصاری نے حضرت سے کو ابن اللہ اور معبود بنالیا اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بندگی شروع کردگی

# ا نبياءافضل ہيں يا ملائكہ؟

بعض مفسرین نے اس آیت کے تحت انبیاء وملائکہ کے درمیان تفاضل کی بہت چھیڑ دی ہےاورایک فریق افضلیت ملائکہ کا قائل ہو گیا ہے،اور دوسرے فریق نے افضلیت انبیاء کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔

بحثیت مجموعی معتز لداوربعض اشاعرہ فریق اول کے ساتھ ہیں ،اورجمہورا شاعرہ فریق دوم کے ساتھ لیکن انصاف کی عدالت ک کا فیصلہ بیہ ہے کہ آیت زیر بحث کا اس مسئلہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ،اور نہ اس مسئلہ میں بحث ومناظرہ سے بچھ حاصل ،اسلئے کہ اس مسئلہ میں قرآن وحدیث دونوں خاموش ہیں۔

فَاكِلَاكَة ؛ اسَتَدلَّ بهذه الآية القائلون بتفضيل الملائكة على الانبياء، وهم ابوبكر الباقلاني والحليمي من الممة الاشعرية وجمهور المعتزلة، وقرر زمخشري وجه الدلالة بما لايسمن ولا يغني من جوع، وأطَالَ البيضاوي وابن المنير في الرد عليه والمصنف يراى أنّ التفاضل في هذا الباب من قبيل الرجم بالغيب.

#### افضلیت ملائکہ کے بارے میں معتز لہ کاعقیدہ:

معتزلہ کاعقیدہ ہے کہ ملائکہ انبیاء کرام ہے افضل ہیں، صاحب کشاف نے مذکورہ آیت ہے افضیلت ملائکہ پر استدلال کیا ہے۔

﴿ (نَصُزَم پِدَانَهَ لِهَ) > -

تمہید: معتزلہ کا دعویٰ ہے کہ آیت مذکورہ کا مقصد عیسیٰ عَلاِیھَلاُوُلائٹیُا کے مقام عبدیت کی نفی اورابنیت کا اثبات ہے اور ابن چونکہ اَبُ کا جزء ہوتا ہے لہذاا بنیت کا ثبوت جزئیت کا ثبوت ہے۔

#### طريق استدلال:

#### معتزله کے استدلال کا جواب:

آیت مذکورہ کا مقصد اسلی نصاری کے تقیدہ ابنیت کوردکرنا ہے لیکن ضمناط رقا لملباب افادہ تام کے لئے ادنی مناسبت
سے ملائکہ کے بارے میں مشرکوں کے تقیدہ بنگلی کی بھی تر دیدکردی حالانکہ بیمشرکین کے مذکورہ تقیدہ کی تر دیدکا محل نہیں ہے
اسلئے کہ ماسبق سے روئے بخن اہل کتاب خصوصاً نصاری کی طرف ہے، مشرکین کے عقیدہ کی تر دیدکا موقع ومحل تو سورہ
زخرف آیت ۱۵: وَ جُعَلُوا لَیهُ مِن عبادہ جزءً اِنّ الانسانَ لکفور مبین" ہے معلوم ہوا کہ زیر بحث آیت میں
فرشتوں کے استزکاف کاذکرتو طرداللہا بافادہ تام کے لئے ضمناً و تبعاً التزام مالا یلتزم کے طور پرآ گیاہے، ورنہ
مقصوداصلی تو حضرت عیسیٰ عَلِی اللہ کے استزکاف کو بیان کرنا ہے، گویا کہ مذکورہ عقیدہ رکھنے والوں سے کہا جارہا ہے کہ جو
مقیدہ رکھتے ہو بات ایمن نہیں ہے اسلئے کہ جو بیٹایا بیٹی (یعنی اولاد) ہوتا ہے وہ آب کا عبد (غلام) ہونے میں نگ وعار
محسوں کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علی کھڑولا کھڑا کے ابندہ ہونے میں کوئی عارنہیں ہے اگر حضرت عیسیٰ علی کھڑولا کے ابن اللہ
محسوں کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علی کھڑولا کھڑا کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عارنہیں ہے اگر حضرت عیسیٰ علی کھڑولا کھڑا کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عارنہیں ہے اگر حضرت عیسیٰ علی کھڑولا کھڑا این اللہ
حسوں کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علی کھڑولا کھڑا کے ابندہ ہونے میں کوئی عارنہیں ہے اگر حضرت عیسیٰ علی کھڑولا کھڑا کہ اسلیک کہ استفادہ کو سے میں کوئی عارنہیں ہے اگر حضرت عیسیٰ علی کھڑولا کے اس کولی عارنہیں ہونے میں کوئی عارنہیں ہے اگر حضرت عیسیٰ علی کھڑولا کھڑولا کہ کو ان کہ کا بندہ ہونے میں کوئی عارنہیں ہونے کہ کی حضوں کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علی کولوں کے کولیا کہ کولی کے میں کوئی عارنہیں ہے اگر حضرت علی کی کھڑولوں کے کہ کیا کہ کولیہ کولی کے کولی کے کہ کولیہ کی کھڑولوں کے کہ کولیہ کولیہ کولیہ کولیہ کی کھروں کے کھڑولوں کے کھڑولیہ کی حکولیہ کی کھڑولوں کے کہ کولیہ کولیہ کی کولیہ کے کہ کے کہ کولیہ کی کی کی کے کھڑولوں کے کہ کولیہ کولیہ کولیہ کی کے کہ کے کہ کولیہ کی کولیہ کی کے کہ کولیہ کی کولیہ کی کولیہ کی کولیہ کی کولیہ کے کہ کولیہ کولیہ کی کولیہ کولیہ ک

ہوتے تو عبداللہ ہونے میں عارمحسوں کرتے اور یہی صورت حال فرشتوں کی ہے،لہذامعلوم ہو گیا کہ بطور معطوف فرشتوں کا بعد میں ذکر کرنا فرشتوں کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا۔

# الله کا بنده ہونااعلیٰ درجہ کی شرافت اورعز ت ہے:

ا کے لوگوتمہارے پاس نبی ﷺ کی شکل میں ایک دلیل محکم آن چکی ہے، اور ہم تمہاری طرف قرآن کی شکل میں ایک نور مبین نازل کر چکے ہیں، سبحان اللہ آنخضرت ﷺ کی جانب دلیل محکم کہہ کر اور قرآن کی جانب نور مبین کہ کر کیا روح پرورا شارہ فرمایا، اب جن کا سران دونوں کی تعلیمات پر جھا اہل کو بشارت دی جارہی ہے کہ آخرت میں بھی ان کونہال کر دیں گے اور دنیا میں بھی خدا پر ست زندگی آسان کر دیں گے۔

یَسْتَفُتُوْنَكَ قل اللّٰہ یفتیکھرفی الکلالۃ ، اس آیت میں کلاک میراث کا تکم بیان فرمایا گیاہے، چونکہ کلالہ کے لئے اردوز بان میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ جس سے اس کا پورامفہوم مجھ میں آئے، اسلے اولاً کلالہ کا مصداق سمجھنا ضروری ہے کہ کلالہ کوئی میت اورکونساوار شہرے؟

- کالہ ایسی میت کو کہتے ہیں کہ جس کے ورثاء میں بیٹا پوتا اور باپ دادانہ ہوں،ان کے علاوہ کو کی اور وارث ہو، یہی قول حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود تضح کتنا گئالا عنے گا کا ہے۔
  - 🕡 جوشخص ایسی میت کاوارث قرار پائے وہ بھی کلالہ کہلا تا ہے، پیسعید بن جبیر کا قول ہے۔
    - وارث اورمیت کی نسبت بھی نسبت کلالہ کہلاتی ہے۔
- کے حضرت ابوبکر کو فکائلہ تکا النہ کا وضاحت پوچھی گئی تو ارشاد فر مایا کہ میں اس لفظ کے بارے میں اپنی سمجھ کے مطابق ایک بات کہتا ہوں اگر درست ہوتو اللہ کا فضل سمجھئے اور اگر غلط ہوتو میری غلطی سمجھنا، غالبًا اس سے مقصود باپ اور بیٹے کے علاوہ دوسرے رشتہ دار ہیں حضرت عمر کو فکائٹہ تُعَالِقَتُهُ کا زمانہ آیا تو غالبًا کسی سائل کے جواب میں فر مایا کہ اس بات سے خدا سے غدا سے ندامت آتی ہے کہ حضرت ابو بکرنے کوئی بات کہی ہواور میں اس کی تر دید کروں۔ (دواہ البیہ فی)

—— ﴿ (مَكَزَم پِبَاشَ لِهَ) ≥ –

 ضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن دَفِحَانندُ تَغَالِثَةُ آپ ﷺ ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنا وارث
باپ اور بیٹانہ چھوڑ اہوتو اس کا وارث (جو بھی ہو) کلالہ کہلائیگا۔ (احرجہ ابو داؤد فی العراسیل)

اگر کوئی شخص وفات پاجائے اس طرح کہ اس کے کوئی اولا دنہ ہواوراس کی بہن موجود ہوتو بہن کیلئے مرنے والے کی میراث کا آ دھاہےاوراولا دیے بیٹا، بیٹی نیچے تک سب مراد ہیں اور بہن سے مراد سگی بہن ہے۔

اور حقیقی بھائی اپنی حقیقی بہن کا پوری میراث کاحق دار ہو گابشر طیکہ بہن نے اولا دنہ چھوڑی ہواور نہ باپ دا داموجو د ہوں۔

WWATER SHOW ON O

# 

# سُورَةُ الْمَائِدَةِ مَدَنِيَّةً مِائَةً وَّعِشْرُونَ ايَةً اَوْ اِثْنَتَانِ اَوْ تَلَكُّ سورهُ ما كده مدنى ہے، ۱۲۰ یا ۱۲۲ یا ۱۲۳ آیین ہیں۔

يَ يَسْتَكُمُ وَبَيْنَ اللّهِ اَوِالنَّاسِ الْحِلَّتَ لَكُوْ يَهِيْمَةُ الْأَنْعَلَمُ وَالْمَثْوَا وَالْعَنْمُ الْكُوْرَ الْعَهُ وَالْمَثْلُمُ وَالْمَثْرُ وَالْمُولِوَالْمُحُورُ الْمَالِمُ وَعَنْدِهِ لا الْمَتْمِولِ وَنَحْوِهِ وَمَنْ وَلَا اللّهُ وَعَنْدِهِ لا الْمَتْمِولِ وَنَحْوِهِ وَمَلِيهِ وَالْمُولُولُولُ وَعَنْدِهِ لا الْمَتْمُولُ وَعَنْدِهِ لا الْمُتَالِقُلْمُ وَالْمُولُولُولُ وَعَنْدِهِ لا الْمُتَعْمِلُولُ وَعَنْدِهِ لا الْمَتْمُ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَعَنْدِهِ لا الْمُتَعْمُ وَالْمُولُولُولُ وَعَنْدِهِ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُولُ وَعَنْدِهِ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُولُ وَعَنْدِهِ وَعَنْ وَعَنْ وَعَنْ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَعَنْدِهِ وَالْمُولُولُ وَعَنْدِهِ وَالْمُولُولُ وَعَنْ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَعَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَا الللللللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

سبعتر بھی ہے۔ اللہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رقم والا ہے،ا نے ایمان والو! معاہدوں کو پورا کرو یعنی ان محکم قول وقر اروں کو پورا کروجوتم نے اللہ سے اور انسانوں سے کئے ہیں، تمہارے لئے مولیثی چو پایوں مثلاً اونٹ، گائے اور بری (وغیرہ) کوذیج کرکے کھانا حلال کردیا گیا ہے، مگروہ جانور حلال نہیں کئے گئے جن کی حرمت تم کوآئندہ آیت حسر مست

< (صَّزَم پِبَلشَهُ إِ

علیکھر المدیدة میں بنائی جارہی ہے ہے استثناء منقطع ہے اور یہی جائز ہے کہ متصل ہو، اور تحریم موت وغیرہ کے عارض ہونے کی وجہ ہے ، لیکن حالت احرام میں شکار کوحلال نہ مجھو یعنی جبتم محرم ہو، اور غیبر ، کھر ( کی طرف لوٹے والی ) ضمیر ہے حال ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے، اللہ تعالی حلت (وحرمت) کے جواحکام چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اس پراعتراض کی گنجائش نہیں۔ اولو ایجوا بیمان لائے ہو، حرم میں شکار کر کے اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کروشعائر شعید ہُ گی جمع ہے یعنی خدائی دین کی نشانی ، اور نہ حرمت والے مہینے کی ، اس میں قال کر کے (بے حرمتی کرو) اور نہ ہدی کے جانوروں پر دست درازی کر کے ان کی بے حرمتی کرو، ہدی وہ مویثی جانور جس کو ( قربانی کے لئے ) حرم یجایا جائے۔

اور نہ ان جانوروں پردست درازی کروجن کی گردنوں میں (نذرخداوندی کی علامت کے طور پرحرم کے درخت کے پیٹے)
پڑے ہوں اور قال کرکے نہ ان الوگوں کی بے حرمتی کروجو بیت الحرام کے قصد سے جارہے ہوں کہ اپنے رب کے فضل اور
تجارت کے ذریعہ اپنے رب کے رزق کے اور برغم خویش بیت اللہ کے قصد سے اس کی رضامندی کے طالب ہوں، یہ تیم آیت
براءت سے منسوخ ہے اور جب تم احرام سے فارغ ہوجاؤ تو شکار کی اجازت ہے (فاصطادوا) میں امراباحت کے لئے ہے، اور
ان لوگوں کی دشمنی کہ جنہوں نے تمہیل جہ حرام سے روکا تمہیں اس بات پرآمادہ نہ کرے کہ تم ان پرفتل وغیرہ کے ذریعہ زیادتی
کرو (شَدَنان) نون کے فتح اور سکون کے مان بین خابی پر اس کا م کوکر کے جس کا تم کوئی مون کیا ہے اور تقوی پر
اس کا م کوئر کے جس سے تم کوئی گیا ہے ایک دور کے کا تعاون کرتے رہواور گناہ پراور اللہ کی حدود میں زیادتی (کی باتوں
میں ) ایک دوسرے کا تعاون مت کرو (تعاونو ا) میں اصل میں جوہتاؤں میں سے ایک تا بمحذوف ہے، اور اللہ کے عذاب سے
میں ) ایک دوسرے کا تعاون مت کرو اور اللہ تعالی اپنی خالفت کر اندول کی تحت سزادینے والا ہے۔

# عَجِفِيق اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

فِحُولِكُمْ: المَائِدَة، وسرّخوان، جمع موائد.

**قِيْوَلَنَّى : بالعُقُوْدِ، واحد عَقد پخة عهد عقد مصدر ہے بطوراسم استعال ہوا ہے۔** 

فِحُولَ ﴾ بَهِيمَةُ، جَعْ بَهَائِم، مولِثَى چو پائے عرف عرب میں بھائیر کا اطلاق درندو پرند کے علاوہ ہر حیوان پر ہوتا ہے بھیمة ، ابھام سے ماخوذ ہے چونکہ چو یا یوں کی آواز میں ابہام ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو بہائم کہا جاتا ہے۔

فِحُولِ ﴾ : اَنعام، واحد نَعْمٌر بھیڑ، بکری، گائے ، بھینس،اونٹ،اَنعام میںاونٹ کاشامل ہوناضروری ہے بغیراونٹ کی شمولیت کے انعام نہیں کہاجا تا،عرب کے نز دیک اونٹ چونکہ بہت بڑی نعمت ہے اسلئے اس کونعم کہاجانے لگا۔ پیریس

فِيْكُولِكُ : أَخُلاً، أَسَاضافه كامقصدابك وال كاجواب بـ

می<u>نگوال</u>ے: حلت وحرمت تو افعال کے اوصاف میں ہے ہے یہاں ذات یعنی بہیمۃ الانعام کا وصف قرار دیا گیا ہے جو درست نہیں ہے۔ جِيْ لَيْعِ: اكلًا محذوف مان كراى سوال كاجواب دينامقصود يــ

فَيُولِكُ : تَخْرِيْمُهُ ، ياسوال كاجواب م كه بهيم ، متلواشياء ميس منهيس م

جَولَ شِعْ: بهيمة متلو نہيں بلكم تلوتح يم بهيمة بـ

عَوْلِكَنَى : فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْفَطِعٌ ، اسلَّے كُمتَنَى منه جوكه بهيمة الانعام باورمتنى جوكه ما يتلى عليكم بايك بنس كے نہيں ہيں ، مستنى منه اورمستنى ازقبيل الفاظ۔

قِوَّلِهُ : يَجُوزُان يَّكُونَ مُتَّصِلًا ، تقدير مضاف كي صورت بين إلا ما يُتلى عليكم ، احلت لكم بهيمة الانعام ت متثنى متصل موگا تقدير عبارت بيه وكي اي إلا محرم ما يتلى عليكم ، اور محرم عمرادمية ب-

فِي وَلَيْنَ : لِمَا عَرَضَ مِنَ الْمَوْتِ، اس میں اشارہ ہے کہ انعام ندکورہ کی حرمت ذاتی نہیں ہے بلکہ موت کی وجہ سے

قَوْلَكَى ؛ وانتمر حُرُم يه جمله غير محلِي الصيدكي ضمير متنتر عال بجو نكم ضمير كي طرف راجع بيعن غير محلّي الصيد ذوالحال باور وانتمر حُرُم حال بج

قِحُولَنَّ : وهذا مَنْسُوخٌ بآيَةِ بَرَآءَةٍ "وهي قول تعالى، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم".

تَفَيْدُوْتَيْكُ

زمانة نزول:

منداحداورطبرانی میں اساء بنت پزید ہے روایت ہے کہ ججۃ الوداع کے سفر میں سورہ ما کدہ کی ابتدائی آبیتیں نازل ہو کیں،
اس شان نزول کی روایت کی سند میں اساء بنت پزید کا پروردہ شہر بن حوشب ایک راوی ہے جس کوبعض علماء نے ضعیف اور کثیر
الارسال لکھا ہے، لیکن تقریب میں اس کوصدوق لکھا ہے شہر بن حوشب کی بیروایت چونکہ اساء بنت پزید ہے ہے جوشہر بن حوشب
کی پرورش کرنے والی ہیں، اس لئے اس سند میں ارسال کا احتمال بھی باقی نہیں رہتا، اسلئے کہ تابعی اگر واسطۂ صحافی کے بغیر
آنخضرت ﷺ ہے روایت کرے تو اس کوارسال کہتے ہیں اور اس کی روایت کومرسل کہتے ہیں اس سند میں وہ بات نہیں ہے۔

### عقد:عقد کسے کہتے ہیں؟

تفسیرابن جربر میں علی بن طلحہ کے واسطہ ہے حضرت عبداللّٰہ بن عباس مُضِّحَافِنَائُمُ تَعَالِکُ کی جوروایت ہے اس میں حلال وحرام چیز وں کے جواحکام عہد کے طور پرقر آن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان ہی کوعقو د کی تفسیر قرار دیا ہے۔ پیز وں کے جواحکام عہد کے طور پرقر آن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان ہی کوعقو د کی تفسیر قرار دیا ہے۔

بھیسمة الانعام: مویثی چوپایوں کو کہتے ہیں ان میں پالتو جانوراونٹ، گائے ، بھیٹر بکری اور جنگلی شکار کر کے کھانے

﴿ (مَكْزُم پِسُلشَهُ إِ

کے قابل جانور مثلاً نیل گائے، ہرن وغیرہ بھی داخل ہیں انعام کے مفہوم میں چوپائے درند سے شامل نہیں ہیں اسکئے کہ عرب کے محاور سے میں درندوں کے نام الگ الگ ہیں، اسی حکم کو بیان کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے کہ سب درند سے چوپائے حرام ہیں، چنا نچے حصلم میں حضرت عبداللہ بن عباس دختی تفایق کا اور حضرت جابر دختی انفائ تعالی کے سب درند سے چوروا یہیں بیں ان میں آنخضرت ﷺ نے درند سے جانوروں کے حرام ہونے کا ارشاد فر مایا ہے، اسی طرح آپ نے پھاڑنے والے پرندوں کو بھی حرام قرار دیا ہے جس کے پنج ہوتے ہیں، جودوسر سے جانوروں کا شکار کرتے ہیں یا مردار خور ہوتے ہیں ابین عباس دختی تناہ کی دوایت میں ہے ''نہی دسول اللّٰہ ﷺ عن کل ذی نابٍ من السباع و کل ذی مخلب من الطیر''.

الآمُاً يتملى عليكم، كامطلب ہے كہ آئندہ آیت "حسر مت عليكم المديتة" ميں جن جانوروں كاذكر فرمايا ہے وہ حرام جي غيسر محلى الصيد و انتمر حرم كامطلب ہے كہ حاجيوں كواحرام كى حالت ميں خشكى كے جانوروں كاشكار حرام ہے البتہ دريائى جانوروں كاشكار بحالت احرام روا ہے بعض جانوروں كے حلال اور بعض كے حرام كرنے كى مصلحت اللہ تعالى بہتر جانتا ہے، اللہ حاكم مطلق ہے اسے پورال فقليا ہے كہ جو جا ہے تھم دے، بندوں كواس كے تھم ميں چوں و چراكرنے كاحق نہيں، اگر چہ اس كے تمام امار كے تمام احكام حكمت و صلحت پر بنى بيل كي بندہ مسلم اس كے تمام كى اطاعت اس حيثيت ہے نہيں كرتا كہ وہ اسے مناسب يا تا ہے يا بنى برمسلحت سمجھتا ہے بلكہ صرف اس بنا پر لگا ہے كہ بيرماك كاحكم ہے۔

#### شعائر کیاہیں؟

ہروہ چیز جو کسی مسلک یا عقیدے یا طرز فکر و کمل یا کسی نظام کی نمائندگی کرتی ہووہ اس کا شعار کہلاتی ہے، کیونکہ وہ اس کے لئے علامت یا نشانی کا کام دیتی ہے، سرکاری پرچم، فوج، پولیس وغیرہ کی وردی (یو نیفارم) سکنے اوراسٹا مپ حکومتوں کے شعائز ہیں، اوروہ اپنے حکموں سے بلکہ جو بھی اس کے زیرا فتد ارہاں سے احترام کا مطالبہ کرتی ہے گر جااور قربان گاہ اور صلیب مسجیت کے لئے شعائز ہیں، کیس، کڑااور کرپان وغیرہ سکھ مذہب کے شعائز ہیں، میس، کڑااور کرپان وغیرہ سکھ مذہب کے شعائز ہیں، میس، کڑااور کرپان وغیرہ سکھ مذہب کے شعائز ہیں، ہو وُل سے اپنے شعائز کے احترام کا مطالبہ معائز ہے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں، اگرکوئی شخص کسی نظام کے خلاف و شمنی رکھتا ہے، اور اگروہ تو ہین کرنے والاخود اس نظام سے تعلق رکھتا ہوتو اس کا یہ خلال ہے نظام سے ارتداداور بغاوت کا ہم معنی ہے۔

#### شعائرًالله كااحترام:

ہار کونام بنام بیان کرنے سے میمقصود نہیں ہے کہ صرف یہی احترام کے مستحق ہیں ، شعائر اسلام ان اعمال وافعال کو کہاجا تا ہے عرفاً مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور محسوں ومشاہد ہیں ، جیسے نماز ، اذ ان ، حج ، ختنہ ، اور سنت کے مطابق ڈاڑھی ہرہ ، مگر صاف اور سیجے بات وہ ہے جو بحر محیط اور روح المعانی میں حضرت حسن بھری اور علاء سے منقول ہے اور وہ بیر کہ شعائر اللہ ہے مراد تمام شرائع اور دین کے مقرر کر دہ واجبات وفرائض اور ان کی حدود ہیں۔

احرام بھی من جملہ شعائر اللہ ہے،اوراس کی پابندیوں میں ہے کسی پابندی کوتو ڑنااس کی بےحرمتی کرنا ہے۔

#### ئان نزول:

یّاییّها الذین آمنوا لا تُحِلُّوْا شَعائر اللّه، (الآیة) ابن جریر نے عکر مداورسدّی سے روایت کی ہے کہایک شخص رخی بند مدینة کر مسلمان ہوگیا تھا اور اپنے وطن جاکر پھر مرتد ہوگیا، اس واقعہ کے ایک سال بعداس نے جج کا قصد کیا باہد نے آنخضرت مِیْنِیْ اِسْ سے درخواست کی کہا گر آپ اجازت دیں تو شریح بن ہند کے ساتھ جو نیاز کعبہ کے جانور اور مارت کا مال ہے اس کولوٹ لیس، آپ نے فرای ہے کہونکر ہوسکتا ہے وہ تو نیاز کے جانور لے کر جج کے ارادہ سے جارہا ہے، میراللّہ تعالی نے مذکورہ آیت نازل فرمائی۔

حضرت ابن عباس فضّافلہُ تَعَالِقَ سے روایت ہے کہ مشرکین کو دولیات ابراجیمی کا پابند سمجھ کر حالت شرک میں بھی جج کیا رہے تھے، سورہ براءت میں مشرکین کو جج بیت اللہ سے روکنے کے تکم سے پہلے رو کئے کی ممانعت تھی، سورہ براءت میں جب یہ منازل ہوا کہ مشرکین نجس ہیں آئندہ سال سے وہ لوگ مبجد حرام کے پاس نہ آسکیل جس سے سورہ مائدہ کی اس آیت کا حکم سوخ ہوگیا، ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے منسوخ ہونے پراجماع نقل کیا ہے، مفسرین کی ایک جماعت اس آیت عمنسوخ ہونے پراجماع نقل کیا ہے، مفسرین کی ایک جماعت اس آیت عمنسوخ ہونے کی قائل نہیں میں اس آیت کے نئے کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ حکم میں منسوخ ہونے کی قائل نہیں میں اس آیت کے نئے کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ حکم میں منسوخ سے مشرکین اور سلمین سب کو جج کی اجازت تھی سورہ براءت کے اس حکم سے تحصیص ہوگئی کہ میں منسوخ سے برائی کیا ہوئی کہ میں مبدح رام کے پاس نہ آیا کریں، اور شاہ صاحب شخصیص کو نئے نہیں مانتے۔

حالتِ احرام میں محرم کے لئے خشکی کے جانوروں کے شکار کی ممانعت کردی گئی تھی جواحرام سے فارغ ہونے کے بعد باقی ب رہی اور غیرمحرم کا محرم کو شکار کا گوشت دینا اورمحرم کے لئے لینا اور کھانا جائز ہے بشرطیکہ محرم کی خاطر شکار نہ کیا گیا ہواورمحرم مشکار میں اشارۂ یا دلالۂ شریک نہ ہو۔

### ان نزول كا دوسراوا قعه:

بعض مفسرین نے مذکورہ آیت کے شانِ نزول میں ایک دوسراوا قعمال کیا ہے جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ بمامہ کا ایک دولتمند حطیم نامی تاجر بڑے کر وفر کے ساتھ مدینہ آیا ، ابھی پیشخص مسجد نبوی تک نہ پہنچا تھا کہ آنخضرت طِلقَ عِلَيْكِ

---- ﴿ (مَكْزَم بِبَلْشَهُ ﴾

نے حجابہ کرام کوآگاہ کرتے ہوئے فرمایا، تہمارے پاس فیبلہ بمامہ کا ایک شخص آرہا ہے جوشیطان کی طرح ہاتیں بناتا ہے، ادھر حطیم نے یہ کیا کہ اہل قافلہ کو رہنے ہاہر چھوڑ کرتنہا آپ بھی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں ارشاد ہوا کہ خدائے پاک کوایک ماننا محمد بھی کی فیرسلیم کرنا نماز پڑھنا، زکوۃ دینا، حظیم نے عرض کیا کہ پچھاور لوگ بھی میرے شریک معاملہ ہیں جن کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا میں خود بھی اسلام جول کرلوں گا اور بقیہ اصحاب کو بھی جناب کی خدمت میں حاضر کردوں گا تا کہ وہ بھی مشرف باسلام ہو گئیں، گفتگو کے بعد جب شخص باہر نکالاتو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ سے شخص آیا تو تھا کا فر ہوکر اور گیا ہے دھو کہ باز ہوکر، چنانچ فوراً مع قافلہ واپس ہوگیا اور جاتے وقت مدینہ کی چراگاہ کے سمارے مولی ہا تک لئے تین ہا تک لئے تین ہا تک لئے تین ہا تک لئے ہا ہے ہو اس میں بھا گیا کہ تعالیہ کے ہمراہ عمراہ القضا کے لئے تشریف لے جارہے تھے تو راست میں ممامہ کے مشرک حاجوں کے قافلہ کی اور یں آئیں، آئی سے فرمایا پہھیم اور اس کے قافلہ والے آرہے ہیں حقیق سے یہ بات سے جاتے ہو جانور مدینہ سے لوٹ کرلایا تھا ان کے گیا میں پٹے ڈال کر کعبہ اللہ کی نذر کے لئے بدی بنا کر ریجار بالی سامان لدا ہوا ہے جو جانور مدینہ سے لوٹ کرلایا تھا ان کے گیا میں پٹے ڈال کر کعبہ اللہ کی نذر کے لئے بدی بنا کر ریجار بالیے ہیں اس کا موروں کرلایا تھا ان کے گیا میں پٹے ڈال کر کعبہ اللہ کی نذر کے لئے بدی بنا کر ریجار بالیے کہا کہ کہا کہ کرک کو بالدگی نذر کے لئے بدی بنا کر ریجار بالیے کہا کہ کرک کے اس کے بار کو بیکا کی میں بھوٹوں کو کو کرلایا تھا ان کے گیا میں پٹے ڈال کر کعبہ اللہ کی بنا کر ریجار بالگی بنا کر ریجار بالی کھنا کے بعد جب ہے جو کو کو کرک کی بنا کر ریجار بالی بنا کہ بیا کہا کہا تھا کہ کو بالی کر کیا کیا تھوں کیا کہ کر بنا کر ریجار بالیے تا کیا گیا تھوں کے بعد جو کو کر بنا کر ریجار بالی کیا کہا کیا تھوں کی بنا کر ریجار بالی کیا کیا تھوں کی بنا کر ریجار بالی کیا کہ کر بنا کر ریجار کیا تھوں کی بنا کر ریک کے باتھ اس کے کہار کے کو بار کے کی بنا کر ریجار کے کو بار کو بار کے کو بار کیا کہ کر ریک کیا گیا تھوں کے کا کو بار کے کو بار کے کو بار کے کے بار کے کو بار کے کو بار کے کو بار کے کر بار کیا تھوں کی کی کی کو بار کر کو بارک کی کو بار کے کو بار کی

صحابہ کرام دَضَوَاللَّهُ مَتَا اِلْحَدَّى اِلْمَالِیْ اِلْمِالْتِ کِلْمِیْ اِلْمَارِتِ مِلْمِیْ اِلْمِارِتِ مِلْ تَوْجَمُ اِسَ دِغَا بِاز کُومِزا چَکھا دیں اوراپنے مویشی واپس لے لیں۔ارشاد ہوا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ وہ خود حاجی بن کر جارہ ہے اور جانور نیاز بیت اللّٰد کے لئے لے جارہا ہے آپ نے صحابہ کو اس کی اجازت نہ دی ،اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ (مداہِ کی اِلفہ آنِ ملحصا)

لَ طُورِيقِ وَالْبَاغِي مَثَلاً فَلا يَجِلُ لَهُ الْا كُلُ يَسْكُونِكَ يَا محمدُ مَاذَا أُجِلَ لَهُمْ بِن الطَّغَامِ قُلُ أُجِلَ لَكُمُ الطِّيدِ مُكَلِينً حَالٌ مِن لَمُ مُسَتَلَدَاتُ وَ صَيْدُ مَاعَلَمَتُمْ مِن الْجُولِجِ الْحَواسِبِ مِنَ الْحِلابِ وَالسَبَاعِ وَالطَّيْرِ مُكَلِينَ حَالٌ مِن لَكُلُونُ مَن الْحَدِي وَالشَيْدِ وَكُلُونَ مَنْ عَلَى الصَّيْدِ الْمُعَلِّمَةِ عَلَى الصَّيْدِ الْمُعَلِّمُ وَان قَتَلُنهُ بِأَن لَهُ يَاكُنُ مِنه بِحِلافِ عَيْرِ الْمُعَلَّمَةِ فَلا مِعلَّمُ مُلِكُ مُولِكُ مُلِكَ الصَّيْدِ وَكُلُونَ مَن اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْ المُعَلِيدِ وَلا قَاكُلُ مِنه وَلِكَ ثَلُونِهُمَ اللهُ عَلَيْهُ مِن ادَا الصَّيْدِ وَكُلُونَ مِن الْمُعَلِّمِ مِنَا الْمُعَلِّمُ وَان قَتَلُنهُ مِنَّ الْمُعَلِيدِ وَلا قَاكُلُ مِنه وَلا يَعلَى مَوْ وَلَا قَلْمُ مِنْ الْمُعلَى وَلَا قَالُونِ فَانُ اللهُ عَلَيْهِ مِن الْمُعلَّمِ مِنَ الْجُولِحِ فَانُ اللهُ عَلَيْهِ مِن الْمُعلِيدِ وَلاَ قَالَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا قَالُونُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ وَالْعُلِيدِ عَلَيْ الْمُعَلِّمِ مِنَ الْجُولِحِ فَي مُعلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ مِن الْمُعَلِّمُ مِن الْجُولِحِي اللهُ عَلَيْهُ مِن وَلِكَ فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الْمُعَلِيدِ عَلَيْكُمُ وَلِلْهُ الْمُعَلِيدِ مِن الْجُولِحِي الْمُعَلِيدِ مِن الْفِي وَلِكُ مُلِكُونُ اللهُ وَلَا اللهُ الْمُعَلِيدُ مِن الْمُعَلِي مِن عَلَيْهُ وَلَا لَعُلُولُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ وَاللهُ الْمُعَلِي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ الْمُعْمِلِي اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلا يُعْلَى اللهُ وَلَا مُولِكُ فَلا لَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ما یوس ہو چکے ہیں ،اس لئے کہوہ اس دین کی قوت دیکھ چکے ہیں ،لہٰذاتم ان سے نہ ڈرواور مجھ ہی ہے ڈروآج میں نے تمہارے دین (بعنی)اس کے احکام وفرائض کومکمل کردیا چنانچہاس کے بعد حلال وحرام کا کوئی حکم نازل نہیں ہوااور تم پر میں نے دین تکمل کرے اپناانعام تام کردیااور کہا گیاہے کہ مکہ میں مامون طریقہ پرداخل کرے(انعام تام کردیا)اور میں نے تمہارے لئے اسلام کودین کی حیثیت ہے پہند کرلیا، پس جو تحض شدت بھوک ہے بیتا بہواس کے لئے حرام کردہ چیزوں میں ہے پچھ کھالینا تو مباح ہے، بشرطیکہ معصیت کی جانب میلان نہ ہو تو اللہ تعالی اس کے کھانے کو معاف کرنے والا ہے ،اوراس کے لئے اس ( کھانے کو ) مباح کر کے رحم کرنے والا ہے ، بخلاف اس شخص کے کہ جومعصیت کی طرف مائل ہو یعنی (معصیت) کا مرتکب ہو،جبیبا کہ راہ زن ، باغی ،مثلاً ،تو اس شخص کے لئے (مذکورہ چیزوں) میں ہے کھانا حلال نہیں ہے،اےمحمد طِلاَفِظَیْ آپ ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کے لئے کونسا کھانا حلال کیا گیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے تمہارے لئے پاکیزہ لذیذ چیزیں حلال کردی گئی ہیں اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار جن کوتم نے سدھایا ہے خواہ کتے ہوں یا درندے یا پرندے، بشرطیکہ تم ان کوشکار کے يجي چيوڙو (مُكلِينن) عَلَمتم ، كَيْمِيرے حال ہے، اور كَلَّبْتُ الْكلبَ بالتشديدے ما خوذ ہے اى أَرْسَلْتُ على الصيد حال بيركتم نے اللہ كے سكھائے ہوئے آ داب صيد ميں سے ان كوسكھايا ہو (تعلّمونھن) مكلّبين كى شمير سے حال ہ،ای تُودِّ بونھُنَّ، توتم اس شکارکوکھا شکتے ہو چواس نے تمہارے لئے کیا ہے ،اگر چداس کو مارڈ الا ہوبشر طیکہ اس میں ہے کچھ کھایا نہ ہو، بخلاف بغیر سد ھے ہوئے شکاری جالنو کہ کہ اس کا کیا ہوا شکار حلال نہیں ہے،اور سد ھے ہوئے کی یجیان بیہے کہ جب اس کوشکار کے پیچھے دوڑ ایا جائے تو دوڑ پڑے اور جب روکا جائے تو رک جائے ،اور شکار کو پکڑ کراس ہے کچھ کھائے نہیں ،اور کم سے کم علامت کہ جس کے ذریعہ جانور کامعلّم ہونا معلوم ہوتین بار (شکار کے بیجھے ) حچھوڑنا ہے ، اگر شکاری جانور نے اس شکار ہے کچھ کھالیا توسمجھ لو کہ بیاس نے اپنے مالک کے لئے نہیں بکڑالہذ االیمی صورت میں اس شکار کا کھانا حلال نہیں ہے جبیبا کہ محیحین کی حدیث میں ہے اوراس میں ہے کہ تیر سے کیا ہوا شکار جبکہ تیر چھوڑتے وقت بسم اللہ کہی ہوتو یہ تیر کا شکار شکاری جانور کے شکار کے ما نند (حلال ) ہے اور صید معلّم کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لواوراللہ سے ڈ رتے رہو یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے، آج تمام پا کیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال کردی گئی ہیں اوراہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے بعنی یہودونصاریٰ کا ذبیحہ حلال کردیا گیااورتمہارا ذبیحہان کیلئے حلال ہے،اور پا کدامن مومن عورتیں اوراہل كتاب (يہود ونصاري) كى آزادعورتيں تمہارے لئے حلال كردى گئى ہيں يعنی تمہارے لئے ان ہے نكاح كرنا جائز ہے جبکہ تم ان کے مہرادا کردو ، حال بیر کہتم ان سے نکاح کرنے والے ہو، نہ کہان سے اعلانیہ (زنا کے ذریعہ )شہوت رانی کرنے والےاور نہ پوشیدہ طور پران ہے آشنائی کرنے والے کہان سے زنا کو چھیانے والے ہواور جو مخص ایمان کامنکر ہوا یعنی مرتد ہو گیا تو اس کے سابقہ اعمال صالحہ ضائع ہو گئے لہذاوہ کسی شار میں نہ ہوں گےاور نہان پراجر دیا جائیگا ، اوروہ آ خرے میں زیاں کاروں میں ہے ہوگا جبکہ وہ ارتداد ہی پرفوت ہوا ہو۔

< (مَئزَم پِبَلشَٰ لِأَ> <

# عَجِفِيق بَرَكِيبُ لِسِهَيُكُ تَفْسِيلُ لَفَيْسِيرُ فُوالِلًا

**جَوُلَ** ﴾: المَنيْلَة، اسمِ صفت ہے،مردار،وہ جانور جو بلاذ ن مَشرعی کسی حادثہ یاطبعی موت ہے مرجائے۔

فِحُولِكُمْ : أَكُلُها، مضاف محذوف مان كراشاره كرديا كه حِلّت وحرمت كاتعلق افعال سے ہوتا ہے نه كه ذات ہے۔

فِيَوْلِكُنَّ : ٱلمنحَنِقَةُ، اسم فاعل واحدموَ نث (إنجِنَاق،انفعال) خَنِقًا (ن) گلاَگھونٹنا۔

قِوَّوُلِكُمْ: أُهِلَّ، أَلِهُ لللهُ رفع الصوت، لِغير الله به مين الم بمعنى باء اور باء بمعنى عند، المعنى، مارفع الصوت عند ذكاتِه باسم غير الله.

فِيَخُولَنَّ ؛ المَوْ قُوذَةُ وَقُلْهُ (ض) اسم مفعول واحدمو نث، جوكها كرمرا موار

فِيُوْلِكُنَّ : المُتَرَدِّيةُ اسم فاعل واحدموَنت تَرَدّى (تفَعّلُ) اونچائى سے گر كرمرنے والا جانور۔

چَوُّلِیْ : النَطِیْحَةُ صِغَهُ صَغَیْت بروزن فَعِیْلة بمعنی منطوحَة نطح (ف،ن)وہ بکری جودوسرے کے سینگ کی چوٹ سے مری ہو، بعض اہل لغت نے بکری کی شخصیص نہیں کی ہے۔

سَيُواكُ: نطيحةٌ، بروزن فعيلة ہے فعيلة کوزن ميں مذكراورمؤنث دونوں برابرہوتے ہيں، لہذا يہاں تاء كی ضرورت نہيں ہے؟

جِوُلُنْکِ نطیحة میں تاءانقال من الوصفیة الی الاسمیة کیلے کے ندکہ تانیث کیلے جیسا کہ ذبیحة میں ہے۔ فَجُولُ بِی الله منه ، مِنْه کے اضافہ کا مقصداس سوال کا جواب ہے کہ فَاکَلَ السّبُعُ ، کامطلب ہے کہ جس کو درندہ نے کھالیا ہواوریہ بات ظاہر ہے کہ درندے نے جس کو کھالیا وہ معدوم ہو گیا اور معدوم سے حلت یا حرمت کا کوئی تھم متعلق نہیں ہوتا ، مِنه ، کہ کراس کا بیتو خواب دیا کہ جس شکار میں سے بچھ حصد درندے نے کھالیا ہوجس کی وجہ سے وہ جانور مرگیا ہوتواس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ سے جواب دیا کہ جس شکار میں سے بچھ حصد درندے نے کھالیا ہوجس کی وجہ سے وہ جانور مرگیا ہوتواس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ سے وہ جانور مرگیا ہوتواس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ سے وہ جانور مرگیا ہوتواس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ سے وہ جانور مرگیا ہوتواس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ سے وہ جانور مرگیا ہوتواس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ سے وہ جانور مرگیا ہوتواس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ سے وہ جانور مرگیا ہوتواس کا کھانا حلال نہیں ہے۔

فِيُولِكُ ؛ إلّا ما ذكَّيْتُمْ، يه المنحقةُ اوراس كم العدس استناء بـ

قِحُولَنَّ : عَلَى اِسْمِ النُّصُبِ.

سَيُولُك: لفظ اسم كاضافه كاكيافا كده م؟

جِجُولَ سُعِ: تاكيذن كاصله عَلى درست موجائ ، الهذاعلى جمعنى لام لينے كى ضرورت نه موگى - (كما قال البعض).

فِحُولَكُ : ذلكم، اى الاستقسام بالازلام خَاصةً فسق.

فَحُوْلِ ثَنَى : دَضِیْتُ، یہ بیان حال کے لئے جملہ متانفہ ہے،اس کا عطف اکسلٹُ پڑہیں ہے،اس لئے کہاس سے لازم آئیگا کہاسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے آج راضی ہوااس سے پہلے راضی نہیں تھا حالانکہ اسلام اللہ تعالی کا پہندیدہ دین رہا ہے اور ہرنبی کا دین اسلام ہے دضیتُ متعدی بیک مفعول ہے،اوروہ الاسلام ہے،اور دِینًا تمیز ہے۔

فَقِوْلَ أَنَّ الْحَدَرُتُ، بعض حضرات نے کہاہے کہ رضیت بمعنی اخترتُ ہے جو کہ متعدی بدومفعول ہے اور اول مفعول،

﴿ الْمُنْزَمُ يِبَلشَهُ ا ﴾ -

اَلا سلامَ اوردوسرا دِیْنًا ہے،لہٰذااس صورت میں دِیْنا کوحال یا تمیز قرار دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ قِحَوْلِ کَهُ ؛ غیسرَ مُتجانِفٍ ، تفاعل ہے اسم فاعل واحد مذکر ہے، بدی کی طرف مائل ہونے والا ،حق سے روگر دانی کرنے والا ، غَیْرَ ، منصوب علی الحال ہے۔

قِوْلَ كَا : مَخْمَصَةِ، اسم، اليي بهوك كهجس مين بيك لك جائــ

فَوَلْنَى : فَمَنِ اصْطُرَّ فَى مخمصةٍ، يه آيت تين جگه آئى بيهان اورسورة بقره مين اورسورة كل مين -

جواب شرط کی طرف اشاره کردیا ہے اور بعض حضرات نے ، فکلا اثب مر عَلَیْه محذوف مانا ہے ، فَسَنَ اصطر النح ، یہ آیت سابقه آیت کا تتمہ ہے اور ذلک مرفسق سے یہال تک جمله معترضہ ہے ، جو کہ دوکلامول کے درمیان واقع ہوا ہے۔ فِی کُولِ کُمْ : کَفَا طِع الطَّرِیْق ، ای إِذَا کانا مسافِریَنِ .

## تَفَسِيرُوتَشِيحَ

حرمَتْ علیکھرالمیتہ کالے کی تیت نمبرا میں حلال جانوروں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان حلال جانوروں کے علاوہ کچھرام جانور بھی ہیں جن کی تفصیل آئندہ آئے گی، گویا کہ حرمَتْ عَلَیکُمُر الْمَیْتَةُ الْخ، اِلّا مَا یُتُلّی عَلَیْکُم، کی تفصیل ہے، جس کا مطلب بیہ ہے کہ اُجِلّت لکھر بھی کھا اُلاَنْعَام، میں عمومی طور پرچو پایوں کے حلال ہونے کا حکم دیا گیا ہے ان میں ہے۔ آ

مندامام احمد، ابن ملجه اورمنتدرک حاکم میں حضرت عبدالله بن عمر کی کیا ہے ہے مروی ہے که مردار جانوروں میں دومردار جانور مچھلی اور ٹڈی حلال ہیں اس حدیث کی سند میں بعض علماء نے عبدالله بن زید بن اسلم کواگر چیضعیف کہا ہے کیکن امام احمد نے عبدالله بن زید کو ثقه کہا ہے۔

# مرده اورحرام گوشت والے جانوروں کی مضرت:

جن جانوروں کا گوشت انسان کے لئے مصر ہے خواہ جسمانی طور پر یا روحانی طور پر کہاس سے انسان کے اخلاق اورقلبی کیفیات پرمنفی اثر پڑنے کا خطرہ ہےان کوقر آن مجیدنے خبائث قرار دیکرحرام کردیا۔

حُرِّمَتْ علیہ کے الْمَیْنَهُ النج، اس آیت میں مردارجانورکوحرام قرار دیا گیا،مردارجانورے وہ جانور مرادے جوشر کی طریقہ پر ذرج کئے بغیر کسی بیاری کے سبب طبعی یا حادثاتی موت مرجائے ایسے جانور کا گوشت طبتی طور پر بھی انسان کے لئے شخت مصرے اور روحانی طور پر بھی۔

دوسری چیز جس کواس آیت نے حرام قرار دیا ہے وہ خون ہے اور قر آن کریم کی دوسری آیت ا**و د**ما مسفو سًا نے بتلا دیا کہ خون سے مراد بہنے والاخون ہے گوشت میں لگا ہوا خون حرام نہیں ہے ،جگر وتلی باو جو دخون ہونے کے اس حکم سے مشتنی ہیں حدیث مذکور میں جہاں مر دار سے مجھلی اور ٹڈی کوشٹنی کیا ہے وہیں جگراورطحال کوخون سےمشنیٰ قرار دیا ہے۔

# تيسرى چيز لَحْمُر الْجِنْزِيْرِ ہے:

اوپر سے چونکہ جانوروں کے گوشت کا ذکر چل رہا ہے اسلئے یہاں بھی کم الخنز برفر مادیا ورنہ خنز بر کے بدن کی ہر چیزحرام ہے، یااس لئے کہ جانور میں اعظم مقصود گوشت ہی ہوتا ہے اس لئے کم اُکٹز برفر مایا۔

اكله نجسٌ وَإِنَّما خصَّ اللحمر لِانَّه معظم المقصود. (مدارك)

سُؤرُ کے گوشت کی جسمانی مصرتوں ہے طبتی لٹریچر کھرا پڑا ہے،اخلاقی اور روحانی نقصانات کا ذکر ہی کیا!؟ بریدۃ الاسلمی کی حدیث ہے بھی اس کی تائیر ہوتی ہے جس کو مسلم، ابو داؤ داور ابن ملجہ نے روایت کیا ہے آپ ﷺ نے فر مایا! چوسر کھیلنے والا سخض جب تک چوسرکھیاتا ہے تو اس کے ہاتھ گو یا سور کے خون میں ڈ و بےرہتے ہیں ،اگر چیلعض مفسرین نے خنزیر کے بعض اجزاء کوحرمت ہے مستنیٰ قرار دیا ہے۔

# بعض اجزاءكو پاك قراردينے والے علی كا سندلال:

سورۂ انعام میں یہ بحث شروع کردی ہے کہ لیصم النحنزیو تعی<sup>ل ک</sup>یب اضافی ہے اوراس طرح کی ترکیب کے بعد جوشمیر آتی ہے وہ مضاف کی طرف لوٹتی ہے،اسلئے فسائے میں جوشمیر ہے وہ کے حکم کی طرف لوٹے گی ،اور معنی بیہوں گے کہ سور کا گوشت نا پاک ہے اس معنی کے اعتبار سے سور کے تمام اجزاء کا نا پاک ہونا ثابت نہ ہوگا گ

## مذكوره استدلال كاجواب:

بعض علماءنے اس استدلال كاجواب بيريا ہے كه آيت "كمشل الحمار يحمل اسفارا" اور آيت و اشكرو ا نعمة الله عليكمران كنتمراياه تعبدون كأبهي يهى تركيب باوران ميں يحمل كي ضميراوراياه كي ضميرمضاف الیہ کی طرف راجع ہے نہ کہ مضاف کی طرف اس لئے بیضروری نہیں کہا س طرح کی ترکیب میں ہمیشہ ضمیر کا مرجع مضاف کی طرف ہی راجع ہو۔

# عیسائیوں کے نزد یک سور کا گوشت حرام ہے:

اگر چہاب عیسائی سور کے گوشت کوحرام نہیں سمجھتے لیکن تورات کے حصہ استثناء کے باب مما کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل عیسائی مذہب میں سور قطعی حرام ہے۔

## بائبل میں سور کے گوشت کی حرمت و نجاست:

اورسور کہاس کا گھر دوحصہ (چرواں) ہوتا ہے پروہ جگالی نہیں کرتاوہ بھی تمہارے لئے نا پاک ہے۔ مزید تفصیل کے لئے جلداول کے صفحہ نمبر .....دیکھئے۔

چوتھےوہ جانور جوغیراللہ کے لئے نام ز دکر دیا گیا ہو،اگر ذبح کرتے وفت بھی اس پرغیراللہ کا نام لیا جائے تو وہ کھلا شرک ہےاور جانور بالا تفاق مردار کے حکم میں ہے۔

جیسا کہ زمانۂ جاہلیت میں دستورتھا کہ جانور ذرج کرتے وقت بتوں کا نام لیا کرتے تھے، حضرت علی وَحِکَاللّٰہُ تَعَالَی کے پاس
آپ ﷺ کے ارشادات کی ایک تحریرتھی جسے وہ حفاظت کے خیال سے ہمیشہ تلوار کی میان میں رکھا کرتے تھے، اس تحریر کے
الفاظ یہ تھے، اللّٰہ تعالی اس پرلعنت کرے جس نے غیر اللّٰہ کا نام لیے کر ذرج کیا اللّٰہ تعالی اس پرلعنت کرے جس نے زمین کی
مخصوص علامات بدل دیں، اللّٰہ اس پرلعنت فرمائے جس نے اپنے باپ پرلعنت کی، اللّٰہ اس پرلعنت کرے کہ جس نے ایسے خص کو
پناہ دی کہ جودین میں نے شوشے نکالیا کہتا ہے۔
(دواہ مسلم)

، پانچویں منحنقه، یعنی وہ جانور جو گلاگھونگ کریا گردن مروڑ کر ماردیا گیا، یا خود ہی کسی جال یا پھندے میں تھنسنے کی وجہ سے دم گھٹ کرمر گیا ہو۔

ر است ر رہیں ۔ چھٹی موقو ذق، یعنی وہ جانور جوضر بشدید کی وجہ سے مرگیا ہو، جیسے لاٹھی یا پھر وغیرہ ، تیرا گرانی کی طرف سے لگنے کے بجائے دستہ کی طرف سے لگا جس کی ضرب سے شکار مرگیا تو یہ بھی موقود ہ کے حکم میں ہے جیسا کہ حضرت عدی بن حاتم وَضَائِلُهُ مَعَالِئے ہُ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

جوث کاربندوق کی گولی ہے ہلاک ہوگیا ہواس کوفقہاء نے موقوذ ۃ میں شار کیا ہے،امام جصاص نے حضرت عبداللہ بن عمر وَضَاللّالُهُ تَعَالِيَحُفَا ہے نقل کیا ہے کہ فر ماتے تھے،الے مقتولۃ بالبندقۃ تلك الموقو ذہُ، گولی کے ذریعہ جوشکارمراہووہ بھی موقوذہ ہے،امام ابوحنیفہ، شافعی، مالک رَضِحَاللّالُهُ تَعَالِیحُنُمُ وغیرہ اسی پرمتفق ہیں۔

، ساتویں متر دیدہ، وہ جانور کہ جوکسی اونجی جگہ مثلاً پہاڑٹلیہ وغیرہ سے گرکر مراہوا سی طرح کنویں وغیرہ میں گرکر مرنے والا بھی اس میں داخل ہے اسی طرح تیر لگا ہوا جانو راگر پانی میں گرکر مراتو وہ بھی متر دیتہ میں شامل ہوگا ،اسلئے کہ اس میں بیاحتال ہے کہ اس کی موت یانی میں ڈو بنے کی وجہ ہے ہوئی ہو۔

آ گھویں نبطیحہ، وہ جانور جوکسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے یاٹکر مارنے یاکسی تصادم مثلاً ریل ،موٹروغیرہ کی زدمیں آ کرمر جائے توابیا جانور بھی حرام ہے۔

نویں وہ جانور کہ جسے کسی درندے نے بچاڑ دیا ہوجس کےصد مہسے وہ مرگیااییا جانور بھی حرام ہے۔ الآ مسا ذکیتہ مر، بیماقبل میں مذکورنو جانوروں سے اشتناء ہے،مطلب بیہ ہے کہا گرتم نے مذکورہ جانوروں میں سے کسی کو

— = [نعَزَم پِسَلشَنِ] ≥ -

زندہ پالیااور ذبح کرلیا تو وہ حلال ہے بیاشٹناءاول چارقسموں ہے متعلق نہیں ہے،اسلئے کہمر داراورخون میں تو اس کاامکان ہی نہیں اور خنز براور مَا اُهِلَّ لغیر اللَّه اپنی ذات ہے حرام ہیں ،ان کاؤن کے کرنانہ کرنا برابر ہے۔

وسویں استھانوں پر ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہے، نُصُبُ ان پتھروں کو کہا جاتا ہے کہ جو دیوی دیوتاؤں کے نام پرنصب کئے جاتے ہیں ای قتم کے ۲۰ سی پھر کعبۃ اللہ کے اطراف میں نصب کئے ہوئے تھے زمانۂ جاہلیت میں مشرکین ان کی پوجا کیا کرتے تھے اوران کے پاس جانورلا کرذ بچ کیا کرتے تھےموجودہ اصطلاح میں ان کواستھان اورآ ستانہ کہتے ہیں اوراس کوعبادت سمجھتے تھے۔ گیار ہویں استقسام بالازلام تیروں کے ذریعہ قسمت آ زمائی کرنا، نزول قر آن کے وقت عرب میں پیطریقہ رائج تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ در پیش ہوتا خواہ سفر سے متعلق ہو یا شادی و بیاہ وغیرہ سے تو اس کوکرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ تیروں سے معلوم کرتے ، کعبۃ اللّٰہ میں دس تیرر کھے رہتے تھے ان میں ہے بعض پر نعمر اور بعض پر لا لکھار ہتااور بعض خالی ہوتے جب کسی کوکسی ہم معاملہ میں فیصلہ مطلوب ہوتا تو وہ بیت اللہ کے خادم کے پاس جاتا اور اس کواول کچھ نذرانہ پیش کرتا اس کے بعد قریش کے بت مبل کی بندگی کے اقر ار کے ساتھ چمڑے کے تھلے میں جس میں وہ تیرر کھر ہتے تھے مجاور ہاتھ ڈال کر تیرنکالتاا گرنے عہ والا نكل آتا تووه اجازت كااشاره سمجها جاتااوراً كريكا بوالإنكل آتا توبيممانعت كااشاره سمجها جاتا،اورخالي نكل آتا تووه عمل مكرركيا جاتا نا آنكه نعمر يالا والا تيرنكل آتا\_

اِستقسام کی دوسری صورت بیہ ہوتی کہ دس لوگ موتی اور فر بیج بکریاں خرید نے ان کو ذبح کرنے کے بعدان کا گوشت یکجا کردیتے اس کے بعد تھلے میں سے ہرشریک،ایک تیرنکالتا، ہر تیر پیمخلف جھے لکھے ہوتے تھے کل اٹھا کیس ہوتے تھے وربعض تیرخالی بھی ہوتے تھے تیروں کی کل تعداد دس ہوتی تھی جس کے خطے میں جو تیرآ تااس لکھے ہوئے حصہ کا وہ حقدار ہوتا اور بعض لوگوں کے حصہ میں خالی تیرنکلتا تو وہ گوشت ہے محروم رہتا ،اس کے علاوہ اور بھی قسمت آ ز مائی کی صورتیں تھیں بو کہ قمار ہی کی قشمیں تھیں ۔

\_\_\_\_\_\_ ذلك فسق ، یعنی قسمت آزمائی كاندكوره طریقه قسق ہے، ذلك فسق، كامصداق صرف استقسام بالازلام بھی ہوسكتا ہے، ور ماقبل میں مذکورتمام ممنوعات بھی۔

اليومَ يئسَ الذين كفروا مِنْ دينكمر، اليوم عراديوم فنح مكه بهي موسكتا ہے اور مطلقاز مان حاضر بھي مراد ہوسكتا ہے مطلب بیہ ہے کہ آج کفارتمہارے دین پر غالب آنے سے مایوں ہو چکے ہیں اسلئے ابتم ان سے کوئی خوف نہ رکھوصرف مجھ

#### ا یوں ہونے کا دوسرا مطلب:

جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو مشرکین مکہ کو بیامید تھی کہ شایداسلام کمزوراورضعیف ہوجائے اور جولوگ مسلمان ہو چکے ہیں ہ مرتد ہوکر واپس اپنے آبائی مذہب بت پرتی کی طرف بلٹ آئیں ، فتح مکہ کے بعد مشرکین کی مذکورہ امید ناامیدی میں تبدیل

ہوگئی ای کا ذکر مذکورہ آیت میں ہے، کہ شرکوں کا خوف تو اب ختم ہوا مگر ہرایما ندارکواللّٰہ کا خوف دل میں رکھنا ضروری ہے،ایسا نہ ہو کہ اللّٰہ سے نڈر ہوکرمسلمان کچھا یسے کا موں میں مشغول ہو جا 'میں جن کی وجہ سے اللّٰہ کی جومد دمسلمانوں کے شامل حال ہے وہ موقو ف ہو جائے جس کے نتیجے میں اسلام میں ضعف آ جائے اور کا فرغالب ہو جا 'میں۔

صحیح مسلم میں حضرت جابر دَفِعَافِتُهُ تَغَالِظَةُ کی روایت ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ جزیرۃ العرب میں شیطان کے بہکانے سے بت پرسی جو پھیلی ہوئی تھی وہ تو ایسی گئی کہ اب شیطان اس سے مایوں ہو گیا ،کیکن آپس میں لڑانے کے لئے شیطان کا اثر باقی ہے۔

# دین مکمل کردیئے سے کیا مراد ہے؟

دین کوکمل کردیئے ہے مراداس کوا یک مستقل نظام فکراوراس کوا یک ایسامکمل نظام تہذیب وتدن بنادینا ہے جس میں زندگی کے جملہ مسائل کا جواب اصولاً یا تفصیلاً موجود ہواور ہدایت ورہنمائی حاصل کرنے کے لئے اس سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔

۔ الیسوم اکسملت لکمر دینکھر، بیان ہے ہتاہم موقع پرنازل ہوئی تھی ذوالحجہ کی 9 تاریخ تھی جمعہ کا دن تھاعصر کے بعد کا وقت تھا آ ہے ججۃ الوداع کے موقع پر دعاء میں مصروف متھے، گویا ہر لحاظ سے نہایت مبارک موقع تھا۔

یہ آیت ایک طرف بے انتہاء مسرت کا پیغام تھا دوسری طرف کی میں ایک غم کا پہلوبھی تھا، یعنی اس آیت میں اس بات کا کھلا اشارہ تھا کہ تھیل دین ہو چکی اور صاحب نبوت کا فرض پورا ہو چکا، چنا نجیاں آیت کے نزول کے بعد آپ صرف ہم ماہ بقید حیات رہے جب حضرت عمر کفتی نفائ تعالیجۂ نے بیہ آیت سنی تو ہے اختیار رونے گئے آپ شیف تھی نے حضرت عمر سے معلوم کیا عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا جب تک دین مکمل نہ ہوا تھا ہمارے کمالات میں اضافہ ہوتار ہتا تھا، اب پھیل کے بعد اس کی گنجائش کہاں؟

اسلئے کے ہرکمال کے لئے زوال ہے آپ ﷺ نے فرمایا سے ہے۔ صحیحہ ن پر مسلم مدین سے کہاں کے ایک وہائیں ا

صیح بخاری وسلم میں ابو ہریرہ کی روایت ہے جس میں آپ ﷺ نے پہلے صاحب نثریعت نبی حضرت نوح علاجۃ لاہُ طالعہ کا سے ا لیکر حضرت عیسیٰ علاجہ کاہُ والعہ کا کہ نتریعتوں کوایک خوشنما مکان سے تشبیہ دیکر فر مایا کہ اس مکان میں ایک آخری اینٹ کی کسرتھی وہ آخری اینٹ میں ہوں کیونکہ میں خاتم انبیین ہوں۔

#### احكامي آخري آيت:

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ الدوم اکملت لکھر دینکھر النج، نزول کے اعتبار سے تقریباً آخری آیت ہے اس کے بعداحکام سے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی،اس کے بعد صرف چند آیتیں تر ہیب وترغیب کی نازل ہوئیں، مذکورہ آیت نویں ذی الحجہ مناجے میں نازل ہوئی اور الھے بارہ رہیج الاول کو آتحضرت میں تھی کاوصال ہوا۔

= (مَكَزَم پِسَاشَنِ )>٠

غیر متجانف لاثمر، ای مضمون کوسور اور ای آیت ۱۵، فیمن اضطر عیر کاستعال کی اجازت تین شرطوں کے ساتھ دی وضاحت کے ساتھ بیان فر مایا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہاس آیت میں حرام چیز کے استعال کی اجازت تین شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے، ( یہ کہ واقعی مجبوری کی حالت ہو مثلاً بھوک یا بیاس کی وجہ سے جان بلب ہو گیا ہویا بیاری کی وجہ سے جان کا خطرہ لاحق ہوگیا ہواور اس حرام چیز کے علاوہ اور کوئی چیز میسر نہ ہو، ( وسرے بید کہ خدائی قانون کو توڑنے کی نیت نہ ہو، اس تیسر سے بید کہ خدائی قانون کو توڑنے کی نیت نہ ہو، اس تیسر سے بید کہ خدائی قانون کو توڑنے کی نیت نہ ہو، اس تیسر سے بید کہ خدائی مطر سے آگر جان بچا سکتے ہوں تو ان سے زیادہ اس چیز کا استعال نہ ہونے پائے ، احناف کے نزد یک نذکورہ آیت کا یہی مطلب ہے ، مفسر علام نے متجانف کی تفسر قطاع الطریق اور باغی سے اپنے مسلکِ شافعی کے مطابق کی ہے۔

#### ربطآ یات:

یَسْ مَکُونِکَ مَا ذَا اُحِلَ لَهُمْ ، سابقه آیات میں حلال وحرام جانوروں کا ذکر تھااس آیت میں اس معاملہ کے متعلق ایک سوال کا جواب ہے بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ سے شکاری کتے اور باز سے شکار کرنے کا حکم دریافت کیا تھا اس آیت میں اس کا جواب مذکور ہے۔

## شان نزول:

متدرک حاکم ،ابن ابی حاتم اور ابن جریر میں ابورا فع کی شان نزول کی دایت ہے جس کو حاکم نے سیجے کہا ہے ،اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت جرئیل علاقت کا حاصل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت جرئیل علاقت کا خضرت نیس کے باس آکر دروازہ پررک گئے ، آنخضرت نے اس کا سبب معلوم کیا تو جواب دیا ،جس گھر میں کتا ہواس میں فرشتے نہیں آتے ، تلاش ہے معلوم ہوا کہ گھر میں گئے کا ایک پلا (بچہ) تھا ، آنخضرت نے اس کونکلوا دیا اور کتوں کو مارنے کا تھم دیا ای ذیل میں بعض صحابہ نے کتے کے شکار کا تھم آنخضرت سے دریا فت کیا ،اس پر مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

#### شكارى جانور:

عام طور پر جو جانورشکاری کہلاتے ہیں وہ کتا، چیتا، باز، وغیرہ ہیں۔

ا ما م ابوحنیفه رَیِّمَنُلاملُامُتَعَالیّٰ کے نز دیکے ضروری ہے کہ شکاری جانور شکارکوزخمی کردے ،اگر شکارکوزخمی نہ کیامحض پکڑا تھااور و جانورمر گیا تو یہ جانورحلال نہ ہوگا ،البتۃ اگرزخم خورد ہ ہوکرمر جائے تو حلال ہے۔

ا مام ابوحنیفہ رَیِّحَمُّلٰدللْمُنَّعَالیٰٓ کے نز دیک وہ تمام جانورشکاری بنائے جاسکتے ہیں جو پھاڑ کھانے والے شار ہوتے ہیں خواہ ان کا نعلق پرندوں سے ہویا درندوں سے امام ابویوسف رَیِّحَمُّلٰدللْمُنَّعَالیٰٓ نے شیراور بھیڑیئے کوشکاری جانوروں میں شارنہیں کیا ،امام احمد

﴿ (نَمَنْزُم بِبَلشَهُ إِ

بن حنبل دَیِّهٔ کُلاللُهُ تَعَالیٰ کے نز دیکے مکمل سیاہ کتا بھی شکاری جانوروں میں شامل نہیں ہے،امام احمد بن حنبل کا متدل حضرت عبداللّٰد بن مغفل رَضَانَتُهُ تَعَالِطَيْهُ کی حدیث ہے، (ابو داؤر، تر مذی، دارمی) ایک دوسری حدیث جس کو حضرت جابر رَضَحَانَتُهُ تَعَالِطَيُّ نے روایت کیا ہے جس میں آپ ﷺ نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا ابتداء بیے مطلق تھا، پھر آپ نے فر مایا کالا کتا جس کی بیشانی پر نشان ہواس کو ہرگز نہ چھوڑ و کیونکہ وہ شیطان ہوتا ہے۔

## شكارى جانوركوسدهانے كاصول:

## ىپىلى اصل:

یہ ہے کہ جبتم شکاری جانورکو شکار کے بیجھے جھوڑ وتو فوراً دوڑ پڑےاور جب روکوتو رک جائے اور شکار کر کے تمہارے پاس لے آئے یااس کی حفاظت کے لئے اس کے پاس ہیٹار ہے بغیر مالک کی اجازت کے اس میں سے کھانے نہ لگے، اور باز ،شکرہ وغیرہ شکاری پرندوں کے سدھا ہوا ہونے کی بیعلامت ہے کہ جبتم اس کوشکار کے پیچھے لگاؤ تو فوراً لگ جائے اور جب بلاؤ تو فوراً واپس آ جائے اے اس شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکارتمہارا کیا ہوا شکار سمجھا جائےگا ،اورا گرسدھایا ہوا شکاری جانورکسی وقت اس تعلیم کےخلاف کر کے جھٹلا کیا خود شکار کھانے لگے یاباز بلانے پرواپس نہ آئے تو بیشکارتمہارا نہیں رہااس لیےاس کا کھانا جائز نہیں۔

# دوسری اصل:

یہ ہے کہ شکاری جانورتمہارے جھوڑنے سے شکار کے پیچھے دوڑے نہ کہازخود آیت مذکورہ میں مسکسلیس سے اس اصل کی طرف اشارہ ہے بیتکلیب سے ماخوذ ہے جس کے معنی کتے کوسکھانا ہیں اب مطلقاً شکار کے بیچھے چھوڑنے کے معنی میں استعمال مونے لگاہے، جبیا کہ فسر علام نے آڑ سَلْتُهٔ عَلَى الصيد، كهراسي معنى كى طرف اشاره كيا ہے۔

## تىسرىاصل:

یہ کہ شکاری جانور شکار کوخود نہ کھانے لگے (بشر طیکہ شدید بھو کا نہ ہو )مِمّا اُمْسَكَ عَلید کھرے ای شرط کا بیان ہے۔

# چوهمی اصل:

چوتھی شرط بیرکہ شکار کو جب شکار کے بیچھے جھوڑا ہوتو بسم اللّٰہ کہہ کر جھوڑا ہو، مذکورہ حپاروں شرطیں پوری کرنے کے بعدا گر شکار کوتمہارے پاس لانے یاتمہارے شکارکے پاس پہنچے سے پہلے وہ شکارمر جائے تو حلال ہے ورنہ بغیر ذیج حلال نہ ہوگا۔

- ≤ [زمَزَم پبکاشَرن]>-

مَنْ كَانْ مَنْ: بعض فقهاء كے نزديك كتے يرقياس كرتے ہوئے شكارى يرندے كے لئے بھى يەشرط ہے كه شكارى يرندے نے شکار میں سے بچھ کھایا نہ ہومگراما م ابوحنیفہ کے نز دیک پرندے کے لئے پیشر طنہیں ہے۔

مسيح الحربي: اگرکسی شخص نے ذبح کرنے کیلئے مثلاً ایک بکری لٹائی اس پر بسم اللّٰہ پڑھی اور معاً اس کو چھوڑ کر دوسری بکری ذبح کر ڈ الی ا زسرِ نوبسم اللهٔ نہیں پڑھی تو بیدوسری بکری حلال نہ ہوگی ،اورا گر بکری تو وہی رہی مگر چھری بدل دی تو ذبح کر دہ بکری حلال رہے گی۔ صَلِحَالُهُنَّ: اگرایک شخص نے بسم اللّٰہ پڑھکر ایک شکار پر تیر چلا یالیکن وہ تیردوسرے شکارکولگا بیشکارحلال ہے۔

مَنْكَ عَلَيْنَ: اگریسی مخص نے تیرنکالا اوراس پربسم اللّٰہ پڑھی پھرمعاً تیر بدل کرائی پہلے شکار پر دوسرا تیر چلا یا اوراز سرنو بسم اللّٰہ نہیں يرهى توبية شكار حلال نه ہوگا۔

مَنْ كُنْ إِنْ الرسدهائ موئے كتے كے ساتھ ايك بغير سدهايا مواكتا بھى شكاركرنے ميں شريك موليايا كسى غيرمسلم كاكتا شكار کرنے میں شامل ہو گیاان تمام صورتوں میں شکار بغیر ذبح کئے حلال نہ ہوگا۔

## متفرق مسائل:

مَنْ عَلَيْنَ : حضرت ابوہریرہ دَفِعَافِیْنُهُ بَیان کے تعمیل کہ جناب رسول اللّٰہ ﷺ نے ارشادفر مایا کہ تمام درندے جانور - クリクリク

مِنْ اللّٰهِ عَلَيْنَ : حضرت جابر رَفِعَانِلُهُ تَعَالِظَةُ بِيان كرتے ہيں كہ جناب رسول الله ﷺ نے بنی كا گوشت كھانے اور اسے نتج كر قيمت منسئلين : حضرت جابر رَفِعَانِلُهُ تَعَالِظَةُ بِيان كرتے ہيں كہ جناب رسول الله ﷺ نے بنی كا گوشت كھانے اور اسے نتج كر قيمت کھانے ہے منع فرمایا ہے۔

مَنْ عَلَيْنَ ؛ بجواورلوم ُ ی امام ابوحنیفه رَحِمَنُ لللهُ تَعَالیٰ کے نز دیک حرام ۔امام مالک رَحِمَنُ لللهُ تَعَالیٰ کے نز دیک مکروہ اورامام شافعی کے نز دیک حلال ہے، زمین کے تمام جانوراور کیڑے مکوڑے حرام ہیں، اس سلسلہ میں امام مالک رَحِّمَتُلْمِثْمُتُعَاكَ کے علاوہ باقی تمام ائمه کرام کااتفاق ہے۔

صَلِيحًا لَهُنَّ: گوہ،امام ابوحنیفہ رَحِمَنُامِلْمُنَّعَالیٰ کے نز دیکے حرام ہے، باقی تین ائمہ کرام کے نز دیک حلال ہے۔

صَنِيحًا لَهُنَّ: ثُدُّى امام ما لک رَحِمَنُ لللهُ تَعَالَىٰ کے علاوہ باقی تمام ائمہ کرام کے نز دیک حلال ہے،خواہ مری ہوئی ملے یا ماری جائے۔ امام ما لک رَحِمَنُ لللّٰهُ تَعَالَیٰ کے نز دیک ایسی ٹٹری مکروہ ہے جومری ہوئی ملے۔

مَنْكَ عَلَيْنَ: گدھااور خچرامام مالک رَحِمَ تُلدثُهُ تَعَالَنْ کے سوابا قی تمام ائمہ کرام کے نز دیک حرام ہے۔

صَنِيحًا لَهُمْ: کھوڑے کا گوشت امام ابو یوسف رَحِمَّهُ کُلانلْهُ تَعَالَیٰ امام محمد رَحِمَّهُ کُلانلْهُ تَعَالیٰ اور بیشتر ائمَه کرام کے نز دیک حلال ہے، البت ا مام ابوحنیفه رَیِّهٔ مُلادللهُ تَعَالیٰ اورامام ما لک رَیِّهٔ مُلادللهُ تَعَالیٰ کے نز دیک مناسب تہیں ہے۔

مَنْكَ ثَلَيْنَ: گدھاوراس جیسےوہ تمام پرندے جومُر دار کھاتے ہیں،امام مالک رَحْمَتُلامِلْهُ تَعَالیٰ کے نزدیک مکروہ اور باقی تمام ائمہ کرام کے نزد یک حرام ہیں۔

----- ﴿ [فَكَزَمْ بِبَالشَّرِنَ ] >

صَنِيحًا لَهُمْ: پانی کے جانوروں میں امام ابوحنیفہ رَحِمَّتُلُامِلُّهُ تَعَالیٰ کے نز دیک صرف مجھلی حلال ہے، امام مالک رَحِمَّتُلامِلُهُ تَعَالیٰ کے نز دیک سمندری خنز برے علاوہ باقی سب حلال ہیں ،امام احمد رَحِّمَ کُلانلْهُ تَعَالیٰ کے نز دیک مینڈک اورمگر مجھے کے علاوہ باقی سب بحری جانورحلال ہیں ،البنتہ پچھلی کےعلاوہ جانورامام موصوف کےنز دیک ذبح کرنے سےحلال ہوں گے۔ مَسْئَلُمُنَّ: جو محچھلی مرنے کے بعد پانی پر تیرتی ہوئی ملے، امام ابوحنیفہ رَحِمَنُلُامُنَّعَاكَ کے علاوہ باقی تمام ائمہ کرام کے نزو يك حلال \_\_ (هداية القرآن)

مَسْئُلُمْنَ: خرگوش اور مرغی تمام ائمه کرام کے نزدیک حلال ہے۔

#### ایک اصولی ضابطه:

سابق آیات میں حلال وحرام کی جزئیات کو بیان کرنے کے بعداب الیوم اُجِلّ لیکھر البطیبات النج میں ایک اصولی ضابطہ بیان کیا جار ہاہے جس سے حرام چیز وں کو حلال چیز وں سے بآسانی ممتاز کیا جاسکتا ہے، اسلئے کہ حلال اور حرام اشیاء کی ا یک کمبی فہرست ہے جن کا تئارکرنا آ سان نہیں ہے،سابقہ آیت میں غور کرنے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہاشیاء میں اصل حلت ہے حرمت عارض ہے جب تک سی گئی کی حرمت کی صراحت یا مصرح کی علت نہ یائی جائے حرام نہ ہوگی ، بخلاف زمانہ جاہلیت کے کدان کے یہاں اس کاعکس تھا کہ ہڑھگی میں جرمت اصل ہےالا بید کداس کی حلت صراحت ہے معلوم ہوجائے۔ اليوم أُحِلَّ لكم الطيّبات، ميں بيضابطه بيال كيا گياہے كةتمهارے لئے صاف تقرى اور يا كيزه چيزيں حلال کردی گئی ہیں مطلب بیہ ہے کہ پاکیزہ چیزیں جسطرح تمہارے کیا پہلے سے حلال تھیں آئندہ بھی حلال رہیں گی اب ان میں تبدیل ونٹیننے کا حمّال ختم ہو گیااس لئے کہ نشخ وتغیر وحی کے ذریعہ ہی ہو گلتا ہےاوراب وحی کا سلسلہ موقوف ہونے جارہا ہےلہذاابردوبدل کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں۔

ایک دوسری آیت ویُحرم علیهم الحبائثَ میں گندی چیز ول کوحرام کرنے کابیان ہے یعنی تمہارے لئے گندی اور قابل نفرت چیز وں کوحرام کیا جاتا ہے، لغت میں طیّبات صاف ستھری اور مرغوب چیز وں کو کہا جاتا ہے اور خبائث اس کے بالمقابل گندی اور قابل نفرت چیز وں کے لئے بولا جا تا ہے،آیت کے اس جملہ نے بیہ بتادیا کہ جتنی چیزیں صاف سخری مفیداوریا کیزہ ہیں وہ انسان کے لئے حلال کی گئیں اور جو گندی قابل نفرت اورمضر چیز ہیں وہ حرام کی گئی ہیں، وجہ بیہ ہے کہانسان دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہے کہاں کا مقصد زندگی دنیامیں کھانے ، پینے ،سونے جا گنے اور جینے مرنے تک محدود ہو،اس کوقدرت نے مخدوم کا ئنات کسی خاص مقصد سے بنایا ہے اور وہ مقصد پا کیز ہ اخلاق کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا اسی لئے بدا خلاق انسان در حقیقت انسان کہلانے کے قابل نہیں ،ای لئے قر آن کریم نے ایسے انسانوں کے لئے "بے ل ھے راضل" فرمایا لیعنی ایسے لوگ چو پایوں ہے بھی زیادہ گمراہ ہیں، جب انسان کی انسانیت کامداراصلاح اخلاق پر ہےتو ضروری ہے کہ جتنی چیزیں انسانی اخلاق کو گندہ اورخراب کرنے والی ہیں ان سے اس کامکمل پر ہیز کرایا جائے ،اسی لئے کھانے پینے کی ساری چیز وں میں احتیاط کولا زمی ---- ≤ (نَعَزَم پِبَلشَرِنَ ﴾ ----

قرار دیا گیا، چوری، ڈاکہ،رشوت،سود، قمار وغیرہ کی حرام آمدنی جس کے بدن کا جزء بنے گی وہ لازمی طور پراس کوانسا نیت سے دوراورشیطنت سے قریب کردے گی۔

اسى لئة قرآن كريم في ارشاوفر مايا" ينايتها الوسل كلوا مِنَ الطيبات واعملوا صالحًا" كيونكم اكل حلال ك بغيرهمل صالح متصوّر نہيں۔

## طيلت اورخبائث كامعيار:

اب رہی یہ بات کہ کولی چیزیں طیب لیعنی صاف ستھری مفیداور مرغوب ہیں اور کولی خبائث لیعنی گندی مصراور قابل نفرت ہیں ،اس کااصل فیصلہ طبائع سلیمہ کی رغبت ونفرت پر ہے ، یہی وجہ ہے کہ جن جانوروں کواسلام نے حرام قرار دیا ہے ہرز مانہ کے سلیم الطبع انسان ان کو گندہ اور قابل نفرت سمجھتے رہے ہیں جیسے مردار جانور ،خون البتہ بعض چیز وں کا خبش محفی ہوتا ہے،الیبی چیزوں میں انبیاء پیبلٹلا کا فیصلہ سب کے لئے حجت ہوتا ہے،اس لئے کہافرادانسانی میں سب سے زیادہ سلیم الطبع انبیاء عَلاِجَلاُ وَالشُّلَا ہی ہوتے ہیں ،اسکے کہوہ اللّٰدربالعزت کے خصوصی تربیت یا فتہ ہوتے ہیں اورفر شنے ان کی نگرانی پر مامور ہوتے ہیں۔

حضرت نوح عَلافِیکا وَلایشکاد ہے کیکرخاتم الانبیاء عَلافِیکا وَلایشکاد کی حبید مبارک تک ہر پینمبر نے مر دار جانو راورخنز بروغیرہ کی حرمت کااینے اپنے زمانہ میں اعلان فرمایا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ریخم کلانٹا کا تھائے نے جمۃ اللہ البالغہ میں بیان فرمایا ہے کہ جتنے جانورشریعت اسلام نے حرام قرار دیئے ہیں اگران میں غور کیا جائے تو وہ سٹ کر دواصولوں کے تحت آ جاتے ہیں 'الیک یہ کہ کوئی جانو راپنی فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے خبیث ہو، دوسرے بیرکہاس کے ذبح کرنے کا طریقہ غلط ہوجس کا نتیجہ بیہوگا کہوہ ذبیجہ مردارقرار پائیگا۔ سورۂ مائدہ کی تیسری آیت میں جن نوچیز وں کی حرمت کا ذکر ہےان میں خنز برقتم اول میں داخل ہے باقی آٹھ فتم دوم میں، قرآن كريم نے "ويحوم عليهم المحبائث" ميں اجمالي طور پرخبيث جانوروں كے حرام ہونے كا ذكر فرمايا، اور چند چيزوں كي حرمت کی صراحت کے بعد باقی چیزوں کی حرمت کا بیان رسول الله ﷺ کے سپر دفر مادیا۔

# اہل کتاب کے ذبیحہ کی حلت اور منا کحت کی اجازت میں مناسبت اور حکمت :

وَالْمحصنتِ مِن المؤمنات والمحصنتِ من الذين أوْتوا الكتابَ من قبلكم إذَا آتيتموهن أجورهُنَّ ، ابھی کھانے پینے کی چیزوں کی حلت کا ذکرتھا،اس کے معاً بعد کتابیہ سے نکاح کی حلت کا ذکر ہے مناسبت ظاہر ہے کہ جسطرح موا کلت طبعی ضرورت ہے منا کحت بھی انسان کی طبعی خواہش ہے لہٰذا دونو ل کو یکجا ذکر کرناعین باہمی مناسبت کا تقاضہ ہے۔ مینی والی: اہل کتاب کے ذبیحہ کامسلمانوں کے لئے حلال ہونے کا بیان سمجھ میں آتا ہے اسلئے کہ مسلمان قرآئی احکام کے مکلّف ہیں مگریہ کہنا کہ مسلمانوں کا ذبیحہ اہل کتاب کے لئے حلال ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اسلئے کہ اہل کتاب تو قر آنی احکام کے مکلّف ہی نہیں۔

جِيِحُ النِّئِے: ايک جواب توبيہ ہے کہ دراصل بي تھم بھی مسلمانوں ہی کو ہے اسلئے کہا گرمسلمانوں کا کھانا ( ذبیحہ ) اہل کتاب کے لئے حرام ہوتا تو کسی مسلمانوں کے ذبیحہ کو اپنا ذبیحہ کھلائے اورا گر کھلاتا تو گئہگار ہوتا مسلمانوں کے ذبیحہ کو اپنا ذبیحہ کھلائے اورا گر کھلاتا تو گئہگار نہ ہوگا مسلمان اپنی قربانی کا گوشت اہل کتاب کو اپنا ذبیحہ کھلا دیے تو گئہگار نہ ہوگا ، لہذا مسلمان اپنی قربانی کا گوشت کتابی کو دے سکتے ہیں ، اگر مذکورہ تھم نہ ہوتا تو کتابی کو اہل اسلام کے ذبیحہ کا گوشت دینا جائز نہ ہوتا۔

می و کی و کی مین کار میں خواری کے ایک کارو ہے مسلمان کے لئے کتابیہ سے نکاح جائز ہے تو بیضروری تھا کہ ذبیحہ کی حلت طرفین سے ہوورنہ تواز دواجی زندگی میں نہایت دشواری پیش آتی اسلئے کہ مسلمان کا ذبیحہ اہل کتاب کے لئے حلال نہ ہونے کی صورت میں معاشرتی دشواریاں از دواجی زندگی میں پیچید گیاں پیدا ہوتیں یا تو اہل کتاب کے ذبیحہ پراکتفاء کرنا پڑتا جو دونوں کیلئے حلال تھایا پھر دونوں کے لئے دوہانڈیاں الگ الگ یکانی ہوتیں جو کہ ایک امرد شوار ہے۔

میکوالی: قرآنی نص ہے معلوم ہوتا ہے۔ کہ البیاء سالمان کیلئے حلال ہے گرمومنہ کتابی کیلئے حلال نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے؟
جو لی بینے: اس میں حکمت ہیں ہے کہ سلمان پونا جام انبیاء سالقین پراجمالی ایمان رکھتے ہیں اوران کا احترام سے نام لیتے اور
ان کے نام کیلئے علیہ کا الفظائی کو لازمی جز سمجھتے ہیں لہذا المرکوئی کتابیہ سلمان کے نکاح میں ہوگی تو وہ روزم وی زندگی میں اپنے نبی
کا نام ادب واحترام سے سنے گی جس ہے موافقت وانسیت میں اضافیہ ہوگا اوراز دواجی زندگی کی ہم آ جنگی کو تقویت حاصل ہوگ اس کے برخلاف اہل کتاب چونکہ نبی آخر الزمان محمد الفظائی کی نبوت کے ساتھ نہیں گیا گیا ہم الم گرمی احترام سے سنے گی جس ہو لکھ کے لئے گئی گئی گئی ہو تا کہ میں ہوگی اور از موافقت کے بجائے ناموافقت کے بجائے ناموافقت میں مولئیدہ خاطر ہو، اس کا لازمی اور غیر مختلف نتیجہ یہ ہوگا کہ موافقت کے بجائے ناموافقت مسلمان عورت جو کس کے نکاح میں ہوگیدہ خاطر ہو، اس کا لازمی اور غیر مختلف نتیجہ یہ ہوگا کہ موافقت کے بجائے ناموافقت اورانس ومحبت کے بجائے ناموافقت

#### كتابيات سے نكاح كے بارے ميں ائمہ كا اختلاف:

مسلمات اور کتابیات کے درمیان اصلاً قد رمشتر ک سلسلہ وحی ونبوت پرایمان ہے، یہود ونصاری کے اعمال فاسقانہ ہوں یا عقا ئد غالیا نہ بہر حال اصلاً بیلوگ تو حید کے قائل اورسلسلہ وحی ونبوت کے ماننے والے ہیں ،اورعقا ئد کے باب میں یہی دوعنوان اہم ترین ہیں البتہ بیر خیال رہے کہ نصرانیت موجودہ یورو پی قو موں کی مسیحیت کے مرادف نہیں ہے۔ انہم ترین ہیں البتہ بیر خیال رہے کہ نصرانیت موجودہ یورو پی قو موں کی مسیحیت کے مرادف نہیں ہے۔

کتابیہ سے نکاح بالکل جائز ہے نفس جواز نکاح میں کوئی گفتگونہیں ہےاورنص کی موجود گی میں گفتگو کی گنجائش بھی نہیں ہوسکتی ،البتہ فقہاء نے مفاسد پرنظر کرتے ہوئے اور مصلحت شرعی کالحاظ رکھتے ہوئے فتو کی بید یا ہے کہ بلاضرورت شدیدہ ایسے نکاحوں سے بچناجا ہے۔ يَجُوزُ تزوج الكتابيات والاولى ان لا يفعل ، (فتح القديس) وصح نكاح الكتابية و إن كوه تنزيهًا، (درمخار) البته كتابية بيح بيك فكرامت مين شبين، تكره الكتابية الحربية اجماعًا لا فتتاح باب الفتنة (فتح القدير) حفيه كاس قول كاما فذ حضرت على وَهَا شُهُ تَعَالِكُ كا ايك الرّب جس مين آپ نے كتابيه قيم دار الحرب نكاح پركرامت ظام فرمائى ہے۔ (مسوط)

علامه شامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ غیر حربیہ سے نکاح مکروہ تنزیبی ہاور حربیہ سے مکروہ تحریکی۔ (ددالمحتار)

#### جمهور كامسلك:

جمہور صحابہ و تابعین کے نز دیک اگر چہ از روئے نص قر آن اہل کتاب کی عورتوں سے فی نفسہ نکاح حلال ہے ،کیکن ان سے نکاح کرنے پر جود وسرے مفاسدا پنے لئے اورا پنی اولا دکے لئے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لئے از روئے تجربہ لازمی طور سے بیدا ہوں گے ان کی بناء براہل کتاب کی عورتوں ہے نکاح کووہ بھی مکروہ بمجھتے تھے۔

جصاص نے احکام القرآن میں شفق بن طمہ کی جوایت ہے نقل کیا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان وَحَالَائُهُ تَعَالَیْ جُن بدائن
پہنچتو وہاں ایک یہودی عورت سے نکاح کرلیا، خفر ہے فاروق اعظم کو جب اس کی اطلاع ملی توان کوخط لکھا کہ اس کوطلاق
دیدو، حضرت حذیفہ وَحَالَائُهُ تَعَالَیْ نَعَالَائِ ہُن امیر الہومنین
فاروق اعظم نے لکھا، میں حرام نہیں کہتا لیکن ان لوگوں کی عورتیں عام طور پر عفیف اور پاکدامن نہیں ہوتیں اس لئے مجھے
خطرہ ہے کہ کہیں آپ لوگوں کے گھر انوں میں اس راہ سے فش و بدکاری داخل کے ہوجائے ، اور امام محمد بن حسن وَحِمَّلُولُهُ مَعَالَا لَن عَلَی اس واقعہ کوروایتِ امام ابوحنیفہ سے اس طرح نقل کیا ہے کہ دوسری مرتبہ فاروق اعظم نے جب
حضرت حذیفہ وَحَکَاللّٰهُ مَعَالَا اُسْ کُولُولُ کے الفاظ مندرجہ ذیل تھے۔

یعنی تم کوشم دیتا ہوں کہ میرا بیہ خط اپنے ہاتھ سے رکھنے سے پہلے ہی اس کوطلاق دیر آزاد کردو، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ دوسر ہے مسلمان بھی تمہاری اقتداء کریں گے اوراہل ذمہ (اہل کتاب) کی عورتوں کوان کے حسن وجمال کی وجہ سے مسلمان عورتوں پرتر جیح دینے لگیس تو مسلمان عورتوں پرتر جیح دینے لگیس تو مسلمان عورتوں کے لئے اس سے بڑی مصیبت اورکیا ہوگی۔

اعزم عَلَيْكَ أن لا تَضَع كتابى هذا حَتْى تحلّى سبيلها فانى اخاف ان يقتديك المسلمون فيختا روا يقتديك المسلمون فيختا روا لنساء اهل الذمة لجمالهن وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين. (كتاب الآثار، معارف)

# فاروق اعظم كىنظردور بين:

فاروق اعظم کاز ماندتو خیرالقرون کاز ماندتها، اس وقت اس کااحتال بہت کم تھا کہ کوئی بیبودی یا نصرانی عورت کسی مسلمان کی بیوی بن کراسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کر سکے، اس وقت تو صرف پی خطرات سامنے بتھے کہ کہیں ان کے ذرایعہ ہمارے گھروں میں بد کاری ندواخل ہوجائے جس کی وجہ ہے ہمارے گھر گندے ہوجائیں، یا ان کے حسن و جمال کی وجہ ہے لوگ ان کو جے دیے گئیں، جس کے بنتیج میں سلمان عورتیں تکلیف میں پڑجائیں، گرفارو فی نظروں نے استے ہی نتائج کوسامنے رکھ کران حضرات کوطلاق پر مجبود کیا، اگر آج کا نقشہ اور صورت حال ان کے سامنے ہوتی تو اندازہ کیجئے کہ ان کا اس کے متعلق کیا ممل ہوتا۔ اول تو آج بیبود یوں اور مسیحیوں کی بہت بڑی تعداد مردم شاری کے رجہڑوں میں تو بیبود اور نصاری ہیں مگر حقیقت میں وہ بے دین لا ند ہب دھر یہ ہیں بہودیت اور نصران نیا کہ لاعت بیجھتے ہیں نہ ان کا ایمان تو رات پر ہے اور نہ انجیل پر، خلام ہو کئی ہوں تو ان ان کے مسلمان گھرانے میں جگری ہوں تو ان ان کے سام اور کئی وہوں تو ان ہوں کیا ہم کہ وہوں تو ان کے مسلمان گھرانے میں جگری ہوں اور ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں جن کے عبر تنا کو مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اس راہ ہوئی دور میں ہوئیں اور ہوتی ہیں اور ہور ہیں ہیں جن کے عبر تنا کو مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اس راہ ہوئی کی دور میں ہوئیں اور ہوتی رہتی ہیں اور ہور ہیں ہیں ہوئیں اور ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی ہیں جن کے عبر تنا کو حال وہوتی رہتی ہیں اور ہوتی ہیں جن کے عبر تنا کو حال وہوتی ہوئی ہوئی ہوئی انسان اس کے فرائے کے لئے تیار نہیں ہوسکتا۔ حال وہواں میں خوش ہوئی انسان اس کے فرائے کے لئے تیار نہیں ہوسکتا۔ حال وہوتی رہتی ہوئی اور حال میں ہوسکتا۔

#### محصنت کے معنی:

ندکورہ آیت میں دوجگہ محصنات کالفظ آیا ہے جس کے معنی عربی لغت نیزعرف ومحاورہ کے اعتبار سے دو ہیں ایک آزاد جو
باندی کے بالمقابل ہے علامہ سیوطی رَحِمَمُ کُلاللہُ تَعَالیٰ نے یہی معنی مراد لئے ہیں دوسرے عفیف و پاکدامن لغت کے اعتبار سے یہاں
یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں جیسا کہ بعض مفسرین نے یہ معنی مراد لئے ہیں، پہلے معنی کی روسے مطلب یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے لئے
اہل کتاب کی آزاد عور تیں حلال ہیں باندیاں نہیں مجاہد نے یہاں یہی معنی مراد لئے ہیں، مگر جمہور علماء نے دوسرے معنی، یعنی
عفیف مراد لئے ہیں جسطرح عفیف و پاکدامن مومن عورت سے نکاح افضل واولی ہے گوغیر عفیف سے نکاح جائز ہے یہی
مطلب اہل کتاب کی عفیفاؤں کے بارے میں ہے۔

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوَّا إِذَا قُمْتُمْ اَىُ اَرَدُتُمْ اَلْقِيَامَ الْكَالْطَاوَةِ وَانْتُمْ مُحُدِثُونَ فَاغْسِلُوْا وُجُوهَكُمْ وَايْدِيكُمْ الْكَالُمَرَافِقِ اى مَعَهَا كَمَا بَيَّنَهُ السُّنَةُ وَامْسَحُوْا بِرُءُوسِكُمْ الْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ اى اَلْصِقُوا الْمَسْحَ بِهَا سِنَ إِلَى الْمَالَةِ مَاءٍ وهو إِسْمُ جِنْسٍ فَيَكُفِى اَقَلُ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَسْحُ بَعْضِ شَعْرِهِ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ وَهُوَ مَسْحُ بَعْضِ شَعْرِهِ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ وَهُو مَسْحُ بَعْضِ شَعْرِهِ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ اللَّهُ السَّالَةِ مِنَاءٍ وهو إِسْمُ جِنْسٍ فَيَكُفِى اَقَلُ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَسْحُ بَعْضِ شَعْرِهِ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ اللَّهُ السَّالَةِ مَاءٍ وهو إِسْمُ جِنْسٍ فَيَكُفِى اَقَلُ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ وَهُو مَسْحُ بَعْضِ شَعْرِهِ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ الْمَالَةِ مَاءٍ وهو إِسْمُ جِنْسٍ فَيَكُفِى اَقَلُ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ وَهُو مَسْحُ بَعْضِ شَعْرِهِ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ اللَّهُ السَّالَةِ مَاءٍ وهو إِسْمُ جِنْسٍ فَيَكُفِى اقَلُ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ وَهُو مَسْحُ بَعْضِ شَعْرِهِ وَعَلَيْهِ الشَّعِيْقِ اللَّهُ مِلْوالِهُ الْمُعْوِي الْمَلْمُ عَلَيْهِ وَهُو مَالْمَعُ مِالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْولِيْهُ اللْمُلْعِلَ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمَلْعُ مِا اللَّهُ مِلْ الْمُلْعِلَةِ وَلَوْ اللْمُ الْمُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَقُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَا مُعْفِي اللْعُولُ الْعَلَيْهِ السَّالَةِ مِنْ اللْمُ الْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللْمُلْعِلَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّالَةُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِقُ الْمُعْمِلُهُ الْمِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْ

وَٱرْجُلَكُمْ بِالنَّصْبِ عَطُفاً على أَيُدِيَكُمُ وَالْجَرِّ عَلَى الْجَوَارِ الْكَالْكَعُبَيْنِ اي مَعَهُمَا كَمَا بَيَّنَتُهُ السُّنَةُ وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِيَّانِ فِي كُلِّ رِجُلٍ عِنْدَ مَفْصلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْآيْدِي وَالْآرُجُل المَغْسُولَةِ بِالرَّأْسِ الْمَمْسُوحِ يُفِيْدُ وُجُوبَ التَّرْتِيْبِ فِي طَمَّارَةِ هذِهِ الْاَعْضَاءِ وَعليه الشَّافِعِيُّ وَيُوخَذُ سِنَ السُّنَّةِ وُجُوبُ النِّيَةِ فِيُهِ كَغَيْرِهِ مِنَ الْعِبَاداتِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاظَّهَـ رُوا فَاعُتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مِّرْضَى مَرَضًا يَضُرُّهُ الْمَاءُ أَوْعَلَى سَفَرِ أَى مُسَافِرِيْنَ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِطِ اى أَحْدَثَ <u> أَوْلْمَسْتُمُ النِّسَاءَ</u> سَبَقَ مِثُلُه فِي الْيَةِ النِّسَاءِ فَلَمْرَتَجِدُوْامَاءً بَعُدَ طَلَبِهِ فَتَيَمَّمُوْا اقُصدُوا صَعِيْدًاطَيِّبًا ترابًا طاهرًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوهِكُمْ وَايْدِيَكُمْ مع المَرَافِق مِّنْهُ لَا بضَرُ بَتَيْن والباءُ لِلإِلْصَاقِ وَبَيَّنتِ السُّنَّةُ انَّ الُـمرادَ اِسُتيعابُ العُضُويُنِ بالمسح مَا يُمِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ ضَيق بماً فَرَضَ عَلَيْكُمُ من الوضوءِ والغُسُلِ والتيممِ قَلِكِنُ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ مِن الاحْدَاثِ والذُّنُوبِ وَلِيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكُمُ بِبَيَانِ شَرَائِع الدِّيْنِ لَعَلَّكُمُ لَتُنْكُرُوْنَ ۞ نِعَمَهُ وَالْأَكْرُوْ انِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالإسْلامِ وَمِيْتَاقَهُ عَهْدَهُ الَّذِي وَاتَّقَكُمْ بِالإسْلامِ وَمِيْتَاقَهُ عَهْدَهُ الَّذِي وَاتَّقَكُمْ بِآهَ عَاهَدَكُمُ عليه ال**ذُقُلْتُمُ** للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِيْنَ بَايَعْتُمُوْهُ سَ**مِعْنَا وَاطَعْنَا أَ**في كُلِّ مَا تَاهُرُ بِه وتَنْهُى مِمَّا نُحِبُّ وَنَكُرَهُ وَاتَّقُوااللَّهُ فَى مِيْتَاقِ إِنْ تَنْقُضُوهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمُ إِبذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ مِمَافَى القُلُوبِ فَبِغَيْرِهِ أَوْلَى لَيَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُونُوْا قَوْمِيْنَ قَائِلِينَ بِللهِ بِحُقُوقِه شُهَدَاءَ بِالْقِسُطِ بالعدل وَلايَجْرِمَتُكُمْ يَحْمِلَنَّكُمْ شَنَانُ بُغُضُ قَـُومِ اى الكُفَّارِ عَلَى الْاَتَعْدِلُوْا فَتَنَالُوا منهم لِعَدَاوَتِهِمُ إَعْدِلُوْا ۗ فَى الْعَدُوِّ وَالْوَلِيّ هُوَ اى الْعدلُ أَقْرَبُ لِلنَّقُولِي ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞ فَيُجَازِيُكُمْ بِهِ وَعَدَاثِلُهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَعُدًا حَسَنًا لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاجُرَّعَظِيْمُ ﴿ هِو الْجَنَّةُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْاوَكَذَّبُوْا بِالْيِتِنَآ اُولَإِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۞ يَاكَتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوااذَكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ هُمُ قُرَيْشٌ أَنْ يَبْسُطُوٓ اللَّهُ كُمْ آيْدِيَهُ مُ لِيَفْتِكُوا بِكِم فَكُفَّ آيْدِيَهُ مُعَنَكُمْ وَعَصَمَكُمُ مِمَّا اَرَادُوْا بِكُمْ وَاتَّقُوااللَّهَ وْعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿

وجہ ہے ہے،اور (محبعبین) دوا بھری ہوئی ہڈیاں ہیں ہر پیرمیں پنڈلی اور قدم کے جوڑ کے مقام پر،اور ہاتھ اور پیراعضاء مغسولہ کے درمیان اسممسوح کافصل ان اعضاء کی طہارت میں وجوب تر تیب کا فائدہ دیتا ہے، اوریہی امام شافعی رَیِّحَمُّلٰاللّٰهُ مَّعَالَیٰ کا مذہب ہے اور وجوب وضوء میں نیت دیگر عبادات کے مانندسنت (اِنسما الا عمال بالنیات) سے ماخوذہ اوراگرتم جنبی ہوتو <u> انچھی طرح طہارت حاصل کرلیا کرو</u> ، یعنی عنسل کرلیا کرو اورا گرتم کومرض ہو ایسامرض کہ جس میں یانی مصر ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں ہے کوئی شخص قضائے حاجت ہے آیا ہو یعنی حدث کیا ہو، یاتم نے عورتوں سے صحبت کی ہو ، اور جشجو کے با وجودیانی دستیاب نہ ہوتو پاکمٹی کا قصد کرو (یعنی مٹی ہے کا م لو ) تواپنے چہروں کواور ہاتھوں کو کہنیو ں سمیت مسح کرومٹی ہر دوضر ب لگا کر،اور باءالصاق کے لئے ہے،اورسنت نے یہ بات واضح کردی ہے کہ دونوں اعضاء کے سے مراداستیعاب بالمسح ہے،اللّٰہ تعالی تمہارےاو پروضوءاورغسل اور تیمّم فرض کر کے تمہارے لئے کسی قشم کی تنگی کرنانہیں جا ہتا ، کیکن وہ جا ہتا ہے کہتم کو حدث سے اور گناہوں سے پاک کرے ،اور دین کے قوانین بیان کر کے تمہارے اوپراپنی نعمت تام کرنا جا ہتا ہے تا کہتم اس کی نعمتوں کا شکرادا کرواورتم اپنے او پرنعمت اسلام کو یاد کرواوراینے اس عہد کا خیال رکھو جواس نے تم سے اس وقت لیا کہ جب تم نے نبی ہے بیعت کرتے وقت کہاتھا کہ ہم نے شاہ آبول کیا، ہراس بات میں جس کا آپ حکم فرمائیں اور منع فرمائیں ،خواہ ہم پہند کریں یا نا پہند کریں ، اور اللہ سے کئے ہوئے عہد کے بار کے بین نقضِ عہد کرنے سے اللہ سے ڈرو بلا شبہاللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں سے واقف ہے، تواس کےعلاوہ سے بطریق اولی واقف ہے، اے لوگوجوا بمان لائے ہواللہ کے لئے اس کے حقوق کے ساتھ راسی پر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو حکسی گردہ کی دشمنی تم کواس پر آمادہ نہ کرے کہتم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، کہتم ان سے دشمنی کی وجہ ہے ان سے اپنا مقصد حاصل کرو، دو کھٹ ودشمن ہرایک کے ساتھ انصاف کرواور عدل خداتری کے زیادہ مناسب ہےاللہ ہے ڈرتے رہوجو کچھتم کرتے ہواللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے سووہ تم کواس کی جزاء دیگا ان لوگوں کیلئے جوایمان لائیں اور نیک عمل کریں اچھاوعدہ ہے کہ ان کے لئے مغفرت ہےاورا جرعظیم ہے اوروہ جنت ہے ،اور جولوگ کفر کریں اور ہماری آیتوں کو جھٹلا ئیس تو وہ جہنمی ہیں ،اےلو گو جوایمان لائے ہواللہ کے اس احسان کو یا د کر و جواس نے تمہارےاوپر کیا ہے جب ایک قوم یعنی قریش نے ارا دہ کیا تھا کہتم پر دست درازی کریں تا کہتم کونقصان پہنچا ئیں ( قتل کریں ) مگراللّٰد نے ان کے ہاتھوں کوتمہارےاویراٹھنے سے روک دیا اورتم کواس سے محفوظ رکھا جس کا وہ تمہارے ساتھ کرنے کا ارادہ کر چکے تھے،اللہ سے ڈرتے رہوایمان والوں کواللہ ہی پربھروسہ کرنا جا ہئے ۔

# عَجِفِيق الْمِرْكِ لِيَسْهَيُلُ الْفَيْسِيدِي فَوَالِلا الْمُعْتَفِيدُ فَوَالِلا الْمُعْتَقِيدَ فَوَالِلا الْمُعْتَقِيدَ فَوَالِلا اللهِ ا

ہے حالانکہ نمازشروع کرنے سے پہلے ہی طہارت کا ہونا ضروری ہے۔

جِجُولَ بِنِعِ: مسبب بول کرسبب مرادلیا گیا ہے ارادہ چونکہ قیام کا سبب ہے اور قیام مسبب ہے، لہذا یہاں قیام بول کرارادہ مرادلیا گیا ہے۔

قِوَلْكَ : وَانْتُمْ مُحْدِثُونَ ، ياضافه بهى ايك سوال مقدر كاجواب --

مَنِيكُوا لَيْ: مَدُكُوره آيت سے معلوم ہوتا ہے كہ جب بھی قيام الى الىصلو ة كااراده ہوتو طہارت حاصل كرنا ضرورى ہے خواہ پہلے سے طہارت حاصل ہویا نہ ہو؟

جِيُحُ لَئِئِ : وضوءای وقت ضروری ہے کہ جب طہارت نہ ہو،اسی پرعلاء کا اتفاق ہے،مگر ہرنماز کے لئے تازہ وضوء کرنا بہتر ہے۔ قِیُحُولِ آئی : السَسرَ افِق، بیمرفق میم کے کسرہ اور فاء کے زبر کے ساتھ ہے اس میں ایک لغت میم کے فتحہ اور فاء کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے،اس جوڑکو کہتے ہیں جو باز واور کہتیجے کے درمیان ہوتا ہے جس کوار دوز بان میں کہنی کہتے ہیں۔

قَ الْمَاءُ لِلْالْصَاقِ العض حفرات في كاب كه بازائده باوربعض نے كہا ہے كہ بعیض كے لئے ہے، ابن ہشام اور رخش کے كہا ہے كہ بعض حفرات في كاب ہے كہ بازائدہ باوربعض نے كہا ہے كہ بعیض كے لئے ہے، ابن ہشام اور رخشرى نے كہا ہے كہ الصاق كے لئے ہے بعنی سے كوخواه پول خرس كا ہو يا بعض كاسر ہے متعلق كردو، امام ما لك اوراحد نے احتياطاً استیعاب كو واجب كہا ہے اورامام شافعى رَحِمَّ كُلُولللهُ تَعَالَىٰ نے اقل مقدل كرواجب كہا ہے اسلئے كہ يہ يقينى مقدار ہے، اورامام ابوحنيفه رحِحَمُ كُلُولللهُ تَعَالَىٰ نے ربع رأس كامسح واجب قرار دیا ہے اور دلیل آپ سِن الله الله الله الله الله الله على الناصية، الناصية مقدم الراس و هو بقدر ربع الرأس".

چَوُلِیْ ؛ بالنَصْبِ، اَرْ جلکمر، میں دوقراء تیں ہیں لام کے نتہ کے ساتھ بینا فع اورابن عامراور کسائی اور حفص کی عاصمہ سے

فیکولی : بالبَون کے درمیان اختلاف قراء سبعہ کی ہے، ای اختلاف قراءت کی وجہ سے پیروں کے دھونے یا مسیح کرنے کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے، اہل سنت کے نز دیک صرف عنسل ہی واجب ہے اور اہل تشیع کے نز دیک مسیح ہی ضروری ہے اور داؤ دین علی اور فرقۂ زیدیہ میں سے ناصر کمی وونوں کے درمیان جمع کے قائل ہیں۔

فِحُولِكُمْ : والجَرِّ للجوار، بيايك سوال كاجواب --

میکی الی جہت سے قراء "ار جملکھ" میں لام کے سرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں جرکی قراءت کی صورت میں دؤسکھ برعطف ہونے کی وجہت کا تعم ہوگا حالانکہ بیدنہ ہب خوارج اور اہل تشیع کا ہے جو کہ سنت رسول اور سنت صحابہ کے ممل کے خلاف ہے۔ جوکی شیع: حاصل جواب بیہ ہے کہ اُڈ مجملے کے مرسرہ کلام رعایت جوار کی وجہ ہے نہ کہ عطف علی المجر ورکی وجہ ہے اور اس کی مثالیں قرآن اور غیر قرآن میں بکثرت ہیں۔

-- ح[زمَزَم بِبَاشَن ]≥

# تِفَيِّيُرُوتَشَيِّيُ

#### ربطآ پات:

اوپرگی آیات میں انسان کی راحت کی حلال چیزوں کا ذکر تھا، جو کہ اللہ تعالی کا ایک بڑا انعام ہے لہذا انسان پرلازم ہے کہ منعم کاشکر گذار ہو، اورشکر گذار کی کا کیے طریقہ ہو کہ انتخاب کے لئے طہارت ضروری ہے، اور طہارت کے لئے طہارت کا جاننا ضروری ہے ای واسطے ند کورہ آیت میں نماز کے بیان کے ساتھ طہارت کا طریقہ بھی بیان فرمایا۔ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اور بے وضویا بے عسل ہوتو وضویا عسل کرکے طہارت حاصل کرلے اور اگر پانی دستیاب نہ ہویا پانی کے استعال پر قدرت نہ ہوتو اس صورت میں تیتم کرے وضوء اور جنابت سے طہارت حاصل کرنے کیا ہے تیتم ایک ہی طرح ہوگا، اگر پہلے سے وضوہ ہوتو وضوء کرنا ضروری نہیں ہے البتہ مستحب ہے، ایک وضوء سے متعدد نمازیں پڑھنا جائز ہیں، صحیح مسلم میں حضرت بریدہ تو کا فلائٹ تعالی کی روایت ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ فتح مکہ کے دن تو کفر سے باز کر جائل کہ ایک وضوء سے چند نمازیں پڑھنا آپ کی عادت شریفہ نہیں ہے گئے تازہ وضوء بہتر ہے گئے ایک وضوء سے چند نمازیں پڑھنا تھی جائز ہے گویا آپ نے نمازیں پڑھنا آپ کی عادت شریفہ نہیں ہے تازہ وضوء بہتر ہے گرایک وضوء سے چندنمازیں پڑھنا تھی جائز ہے گویا آپ نے نمازیں برٹھنا تھی جائز ہے گویا آپ نے نہورہ کمل بیان جواز کے لئے فرمایا۔

۔ وضوء میں کلی کرنااور ناک میں پانی ڈالناامام احمد رَیِّحَمُنُاللَّهُ اَنَّا کَنز دلیک فرض ہے دیگرعلماءاس کوسنت کہتے ہیں اسی طرح ڈاڑھی کے بالوں کی جڑتک پانی پہنچانے کوبعض علماءفرض کہتے ہیں مگرا کثر علماءاس کوبھی سنت کہتے ہیں۔

# همهنیا اعسل پرین میں داخل ہیں یانہیں؟

ہاتھوں کا مع کہنیوں کے دھونا ضروری ہے سوائے امام زفر رئے مگاللہ گھتاتی کے ،حضرت جابر کی روایت جس کو دارقطنی اور بیہجی نے روایت کیا ہے ، جس کا حاصل ہے ہے کہ آنخضرت کے بیٹھی نے ہاتھ دھوتے وقت کہنیوں کو بھی دھویا ، اس حدیث کواگر چہ منذری اور ابن صلاح وغیرہ نے ضعیف کہا ہے لیکن شیح مسلم میں ابو ھریرہ کی حدیث مذکور ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ حضرت ابو ھریرہ نے مونڈ ھے تک اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میں نے آنخضرت کے تقویل کی تا تیکہ ہوتی ہے کہ کہنیاں عسل یدین میں داخل ہیں بلکہ کرتے ہوئے دیکھا ، اس حدیث سے جمہور علماء کے اس قول کی تا تیکہ ہوتی ہے کہ کہنیاں عسل یدین میں داخل ہیں بلکہ اجرکے لئاظ سے اس سے بھی کچھ بڑھانا چاہئے ، چنانچہ ابو ھریرہ کی اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ کے تقویل نے جس سے تک ہاتھ دھوکر فر مایا کہ قیامت کے دن وضوء کے اعضاء میں اللہ کی قدرت سے ایک چک پیدا ہوگی اس لئے جس سے ہوسکے اپنی اس چک کو بڑھائے۔

## مٰدکوره حدیث پراعتراض:

بعض علماء نے ابو ہریرہ کے اس فعل پراعتر اض کیا ہے کہ ابو ہریرہ دینے گانٹہ نگالگ کا بیغل عمرو بن شعیب کی اس حدیث کے خلاف ہے کہ جومسندا مام احمد، نسائی ، ابوداؤ دوغیرہ میں ہے ، جس میں آنخضرت ﷺ نے فر مایا ،'' جو محض وضومیں تین دفعہ کی حدسے بڑھا اس نے اپنے نفس پرظلم کیا''۔

### مذكوره اعتراض كاجواب:

ندکورہ اعتراض کا جواب بعض علماء نے بید بیا ہے کہ عمر و بن شعیب کی اس حدیث میں وضوء کے اعضاء کو تین مرتبہ دھونے کا ذکر ہے اس لئے اس حدیث کے معنی بیر ہیں کہ جو محض تین دفع دھونے کی حدسے بڑھا اس نے اپنے نفس پرظلم کیا ،اس سے معلوم ہوا کہ ابو ہر ریرہ اور عمر و بن شعیب کی حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے اسلئے کہ عمر و بن شعیب کی روایت میں تعداد میں حدسے بڑھنے کی ممانعت ہے اور ابو ہر ریرہ کی روایت میں مقد الرجم میں زیادتی کی سفارش ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت پرایک اعتر اض پھی ہے کہ ابو ہریرہ اس روایت میں تنہا ہیں کسی اور صحابی سے بیہ روایت مردی نہیں ہے، مگر بیاعتر اض بھی سے جے اسلنے کہ صنف ابن ابی شیبہ کی سے میں مین مین بیغل حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی موجود ہے۔

# سركامسح اورائمه كااختلاف:

وضوء میں سر کامسح فرض ہے امام مالک اور امام احمد کے نزدیک بورے سر کامسح فرض ہے امام ابوحنیفہ ریجھ کُلاللہ اُنگا تعالیٰ کے نزدیک میں میں کا اور امام شافعی ریجھ کُلاللہ اُنگا تعالیٰ کے نزدیک کم سے کم حصے کامسح کر لینے سے بھی فرض ادا ہو جائیگا ، ان دونوں حضرات کے نزدیک بورے سر کامسح بہتر ہے۔

یا وُں دھونے کے سلسلہ میں شیعہ حضرات کے علاوہ امت میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے، شیعہ حضرات کا مسلک بیہ ہے کہ پیروں پرمسح فرض ہے نہ کہ دھونا۔ (تفسیر مداہۃ الفرآن)

وَاِنْ كنتمر جنبًا فاطَّهَّروا ، جنابت خواہ مباشرت ہے ہو یا بیداری وخواب میں خروج منی ہے دونوں صورتوں میں عنسل واجب ہے۔ (مزید تفصیل کے لئے سورۂ نساء کی آیت ۴۳ ملاحظہ کریں )۔

یآتی الذین آمنو اکونو اقو امین لِلّٰه شهَدَاء بالقسط (الآیة) پہلے کی تشریح سورهٔ نساء کی آیت نمبر (۱۳۵) میں اور دوسرے جملے کی سورۃ المائدہ کے آغاز میں گذر چکی ہے۔

-- ﴿ الْمُؤَمُّ بِبَالشَّرِنَ ﴾

### عادلانه گواہی کی اہمیت:

نبی کریم ﷺ کنز دیک عادلانہ گواہی کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس واقعہ سے بخو بی ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ، حضرت نعمان بن بشیر دَفِحَافِلْهُ تَعَالِی کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہااس عطیہ پر آپ جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہ بنا ئیں گے میں راضی نہیں ہوں گی چنانچے میرے والدنبی ﷺ کی خدمت میں آئے تو آپﷺ نے فر مایا ، اللہ سے ڈرواوراولا دے درمیان انصاف کرو،اورفر مایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔

یّایها البذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکمرا ذهمرقوم، (الآیة) اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان کئے ہیں مثلاً کعب بن اشرف اوراس کے ساتھیوں نے نبی کریم ﷺ اورآپ کے اصحاب کے خلاف سازش کر کے آپ کونقصان پہنچانے کی کوشش کی اللہ تعالی نے بروقت آپ کو بذر بعدوجی سازش کی اطلاع فر مادی آپ ﷺ فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے آئے ،بعض نے کہا ہے کہا کیہ مسلمان کے ہاتھوں غلط نہی ہو وعامری شخصوں کا قتل ہو گیا تھا ان کی دیت کی ادائیگی میں حسب معاہدہ بنونشیر سے تعاون لینا تھا اس سلمہ میں آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے تھے، اورا کید یوار سے فیک لگا کر بیٹھ گئے تھے، یہود نے سازش کر کے اور پہنے ایک پھر گرا کرآپ کوشہید کرنے کی کوشش کی تھی اللہ تعالی نے بذر بعدوجی اس سازش کی اطلاع ویدی، ایک تیسرا واقعہ نزول آیے گیا ہارے میں غوث بن حارث کا نقل کیا ہے، جس کوعبدالرزاق نے حضرت جابر توکناند کی تقال کیا ہے، جس کوعبدالرزاق نے حضرت جابر توکناند کی تقال کیا ہے، جس کوعبدالرزاق نے حضرت جابر توکناند کی کا دوایت سے اپی تفسیر میں اس آیت کا شائی نزول قرار دیا ہے، اس کی سند معتبر ہے۔

#### غوث بن حارث كاواقعه:

امام بخاری نے حضرت جابر دینجانگائے سے روایت کی ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کے لئے جاتے وقت درختوں کے سامیہ میں ہم لوگ گئیر ہور گئیر ساتھی بھی سو گئے، آنخضرت بھی اپنی تلوارا یک درخت پر لئی کراستر احت فرمانے لئے، غوث بن حارث نے چیئے ہے آکر آپ کی تلوار درخت ہے اتار کی اور تلوار سونت کر آپ سے کہنے لئا کراستر احت فرمانے بگا، غوث بن حارث نے چیئے ہے آکر آپ کی تلوار درخت ہے اتار کی اور تلوار سونت کر آپ سے کہنے لگا البتہ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرما یا اللہ، ابن آتی کی روایت میں اتنا مزید ہے کہ حضرت جرئیل نے آکر غوث کے سینہ پرایک تھیکی ماری جس پرتلوار اس کے ہاتھ ہے چھوٹ کر گر پڑی آنحضرت پھیلائے نے وہ تلواراً ٹھالی اورغوث بن حارث سے پوچھا اب بچھوکوکون بچاسکتا ہے اس نے کہا کوئی نہیں آپ نے اس کومعاف کردیا، واقد کی نے اس واقعہ میں اللہ تعالی نے کہ غوث اس واقعہ میں اللہ تعالی نے کہنے دسول پر بیاحسان فرمایا کہ آپ کوایک و تمن کے جملے سے بچالیا پھر اس احسان میں امت کو شریک فرما کر بیا آیت اس تنبیہ کے ساتھ ناز ل فرمائی کہ امت کی ہدایت کے لئے رسول کا آٹا ایک بڑا احسان میں امت کوشریک فرما کر بیا آیت اس تنبیہ کے ساتھ ناز ل فرمائی کہ امت کی ہدایت کے لئے رسول کا آٹا ایک بڑا احسان ہیں امت کوشریک فرمائی کہ اورس تھا میں ا

لَقَدُ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي ٓ إِسْرَاءَيْلُ ۚ بِمَا يُدُكِّرُ بَعُدُ وَبَعَثْنَا فيه الْتِفَاتُ عن الغَيْبَةِ أَقَمُنَا هُمُ اثُّنَى عَشَرَنَقِيبًا أَسَ كُلَّ سِبُطِ نقيبٌ يَكُونُ كَفِيلًا على قَوسِه بِالْوَفَاءِ بِالْعَهُدِ تَوْثِقَةٌ عليهم وَقَالَ هِ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ لَهِنْ لامُ قسم ٱقَمْتُمُ الصَّلْوَةَ وَاتَّيْتُمُ الزَّكُوةَ وَامَنْتُمْ يُسُلِيْ وَعَرِّنْ ثُمُوهُمْ نَصَرْتُمُوهُمْ وَأَقُرُضْتُمُ الله قَرْضًا حَسَنًا بالإنفاق في سَبيلِه لَا كُكِفِرَنَّ عَنكُمْ يَّاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَتَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُو ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ الميناقِ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ **سَبِيْلِ** ﴿ اَخُطَأُ طَرِيقَ الحقِّ والسَّوَاءُ في الاصلِ الوَسَطُ فَنَقَضُوا المِيثَاقَ قَالَ تعالى فَيِمَالَقُضِهِمْ مَا ئِدَةٌ مِّيْتَاقَهُمُ لَعَنْهُمْ اَبُعَدُنَاهِم مِن رَحُمَتِنَا وَجَعَلْنَاقُكُوْبَهُمْ فَسِيَةً ۚ لا تَبلِينُ لِقَبُولِ الايمان بَحَرِفُوْنَ الْكَلِمَ الذي في التَّوُرةِ من نَعُتِ سحمدٍ صلى الله عليه وسلم وَ غَيْرِهِ عَنْ مُوَاضِعِهُ التي نَعَهُ اللَّهُ عليها اى يُبَدِّلُونَهُ وَنُسُوْ تَرَكُوا حَظَّا نَصِيباً مِتَّاكُكُووْ أَمِرُوا بِهُ فَى التَّورة من إيِّبَاع محمدٍ <u>َالتَّزَالُ خِطَابٌ للنبيِّ صلى الله عليه وصلى تَطَّلِعُ تَظُهَرُ عَلَىٰخَايِنَةٍ اى خِيَانَةٍ مِّنْهُمْ</u> بِنَقْض الْعَهُدِ وغَيْرِهِ رَقِلِيُلَامِّنْهُمْ سِمَّنُ أَسُلَمَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ @ هذا مَنسُوخٌ باية سَّيْتِ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓ النَّانَصْرَى مُتَعَلِقٌ بِقَوْلِهِ الْكُذْنَا مِيْتَاقَهُمْ كَمَا أَخَذُنَا على بني إسرائيلَ يُهودِ فَنَسُوْاحَظَّامِّمَّاذُكِّرُوْابِهُ في الاِنْجِيْل من الأيمان وغَيْرِه ونَقَضُوا الْمِيْثَاقَ فَأَغُرَيْنَا أَوْ قَعْنَا يُنَهُ مُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ عَنَوْتِهِمْ وَاخْتِلا فِلْهُمَ الْمُوائِمِمُ فكلُ فرقَةٍ تَكُفُرُ الْأُخْرَى بِسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ في الأخرةِ بِمَاكَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ® فَيُجَازِيْهُمُ عليه يَاَهُلَ الْكِتْبِ اليَهودُ لنَّصْرِيٰ قَدْجَاءَكُمْرَ سُولُنَا مُحَمَّد يُبَيِّنُ لَكُمُ كَثِيْرًا مِّمَّاكُنْتُمْ تُخْفُوْنَ تَكْتُمُونَ مِنَ الْكِتْبِ نوراةِ والانجيل كايةِ الرَّجُم وصِفَتِهِ وَكَعُفُواعَنُ كَثِيرٍ مِن ذَلِكَ فَلا يُبَيّنهُ اذا لَمُ يَكُنُ فيه مَصْلَحَةٌ الَّ نِضَاحَكُمُ قَدْجَآءُكُمْ مِنَ اللهِ نُوْمَ هو النبي صلى الله عليه وسلم و كَابَ قرانٌ مُّبِينٌ ﴿ اهرٌ يَّهُ دِي بِهِ اى بالكتاب اللهُ مَنِ اتَّبَعَ مِضُوَانَهُ بِأَنُ الْمَنَ سُبُلَ السَّلْمِ طُرُقَ السَّلامَةِ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ الْكُفرِ الْكَالنُّوْرِ الإيْمَانِ بِإِذْنِهِ بارادته وَيَهْدِيْهِمْ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ® دين سلام لَقَدْكَفَى الَّذِيْنَ قَالُوْ ٓ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ عَيْثُ جَعَلُوهُ اِلْهاوهم اليَعْقُوبيَّةُ فِرُقَةٌ ن النَّصَارَى قُلُ فَمَنْ يَمُلِكُ اى يَدْفَعُ مِنَ عذابِ اللهِ شَيًّا إِنْ آمَ اذَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِنْيَحَ ابْنَ يَمَوَالُمَّةُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اللهِ لَا اَحَدَ يَمُلِكُ ذَٰلِكَ وَلـوكان المسيحُ النها لَقَدَرَ عَلَيْهِ وَلِللهِ مُلْكُ نَهُ مُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا لِيَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَنِياءً وَ قَدِيْرٌ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ تَطري اي كُلِّ منهما نَحُنُ أَبْنَوُ اللهِ اي كَابُنَائِهِ في القُرُب وَالْمَنْزِلَةِ وَهُو كَابِيْنَا في الشَّفْقَةِ \_\_\_\_\_ ح [نمَزَم بِدَلشَهِ نِهَ عِلَى ــــ والرَّحْمَةِ وَلَحِبَّا قُوهُ فَكُلِ لَهِم يا محمدُ فَلِمَرْبِعَكِبْ بُكُمْرِبِذُنُوبَكِمْ ان صَدَقْتُمُ في ذٰلِكَ وَلاَ يُعَذِّبُ الابُ وَلَدَهُ ولا الحَبيُبُ حبيبَة وقد عَذَّبَكُمُ فانتم كَاذِبُونَ بَلْ أَنْتُمْ بَشُو بَن جُمُلَةٍ مِمَّنْ خَلَقٌ من البَشَرِ لكم مالهم وعليكم ساعليهم يَغْفِرُلِمَنُ يَّشَامُ المَغُفِرَةَ لَهُ وَيُعَذِّبُمَنْ يَشَاءٌ تَعُذِيْبَهُ لَا إِعْتِرَاضَ عليه وَلِلْهِ مُلْكُ السَّمَا وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أُوَالَيْهِ الْمَصِيْرِ® المَرْجِعُ لِأَهْلَ الْكِيْبِ قَدْجَاءَكُمْرَ سُوْلُنَا محمّد يُبَيِّنُ لَكُمْر شَرَائِعَ الدِّيْنِ عَلَى فَتْرَةٍ اِنْقِطَاعِ مِتَنَ الرُّسُلِ اِذُ لَـمُ يَكُن بينَه وَبَيْنَ عيسلي رسولٌ ومُدَّةُ ذلِكَ خَمْسُمِائَةٍ وتِسُعٌ وسِتُّونَ سَنَةً ل أَنَ لا تَقُولُولَ اذا عُذِبْتُمُ مَاجَاءَنَامِنَ زَائدةٌ بَشِيْرِقَلَانَذِيْرِ فَقَدُجَاءَكُمْرَبَشِيْرُقَانَذِيْرُ فلا عُذُرَ لِكُم اذًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُقُ وسنه تَعُذِيبُكُمُ أن لَم تَتَّبعُوه.

ت و اوراللہ نے بنی اسرائیل ہے آئندہ مذکور باتوں کے بارے میں یہ پختہ عہدلیا تھا،اوران میں سے ہم نے بارہ نقیب مقرر کئے تھے ،اس میں غیرے ہے (تکلم کی جانب)التفات ہے، (بَعَثْنَا بَمعنی اقسمنا ہےنہ کہ بمعنی اَر سلنا) ہر قبیلہ ہے ایک نقیب (نگراں) کہ وہ اپنی قوم پر ایفاءعہد کی تا کیدر کھے اور ان سے کہاتھا کہ میں اعانت اور نصرت کے اعتبار سے تمہارےساتھ ہوں قتم ہےاگرتم نے نماز قائم رکھی اور زکو قادا کی اورمیر ہے رسولوں پرایمان لائے اوران کی مدد کی اور راہ خدامیں خرچ کر کے خدا کو قرض حسن دیتے رہے تو یقین رکھو میں تہا ہی بُر ائیاں تم سے زائل کر دوں گا،اورتم کوایسے باغوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ،اس عہد کے بعد جس کیتم میں سے کفر کیا تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا ، یعنی راہ حق سے خطا کر گیا،اور مسسو اء، کے معنی اصل میں وسط کے ہیں،تو بنی اسرائیل نے عہدشکنی کی، تو ان کے نقض عہد کی وجہ ہے ہم نے ان کوا بنی رحمت سے دور کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا جس کی وجہ سے قبول حق کے لئے نرم نہیں ہوتے ، (اب ان کا حال ہیہ ہے ) کہ محمد ﷺ کی ان صفات وغیرہ کو کہ جوتو رات میں موجود ہیں ان کے اس اصل مفہوم سے کہ جواللہ نے متعین کیا ہے ردوبدل کر کے پچھ کا پچھ کر دیتے ہیں یعنی انکوبدل دیتے ہیں ، اور جس چیز یعنی اتباع محمد کاان کو تورات میں تحکم دیا گیا تھا اس کا اکثر حصہ انہوں نے پس پشت ڈالدیا تھا، اور آئے دن تمہیں بیآپ ﷺ کوخطاب ہے، ان کے نقض عہد وغیرہ کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتارہتا ہے،ان میں سے بہت کم لوگ جواسلام لائے ہیں،(اس عیب سے) بچے ہوئے ہیں (جب ان کی بیرحالت ہے) تو ان کومعاف کر دواور (ان حرکتوں) سے چیثم پوشی کرتے رہواللہ تعالی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احیان کی روش پیند کرتے ہیں بیر ( حکم ) آیت سیف سے منسوخ ہے،اوران لوگوں ہے بھی ہم نے پختہ عہدلیا جنہوں نے کہا کہ ہم نصاری ہیں جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل یہود ہے عہدلیا تھا، مگران کوبھی جو (سبق)انجیل میں ایمان وغیرہ کا یادکرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ فراموش کر دیا ،اورعہد شکنی کی ، تو ہم نے ان کےاندر تفریق کے ذریعہ اوران کے نظریات میں اختلاف کے ذریعہ قیامت تک کے لئے بغض وعداوت ڈالدی جس کے نتیجے میں ہرفریق دوسرے کی تکفیر کرتاہے، عنقریب آخرت میں اللہ — ∈[زمَئزَم پبَلشَٰ ن]> ——

تعالی ان کو بتادے گا جوحرکتیں ( دنیامیں ) وہ کیا کرتے تھے ؟ تو ان کواس کی سزادے گا، اے اہل کتاب یہود ونصاری تمہارے پاس ہمارارسول آگیا جو کتاب الہی تورات وانجیل کی بہت ہی ان باتوں کو جیسا کہ آیت رجم اور آپ ﷺ کی صفات جن پرتم پردہ ڈالا کرتے تھے تمہارے سامنے کھول کو بیان کررہا ہے اوران میں سے بہت می باتوں کونظرا نداز بھی کرجا تاہے ، کہان کو ظاہر نہیں کرتا جن میں تمہاری فضیحت کے علاوہ کوئی مصلحت نہ ہو یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آگئی اور وہ (محر ﷺ) نبی ﷺ بیں، اورایک ایسی حق نما کتاب قرآن کہ اس کے ذریعہ اللہ اس تخص کو جواس کی رضا کا طالب ہے کہ اس پرایمان لائے سلامتی کے طریقے بتا تا ہے اور اپنے ارادہ سے ان کو کفر کی ظلمت سے ایمان کے نور کی جانب نکالتا ہے اور راہ راست (بعنی) دین اسلام کی جانب رہنمائی کرتا ہے یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہایقیناً مسیح ابن مریم ہی خدا ہے بایں طور کہانہوں نے میچ کومعبود قرار دیااوروہ فرقۂ یعقو ہیہ ہے جو کہ نصاری کا ایک فرقہ ہے ، ان سے پوچھوا گرخدا سے ابن مریم کو اوران کی والدہ کو ہلاک کرنا چاہتا ہےتو کس کی مجال کہ اللہ کے عذاب کا پچھ بھی دفاع کر سکے ، یعنی اس کی کسی کومجال نہیں ،اورا گر مسیح خدا ہوتے تو اس پر قادر ہوتے ، یہود واضاری یعنی ان میں سے ہرایک کہتا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں یعنی قرب ومنزلت میں ،اوروہ ہمارے لئے شفقت ورحمت میں باپ کے مانند ہے اور اس کے جہتے ہیں اے محمد ﷺ ان سے پوچھوتو پھروہ تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟اگرتم اس دعوے میں سیجے ہو،اور باپ میٹے کوئیز انہیں دیا کرتا اور نہ محبوب اپنے محبوب کواور وہ یقیناً تم کوئیز ا دےگا،لہٰذاتم (اپنے دعوے میں) جھوٹے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے لیک بھی ویسے ہی انسان ہوجیسے دوسرےانسان پیدا کئے تمہارے لئے وہی اجروثواب ہے جوان کے لئے ہاورتمہارے لئے وہی سرائے جوان کے لئے ہے، وہ جے معاف کرنا جا ہے معاف کرتا ہےاورجس کوعذاب دینا جا ہتا ہے عذاب دیتا ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں آگھانوں اور زمین میں اوران کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کی ملک ہے اور اس کی طرف لوٹنا ہے اے اہل کتاب ہمار ارسول محمد ﷺ تمہارے پاس آیا ہے اور دین کے احکام کی واضح تعلیم دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا اس لئے کہ میسٹی عَلاِیجَلاَ وَالشِّيخُوا ورآپ کے درمیان کوئی رسول نہیں تھا ،اور تو قف کی مدت ٦٩ ۵ سال ہے جب تم کوسز ا دی جائے تو تم بیرنہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرانے والا ،مِنْ ،زائدہ ہے،لہذاابتمہارے لئے کسی عذر کی گنجائش نہیں ہے اوراللہ ہرشکی پر قادر ہے اسی میں تم کوسزا دینا بھی شامل ہےا گرتم اس کی انتباع نہ کرو۔

# جَِّقِيق الْمِنْ الْمُ اللَّهِ اللَّالِيلِيلِللَّاللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل

قِعِوَٰ لَیْنَ ؛ نَقِیْب، جمع نُقَبَاء، سردار، قوم کی طرف سے وفاءِعهد کا ذمه دار، قوم کے حالات کی نگرانی کرنے والا، پیعیل جمعنی فاعل ہے۔

فِيَوْلِينَ ؛ لَئِنْ اَقَمْتُمْ لام حذفِ تم يردلالت كرنے كے لئے ہے، اور إن شرطيه ہے تقدير عبارت بدہ وَاللّٰه لَئِنْ اَقَمْتُمُ

- ﴿ الْمُؤَمِّ بِبَاشَرِنَ ﴾

الصلوةَ، لَأْ كَفِّرَنَّ، جواب شم ب جوكة قائم مقام ب جواب شرط ك-

فِيُولِكُ : عَزَّرتموا. تعزير سے ماضی جمع مذكر حاضر ہے ، واؤاشباع كا ہے تم نے مددكى -

فِيُولِكُ ؛ يُحَرِّفُونَ الكلِمَر ، يهجمله متانفه بمقصد يهود كي قساوت قلبي كوبيان كرنا ب-

قَوْلَ مَنَ بِعِيانَةٍ مُؤنث ہے، جواب کا حاصل بہ ہے کہ خائنةٍ فاعل کے وزن پر مصدر ہے جیسا کہ عَافِیَةً اور عَاقِبَة ،اس کی تعلقہ کی تعلقہ

قِوْلَكُ : بآيَة السَيْفِ، اي اقتلوا المشركين حيث وَجَدتموهم.

فِيُولِكُ : متعلق بقوله، يعني مِنْ جار، اپنے مجرور جملہ سے ملكر احذنا كے متعلق ہے۔

فِحُولَهُ ﴾: أَغْرَيْنَا اى أَلْصِقنا وَ أَلْزَمْنَا، إغراء ہے ماضى جمع متكلم ہے، ہم نے ڈالدى ہم نے لگادى۔

قِوَلْنَى : بَيْنَهِم، اى فِرَق النصارى، ① نسطورية بن كاعقيده بكيسى عَلاِيَكُو الله كي بيني مِن ۞ يعقوبيه

جن کاعقیدہ ہے کہ سے ابن مریم ہی خدا ہیں ، کسی ملکانیہ جن کاعقیدہ ہے کہ خدا تین میں کا ایک ہے۔

قِوُلَنَى : كَآيَةِ الرَّجْمِ وَصِفَتِهِ يَهُودَ لَكُلْمَانَ كَيْ مِثَالَ بِ اورنصارى كَ چِصِيانَ كَيْ مِثَالَ مبشوا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد ب\_\_

قِحُولَ أَنَى ؛ إِن صَدَقَتُمْ فِي ذَلِكَ، فَلِمَ يعذبكم بِذنوبكم ، شرط مُجَدُون كى جزاء ہے، لہذاعطفِ انثاء على الاخبار كااعتراض

واردنه بموگاه (ترویح الارواح)

فَيْخُولِكُمْ : لان لا تقولوا، لام محذوف مان كراشاره كرديا كه جمله لا جله ہے۔

## تَفَيْهُوتَشَيْحَ

ولَقَدُ اَحدُ الله مِیْنَاقَ بَنِیْ اِسْوَائیلَ (الآیة) سابقه آیات میں مسلمانوں کے عہداوراس عہد پرقائم رہنے کی تا کیدکا ذکرتھا،ان آیات میں اہل کتاب کی عہد شکنی اور اس کے انجام بدکا ذکر ہے، مقصد مسلمانوں کو آگاہ کرنا ہے کہ عہد شکنی ہڑے و بال کا باعث ہوتی ہے،ان آیات میں یہود کی دوعہد شکنوں کا ذکر ہے۔

#### ىپايى ئېرىشىنى: يېلى ئېرىشىنى:

پہلی عہد شکنی کا حاصل ہے ہے کہ حضرت یوسف علاجھ کا گوالٹ کا کے مصر میں قیام کے زمانہ میں بنی اسرائیل ملک شام سے ہجرت کر کے مصر میں سکونت پذیر ہو گئے تھے، حضرت موئی علاجھ کا گوالٹ کو زمانہ میں فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موئی علاجھ کا گوالٹ کا کواللہ تعالی نے بیچکم دیا کہ بنی اسرائیل کوساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں، ملک شام پر چونکہ قوم عاد کے باقی ماندہ کچھ لوگ ابض ہو گئے ہیں ان سے لڑکر ملک شام کوآزاد کرائیں اور وہیں سکونت اختیار کریں، قوم عاد کے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کا معملیق بن آذرتھا، ملک شام پر قابض لوگ اسٹی خص کی اولا دیتھائی لئے ان کو عمالقہ کہا جانے لگا تھا، عمالقہ قوم کے لوگ بڑے نوش کے مالک اور شد زوراور قد آور تھے، حضرت موی علیہ کا ڈالٹی کا جس شام کے قریب پہنچ تو موی علیہ کا ڈالٹی کئے بارہ قبیلوں بن سے بارہ سردار منتخب کئے جن کوا پنے اپنے قبیلوں کی دینی واخلاقی تگرانی کی ذمہ داری سپر دکی ، مذکورہ بارہ سرداروں کوقوم عمالقہ کے حالات معلوم کرنے کیلئے بھیجا اور ان سے بیع ہدلیا کہ قوم عمالقہ کی قوت وطاقت اور شدزوری کی کوئی ایسی بات بہاں آ کربیان کے حالات معلوم کرنے کے بعد بارہ آدمیوں میں سے دس نے بدع ہدی کی اور اپنے عزیز ں اور دوستوں سے قوم عمالقہ کی شائد کے حالات معلوم کرکے آنے کے بعد بارہ آدمیوں میں سے دس نے بدع ہدی کی اور اپنے عزیز ں اور دوستوں سے قوم بالقہ کی شدزوری کی حالات بیان کر دیئے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل ہمت بارگئے اور موئی علیہ کا ڈاکر ہے۔

وسرى عهد شكنى:

دوسراعہد تورات کے احکام کی پابندی کا تھا، اس ڈور عہد میں نماز، زکوۃ وغیرہ کا بنی اسرائیل کو پابند کیا گیا تھا، جوانہوں نے پورانہ کیا جس کا ذکر سورہ آل عمران میں تفصیل ہے گذر چکا ہے، اس آیات میں اس سابقہ عہد کو یا دولا یا گیا ہے، غرض یہ کہا ہہد کے مطابق یہود کوئیسی علیج افوال اس کے قرائز مان کی فر ما نبر داری اور چرائی کا پابند کیا گیا تھا انہوں نے اس کو پورانہ کیا جس کی وجہ ہے مطابق یہود کوئیسی علیج افوال نے اسکے کہ تو رات کی جن آیات میں میسی علیج افوال اور نبی آخرائز مان کے اوصاف علامات نہ کورتھیں ان میں لفظی اور معنوی تحریف کر ڈالی ، اس تحریف کی جانب و یُدخر فون الکلم عن مو اضعه ، سے اللہ تعالی علامات نہ کورتھیں ان میں لفظی اور معنوی تحریف کر ڈالی ، اس تحریف کی جانب و یُدخر فون الکلم عن مو اضعه ، سے اللہ تعالی نے اشارہ فر مایا ہے ، یہود چونکہ اپنے پختہ عہد پر قائم نہ درہ سکے ، اس کا نتیجہ یہ وا کہ طرح کی سزاؤں میں گرفتار ہوئے اور اس کا نتیجہ یہ وا کہ ان کے وارائی کی وجہ ہے ہوا، اس کا نتیجہ یہ وا کہ ان کو جو قیجہ ہے کہ کا اثر یہ ہوا کہ اپنے اندر تبدیلی کے بجائے خدا کے کہ ان کے قول ہونے کی کا اند ہونے جول مون کی اس کا کٹر حصہ فراموش کر بیٹھے ، ان کی اس تحریف کیا میں تبدیلی کرنے گئے جس کی اطلاع آپ کو جو قیجہ کی گئی تھی اس کا اکثر حصہ فراموش کر بیٹھے ، ان کی اس تحریف خیانت کا سلسلہ ہونو جاری ہے جس کی اطلاع آپ کو جو قیجہ کی گئی تھی اس کا اکثر حصہ فراموش کر بیٹھی ہیں کہ اس ناشائیت خیانت کا سلسلہ ہون جاری ہے جس کی اطلاع آپ کو جو قیجہ کے ۔ البتہ بہت تھوڑے لوگ ان میں ایسے بھی ہیں کہ اس ناشائیت کیا تھوئی کے دورت کی کھونوں کے جو کوئوں کیا میں کہ اس ناشائیت کوئونوں کی کہ کی ان کیا تھوئی کی کھونوں کے ایک کہ کوئونوں کے دورت کے کوئونوں کی کھونوں کوئوں کے کہ کوئوں کیا گئی کھونوں کی کوئوں کیا گئی کی اس کی کھوئوں کیا کہ کوئوں کوئوں کیا گئی کھوئوں کے کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کی کھوئوں کے کہ کوئوں کی کھوئوں کیا کہ کوئوں کی کھوئوں کی کوئوں کی کھوئوں کے کہ کوئوں کی کھوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کھوئوں کی کھوئوں کے کہ کوئوں کی کھوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کوئوں کی کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں

سابق میں بنی اسرائیل کی بدا عمالیوں اور بداخلاقیوں کا جو بیان آیا بظاہر اس کامقتصیٰ بیتھا کہ رسول کریم ﷺ ان سے نتہائی نفرت وحقارت کامعاملہ کریں ان کو پاس نہ آنے دیں اس آیت کے آخری جملہ میں آپﷺ کو ہدایت دی جارہی ہے۔ ماعفُ عہدھمہ و اصفح انّ اللّٰہ یحب المحسنین'' یعنی آپ ان کومعاف کریں اور ان کی بدکر داریوں کونظرانداز کریں، سلئے کہ اللّٰہ تعالی حسن سلوک کرنے والوں کو پہند کرتے ہیں۔

----- ﴿ (مَكَزَم بِبَاشَهُ إِ

ومِنَ البذين قالوا انا نصاري سابقه آيت ميں يہود كى عهد شكني اوراس كے انجام بد كاذ كرتھا،اس آيت ميں پچھ نصاري كا حال بیان کیا جار ہاہے، کہ نصاری نے بھی عہد شکنی کی ،اوراس کی سزا کا بیان ہے کہان کے آپس میں افتر اق اوربعض وعداوت ڈالدی گئی جوتا قیامت باقی رہے گی۔

میکوان بر آجکل عیسائیوں کے حالات سے بیشبہ پیدا ہوسکتا ہے کہ وہ باہم متحد نظراً تے ہیں؟

جِيجُ لَثِعْ: مذكورہ آیت میں ان عیسائیوں كا حال بیان كیا جار ہاہے كہ جو واقعی عیسائی ہیں ، اور عیسائی مذہب كے پابند ہیں اور جو خوداینے مذہب کو بھی چھوڑ کر دہریئے اور بے دین ہو چکے ہیں وہ درحقیقت عیسائیوں کی فہرست سے خارج ہیں ، چاہے وہ قو می طور پرخودکوعیسائی کہتے ہوں، ایسےلوگوں میں اگر وہ افتر اق اور عداوت نہ ہوتو وہ اس آیت کے منافی نہیں، اسلئے کہ افتر اق واختلاف تومذهب كى بنياد پرتھاجب مذهب ہى ندر ہاتواختلاف بھى ندر ہا۔

# الجيل مين آپ الله عليها كى بشارت:

آج جوضحیفے انجیلوں کے نام کے بچی ہاتھوں میں موجود ہیں ،صد گونہ تحریفات کے باوجود بشارت محمدی ﷺ ان میں آج تک باقی ہے حضرت پخیں کے بارے میں ہے، جب بہودیوں نے بروشلم سے کا ہن اور لا وی بیہ پو چھنے کو بچی علیج کلا ڈالٹٹکؤ کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے؟ ( آیا تو سیج ہے) تو اس نے کہا میں تو جہیں ہوں، پھرانہوں نے اس سے پوچھا پھرتو کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہاس نے کہامیں نہیں ہوں، کیا تو وہ نبی ہے،اس نے جواب دیا تھیں تو انہوں نے اس سے سوال کیا کہا گر تو نہ سے ہے نہ ایلیا نہ وہ نبی تو پھر بیتسمہ کیوں دیتا ہے؟ (بوحنا ،١٠١٥)

ندکورہ گفتگو میں بار باروہ نبی کے کیامعنی ہیں؟اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ سی معروف نبی کی پیش گوئی یہود میں مدت سے چلی آرہی تھی اور یہ نبی یقیناً مسیح ہے الگ ہے جبیبا کہاو پر کے سوالات سے ظاہر ہے۔

وَ أَذُكُرُ إِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِ الْقَوْمِ إِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَعَلَ فِيكُمْ اي سنكم أَنْبِيآءُ وَجَعَلَكُمْ فُلُوكًا ﴿ أَصْحَابَ خَدَم وحَشَم قَالتُكُمُرُمَّالُمْرُيُونِ اَحَدًامِّنَ الْعلَمِينَ ® سن الْمَن والسَّلُوي و فَلُقِ الْبَحُرِ وغَيُرِ ذَٰلِكَ لِقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الْتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ الْمَوْكُمْ بِدُخُولِهَا وهي الشَّامُ وَلَا تَرْتَذُواْ عَلَى اَدْ بَارِكُمْ تَنْهَزِ مُوَا خَـوُفَ العَدُو فَتَنْقَلِبُو الْحَسِرِيْنَ® في سَعْيكُمُ قَالْوُالِمُوسَى إِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ اللَّهُ من بَقَايَا عَادٍ طِوَالاَ ذَوى قُوَّةٍ وَإِنَّالَنْنَذَخُكَهَاحَتَّى يَغُرُجُوْامِنْهَا قَانَ يَّخُرُجُوْا مِنْهَا فَإِنَّا لَاخِلُوْنَ® لها قَالَ لهم رَجُلْنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ مُخَالَفَهَ أَمْرِ اللَّهِ وهما يُوْشَعُ وكَالَبُ من النُّقَبَاءِ الذِين بَعَثَهُمُ موسىٰ في كَشُفِ أَحُوَالِ الْجَبَابِرَةِ ۖ أَنْعَمَالِللَّهُ عَلَيْهِمَا بِالْعِصْمَةِ فَكَتَمَا مَا اطَّلَعَا عليه مِنْ حَالِمٍمْ إلَّا عن مُوسَى بِخِلاَفِ بَقِيَّةِ النُّقَبَاءِ فَأَفْشُوهُ فَجَبَنُوا ادْخُلُوْاعَلَيْهِمُ الْبَالَ بَابَ الْقَرُيَةِ وِلاَ تَخْشُوبُهُمُ فَاِنَّهُمُ أَجُمَادٌ بِلاَ قُلُوبٍ **فَإِذَادَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْرَ غُلِبُوْنَ** ۚ قَالاَ ذَٰلِكَ تَيَقَّنَا بِنَصْرِ اللَّهِ وإِنْجَاز

تبعث میں : اور یاد کروجب موئ علیق کا فیالٹ کا نے اپنی قوم کے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوتم اللہ کی ان نعمتوں کا خیال کروجواس نے تمہیں عطاکیں اس نے تم میں ہے نبی پیدا کئے اور تمہیں جاہ دیشت والا بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا کہ جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا یعنی مَنّ و مسلوی ،اورسمندر بھاڑ کرراستہ بنادیا وغیرہ،اےمیری قوم کےلوگواس مقدس سرز مین میں داخل ہو جاؤ جواللّٰد نے تنہارے (نام) لکھ دی ہے ، یعنی اس میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے اور وہ (سرز مین) ملک شام ہے ، اورا لٹے پاؤل پیچھے نہ ہٹو، ورنہ دشمن کےخوف سے شکست خور دہ ہو جاؤ گے، اور اپنی کوشش میں نامراد ہوکررہ جاؤگے ، انہول نے جواب دیا اےمویٰ وہاں تو قوم عاد کی نسل کے دراز قد طاقتور بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں ہم وہاں ہرگز نہ جا کیں گے تا آں کہوہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو ہم داخل ہونے کیلئے تیار ہیں ،ان سے ان دوآ دمیوں نے کہاجواللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے تھےاوروہ پوشع اور کالب تھے جوان بارہ سر داروں میں سے تھے جن کو موسیٰ عَالِیجَ لاَهُ طَالِيَّ اللَّهُ اللّ نے جبابرہ کے تفتیش حال کے لئے بھیجاتھا جن دونوں پراللّہ نے (افشاء) سے حفاظت کے ذریعہ انعام فرمایا چنانچہان دونوں حضرات نے اپنی معلومات کوحضرت موسیٰ عَلایجَکااُ وَلا مَتُلَا کَ علاوہ ہے صیغهٔ راز میں رکھا، برخلاف دیگرسر داروں کے کہانہوں نے افشاءراز کردیا جس کے نتیجے میں (بنواسرائیل) پست ہمت ہو گئے، تم ان کے پاس شہر کے درواز ہ پرتو پہنچو اوران سے ڈرو نہیں وہ تو بے دل مجسمے ہیں (بعنی بزول لوگ ہیں) اور جبتم دروازے میں داخل ہوجاؤ گےتو یقیناً تم ہی غالب رہو گے ، انہوں نے بیہ بات اللہ کی مدداواوراس کے وعدہ کو پورا کرنے پریفین کرتے ہوئے کہی ،اوراللہ پر بھروسہ رکھوا گرتم مومن ہو، کیکن ——= ﴿ الْصَّزَمُ بِبَاشَ لِإِ ﴾ -

انہوں نے (پھریہی کہا) کہاہے موٹی عَلیْجَلاَوُلائٹی ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، پس تم اورتمہارارب جاؤاور ان سے لڑوہم یہاں لڑائی سے محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت مویٰ عَلیجَ لَا وَلَا عَلَا عُرَضَ کیا اے میرے پرور دگار میں اپنی ذات اور بھائی کےعلاوہ کسی کا ما لکنہیں اور میں ان دونوں کےعلاوہ کا ما لکنہیں ہوں کہان کواطاعت پرمجبور کرسکوں، تو ہمیں ان نافر مان لوگوں ہے الگ کردے تو اللہ تعالی نے موسیٰ عَلاِیجَلاہُ وَالسُّکا ہے فر مایا کہ ان لوگوں کے لئے ارض مقدس میں جالیس سالوں تک داخلہ ممنوع ہے بیرزمین میں متحیر سرگرداں رہیں گے اور (اس کی وسعت) نوفر سخ ہے، بیرابن عباس تَضَعَانَلْهُ تَغَالِثَهُ كَا قُولَ ہے، إن نا فرمانوں كى حالت ير ہر گزيزس نہ كھا ئيں ، روايت كيا گيا ہے كہ بنواسرائيل بڑى كوشش كے ساتھ را توں کو چلتے تھے مگر جب صبح ہوتی تھی تو وہ اس جگہ ہوتے تھے جہاں سے انہوں نے سفر کی ابتداء کی تھی ،اوریہی حال ان کے دن میں چلنے کا تھا جتی کہان کی پوری سل ختم ہوگئی سوائے ان نو جوانوں کے کہ جن کی عمر ابھی بیس سال کی نہیں ہوئی تھی ، کہا گیا ہے کہ ان کی تعداد حیولا کھ(۲۰۰۰۰) تھی،اورحضرت ہارون اور موٹیٰ عَلاٰجَلاٰ وُلائٹلاُ کا انتقال مقام تیہ ہی میں ہوا،اوریہ مقام تیہ کا قیام ان دونوں کے لئے رحمت اوران سب کے لئے عذاب تھا،حضرت مویٰ عَلاَعْجَلاَهُ وَالسَّعُلاَ نِے انتقال کے وقت اپنے رب سے دعاء کی کہان کوارض مقدس سے ایک پتھر بھینگے کی مقدار قریب کردے چنانچہان کوقریب کردیا جیسا کہ حدیث میں وارد ہے ،اور حضرت یوشع عَلاِجَلاهُ وَالتَّلُو کوچاکیس سال بعد نبی بنایا گیا،اور جبابر وسے قال کرنے کا حکم دیا چنانچہ(حضرت یوشع عَلاِجَهَلاهُ وَالتَّلُو) بقیہ لو گوں کو ا پنے ہمراہ لے کر چلے اور ان سے قبال کیا ، اور اس روز جمعہ کا دی تھا ، سورج ان کے واسطے ایک ساعت کے لئے تھمر گیا تھا یہاں تک کہ قبال سے فراغت ہوگئی ،اور روایت کیا احمد نے اپنی مسند میں کہ لورج سوائے حضرت پوشع علایج لاؤلائٹ کو کئے لئے نہیں گھہرایا گیا،ان راتوں میں کہ جن میں پوشع عَلاِ ﷺ کَا وَالسَّا کُلا نے بیت المقدس کی طرف مفرکیا۔

# تَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا اللَّهِ

چَوُلِیْ : ای مِنْکُمْ بِیابِک سوال کاجواب ہے۔ سیرین

سَيُوال : فيكمر، كَيْفْيرمِنْكمر \_ كيول كى؟

جِحُولَ بِينَ اللَّهُ كُهُ ، كُمْر ، مين حقيقةً ظرف بنني كى صلاحيت نهين ہے۔

فَحِوُّلِیْ : من السمَنِّ والسلوی ، اس میں اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کواہل عالم پرمطلقاً فضیلت حاصل نہیں تھی بلکہ مَنّ و سلوی کی وجہ سے جزوی فضیلت حاصل تھی۔

فَجُولِكُمْ : أَنْعَمَ اللّهُ عليهما ، اس ميں احتال ہے كہ جملہ دعائيه ہواس صورت ميں جمله معترضه ہوگا ،اور بي بھی احتال ہے كہ جملہ خبريه ہوتواس صورت ميں د جلان كی صفت ثانيه ہوگا۔

فِيْ وَكُولِكُ : أَلْبَاب كَ تَفْيِر بابَ القرية ب كرك اشاره كرديا كدالباب ميں الف لام مضاف اليه كے عوض ميں ہے۔

﴿ (نَمَّزُم پِبَلشَهُ ا

فَحُولُكَى : وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِيْنَ ، واوَاستينا فيه ہے اور كلام متانف ہے فاءام محذوف كے جواب برداخل ہے، تقدير عبارت بيہ ہو تنگر عبارت بيہ ہو گلوا على الله ، على الله ، تو كلوا كامتعلق مقدم ہے، إِن كنتم شرط ہے جواب شرط محذوف ہے جس پر ماقبل يعنى تو كلوا ولالت كرر ہاہے ، قال دب إنهى لا املك إلا نفسى وَ اَحِي ، يہ جملہ استينا فيه برائے اظہار حسرت وَ التاسف ہے ، قال ، قول ہے اور ما بعداس كامقولہ ہے ، لا اَمْ لِكُ إِنَّ كَنْ جَرْبِ ، إِلّا ، حرف استثناء برائے حصر ہے نفسى مفعول ہے ۔

چَوُلْنَى ؛ وَاَجِی ، اس میں رفع ،نصب اور جرنتیوں کا احتمال ہے ،اگر امْسلِك ، کی ضمیر متنتر پرعطف ہوتو رفع ہوگا اوراگر إِنَّ کے اسم پرعطف ہوگا تو نصب ہوگا اوراگر یا ،مجرور پرعطف ہوتو مجرور ہوگا۔

فِحَوْلِنَى : يَتِيْهُوْنَ، تِيْهُ ، (ض) مضارع جمع مذكر غائب، سركر دال پھرتے رہیں گے۔

# تِفَيْهُ وَتَشِيحَ

بیشتر انبیاء بنی اسرائیل میں ہے ہی ہوئے ہیں بیسلسلہ حضرت یعقوب علاقۂ کا النظافی ہے شروع ہوکر حضرت عیسلی علاقۂ کا النظافی پر ختم ہوگیا، اور آخری پنیمبر بنی اساعیل ہے محمد ﷺ ہوئے ، اسی طرح متعدد بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں ہوئے اور بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالی نے عظیم بادشاہت ہے نوازا، جیسا کہ حضرت سلیمان علاقۂ کا النظافی اوران کے والد حضرت داؤد علاقۂ کا النظافی کو ملوکیت کا اطلاق اس زمانہ میں جاہ وحشمت کے مالک بلکہ ہر آزاداور خودمختاراور صاحب حیثیت شخص پر بھی اس کا اطلاق ہوتا تھا۔

(ابن حرير ملخصا)

## ملوکیت بھی نبوت کی طرح اللّٰد کا انعام ہے:

مطلب یہ ہے کہ نبوت کی طرح ملوکیت بھی خدائی انعام ہے جسے علی الاطلاق براسمجھنا بہت بڑی غلطی ہے اگر ملوکیت علی الاطلاق براسمجھنا بہت بڑی غلطی ہے اگر ملوکیت علی الاطلاق بری چیز ہوتی تو اللہ تعالی سی نبی کو بادشاہ نہ بناتا ،اور نہاس کا ذکر انعام کے طور پر فرمایا۔ ملوکیت کو انعام کے طور پر ذکر فرمایا۔

آج کل مغربی طرزی جمہوریت کا کابوں ذہنوں پرمسلط ہے اور شاطران مغرب نے اس کا افسون اس طرح پھونکا ہے کہ مغربی افکار کے اسپر اہل سیاست ہی نہیں بلکہ اصحاب جبہود ستار بھی ان کے دام فریب میں پھنس گئے ہیں ، بہر حال ملوکیت یاشخصی حکومت کا سربراہ وحکمراں عادل ومتقی ہوتو جمہوریت سے ہزار درجے بہتر ہے۔

ندکورہ آیت میں ان انعامات کی طرف اشارہ ہے جن سے بنی اسرائیل نواز ہے گئے تھے جیسے مَن وسلوی کا نزول، مقام سیمیں بادلوں کا سابی آئن ہونا، فرعون سے نجات کے لئے دریا کو دولخت کر کے راستہ بنادینا وغیرہ وغیرہ، اس لحاظ سے بیقوم اپنے زمانہ میں فضیلت اور اعلی مقام کی حال تھی الیکن نبی آخر الزمان بیسی کی رسالت و بعثت کے بعد اب بیہ مقام فضیلت امت محمد یکو حاصل ہوگیا، (کے منتصر حدید املہ الحور جب للغامس) کیکن بیمقام فیریت "تسامرون بالله" کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، بنوا کہ انتہاں کے مورث اعلی حضرت یعقوب بیسی کو قال کا کا مسکن و مادر وطن بیس بیلوگ مصر جاکر آباد ہوگئے تھے اس وقت ہے مصر وطن بیت المقدی تھا، کیکن حضرت یوسف بیسی کو قوم علی امارت کے نواز دیمیں بیلوگ مصر جاکر آباد ہوگئے تھے اس وقت ہے مصر میں سکونت پذیر رہے، اس زمانہ میں بیت المقدی پر قوم عمالقہ کی حکمر انی تھی جو کہ ایک بہا درقوم تھی، جب موکی بیسی کو قول کے میکن فلائلی کے امارت کے نواز دی ایک کی خداوندی اپنی وطن شام میں جاکر آباد ہو نیکا ادادہ کیا تو ملک شام اور بیت المقدی پر قابون عمال میں جاکر آباد ہو نیکا ادادہ کیا تو ملک شام اور بیت المقدی پر قابون عالم ہونے کا بیادر تو بیلی فلائلی کے باد جو دی اس ایسی کی امارت کے نواز دی بیادر قوم کو اس ارض مقدی میں داخل ہونے کا کھی خور نیا موری تالی کی کست کی بیادر تو بھی سائی ، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔

ریادت بھی سائی ، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔

رام کو کی سائی ، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔

رام کو کی سائی ، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔

رام کو کی سائی ، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل عمالی شائی اس کے باوجود بنی اسرائیل عمالی مقام کو بیاتوں سے بیاد کو بیاتوں سے بیاد کی بی مورث کی سے کہ کو بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کر بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کو بیاتو کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کو بیاد کی بیا

حضرت موی علی الافالہ کا دشت فاران سے بارہ سرداروں کا ایک وفد فلسطین کی صورت حال معلوم کرنے کیلئے بھیجا،
اوران کوتا کیدکردی کہ ایسی کوئی رپورٹ برسرعام پیش نہ کریں جو بنی اسرائیل کیلئے ہمت شکنی کی باعث ہو، ندکورہ سرداروں
کا وفد چالیس دن دورہ کرکے وہاں سے واپس آیا اور سوائے حضرت یوشع بن نون کے جو حضرت موی علیہ الافلائیلائے کے
بھانجے تصاور کالب بن یوحنا کے جو حضرت موی علیہ الافلائیلا کے داماد تھے، باقی لوگوں نے مجمع عام میں ہمت شکن رپورٹ
بیش کردی، اور کہدیا کہ وہاں اگر چہدود ھاور شہد کی نہریں بہتی ہیں، لیکن وہاں کے باشندے بڑے شہزوروقد آور ہیں
ہماری طاقت نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں، یہ رپورٹ سنکر پورا مجمع چیخ اٹھا کہ کاش ہم مصر ہی میں مرجاتے یا بیابان ہی میں ہمارا
خاتمہ ہوجا تا، اس سے بہتر ہے کہ ہم مصروا پس چلے جا ئیں، قوم کی بیصورت حال دیکھ کر حضرت یوشع اور کالب کھڑے

ھارنے میں میں مرجاتے یا بیابان کھڑے

ھارنے میں مرجاتے بین اور کالب کھڑے کے اٹھا کہ کاش ہم مصر ہی میں مرجاتے یا بیابان ہی میں ہمارا

ہوئے اور قوم کی اس بزدلی پر ملامت کی مگروہ کسی صورت میں عمالقہ سے جہاد کے لئے تیار نہ ہوئے بلکہ اس کا جواب قوم نے بید یا کہ ان کوسنگسار کردو،غرضیکہ بنی اسرائیل نے بدترین بزدلی ، بے ادبی ،تمرد وسرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ، کہتم اور تمہارار ب جاکرلڑوہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔

اس کے برعکس جب غزوۂ بدر کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے قلت تعداد اور قلت وسائل کے باوجود جہاد میں حصہ لینے کے لئے بھر پورعزم کا اظہار فر مایا اور بیبھی کہا کہ یارسول اللہ ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے کہ جس طرح موٹی علیج کا قوم نے کہا تھا۔

(صحیح بعداری کتاب المعازی)

MAN SWEIGHOU. OR O

سورة المآئِدة (٥) پاره



تشریح: حضرت مویٰ عَلافِیکاؤلایٹکؤبنی اسرائیل کومصرے لے کر جزیرہ نمائے سینامین مارہ ،ایلیم اورعیدیم کے راستے کو وسینا کی طرف آئے اورایک سال ہے۔ زا کدمدت تک اس مقام پڑھبرے رہے، یہبیں تو رات کے بیشتر احکام آپ پر نازل ہوئے ، پھرآپ کو تھم ہوا، کہ بنی اسرائیل کولے کرفلسطین کی طرف جا وَاورا۔ فتح کرلوکہ وہ تمہاری میراث میں دیا گیاہے، چنانجے حضرت مویٰ عَلافِقائنگا بنی اسرائیل کو لئے ہوئے تبعیر اور حمیرات کے راستے دشت فاران میں تشریف لا۔ اوریہاں ہے آپ نے ایک وفد فلسطین کے حالات کا مطالعہ کرنے کے لئے روانہ کیا، قادی کے مقام پراس وفد نے آ کراپنی ریورٹ پیش کی ،حضرت پوشع کالب کے سوابورے وفد کی رپورٹ نہایت حوصلاشکن تھی ، جسے ن کر بنی اسرائیل چیخ اٹھےاورانہوں نے فلسطین کی مہم پر جانے سے انکارکر دیا ، تب اللہ تعالیٰ ۔ تھم دیا کہا ب بیجالیس برس تک اس علاقے میں بھٹکتے رہیں گےاوران کی موجود ونسل ، پوشع اور کالب کے سوافلسطین کی شکل دیکھنے نہ یائے گی ،اس کے بعد ا سرائیل دشت فاران و بیابان شوراور دشت صین کے درمیان مارے مارے بھرتے رہےاور عمالقہ،اموریوں،ادومیوں ندیانوںاورموآب کےلوگوں سےلڑ۔ مجنزتے رہے، جب حالیس سال گزرنے کے قریب آئے تو ادوم کی سرحد کے قریب کو ہے ہور پر حضرت ہارون علاقۂ کلا ڈالٹٹکو نے وفات یا کی ، پھر حضرت م عَلَيْجِيَلَا وَالنَّاكِذِ بِي اسرائيل كولئے ہوئے موآب كے علاقے آئے ميں داخل ہوئے ،اوراس پورے علاقے كوفتح كرتے ہوئے حسيون اور قطيم تك پہنچ گئے ، يہ کو وِعباریم پرحضرت مویٰ عَلایجکلا ُوَلائتُکِلا کا انتقال ہوا،اوران کے بعدان کےخلیفہاول حضرت پوشع نےمشرق کی جانب سے دریائے اردن کو یارکر کےشہرم (اریکا) کوفتح کیا، پیلسطین کا پہلاشہرتھا جو بنی اسرائیل کے قبضہ میں آیا پھرایک مدت ہی میں پورافلسطین فتح ہوگیا،اس نقشہ میں ایلہ(قدیم نام ایلات موجودہ نام عقبہ) وہ مقام ہے جہاں غالبًا اصحاب السبت کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا جس کا ذکر سور ہ بقرہ رکوع ۸،اور سورہُ اعراف رکوع ۱۲ میں آیا ہے۔

وَاتُلُ يا محمدُ عَلَيْهِمْ على قَوْمِكَ نَبَا خَبَرَ ابْنَى ادَمَ هَابِيلَ وقَابِيلَ بِالْحَقِّيُ مُتعلِق بأتُلُ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا إلى اللُّهِ وهو كَبْشٌ لِمَا بيلٌ وزَرُعٌ لقابيُلَ فَتُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وهو هابيلُ بانُ نَزَلَتُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَكَلَتُ قُرُبَانَهُ وَلَمْرُيَّتَقَبَّلُمِنَ الْاِخَرِ وهو قابيلُ فَغَضِبَ وأَضْمَرَالُحَسَدَ فِي نَفْسِهِ الى أَنْ حَجَّ ادَمُ عليه السلامُ قَالَ له لَاقْتُكَنَّكُ قَالَ لِمَ قَالَ لِتَقَبُّلِ قُرْبَانِكَ دُونِي قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ لَبِنَ لامُ قَسُم بَسَطَتَ مَدَدُتَ اِلَّةَ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَّا اَنَابِبَاسِطِ يَّدِي اِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ اِنْ اَنْكَ اللَّهُ رَبَّ الْعلَمِيْنَ ﴿ فَي قَتْلِكَ النَّهُ أَرْيَدُ اَنْ تَنُوْءَا تَرْجِعَ بِإِثْمِي قَتُلِي وَإِنْهِكَ الذي إِرْتَكَبْتَهُ مِن قَبُلُ فَتَكُوْنَ مِنْ أَصْحَبِ النَّارِ ولا أُريُدُ أَنْ أَبُوءَ باثُمِكَ اذا قَتَلْتُكَ فَاكُونَ منهم قَالَ تَعَالَى وَذَٰ لِكَ جَزَّوُ الظّلِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ زَيَّنَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتُلَ آخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ فَصَارَ مِنَ الْخِيرِينَ " بقتلِه ولَمُ يَدُر سا يَصْنَعُ به لِاَنَّهُ أَوَّلُ مَيْتٍ على وَجُهِ الأرْض سن بني ادمَ فَحَمَلَهُ على ظَهُره فَبَعَثَاللَّهُ عُرَابًا يَّبُحَثُ فِي الْأَرْضِ يَنْبُشُ التَّرَابَ بِمِنْقَارِهِ ويَثِيُرُ على غُرَابِ اخْرَ مَيْتٍ معه حتى وَارَاهُ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِكَ يَسُتُرُ سَوْءَقَ حَيْفَةَ آخِيةٍ قَالَ لِوَيْلَتَى أَعَجَزْتُ عن أَنْ أَكُونَ مِثْلَ لَهٰذَاالْغُرَابِ فَأُوَارِيَ ا سَوْءَةَ أَخِيْ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّدِمِيْنَ ﴿ عَلَى جَهُلِهِ وَحَفَرَكَهُ وَ وَارَاهُ مِنْ أَجُلِ ذَٰلِكَ الذي فَعَلَهُ قَالِيلُ رُ كُتُبُنَا كُلُّ بَنِي إِسْرَاءِيْلُ أَنَّهُ اى الشَّانَ مَنْ قَتُلَ نُفُمُّ إِبَغَيْرِنَفْسِ قَتَلَمَا أَوْ بِغَيْرِ فَسَادٍ أَتَاهُ فِي الْأَرْضِ مِن كُفُرِ او زِنَّا او قَطُع طَرِيُقِ وِنَحُوهِ فَكَانَّمَا فَتَ لَ النَّاسَ جَمِيْعًا الْوَكُنْ أَحِيَاهَا بان اسْتَنعَ مِن قَتُلِمَا فَكَانَتُمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا الْوَكُنْ أَحِيَاهَا بان اسْتَنعَ مِن قَتُلِمَا فَكَانَتُمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا " قال ابنُ عَبَّاس رضى الله تعالى عنه من حيثُ انتِهَاكِ المُرْمَتِهَا وصَوْنِهَا وَلَقَدُ جَاءَتُهُمُ اى بَنِيُ إسرائيلَ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنْتُ المُعْجِزَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَتِيْرًا مِنْهُ مُ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ۞ سُجَاوِزُونَ الْحَدَّ بِالكُفُرِ والقتلِ و غَيْرِ ذَٰلِكَ ونَزَلَ في العُرَنِيّيُنَ لَمَّا قَدِمُوا المدينةَ وهم مَرُضٰي فَاَذِنَ لمهم النّبيُّ صلى اللّه عـليـه وسلم أنْ يَخُرُجُوا الى الإبلِ وَيَشُرَبُوا من أبوالِمَا وأَلْبَانِمَا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسُتَاقُوا الإبلَ إِنَّمَاجَزَوُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِمُحَارَبَةِ الْـمُسْلِمِينَ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا بِقَـطُع الـطَّريُق اَنْ يُّقَتَّلُوْاَ اَوْيُصَلَّبُوْاً اَوْتُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اى اَيْدِيْهِمُ الْيُمْنَى وَاَرْجُلُهُمْ الْيُسُرَى **أَوْيُنُفُواْمِنَ الْأَمْضِ** او لِتَرُتِيُبِ الْآخُوالِ فالقتلُ لمن قَتَلَ فَقَطُ والصَّلُبُ لمن قَتَلَ وأَخَذَ الْمَالَ والْقَطُعُ لمن أَخَذَ الْمَالَ ولَمُ يَقُتُلُ وَالنَّفُيُ لمن أَخَافَ فَقَطُ قَالَهُ ابنُ عباسٍ وعليه الشَّافِعِيُّ وأَصَحُ قَوُلَيْهِ أنَّ الصَّلُبَ ثَلاَثاً بَعُدَ الْقَتُل و قِيُلَ قَبُلَهُ قَلِيُلاً ويُلْحَقُ بالنَّفي مَا أَشُبَهَهُ في التَّنْكِيْلِ من الحَبُسِ وغَيْرِهِ ذُلِكَ الجَزَاءُ الْهَدُكُورُ لَهُمْ خِرْتُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاِخْرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ هِو عَدَابُ النَّارِ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُولُ سِن المُحَارِبِينَ والقُطَّاعِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوْاعَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا آنَّ اللهَ غَفُوْرٌ لهم مَا أَتَوُهُ رَّحِيْمُ اللهُ عَبْرَ بِذَلِكَ دُونَ فَلاَ تَـحُـدُوهُمُ لِيُفِيدَ أَنَّهُ لاَ يَسُقُطُ عنه بِتَوْبَتِهِ الاحُدُودُ اللَّهِ دُونَ حُقُوقِ الادَسِيّينَ كذا ظَهَرَ لِيُ

ولُّـمُ أَرَّ مَـنَ تُعَرَّضَ لَهُ واللَّهُ أَعُلَمُ فَإِذَا قَتَلَ وَأَخَذَا لُمَالَ يُقُتَلُ ويُقُطّعُ ولاَ يُصْلَبُ وهو أَصَحُ قَوْلَى الشَّافِعِيّ ولاَ تُفِيْدُ تَوْبَتُهُ بعدَ القُدْرَةِ عليه شيئاً وهوا صحُّ قولَيْهِ أيضًا.

تَنْ حَجْمَ ؛ اے مُحديِّ ﷺ إِنِي قوم كوآ دم كے دونوں بيول ها بيل اور قابيل كا قصه بے كم وكاست سنا دوب البحق أَتْلُ ہے متعلق ہے، جب ان دونوں نے اللہ کے نام کی قربانی کی اوروہ ( قربانی ) ھا بیل کا مینڈ ھا تھااور قابیل کاغلّہ، تو اللہ نے ان میں ہے ایک بعنی ھابیل کی قربانی قبول کر لی اس طریقتہ پر کہ آسان ہے ایک آگ نازل ہوئی اور ھابیل کی قربانی کو کھا گئی (جلا گئی) اور دوسر کے کی قبول نہ کی گئی اور وہ قابیل تھا،تو وہ غضبنا ک ہوا،اورحسد کواپنے دل میں چھیائے رہا(اورموقع کی تلاش میں ر ہا) جب حضرت آ دم عَلیْجَلَاهُ وَلِیْشَاکُو جَج کے لئے تشریف لے گئے تو اس نے کہا میں تجھے ضرورفتل کردوں گا ( ھا بیل نے ) یو جیھا کیوں؟ (جواب دیا) کہ تیری قربانی قبول ہوئی میری نہیں ہوئی ، ھا بیل نے کہااللہ تو خدا پرستوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے اگر تو مجھے لکرنے کیلئے ہاتھ اٹھائیگا تومیں مجھے ل کرنے کے لئے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، لین میں لام قسمیہ ہے، میں تیرے ل کے معاملہ میں اللہ رب العالمین ہے ڈرتا ہوں (در کمیں تو یوں جا ہتا ہوں کہ تو میر فے آل کا گناہ اورا پنے گناہ جن کا تو پہلے ہے ارتکاب کر چکا ہے،مثلا (حسد اور نافر مانی والدین وغیرہ کا گلاہ) ہے ہے سر لے اور دوز خیوں میں سے ہو جائے اور میں نہیں جا ہتا کہ تجھ کولل کر کے تیرے قتل کا گناہ اپنے سرلوں جس کی وجہ ہے میں دور خیوں میں ہو جاؤں ،اللہ تعالی نے فر مایا ظالموں کے ظلم کی یہی سزا ہے، چنانچیاس کے نفس نے اس کواپنے بھا کی کے تل پرآ مادہ کر دیا ہجڑ کا راہی کوتل کر ہی ڈالا ، تو وہ اس کے قبل کی وجہ ہے زیاں کاروں میں شامل ہو گیا ،اوراس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس میت کے ساتھ گیا گھے؟ اِس لئے کہ روئے زمین پر بیر بنی آ دم کی پہلی میت تھی ، چنانچہاں کواپنی پشت پراٹھالیا، آخراللہ نے ایک کو ابھیجا کہ جو اپنی چونج اور پنجوں ہے زمین کریدر ہاتھا،اورا پنے ساتھی دوسرے کو ہے کی میت پر (مٹی) ڈال رہاتھا، یہاں تک کہاس کو چھیا دیا، تا کہوہ ( قابیل ) کو دکھائے کہا نے بھائی کی میت کوئس طرح جھیائے ، بیدد مکھ کروہ بولا افسوں مجھ پر میں اس کو ہے جیسا بھی نہ ہوا کہا بینے بھائی کی میت کو چھیا سکتا تو وہ اپنے بھائی کی میت کواپنی پشت پراٹھائے کچھرنے پرشرمندہ ہوا ( دوسرا ترجمہ ) تو وہ اپنے بھائی کے قل پر آمادہ ہونے پر پیجپتایا ،اوراس کے لئے گڑھا کھودااوراس میں چھیادیا،اوراسی حرکت کی وجہ سے جو قابیل نے کی بنی اسرائیل پرہم نے بیفر مان لکھ دیا تھا، کہ جو ستخص کسی کوبغیراس کے کہوہ کسی کا قاتل ہویا کفر کے ذریعہ یازنایار ہزنی وغیرہ کے ذریعہ فساد ہریا کرنے والا ہو قبل کردیا اورجس نے کسی کی جان بچائی اس طریقہ پر کہاس کے قتل ہے باز رہاتو اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچائی ابن عباس دھنگانٹادُ تَغَالِظَيْ نے فرمایا کہ بیچکم نفس کی بےحرمتی اوراس کی حفاظت کے اعتبار سے ہے، اوران کے بیغنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول معجزات لے کرآئے کیکن پھراس کے بعد بھی ان میں کے اکثر لوگ زمین میں ظلم وزیادتی کرنے والے رہے بعنی کفراور قتل وغیرہ کے ذریعہ حدے تجاوز کرنے والے رہے، آئندہ آیت قبیلہ تُرینہ والوں کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ وہ مدینہ آئے اور وہ ح[نصَرَم پسَكشَن]≥٠

ریض تھے،تو آپ ﷺ نے ان کواس بات کی اجازت دیدی کہوہ اونٹوں کی طرف جا کیں اوران کا پیشا ب اور دودھ پیئیں ، بنانچہ جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے چروا ہے گوتل کر دیا اوراونٹوں کو ہنکا لے گئے ، ان لوگوں کی سز اجومسلمانوں سے محار بہ کرے اللہ اوراس کے رسول سے محاربہ کریں اور رہزنی کے ذریعہ ملک میں فساد ہریا کرنے کی کوشش کریں ، یہی ہے کہ ان کوثل کیا جائے اور سولی دی جائے اور ان کے ہاتھ پیر جانب مخالف سے کاٹ دیئے جائیں بیعنی ان کے دائیں ہاتھ اور بائیں پیر کاٹے جائیں) با اٹھیں جلاوطن کر دیا جائے ،اَوْ ترتیب احوال کے لئے ہے تل اس کے لئے ہے جس نے فقط تل کیا ہوا ورسولی ں کے لئے ہے جس نے قتل کیا ہواور مال لیا ہواور قطع اس کے لئے ہے جس نے مال لیا ہواور قتل نہ کیا ہو،اور جلا وطنی اس کے لئے ہے جس نے صرف خوف ز دہ کیا ہو، یہ حضرت ابن عباس دَضّائلنّائتَا اعْنَهُ نے فر مایا اور یہی امام شافعی دَیِّحمُنُادللّٰهُ تَعَالیّا کا مذہب ہےاورامام شافعی رَیِّمَنُلامُلْاَیُّا کَانْ کے دوقولوں میں سے چیج تر قول یہ ہے کہ ل کے بعد تین دن تک سولی پرآ ویز ال رکھنا چا ہے اور کہا گیا ہے کہ آل سے قبل تھوڑی دہر کے لئے سولی پرآ ویزال رکھنا جا۔ ہٹے ،اورجلاوطنی کے ساتھاس کوبھی شامل کرلیا جائیگا جوسز امیں بلاوطنی کے مانند ہو، وہ سزاحبس وغیرہ ہے، بیرمذکورہ سزاان کے لئے دنیامیں رسوائی اور آخرت میں ان کے لئے عظیم عذاب ہے وروہ آگ کاعذاب ہے، مگر محاربین اورراہر نول کیں ہے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے اُخیں گرفتار کرنے سے پہلے تو بہ کرلی ،تو بان لو کہ اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں اس گناہ کوجش کا نہوں نے ارتکاب کیا ہے اوران پررقم کرنے والے ہیں۔ اِنَّ اللَّه غفور رحيم، تعبير فرمايانه كه فلا تحدّوهم الحالك كلام البات كافائده دے كه توبه سے صرف حدود الله عاف ہوتی ہیں نہ کہ حقوق العباد،میری سمجھ میں ایسا ہی آیا ہے اور میں نہیں تھے تھتا کہ کسی اور نے اس ( نکتہ ) سے تعرض کیا ہو،اور لله بهتر جاننے والا ہے، چنانچہ جب قتل کیااور مال لیا توقتل کیا جائےگااور (ہاتھ) بھی کا ٹالبائیگا،اورسو لی نہیں دیا جائےگا،اور بیامام نافعی رَحْمَـُلُامِلْهُ مَعَاكِیٰ کے دوتولوں میں سے سیجے تر قول ہےاور گرفتاری کے بعد ڈاکوکواس کی تو بہ سے کچھ فائدہ نہ ہو گااور بیامام شافعی جَمَنُ لللهُ مَعَالِيٰ كے دوقولوں میں ہے سیجے ترقول ہے۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّهِ

فَوْلَيْ ؛ أَتْلُ، توبرُهِ، تو تلاوت كر، تبلاؤَة، ہے واحد مذكر حاضر كاصيغه ہے۔

فِحُولِ ﴾ : تَبُوْءَ. بَوْءٌ (ن)مضارع واحد مذكر غائب، تو حاصل كرے، تو سميٹے، تو كمائے، تولوئے۔

فِحُولَ مَنَى ؛ طَوَّعت تَطُوِیْعٌ ، (تفعیل) ہے ماضی واحد مؤنث غائب،اس نے رغبت دلائی،اس نے راضی کیا،اس نے آمادہ کیا،اس نے آسان کردیا،(وسَّعَتْ وزیّنَتْ مِنْ طاعَ الموعی له،إذَا اتَّسَعَ). اعراب الفرآن للدرویش)

فِوْلَهُمْ : سَوْء ة، لاش،عيب،ستر-

غِوُلِيْ : على حمله ، اى حمل الجسدِ على ظهره، يعنى اپنے بھائى ھا بيل كواپنى پشت پراٹھائے پھرنے اور دفن كا

ح (نَصَّزَم پِبَلشَهُ اِ

طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نادم ہوا،علی حملہ کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حملہ کی ضمیر کا مرجع قتل کوقر اردیا جائے اور ترجمہ ریہ ہو کہ قابیل اینے نفس کے ھابیل کوتل پر آ مادہ کرنے پر نادم ہوا۔

چَوُلِیُ : من حیث اِنتِهَاكِ خُرِ مَتِها، اس کاتعلق کانمّا قَتَلَ الناس جمیعا، سے ہے، یعنی جس نے ایک نفس کوتل کر کے اس کی بے حرمتی کی تو گویا اس نے تمام نفوس کی بے حرمتی کی۔

قِحُولَ ﴾ : وصونِهَا، اس كاتعلق، فكانّها احيا الناس جميعا ، ہے ہيني جس نے ايک شخص كى جان بچائى گويااس نے تمام انسانوں كى جان بچائى،مِنْ حيثُ إنتهاكِ حُرمَتِهَا وصَوْنِهَا، يہ جملہ لف ونشر مرتب كے طور ير ہے۔

چین کی از بہتر بہ اس میں اور بہتر ہے۔ بیٹر ہے ایک قبیلہ ٹرینۃ ، کی طرف منسوب ہے ٹیونیدیں نمیں یاء نسبی ہے، جیسا کہ جَھے بِدی ؓ قبیلہ جہینہ کی طرف منسوب ہے (جمل) عبدالرزاق نے حضرت ابوہریرہ اور ابن جریر نے انس کی روایت کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بحرین کے باشندے قبیلہ عرینہ کے کچھلوگ مراد ہیں۔ (احسن التفاسیر)

چَوُلْنَ ؛ أَوْ لِتَوْتِيْبِ الأَخْوَالِ، لِينَ أَوْ قرآن مِين جَهالَ كَهِينَ آيا ہے وہ تخير كيلئے ہے سوائے يہال كے يہال ترتيب

### تَفَيِّيرُوتَشِينِ

وَاتِلُ، اس کاعطف سابق میں اُڈ کرمقدر پر ہے،ای اُڈ کر اِذقال موسی لقومِ اُو اتل عَلَیْهم نَباً ابنَیٰ آدمَ ، دونوں میں ربط ظاہر ہے معطوف علیہ میں جُبُن عن القتل جہاد ہے جی چرانے کا ذکر ہے اور معطوف میں جراُ ۃ علی القتل قتل ناحق کا ذکر ہے، یہ دونوں باتیں ہی معصیت ہیں۔

حسن نے کہا ہے کہ مذکورہ دونوں شخص بنی اسرائیل کے فرد تھے مگر شچے اول ہے اسلئے کہاسی آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ قاتل کو دفن کا طریقے معلوم نہیں تھا،ایک کؤے ہے رہنمائی حاصل کر کے دفن کیا،اگر بنی اسرائیل کا واقعہ ہوتا تو دفن کا طریقے معلوم ہونا چاہئے تھااسلئے کہ ہزار ہاانسان اس سے پہلے انتقال کر چکے ہول گے۔ (دوح المعانی ملحصاً واضافة)

### قابيل وهابيل كاواقعه:

قر آن کریم میں دونوں کے نذر ماننے اورایک کی نذرقبول ہونے کا ذکر ہے مگریہ نذرکس لئے مانی گئی تھی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔

تفسير ابن جرير ميں حضرت عبداللہ بن عباس اورعبداللہ بن مسعود دَضِحَالِقائدُهُمْ کی جوروایتیں ہیں ان کے مطابق واقعہ کا

ماصل یہ ہے کہ حضرت آ دم علاج لاؤلائے کے زمانہ میں بھائی بہن کا نکاح ضرور ہ جائز تھا، اسلئے کہ بہن بھائیوں کے علاوہ اس وقت کوئی دوسری نسل موجود نہیں تھی، البتہ اس قدرا حتیاط کی جاتی تھی کہ ایک بطن کے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہوتا تھا، کہا گیا ہے کہ فائیل کی بہن خوبصورت تھی اور ھائیل کی بہن بدصورت، ھائیل کا نکاح قائیل کی بہن سے اور قائیل کا نکاح ھائیل کی بہن سے ہونا تھا مگر قائیل اس پرراضی نہ ہوا اور اپنی ہی بہن سے نکاح پر مصرر ہا، تو حضرت آ دم علیج لاؤلائے کہ قائیل کے دونوں مائی اللہ کی راہ میں نذر پیش کریں جس کی نذر قبول ہوجائے وہ خوبصورت لڑکی سے نکاح کرے، کہا گیا ہے کہ قائیل کے ساتھ بدا ہونے والی لڑکی کا نام افلیما تھا اور ھائیل کے ساتھ بیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیوذا تھا۔

## س موقع پراس واقعه کوذ کرکرنے کامقصد:

یہاں اس واقعۂ قابیل و صابیل کوذکر کرنے کا مقصد یہود کوان کی سازش اور حسد پرلطیف طریقہ سے ملامت کرنا ہے،
ہداللہ بن مسعود نے روایت کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی ﷺ اور آپ کے خاص صحابہ کو کھانے کی
ہوت پر بلایا تھا اور خفیہ طور پر یہ سازش کی تھی کہ اچا تک ان پرٹوٹ پڑیں گے، اس طرح اسلام کی جان نکالدیں گے، کیکن
ٹد کے فضل وکرم سے عین وقت پر آپ ﷺ کوان کی سازش کاعلم ہو گیا اور دعوت پرتشریف نہ لے گئے، اور یہ سازش

محض حسد کی بناء پڑتھی ہے آخری نبی بنواسرائیل میں آنے کے بجائے بنواساعیل میں کیوں آگیا؟ حالانکہوہ آپکا نبی ہونایقین اوروژوق کے ساتھ پہچانتے تھے۔ (یعر فو ناہ کما یعر فو ن ابناء همر).

### شان نزول:

اِنّه ما جنواءُ البذین یُسحَاد ہون اللّه ورسوله، (الآیة) اس آیت کے شان نزول میں کو عکل اور عربیہ کے کھالوگ مسلمان ہوکر مدینہ آئے، اُنھیں مدینہ کی آب وہوا موافق نہ آئی تو اُنھیں نبی ﷺ نے مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ رہتے تھے بھیج دیا اور فر مایاتم اونٹوں کا دودھاور بیثاب پیواللہ تہہیں شفاءعطا فر مایکا، چنانچہ چندروز میں وہ لوگ تندرست ہوگ مگرانہوں نے بیچرکت کی آنخضرت ﷺ کا آزاد کردہ لیارنا می ایک غلام تھا جونماز بہت اطمینان سے دل لگا کر پڑھا کرتا تا ہو جہ سے آپ ﷺ نے اس کو آزاد کردیا تھا۔

صدقات کے جانور جن میں بیت المال کی اونٹنیاں بھی شامل تھیں اور آپ کی اونٹنی بھی تھی، بیاران کی نگرانی پر مامور شخے، عربینہ کے قبیلہ کے لوگ کچھ وفاقوں بنہ میں رہے مگر چندروز میں ان کے پیٹ بڑھ گئے اور رنگ زرد ہو گئے، ان لوگول نے آپ طِلَقَائِلًا ہے شکایت کی تو آپ وہ گھی نے ان کو بیار کے ساتھ جنگل جانے کا حکم دیا اور فر مایا کہ اونٹوں کا دودھاو بیشا ب بیا کرو چنانچہ جب بیصحت یا ب ہو گئے تو ایس کی اول تو آئکھیں بھوڑ ڈالیں اور بعد میں ان کوتل بھی کر دیا او اونٹوں کولیکرا ہے وطن روانہ ہو گئے اور مرتد ہو گئے، مدینہ میں جب پینچی تو آئخضرت بھی تا ہے جریر بن عبداللہ کوسروا بنا کر بچھلوگوں کوان کے بکڑنے کے لئے بھیجا آخر کار بیلوگ بکڑے گئے ان کی آئکھوں کو المعین بالعین کے قاعدہ سے بھوڑ کرقتل کرادیا گیا اور بیقصاص کے طور پر کیا۔

يَّانُهُا الَّذِيْنَ امْنُوااتَّقُوا الله خَافُوْا عِنَّابَهُ بِأَنْ تُطِيعُوْهُ وَابْتَعُوْا اطْلَبُوْا الْكَيْوَ الْوَيْسِيلَةَ مَا يُقْرِبُكُمُ اليه مِن طَاعَتِ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لِإِعْلَا وَيُنِهِ فَكَذُّمُ تُفْلِحُونَ \* تَفُوزُونَ إِنَّ الْكِيْنَ كَفَّمُ وَالْوَ ثَبَتَ انَّ لَهُمْ
مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمُ الْقِيمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابً
مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمُ الْقِيمةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابً
اللّيَّارِقَةُ الْ فِيْهِ مَا شَقْتِهُ وَالْمَنَّةُ ان النَّارِ وَمَاهُمْ بِخِرِجِيْنَ فِيهَا أُولَهُمْ مَعَذَابُ مَعْهُ وَالسَّارِقُ السَّارِقُ الْقَاءُ في خَبْره وهو فَاقَطَعُوا اَيْدِيهُمَا اى يَمِينَ وَالسَّارِقَةُ الْ فِيهِ مَنْ وَبِعَدُ وَالسَّارِقَةُ الْهُمْ عَذَابُهُ وَلِشَاءِهُ وَلِشِنْهِ النَّارِ وَمَاهُمُ بِخِرِجِيْنَ فِيهُا أُولَهُمُ مَعَادًا وَانه ان عَادَ قُطِعَت رِجُلُهُ الْمُسْرِعِ مَنْ اللّهُ عَلَوْمَ وَبَيْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَوْمُ وَيَعَلَمُ وَبِعُولَا اللّهُ عَلَوْمُ وَيَعَلَمُ وَبِعَلَى اللّهُ عَلَوْمُ وَكُلُمُ اللّهُ عَلَوْمُ وَمِعَلَا وَاللّهُ الْمُعْلَمُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَوْمُ وَلِكُومُ وَلَيْفُولُولُ وَاللّهُ عَلَوْمُ وَكُولُولُولُ وَلَاللهُ عَلَوْمُ وَلِي اللّهُ عَلَوْمُ وَلَا اللّهُ عَلَولُهُ وَاللّهُ عَلَولُهُ وَلَى اللّهُ عَلُولُهُ وَلَى اللّهُ عَلَولُهُ وَاللّهُ مَالِكُ عَلَولُهُ وَلَا اللّهُ عَلَولُهُ وَاللّهُ عَلَولُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَولُهُ وَلَا لَلْهُ عَلَولُهُ وَلَا اللّهُ عَلَولُهُ وَلَا اللّهُ عَلَولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَولُهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَولُهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُهُ فَي السِّعُولُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ الللللللّهُ عَلَولُكُ وَاللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ عَلَولُولُ الللّهُ اللللللّهُ عَلَولُولُ الللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ع

بتوبتِهِ حَقُّ الادميّ من القَطُع ورَدِّ المَال نَعَمُ بَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ إِنْ عُفِيّ عَنْهُ قَبلَ الرَّفُع الى الْإِمَام سَقَطَ وعليه الشَّافِعِيُّ ٱلْمُرْتَعْلَمُ ٱلاستفهامُ فيه للتَّفريُر آنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ تعذيبَهُ وَيَغْفِرُلِمَنْ يَّشَاءُ المَغْفِرَةَ له وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴿ وَمِنه التَّعْذِيْبُ والمَغْفِرَةُ لَيَايَنُهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ صُنعُ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الكُفْرِ يَعَعُونَ فِيهِ بِسُرَعَةٍ أَى يُنظِهِرُونَهُ اذا وَجَدُوا فَرْصَةً مِنَ لِلبَيَان الَّذِيْنَ قَالُوْٓ المَنَّا بِأَفُوا هِهِمْ بِٱلْسِنَتِهِمْ مُتَعَلِقٌ بِقَالُوٰا ۖ وَلَمْرُّتُوْمِنْ قُلُوْبُهُمْ وَهِم الْمنَافِقُونَ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۗ قَوْمٌ سَمُّعُونَ لِلكَّذِبِ الذي افْتَرَتُهُمُ أَحْبَارُهُمُ سَمَاعَ قَبُولِ سَمَّعُونَ سنك لِقُومٍ لِآجُلِ قَوم الْحَرِيْنَ سن اليَهُوْدِ لَمْ يَ**انُوْكَ** وهم اهلُ خيبَر زَني فيهم مُحُصِنَان فَكَرِهُوُا رَجُمَهُمَا فَبَعَثُوْا قُرَيْظَة لِيَسُألُوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن حُكُمِهما يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَرِ الذي في التوراةِ كايةِ الرَّجْمِ مِنْ بَعْدِمُوَاضِعِهُ التي وَضَعَهُ اللَّهُ عليها اي يُبَدِّلُونَه يَ**قُولُونَ** لمن أَرْسَلُوْهُمْ إِنْ أُ**وْتِنْتُمْ هٰذَ**ا الحكمَ المَحَرَّفَ اي الجَلْدَ اي اَفَتَاكُمْ بِهِ محمدٌ **فَخُذُوْهُ** فَاقْبَلُوْهُ **وَاِنَ لِّمْرُتُؤْتُوهُ** بِلِ اَفْتَاكُمْ بِخلافِهِ **فَاحْذَرُوْا** ان تَقْبَلُوْهُ وَصَنْ يُّرِدِاللَّهُ فِتْنَتَهُ إَضَادَكَ فَكُنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْكُ اللهِ وَفَعِمَا أُولَيِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ مِن الكُفُر ولو أَرَادَهُ لَكَانَ لَهُ مُرفِى الدُّنْيَاخِزْئَ ﴿ لَا لَهُ خِنْ بِ اللَّهُ خِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّا خِرَةِ عَظِيْمُ ﴿ هِ مِ سَمَّعُونَ لِلكَّذِبِ أَكُّلُونَ لِلسُّحْتِ بِضمَ الحاءِ وسُكُونِهِ الحرام كَالرُشْي فَإِنْ جَآءُولَكَ لِتَخْمَ بينهم **فَاحْكُمْرُبَيْنَهُمْ أَوْأَغْرِضْ عَنْهُمْ** هَذَا التخييرُ سنسوخٌ بقولِهِ وَأَنْ الْحَكُمُ بَيْنَهُمْ (الايَةِ) فَيَجِبُ الحكمُ بينهم اذا تَرَافَعُوا الينا وهوا صَحُّ قَوْلَى الشّافعِيّ ولَوْ تَرَافَعُوا اللّهام مُسلِم وَجَبَ إِجْمَاعًا وَإِنْ تُغْرِضَ عَنْهُمُ فِكُنْ تَيْضُرُّ وَكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ بينهم فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسُطِ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ® العَادِلِيُنَ في الْحُكُم اي يُثِينُهُمُ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرِيةُ فِيْهَا كُكُمُ اللهِ بالرَّجْم استفهامُ تَعَجُّبٍ اى لم يَقُصِدُوا بذلك مَعْرِفَةَ الحقِّ بل ما هو أَهْوَنُ عليهم ثُمَّرَيَتُولُونَ يُعْرِضُونَ عن حُكُمِكَ بِالرَّجْمِ الْمُوَافِقِ لِكِتَابِهِمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ ۚ التَّحْكِيْمِ وَمَآ الْوَلَلِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿

ترکیم کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کے ذریعہ اس کے عذاب سے ڈروبایں طور کہاس کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کے ذریعہ اس کا قرب تلاش کرو جوتم کواس کا مقرب بناد ہے اور اس کی راہ میں اس کے دین کوسر بلند کرنے کیلئے جدو جہد کرو تاکیم کا میاب ہوجاؤ، خوب سمجھلوان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اگران کے قبضہ میں زمین کی ساری دولت ہواوراتی ہی اور۔اس سب کوقیامت کے دن کے عذاب کے عوض میں دینا چاہیں تو بھی ان سے قبول نہ ہوگی اور انحیس دردنا کے سرامل کررہے گی، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نگل بھا گیس مگر نہ نگل سکیس گے اور ان کے لئے دائی عذاب ہوگا، اور چورخواہ مرد ہویا عورت الف لام (الساد ق اور الساد ق اور ال

اوروہ فیاقسطعوا اید پھیما ہے، دونوں کے ہاتھ کاٹ دولیعنی ہرایک کے داہنے ہاتھ کو گٹے سے کاٹ دو،اورسنت نے بیان کیا ہے کہ وہ مقدار کہ جس کے عوض (ہاتھ) کا ٹا جائےگا چوتھائی دیناریااس سے زیادہ ہے اوراگروہ دوبارہ چوری کرے تواس کا بایاں پیر ٹخنے سے کا ٹا جائےگا، پھر بایاں ہاتھ پھر دایاں پیر،اوراس کے بعد تعزیری سزادی جائے گی، بیان کے کرتو توں کا بدلہ ہے،اور اللّٰہ کی جانب سے ان کے لیے بطور سزا کے ہے،اوراللّٰہ اپنے حکم میں غالب اپنی مخلوق کے بارے میں باحکمت ہے جــــزاءً مصدریت کی وجہ سے منصوب ہے پھرجس نے گناہ کے بعد تو بہ کرلی یعنی سرقہ سے باز آ گیا،اور اپنے عمل کی اصلاح کرلی تواللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گااللہ معاف کرنے والارحم کرنے والا ہے ، (فیلا تحدو هم) کے بجائے اِنّ اللّٰه غفور رحیم ، سے تعبیر کرنے کا وہی مطلب ہے جو ماسبق میں بیان ہوا،للہٰدا (سارق کے ) تو بہ کر لینے سے نہ تو حق العباد میں ہے قطع پیرسا قط ہوگا اور نہ (مسروقہ ) مال کی واپسی کاحق ،البتہ سنت سے بیہ بات معلوم ہوئی ہے کہا گرمسروق منہ نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش ہونے سے پہلے معاف کردیا، تو قطع ساقط ہو جائیگا اور یہی امام شافعی رَحِّمَ کُلانلُمُتَعَالیٰ کا مذہب ہے، کیاتم نہیں جانتے؟ استفہام تقریر کے لئے ہے، کہاللہ نومین وآسان کی سلطنت کا مالک ہے، جس کو عذاب دینا چاہے عذاب دے گا اور جس کو معاف کرنا جاہے گامعاف کرے گااوروہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اوران میں تعذیب اورمغفرت بھی داخل ہیں ، اے رسول آپ کے لئے ان لوگوں کا طرزعمل باعث رنج نہ ہو کہ جولوگ کفیر کے بارے میں بڑی تیز گامی دکھاتے ہیں یعنی بڑی تیزی ہے اس میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور جب بھی موقع پاتے ہیں کفر کا اظہار کرتے ہیں خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں میں بیانیہ ہے، جنہوں نے اپنی زبان ہے کہا ہم ایمان لائے ہیں (باف و اھھم) قبالو الشیخلق ہے، حالانکہوہ دل سے ایمان نہیں لائے اور منافق ہیں، یاان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے یہودی مذہب اختیار کرلیا ہے ،اور وہ ایسےلوگ ہیں کہ جوقبولیت کے کان سے جھوٹی بات سننے کے عادی ہیں جن کوان کے حبار نے گھڑ لیا ہے،اور یہود میں سے ان لوگوں کے لئے آپ کی جاسوی کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے اور وہ اہل خیبر ہیں ،ان میں دوشادی شدہ لوگوں نے زنا کیا تھا مگران لوگوں نے ان کے رجم کئے جانے کو ناپسند کیا، چنانجے ان لوگوں نے بنی قریظہ کو آپ کی خدمت میں ان کا حکم معلوم کرنے کے لئے بھیجا،اور تو رات میں مذکور تحکم میں ردو بدل کرتے ہیں مثلاً آیت رجم میں ، اس کا صحیح مفہوم متعین ہونے کے بعد ، وہمفہوم کہ جس کواللہ نے متعین فر مایا ہے بعنی اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں ، اور جن لوگوں کو بھیجاان سے کہتے ہیں کہا گراس محرف حکم بعنی کوڑے مارنے کا محمہ فتوی دیں تو قبول کر لینااوراگر (محرف کےمطابق) فتوی نہ دیں بلکہاس کےخلاف فتویٰ دیں تواس کوقبول کرنے سے اجتناب کرنا،اوراللہ جسے فتنے گمراہی میں مبتلا کرنے کاارادہ کرے تو تم اس کواللہ کی گرفت سے بچانے بیغی اسکے د فاع کے لئے کچھنہیں کر سکتے ، بیروہ لوگ ہیں کہ جن کے قلوب کو گفر سے اللہ کا پاک کرنے کا ارادہ نہیں ہے اورا گراللہ تعالی ( پاک کرنے کا )ارادہ کرتے تو ضرور پاک ہوجاتے ان کے لئے دنیا میں رسوائی کے جزیہ کے ساتھ بڑی ذلت ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور بیلوگ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور حرام مال کے کھانے والے ہیں . ﴿ الْمُؤَمِّ بِبَاشَ لِأَ ﴾ -

مثلاً رشوت کے ذریعہ، اگریدلوگ آپ سے اپنا فیصلہ کرانے کے لئے آپ کے پاس آئیں، (اگر چاہو) تو ان کے درمیان فیصلہ کردویاا نکار کردو، بیاختیاراللہ تعالی کے تول"و اُن احکے مربکنگھم" کے ذریعہ منسوخ ہے، لہذا اگر وہ فیصلہ ہمارے پاس لائیں تو اس کا فیصلہ کرنا واجب ہے امام شافعی دیخھ کلانٹ گھالی کے اقوال میں سے بیسی حج تر ہے، اورا گرسی مسلمان کے ساتھ ہمارے پاس مقدمہ لائیں تو بالا تفاق فیصلہ کرنا واجب ہے، اورا گرتم انکار کردو تو وہ تمہارا پچھنہیں بگاڑ سے ، اور اگر تم انکار کردو تو وہ تمہارا پچھنہیں بگاڑ سے ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ تھے تھے تھے کی بیاشہ اللہ تعالی فیصلہ میں انصاف کرنے والوں کو پیند فرماتے ہیں ایک اور جو طافر مائیں گے، اوریدلوگ آپ کو کیسے ضکم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تو رات ہے اس میں رجم کا خدائی حکم موجود ہے استفہام تجب کے لئے ہے یعنی اس سے ان کا مقصد معرفتِ حق نہیں ہے بلکہ ان کیلئے آسانی تلاش کرنا ہے، پھریدلوگ آپ کے رجم کے فیصلے کے بعد جو ان کی کتاب کے مطابق ہے اعراض کرتے ہیں، در حقیقت بیلوگ ایمان بی نہیں رکھے۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِلْمِ الللَّهِ

قِولَهُ : ثَبَتَ.

سَيُواكَ: لَوْ تَبَتَ أَنَّ لَهُمْ مِين ثَبَتَ مقدر مان كَاكيافا كده ؟

جَوَلَ بُئِے: لَوْ حرفِ شرط چونکه فعل پرہی داخل ہوتا ہے اگر ثُبَتَ فعل مقدر نہ مانا جلکہ تو ، لَوْ کاحرف پرداخل ہونالازم آئیگا۔ چَوُلِ آئی ؛ اَلَ ، الف لام موصولہ ہیں معنی میں الگذی سَر قَ وَ الَّتِی سَر قَتْ کے ہے اسم موصول مبتداء مضمن بمعنی شرط ہے اسلے اس کی خبر فاقطعو ا پر مضمن بمعنی جزاء ہونے کی وجہ سے فاء داخل ہے۔

قِوَلْ اللهُ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ، يعنى جزاءً مفعول مطلق مونے كى وجه مصوب ب،اى يُجْزَوْنَ جزاءً.

فَحُولَی ؛ فی التَعْبِیْرَ بھذا لیمن فَمَنْ تاب من بعد ظلمہ کے جواب میں فَلَا تحدّو اُہیں فرمایا بلکہ فاِن اللّٰہ یتوب علیه فرمایا،اس میں اشارہ ہے کہ اللّٰہ تعالی تو بہ کی وجہ ہے حقوق العباد کومعاف نہ فرمائیں گے، یعنی آخرت کی سزاتو معاف فرماسکتے ہیں جو کہ حقوق الله عنور ہوتے مال کی واپسی ہے معاف نہ فرمائیں گے،اور اِن اللّٰه عفور ہوتے مل کی واپسی ہے معاف نہ فرمائیں گے،اور اِن اللّٰه عفور ہوتے ملکی کے میں بھی بھی مقصد ہے۔

قِحُولَیْ : لا یَخْزُنْكَ صُنْع ،اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن وملال کا تعلق ذات سے نہیں بلکہ فعل سے ہوتا ہے اس مقصد کے لئے مفسر علام نے صنع کا اضافہ کیا ہے۔

فِيُولِنَى : سَمَّعُونَ ، يمبتداء محذوف كى خبر ب،اى همرسمَّعون.

ح (نِفَزَم پِبَلشَرِن) ≥ -

فِحُولَكُنَ : مِن بعد مَوَ اصْعِهِ ، ای من بعد تحقق مواضِعِهِ الَّتی وضع الله ، یعنی کلمه کامفهوم منجانب الله متعین ہونے کے باوجود کلمہ کواس کے حقیقی مفہوم سے ہٹا دیتے تھے۔

فَحُوُّلِيْ ؛ اَلسُّخت، حرام بدسَحَتَهُ ، ہے ماخوذ ہے اس وقت بولتے ہیں بب کسی چیز کوجڑ ہے اکھاڑ دیا جائے حرام مال چونکہ مسحوت البرکت ہوتا ہے اس لئے اس کو گئت کہا جاتا ہے ، اتحالون للسحت ، وہ بڑے حرام خور ہیں۔

### تَفَيْهُوتَشِيْ

یکی گیا الّذین آمنوا اتقوا للّه و ابتغوا اِلَیْه الوسیلة، وسیله، وسیل مصدر سے شتق ہے جس کے معنی ملنے اور جڑنے کے ہیں، سین اور صاد دونوں سے نقر بیا ایک ہی معنی ہیں آتا ہے فرق اتنا ہے کہ صاوسے مطلقاً ملنے اور جڑنے کے معنی ہیں ہے اور سین سے رغبت و محبت کے ساتھ ملنے اور جڑنے کے معنی میں ۔ وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذر ہو جو کا اللہ تعالی کی طرف وسیلہ تلاش کرو، کا مطلب ہوگا ایسے اعمال اختیار کروجن سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوجائے ملی مشور کی فرماتے ہیں ''انگ الموسید کی آلتھ ہے کہ المقربة تصدق علی اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوجائے ملی مشور بالعباد بھا الی ربھم'' یہاں وسیلہ کے وہ معنی مراذ ہیں اللہ تقوی و عملی غیر ہا من خصال المخیر اللہ ویتھر ب العباد بھا الی ربھم'' یہاں وسیلہ کے وہ معنی مراذ ہیں ہیں جو عام لوگ مراد لیتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے ، البتہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کیا گیا ہے جو بیت میں نبی کریم کی تو وسیلہ کیا اس لئے آپ نے فرمایا جمالہ کی دعاء کریگا وہ میں نبی کریم کی شریعت میں کی شریعت میں کوئی بنیاد کیا ۔ نفر مایا جائے گا، اس لئے آپ نے فرمایا ہے اللہ کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کہ کوئی ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہ

#### دعاءوسيله:

وعاءو سلم جواذ ال كر بعد يرضى جاتى جريم الله مرّر به هذه الدعوة التامة و الصلوة القائمة ، اتِ محمدًا نِ الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقامًا محمودًانِ الذي و عَدْ تَهُ.

## والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. (الآية)

### سرقه کے لغوی معنی اور شرعی تعریف:

قاموں میں ہے کہ کوئی شخص کسی کے محفوظ مال کو بغیراس کی اجازت کے حجیب کرلے لے ،اس کو سرقہ کہتے ہیں ، یہی سرقہ ک شرعی تعریف ہے ،اس تعریف کی روسے سرقہ ثابت ہونے کے لئے چند چیزیں ضروری ہیں ۔

اول بیر کہ وہ مال کسی فردیا جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، چور کی نہ اس میں ملکیت ہواور نہ ملکیت کا شبہ ،اور نہ ایسی چیز کہ جس میں عوام کے حقوق مساوی ہوں جیسے استفاد ہُ عام کی اشیاءاورادارے ،ان میں چوری کی سز اجاری نہ ہوگی البنة حاکم اپنی صوابدید کے مطابق تعزیری سزادے سکتا ہے۔

دوسری شرط مال کامحفوظ ہونا ہے مال غیر محفوظ کوا گر کوئی شخص اٹھا لے تو اس پر بھی حدِّ سرقہ جاری نہ ہوگی ،البتہ عنداللہ گنہگار ہوگا ،اوراس پرتعزیری سزابھی جاری کی جاسکتی ہے کہ کے ۔

تیسری شرط بلاا جازت لینا ہے، جس مال کے لینے پاکستھال کرنے کی اجازت ہواوروہ اس کواٹھا کر لیجائے تب بھی حدسرقہ جاری نہ ہوگی، امت کا اس پراتفاق ہے کہ پہلی چوری پر سیدھا ہاتھ کا ٹا جائیگا، سرقہ کا اطلاق خیانت پر نہ ہوگا، نبی طِینَ اللّٰ اللّٰے اللہ فیطع علیٰ خائن''.

### مقدار مال مسروقه جس پر ہاتھ کا ٹاجائيگا:

آپ ﷺ نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری میں ہاتھ نہ کا ٹاجائے ،ایک ڈھال کی قیمت نبی ﷺ کے زمانہ میں بروایت عبداللہ بن عباس دَضَّحَاللَّائِعَالِیْجَھَا دَس درہم اور بروایت ابن عمر دَضَّحَاللَّائِعَالیَّھَا تَین درہم اور بروایت اللّٰ بی بروایت عائشہ دَضَّحَاللَّائِعَالٰجُھَار بع وینار ہوتی تھی ، قیمت کا مذکورہ اختلاف ڈھال کی نوعیت کے اعتبار سے ہوسکتا ہے ،اسی اختلاف کی وجہ سے فقہاء کے درمیان کم سے کم نصاب سرقہ میں اختلاف ہوا ہے ،امام ابوحنیفہ دَصِّحَمُلاللَّائِعَالٰہٰ کے نزدیک سرقہ کا نصاب دی درہم ہے ،اورامام مالک وشافعی دَھِمَاللَائِعَالٰ واحمہ دَرِحَمُلُللْمُائِعَالٰیٰ کے نزدیک چوتھائی وینار ہے جواس نزمانہ کے درہم میں تین ماشہ (۱۸۵۱) رتی چاندی ہوتی تھی ،اورایک چوتھائی دینار تین درہم کے مساوی ہوتا تھا۔

مفسرّ علاّ م نے چوری کی جوسزا بیان فر مائی ہے وہ امام شافعی رَحِّمَ کُلاللّٰہُ تَعَالیّا کے نز دیک ہے احناف کے نز دیک پہلی مرتبہ چوری میں دایاں ہاتھ اور دوسری مرتبہ چوری میں بایاں پیر کا ٹا جائیگا ، اس کے بعد بھی اگر اس نے چوری کی تو حاکم اپنی صوابدید کے مطابق تعزیری سزادے گا۔

(مَكْزُم پِبَلشَهُ إَ≥ -

## بهت سی اشیاء کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا:

آپ ﷺ کی ہدایت ہے کہ '' لا قبطع فی ثمرہ ولا کثر 'کھل اور ترکاری کی چوری میں ہاتھ نہ کا ٹاجائے ، لا قطع فی طعام ، کھانے کی چیزوں میں قطع پنہیں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ''لہریکن قطع السارق علی عہد رسول الله فی طعام ، کھانے کی چیزوں میں قطع پنہیں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہے کہ ان قطع فی الطیر '' پین میں ہاتھ ہیں ہاتھ ہیں کا ٹاجا تاتھا، لا قبطع فی الطیر '' پرندے کی چوری میں ہاتھ کی سزانہیں ہے، نیز حضرت عمر وعلی تضوّلتا کا گائے گئے نے بیت المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ ہی نہیں کا ٹا، لیکن اس کا میں مطلب نہیں کہ ان چوریوں پرسرے سے کوئی سزاہی نہ دی جائے ، مطلب یہ ہے کہ ان چوریوں میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے جاکم جومناسب سمجھے تعزیری سزاجاری کرسکتا ہے۔

### اسلامی سزاؤں کے متعلق اہل بورپ کا واویلاہ:

اسلامی سزاؤں کے متعلق اہل یورپ اوران کی تہذیب سے متاثر لوگوں کا بیعا م اعتراض ہے کہ بیسزائیں سخت ہیں،
اس کے متعلق بیہ بات پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ قرآن کریم نے صرف پانچ جرموں کی سزائیں خود مقررکیس ہیں، جن کو شرقی اصطلاح میں حد کہا جاتا ہے، ① ڈاکہ کی سزا داہتا ہاتھا ور بایاں پیرکاٹنا ۞ چوری کی سزا دایاں ہاتھ پہنچ سے کاٹنا، ۞ زنا کی سزابعض صورتوں میں سوکوڑے لگا نا اور بعض میں سنگیار کرنا، ۞ زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کی سزا اسی (۸۰) کوڑے لگانا، پانچویں ۞ حد شرعی شراب نوشی کی ہے اس کی سزاجی اسی کوڑے ہیں، مذکورہ پانچ جرائم کے سوا دیگر تمام جرائم کی سزاحا کم وقت کی صوابدید پر ہے، اس کے علاوہ مذکورہ پانچ جرائم میں بہت سی صورتیں الین کلیں گی کہ ان میں حدود شرعیہ کا نفاذ نہیں ہوگا، بلکہ جاکم وقت کی صوابدید کے مطابق تعزیری سزائیں دی جائیں گی۔

### اسلامی سزاؤں کامقصد:

اسلامی سزاؤں کا مقصدایذ اورسانی نہیں بلکہ انسداد جرائم اورامن عامہ کو قائم کرنا ہے، شرعی سزاؤں کے نفاذ کی نوبت شاذ ونادر ہی آتی ہے، عام حالات میں حدود والے جرائم میں بھی تعزیری سزائیں جاری ہوتی ہیں، لیکن اگر حدود کی شرائط کی بھیل کے ساتھ جرم ثابت ہوجائے کہ جونہایت مشکل ہے تو پھر مجرم کوالی عبرتناک سزادی جاتی ہے جس کی ہیبت لوگوں کے قلب و د ماغ پر مسلط ہوجائے ، اور اس جرم کے تصور ہے بدن پرلرزہ طاری ہوجائے بخلاف مروجہ تعزیری قوانین کے کہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کی نظر میں ایک کھیل ہیں، جیل خانہ میں بیٹھے ہوئے بھی آئندہ اس جرم کواور زیادہ بہتر طریقہ سے کرنے کے پروگرام بناتے ہیں اور جیل سے رہائی پانے کے وقت وہ کہ کر آتے ہیں ہماری جگہ محفوظ رکھی جائے ہم بہت جلدوا پس آنے والے ہیں۔

﴿ (نَمَزُم پِبَلشَهُ ﴾ -

### حدود شرعیه کے نفاذ کی تا ثیر:

بخلاف ان مماملک کے کہ جن میں حدود شرعیہ نافذ کی جاتی ہیں ان کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو حقیقت سامنے آجائے گی، وہاں نہ آپ کو بہت سے لوگ ہاتھ کئے ہوئے نظر آئیں گے اور نہ سالہا سال میں وہاں سنگساری کا کوئی واقعہ نظر آئیگا گرسز اوُں کی دھاک قلوب پرالی ہے کہ وہاں چوری ڈاکہ اور بے حیائی کا نام تک نظر نہ آئیگا سعودی عربیہ کے حالات سے عام مسلمان براہ راست واقف ہے، دن میں پانچ مرتبہ ہر خص بید کھتا ہے کہ دکا نیں کھلی ہوئی ہیں ان میں لاکھوں کا سامان بڑا ہوا ہے دکان کا مالک دکان بند کئے بغیر نماز کے لئے حرم میں بے فکر ہوکر چلا جاتا ہے، اس کو بھی یہ وسوسہ بھی نہیں پیش آتا کہ اس کی دکان سے کوئی چیز غائب ہوجائے گی، اور بیا کے حرم میں ایک معمول ہے دنیا کے سی متمدن اور مہذب ملک میں ایسا کر کے دیکھے توایک دن میں سینئٹروں چوریاں اور ڈاکے پڑجائیں گے۔

# تهذیب نواور حقوق انسانی کے دعویداروں کی عجیب منطق:

یہ بیت ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ تو ہورہ دی ہے گر پورے عالم انسانیت پرحم نہیں کرتے جن کی زندگی ان جرائم پیشہ لوگوں نے اجہر ن بنار کھی ہے، حقیقت تو ہے کہ ایک مجر اوک پرائی کھانا پوری انسانیت پرظلم کرنے کے متر ادف ہے۔
اور سب سے زیادہ عجیب بات ہے کہ ان اسلامی سزاؤں پراغترافی کے لئے ان لوگوں کی زبانیں اٹھتی ہیں لیکن جن کے ہاتھ ہیروشیما کے لاکھوں ہے گناہ بے قصور انسانوں کے خون سے رنگین ہیں ان کے خلاف ان کی زبانوں کو تالالگا ہوا ہے۔
اور حال ہی میں جن لوگوں نے افغانستان اور عراق میں ہزاروں ہے گناہ بے قصور اور تو ن بیوں بوڑھوں اور مریضوں کو ایک ہی دن میں موت کی نیندسلا دیا جن کے ہاتھوں سے ابھی تک بے قصور وں کا خون ٹیک رہا ہے جن کی خون آشامی کی طلب دن بر ھتی ہی چلی جار ہی ہے اور روز انہ ایک نئے شکار کی تلاش وجتجور ہتی ہے۔

### شان نزول:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما:

جس مخزومی عورت کے چوری کے واقعہ کے وقت بیآ بیتی نازل ہوئیں اس عورت کا قصہ صحیحین اور مسنداما م احمد بن طنبل وغیرہ میں کچھاس طرح مذکور ہے فتح مکہ کے وقت ایک مخزومی عورت نے چوری کی تھی بیعورت چونکہ شریف اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جس کی وجہ سے قریش کیلئے اس کا ہاتھ کا ٹاناق تھا،اسلئے قریش نے حضرت اسامہ بن زید سے آنخضرت میں تھی جس کی وجہ سے قریش کے خضرت کیا تو آپ نے فرمایا تعزیرات الہی میں بھی بندوں کی سفارش کا کچھ دخل کی خدمت میں سفارش کرائی،آپ کو بیسفارش سکر غصہ آگیا تو آپ نے فرمایا تعزیرات الہی میں بھی بندوں کی سفارش کا کچھ دخل ہوسکتا ہے؟ بالفرض اگر محمد میں عورت کا ہاتھ کا شیخ کا شیخ کا

تحکم صادر فرمایا، جب اسعورت کا ہاتھ کٹ چکا تو اسعورت نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ حضرت میری تو بہ بھی قبول ہوگی آپ نے فرمایا تو اب ایسی ہوگئی جیسے آج ہی تیری مال نے تجھے جنا ہے۔

## مال مسروقه كي مقدارير ہاتھ كاٹنے پراعتراض:

ابوالعلاء شاعر نے بغداد کے فقہاء پرایک اعتراض کیا تھا جو مال مسروقہ کی مقدار کے بارے میں تھا،اعتراض کا حاصل بیتھا کہا گرکوئی شخص کسی کا ہاتھ کا نے دیے تو اس کی شرعی دیت پانچپو دینار ہیں،اورا گرکوئی شخص کسی کی کوئی چیز چرالے تو تین پریادس درہم پریانچپو دینار کی مالیت کا ہاتھ کا نے دیا جاتا ہے۔

جِجُ لَبْنِے: جب تک وہ ہاتھ چوری میں ملوث نہیں ہوا تھا تو اللہ کے نزدیک معزز اور معصوم تھا جو کہ عنداللہ گرال قدرتھا، مگر جب وہ چوری کی گندگی میں آلودہ ہو گیا تو وہ عنداللہ ہے حیثیت اور بے قیمت ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹ گئی۔ چوری کی گندگی میں آلودہ ہو گیا تو وہ عنداللہ ہے حیثیت اور بے قیمت ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹ گئی۔ بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ شریعت کے احکام برے کا مول سے روکنے کیلئے ہیں اسلئے چورکوتو یوں روکا کہ تین

ں رہت سے ہوں ہے۔ ہوں ہوتی ہے۔ ہریت ہے۔ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ یہ سے ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے۔ درہم تک ہاتھ گٹنے کا خوف رہے اورخون خرا کرنے والوں اور ملک میں فسا دہر پاکرنے والوں کو یوں روکا کہا گرتم کسی کا ہاتھ کا ٹو گے تو پانچ سواشر فیاں تاوان دینا ہوگا۔

شان نزول:

یہ ایک تو الے الے سول لا یحزنگ (الآیة) آیت اسم اور ۲۲ کے شال کر اول میں دووا تعے بیان کئے گئے ہیں ایک تو شادی شدہ مردوعورت کا ہے، تورات میں شادی شدہ زانیوں کی سزا سنگسارتھی اور آج بھی ہے لیکن بیدواقعہ چونکہ ایک بڑے گھرانے کا تھا اس لئے وہ سنگساری کی سزا ہے بچنا چاہتے تھے، اس لئے انہوں نے مشورہ کیا کہ کہ میں تھا ہے کی سزا پاس فیصلہ کرا کمیں، اگرانہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقہ کے مطابق یعنی کوڑے مارنے اور منہ کالاکر کے گھمانے کی سزا شجوین کی تو مان لیس گے اور آگر سنگساری کا فیصلہ کیا تو نہیں ما نیس گے، چنا نچے عبداللہ بن عمر تصحیات کالاکر کے گھمانے کی سزا ہودی نبی کہ بہودی نبی کریم بیونی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور فیصلے کے طالب ہوئے آپ نے ان سے دریافت فر مایا کہ تو رات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے، عبداللہ بن سلام نے کہا تم جھوٹ کہتے ہوتو رات میں تو رجم کوجود تھی بالآخر سلام نے کہا تم جھوٹ کہتے ہوتو رات میں تو رجم کوجود تھی بالآخر ایک کرنا پڑا کہ محمد میں تو رات میں آیت رجم موجود تھی بالآخر ایک کرنا پڑا کہ محمد میں تو رات میں آیت رجم موجود تھی بالآخر ایک کرنا پڑا کہ محمد میں تو رات میں آیت رجم موجود تھی بالآخر ایک کرنا پڑا کہ محمد میں تو رات میں آیت رجم موجود سے چنا نچدونوں زانیوں کورجم کردیا گیا۔ اعتراف کرنا پڑا کہ محمد میں تو رات میں آیت رجم موجود سے چنا نچدونوں زانیوں کورجم کردیا گیا۔

(صحیحین اور دیگر کتب)

#### وسراواقعه:

دوسراوا قعدا سطرح بیان کیا گیا ہے کہ یہود کا ایک قبیلہ خود کو یہود کے دیگر قبیلوں سے زیادہ معزز اوراعلی سمجھتا تھا،اورائی وجہ سے اپنے مقتول کی دیت سووس اور دیگر قبیلوں کے مقتول کی قیمت بچاس وسق مقرر کررکھی تھی، جب آپ ظیفی تھیں مدینہ تشریف کے تو یہود کے دوسر نے قبیلوں کو بچھ حوصلہ ہوا تو انہوں نے سووس ویت دینے سے انکار کر دیا، قریب تھا کہ ان کے درمیان اس سکہ پر جنگ چھڑ جائے ،لیکن ان کے سمجھدارلوگ نبی طیفی تھیں کے پاس فیصلہ کرنے پر رضا مند ہو گئے ،اس موقع پر بیآیات نازل کو تیں ،جن میں سے ایک آئیت میں قصاص میں برابری کا تھم دیا گیا ہے۔

وَإِنْ حَكَمَتَ فَاحَكُمْ بِينَهُمْ بِالْقَسَطَ، ابتداء جب مدینه میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی بہودی اس وقت کے باقاعدہ اسلامی ریاست کی با قاعدہ رعایا نہیں تھے بلکہ اسلامی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات معاہدات پر بہنی تھے، ودیوں کواپنے اندرونی معاملات میں آزادی حاصل تھی ان کے نہ بہی مقد مات کے فیصلے انہی کے قوانین کے مطابق ان ان کے اپنے وہ کے اپنی آزادی حاصل تھی ان کے مقررہ کردہ قاضوں کے پاس اپنے مقد مات لانے کیلئے وہ روئے قانون مجبور نہ تھے لیکن بیلوگ جن معاملات میں خود اپنی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا نہ چا ہتے تھے ان کا ملہ کرانے کے لئے نبی ﷺ کے پاس اس امید پر آجاتے تھے کہ ان کیا گرانے کے لئے نبی ﷺ کے پاس اس امید پر آجاتے تھے کہ ان کیا گرانے کے لئے ان کیا کوئی دوسرا تھی ہواور مطرح وہ اپنے قانون سے نے جا کیں۔

### مان نزول:

ابن جریراورابن ابی حاتم وابن آگئ نے عبداللہ بن عباس تفکالٹ گالٹ سے ان آیتوں کے نزول میں یہ قصہ روایت کیا ہے میراللہ بن صوریا اور شاس بن قیس اور یہودی علاء نے ایک روز آنخضرت کے گئے ہے یہ فریب کیا کہ آپ کی خدمت میں حاضر کر کہا کہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان کچھ معاملات میں اختلاف ہوگیا ہے ہم چند مقد مات آپ کے پاس لائے ہیں ان رموں کواگر آپ ہماری خواہش کے مطابق فیصلہ کردیں گے تو ہم اسلام قبول کرلیں گے اور ہم چربجہ ما، بین ہمارا قوم میں اثر ماسلے دیگر لوگ بھی مسلمان ہوجا ئیں گے، مگر باطنی طور پر ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ دھوکا کھا کہ ہم الہی کے خلاف فیصلہ دیں تو آپ کی نبوت میں طرح طرح کے شبہات ڈالیس، مگر آپ نے اس طرح فیصلہ سے انکار فرمادیا، اللہ تعالی نے آپ کو نیار اور با خبر کرنے کے لئے یہ آیات نازل فرما ئیس، اور فرمایا اے رسول اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنا منظور فرما ئیس تو نیار اور باخبر کرنے کے لئے یہ آیات نازل فرما ئیس، اور فرمایا اے رسول اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنا منظور فرما ئیس تو باف سے فیصلہ کریں، اللہ تعالی افساف کرنے والوں کو پیند فرما تا ہے، لیکن آگر ان کو انصاف منظور ہوتا تو یہ لوگ تو رات کے باف سے نہ پھرتے جن پر تمام انبیاء بی اسرائیل کاعمل تھا۔

إِنَّاٱنْزُلْنَاالتَّوْرِيةَ فِيْهَاهُدًى مِن الضَّلَالَةِ قَنْوُمَّ ۚ بَيَانٌ لِلْاَحْكَامِ يَحْكُمُ بِهَاالتَّبِيُّوْنَ مِن بني إِسْرَائِيْلَ الَّذِيْنَ ٱسْلَمُوْا انْقَادُوا اللَّهَ لِلَّذِيْنَ هَادُوْاوَالرَّبَّنِيُّوْنَ العُلْمَاءُ منهم وَالْاَحْبَارُ الفُقَهَاءُ بِمَا اي سَمَب الذي السُتُحْفِظُوْ اسْتُودِعُوهُ اي اِسْتَحْفَظَهُمُ اللهُ اياه مِنْ كِتْبِ اللهِ أَنْ يُبَدِّلُوهُ وَكَانُوْ اعْلَيْهِ شُهَدَاءً \* أَنَّهُ حَقٌّ فَكَلْ تَخْشُوا النَّاسَ آيُّهَا اليَّهُودُ في إظُهَارِ ما عندَكم من نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُمِ وغَيُرِهِما وَالْحَشُونِ في كِتْمَانِهِ وَلاَتَشَ تَرُوْا تَسْتَبُدِلُوا بِاللِيِّ ثَمَنًا قَلِيْلاً من الدُّنيا تَاخُذُونَهُ على كِتْمَانِهِ وَمَنْ لَمْ مَيْحَكُمُ مِمَّا اَنْزَلَ اللهُ فَأُولَإِكَ هُمُ الْكُفِيُ وْنَ ﴿ بِهِ وَكَتَبْنَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اى التوراةِ أَنَّ النَّفْسَ تُقْتَلُ بِالنَّفْسِ اذا قَتَلَتُهَا وَالْعَيْنَ تُفْقَأ ثِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ تُجُدعُ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ تُقْطَعُ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ تُقُلَعُ بِالسِّنِّ وَفِي قِرَاءَ ةِ بالرفع في الأرْبَعَةِ **وَالْجُرُوْحَ** بالوَجُهَيُن **قِصَاصٌ** اي يُقُتَصُّ فيما ٱمُكَنَ كَالْيَدِ والرَّجُلِ والذَّكُرِ ونَحُو ذَلِكَ وَمَا لَا يُمْكِنُ فيه الحُكُوْمَةُ وهذا الحُكُمُ وان كُتِبَ عليهم فهو مُقَرَّرٌ في شَرُحِنَا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ اي بالقِصَاصِ بأنُ مكَنَ منُ نَفُسِهِ فَهُوَكَفَّا رَةُ لَكُ الْ اَتَاهُ وَمَنْ لَّمْ يَحُكُمُ بِمَا ٓ اَنَّزَلُ اللهُ فِي القِصَاصِ وَغَيْرِهِ فَأُولَلِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ @ وَقَفَّيْنَا عَلَى الْتَارِهِمُ اتُبَعُنَا اى النَبيِّينَ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمُ مُكْرِقًا لِمَابِيَنَ يَدَيْهِ قَبُلَهُ مِنَ التَّوْرِيةُ وَاتَيْنَهُ الْإِنْجِيْلَ فِيهِ هُدًى س الضَّلَالَةِ وَّنُورُ لَيَانٌ لِلاَحُكَامِ وَّمُصَدِّقًا حَالٌ لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِيةِ لِما فيها من الاحكام وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلُمُتَّقِيْنَ ﴿ وَتُلْنَا وَلْيَحُكُمُ إَهُلُ الْإِنْجِيْلِ بِطَآ اَنْزَلَ اللَّهُ فِيْةٍ مِن الاحكام وفي قِرَاءَ ةِ مِنْصُب يَحُكُمَ وكَسُرِ لابِ عَطُفًا على معمول اتَيُنَاهُ وَكُنْ اللَّهُ يَعَكُمُ بِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَإِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنْزَلْنَا ٓ اللَّهُ يَا سَحَمَدُ الْكِتْبُ القرانَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِقٌ بَانْزَلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ قبله مِنَ الْكِتْبِ وَمُهَيْمِنَّ شاهدا عَكَيْهِ والكتُّبُ بِمَعْنَى الْكُتُبِ فَالْحَكُمُ بَيْنَهُمْ بَيْنَ أَهُل الْكِتْبِ اذا تَرَافَعُوا إلَيك بِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ اليك وَلَاتَتَّبِعُ اَهُوَآءَهُمْ عَادِلًا عَمَّاجَاءَكُمِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِنَكُمْ اَيُّهَا الْاَمَهُ شِرْعَةً شَرِيْعَةً وَّمِنْهَاجًا طَريُقًا وَاضِحًا في الدِّيُن تَمْشُونَ عليه **وَلُوشًاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً** على شَريُعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ**اَلِكُنُ** فَرَقَكُهُ فِرَقًا لِ**لِيَبْلُوَكُمْ** لِيَخْتَبِرَكُمُ فِي مَّاالثُكُمْ من الشَّرَائِعِ الْمُخْتَلِفَةِ لِيَنْظُرَ المُطِيُعَ مِنكم والْعَاصِيَ فَالْسَبَيْقُوالْكَنَيْرَتِ مَسَارِعُوا اليها إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا بِالْبَعْثِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ فِي يَوْتَخْتَلِفُونَ ﴿ مِن اَمُو الدِّينِ ويَجْزِيُ كُلًّا مِنكُمْ بِعَمَلِهِ وَآنِ الْحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمِمَّا ٱنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ آهُوَا ءَهُمْ وَاحْذُرْهُمْ آنَ لا تَيْفَتِنُوْكَ يُضِلُّوكَ عَنْ بَغْضِ مَٓٓ ٱنْزَلَ اللهُ اِلَيْكَ فَانَ تَوَلَّوْا عن الْحُكُم الْمُنَزَّلِ وَارَادُوا غَيْرَةٌ فَاعْلَمُ ٱنَّمَايُرِيْدُاللهُ اَنْ يُصِيبَهُمُ بالْعُقُوبَ فَى الدِنيا بِبَغُضِ ذُنُوْبِهِمْ التي أَتَـوُهَـا ومنها التَّـوَلِّـي ويُجَـازِيُهِمُ على جَمِيُعِمَا في الأخرى وَا<del>لَّكَكِن</del>يُرُامِّنَالنَّا**سِ لَفْسِقُوْنَ ® اَلْحَكُمَ الْجَاهِلِتَةِ يَنْغُوْنَ** بالياءِ والتاءِ يَـطُـلُبُوْنَ من المُدَاهَنَةِ والمَيُلِ اذا تَوَلَّوْ < (مَنزَم بِبَلشَ لِهَ ≥-

استفهامُ اِنْكَارٍ وَمَنْ اى لاَ اَحَدَ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ مُحَمَّا لِقَوْمٍ عندَ قَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿ بَه خُصُوا بالذِّكِرِ لانهم يَتَدَبَّرُونَهُ.

ت المرائیل علی احکام کابیان تھا، بنی اسرائیل گراہی ہے ہدایت اور روشن تھی (یعنی) احکام کابیان تھا، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء جو کہمسلمان اللہ کے تابع فرمان تھے ، یہودیوں کے لئے ای کے ذریعہ فیصلے کرتے تھے اور ان کے علماءاور فقہاء بھی (اسی کے ذریعہ فیصلے کرتے تھے )اس سبب ہے کہ ان کو اللہ نے اس کا محافظ بنایا تھا بعنی ان کواس پرامین بنایا تھا بایں طور کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت کا مطالبہ کیا تھا،اس میں ردوبدل کرنے سے،اوروہ اس کے برحق ہونے پرشاہر تھے، پس اے یہودتم محد ﷺ کی ان صفات کے اور رجم وغیرہ کے اظہار کے بارے میں جوتمہارے پاس ہیں لوگوں ہےمت ڈرو (بلکہ)ان کے چھپانے کے بارے میں مجھ سے ڈرواورمیری آیتوں کو دنیوی قلیل معاوضہ کے بدلے جس کوتم اس کو چھپانے کے عوض میں لیتے ہو مت بیچو،اور جولوگ اللہ کے نازل کروہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کا فرہیں اور ہم نے ان پر تو رات میں مقرر کر دیاہے کہ جان کو جان کے بدلے تل کیا جائے گاجب ( قاتل )اس کوئل کرے، اور آئکھ، آئکھ کے بدلے بھوڑی جائیگی اور ناک ناک کے بدلے کائی جائے گی،اور کان کان کے بدلے کا ٹا جائیگا،اور دانت دانت کے بدلے اکھاڑا جائیگا اورایک قراءت میں جاروں جگہ رفع کے ساتھ ہے، اور زخموں میں برابری ہے (جبروہی) میں بھی دونوں وجہ ( رفع ونصب ) ہیں، یعنی ان میں برابری کی جائیگی جبکہ ممکن ہو، جبیبا کہ ہاتھ، پیراورؤ کروغیرہ میں اور جس میں برابری ممکن نہ ہواس میں عاول کے فیصلہ کااعتبار ہوگا یہ (مذکورہ) حکم اگر چدان پرفرض کیا گیا ہے مگروہ ہماری شریعت میں بھی ثابت کے پھر جوقصاص کا صدقہ کردے اس طور پروہ ا پنی ذات پر قدرت دیدے تواس کا بیمل اس کے فعل (قتل) کا کفارہ ہےاور جولوگ قصاص وغیرہ کے معاملہ میں اللہ کے نازل کردہ قانون کےمطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں اور ہم نے ان نبیوں کے بعد عیسلی ابن مریم کوان سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کربھیجا،اوران کوانجیل عطا کی جس میں گمراہی ہے رہنمائی تھی اوراحکام کابیان تھا حال بیہ ہے کہ وہ اپنے ے سابق کتاب تورات بعنی اس کے احکام کی تصدیق کرنے والی ہے اور خداتر س لوگوں کے لئے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی ،اورہم نے حکم دیا کہ اہل انجیل ان احکام کے مطابق فیصلہ کریں جوہم نے اس میں نازل کئے ہیں اورایک قراءت پرعطف کرتے ہوئے ،اور جولوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں ،اورامے محمد ہم نے آپ کے پاس كتاب قرآن حق كے ساتھ نازل كى ہے (بالحق) انزلنا كے متعلق ہے، اوراس كتاب كى تصديق كرنے والى ہے جواس سے پہلے ہےاوراس پرشامدہےاور کتاب بمعنی کتب ہے،لہٰداتم اہل کتاب کے درمیان جب وہتمہارے پاس فیصلہ لائیں تو آپ نازل کردہ خدائی قانون کے ذریعہ فیصلہ کریں ،اور جوحق آپ کے پاس آیا ہے اس سے روگردانی کرکے ان کی خوہشات کی پیروی نہ کریں ،اورتم میں سے ہرایک کے لئے اےلوگوہم نے ایک شریعت اور دین کا واضح طریقہ متعین < (صَرَم پسَانسَ ن) >> <

کیا ہے کہجس پرتم چلو،اوراگرخدا جا ہتا تو تم کوایک امت بھی بنا سکتا تھا ایک شریعت کے ماننے والی ، کیکن اس نے تم کو مختلف فرقے بنایا تا کہوہتم کوان شرائع مختلفہ میں آز مائے جوتم کودی ہیں تا کہوہتم میں سے فر مانبر داراور نافر مان کودیکھے، لہٰذا بھلائیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرو یعنی اس کی طرف جلدی کروتم سب کو بعث کے بعد خدا ہی کی طرف بلٹ کر جانا ہے پھروہ تم کواس کی اصل حقیقت بتاد ہے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے بعنی دینی امور میں ،اورتم میں سے ہرا یک کواس کے عمل کی جزاء دے گا اور آپ ان کے درمیان نازل کردہ خدائی قانون کے ذریعہ فیصلہ کرتے رہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ بیجئے اورمخناط رہئے کہ کہیں ہے لوگ آپ کوان میں سے جوآپ پراللہ نے نازل کی ہیں بعض باتوں ہے منحرف نہ کردیں ، پس اگریہلوگ نازل کردہ حکم ہے انحراف کریں اور اس کے علاوہ کا قصد کریں توسمجھلو کہ اللہ نے ان کے بعض گنا ہوں کی پاداش میں جن کے وہ مرتکب ہوئے ہیں ان کو دنیا ہی میں مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے ،ان میں سے انحراف بھی ہے اور ان سب کی سزا تو آخرت میں دے گا ، اور بیحقیقت ہے کہ ان میں ہے اکثر لوگ فاسق ہیں ،اگر بیر(خدائی قانون) ہے انحراف کرتے ہیں تو کیا یہ پھر جاہلیت کا فیصلہ جا ہتے ہیں (یب بغیون) یاءاور تاء کے ساتھ ہے،اوراستفہام انکاری ہے حالانگ جولوگ اللہ پرایمان رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے ،اوراہل ایمان کوخاص طور پراس کئے ڈیکٹیا گیا کہو ہی اس(فیصلہ میں)غوروفکر کرتے ہیں۔

# 

فِيْكُولِكُمْ : اللَّذِيْنَ هَادُوْا، اس كاتعلق يحكم سے ہے يعني يہوديوں سے متعلق فيليكرتے تھے۔ فِحُولِكُمْ : الذين اَسْلَمُوا، النبين كى صفت بـ

**جِوُل**َی : اَلربانیُونَ، بیخلاف قیاس رب کی طرف نسبت ہے، راء کے سرہ کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے۔

**جِّوُلْنَ**﴾: اَلاَ حبار، بیکسرہ اورفتہ کے ساتھ حبر کی جمع ہے جمعنی فقہا ءفر اءنے کہاہے کسرہ صبح ہے بیخبیر سے ماخوذ ہے جمعنی تحسین ۔ **جِوُلُهُ ﴾ : اُسْتُخِفِظوا ، اِسْتِخْفَاظ ہے ماضی مجہول جمع ند**کر غائب وہ نگہبان مقرر کئے گئے ، یعنی احبار کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ تورات کی تحریف ہے حفاظت کریں۔

فِحِوُلَهُ ﴾: وفِي قِرَاء قٍ بالرَّفْع في الأرْبَعَةِ، حارول جَكه مبتداء وخبر ہونے كى وجہ ہے ايك قراءت ميں مرفوع بھى پڑھا گيا ہے۔ فِحُولِكَ : يُقْتَصُّ ، قصاص كَي تفسيريُقتَصُّ ع كرن كامقصد مل كودرست كرنا بـ

فِيْوَلِنَى : نحو ذلك ، كالشفتين و الانثيين و القدمين ، اورجس زخم مين برابرى اورمساوات ممكن نه ، ومثلًا زخم لكادينايا بدن کے کسی حصہ سے گوشت اتار لینایا ہڈی توڑ دینا ،اس میں چونکہ مساوات ممکن نہیں ہے اسلئے حاکم عادل کا فیصلہ معیار ہوگا۔ **قِوْلَ لَهُ ؛ ای بالقصاصِ بان مَكَّنَ مِنْ نفسه ، پرتشر تح امام شافعی رَحِّمَ تُلاللهُ تَعَالَقٌ کے مُدہب کے مطابق ہے ، ورنه امام ابو حنیفه** 

رَحِمُ كُلِللْمُ لَعَالِيٰ كَنز دِيكِ تَصَدَّقَ كَم عَنى معاف كرنے كے ہيں يعنی اگر مقتول كے درثاء نے قاتل كا قصاص معاف كر ديا توبيہ ان كے قق ميں صدقہ ہے۔

قِولُكُ ؛ قلناً

سَيْخُواكَ: يهال قلنا محذوف مانے سے كيافائدہ ہے؟

جِهُ لَبُعِ: تاكه قَفَّيْنَا براس كاعطف سيح موجائــــ

قِوَلْنَى : بنصب ليحكم، لام كن ك بعدائن مقدره كى وجهت يَحْكُمَ منصوب بـ

فِحُولِكُم : عطفاً عَلى مَعْمُولِ آتينا ، اوروه معمول مقدر هدًى وموعظة ، ب، آتَيْنَاهُ كامفعول له مونى كوجه مضوب ب، تقدر عبارت يه موكى، و آتَيْنَاهُ الإنجيلَ للهدى والموعظة وحكمهم به.

### تِفَسِّيرُوتَشِينَ

انا النوران المتوراة فیمها محکم الله عالقہ آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں سازش کا ایک قصد ابن جریرا بن ابی حاتم فی ابن عباس کے حوالہ سے بیان کیا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ عبد اللہ بن صور یا جو کہ اپنے زمانہ میں تورات کا بڑا ماہر عالم سمجھا جا تا تھا اور شاس بن قیس اور دیگر چند یہودی علاء کا ایک و فرائض ہیں کی خدمت میں فریب دہ ہی کے ارادہ سے حاضر ہوا، اور ایک فرضی مقدمہ میں آپ سے غلط فیصلہ کر انا چا ہا گرآپ نے منع فر ماہ پیاور فر مایا کہ تو رات میں اس مقدمہ کا تھم کہ کھا ہوا ہوا ہا کہ خرص مقدمہ میں آپ سے غلط فیصلہ کر انا چا ہا گرآپ نے منع فر ماہ پیاور فر مایا کہ تو رات میں اس مقدمہ کا تھم کہ کو آپ سے کے مطابق فیصلہ کر ان ایک وران آپ کو آگاہ کرنے کے لئے یہ آبت نازل فر انکی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بیلوگ آپ سے اپنے مقد مات کا فیصلہ کر انا ہی چا بیل و آپ سے انکوار ہوتا اپنے مقد مات کا فیصلہ کر انا ہی چا بیل و آپ سے انکوار ہوتا تو بیل کو انساف منظور ہوتا تو بیل کو انساف منظور ہوتا تو بیل کو کہ ناز اور علیا ء و فقہا ء کا تمل رہا ہے کہ تم لوگوں کو ایک ہوئی ہیں آب سے بیل مالداروں سے رشوت لینے کے لاچے سے تو رات کے احکام بدلنے کے بارے میں اللہ تعالی کے عذا ب سے ڈرنا چا ہے ، ورنہ تمہارا شارا حکام الہی کے منکرین میں ہوگا ، اگر چہ نہ کورہ آبات یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہیں گین اس امت میں سے بھی اگرکوئی دانہ تر آئی آبات کا منگر ہواور اس میں ترکیز لیف کر ہو تو وہ بھی ای تھم میں داخل ہوگا ، اورا گرکوئی شحص قرآئی آبیت کے تو افرار کے باو جو داس پر عمل نہ کر ہے تو آئی آبات کا منز کر ہے تو گران وگا کہ ہوگا۔

و کتبنا عَلَیهم فیها اُن النفس بالنفس (الآیة) سابقه آیت میں یہودگیاس کارستانی کابیان تھا کہ انہوں نے تورات میں آیت رجم کا انکار کیا تھا،اس آیت میں ان کی دوسری کارستانی کا ذکر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ تورات کے تھم کے مطابق ان پر قصاص فرض تھا،لیکن یہود کے بعض قبیلوں نے اس پر ممل چھوڑ دیا تھا،اوراپنی طرف سے تھم الہی کے بر خلاف ایک اور دستور گھڑ لیا تھا۔

- ح (زَمَّزُم پِبَلشَهْ اِ

### واقعه كي تفصيل:

مدینہ کے گردونواح میں یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے، بنوقر بظہ اور بنونضیر، بنوقر بظہ کے ہاتھوںا گر بنونضیر کے کسی شخص کاقتل ہو جاتا تو اس کا قصاص لیا جاتا تھا، اور دیت بھی اور اگر بنوقر بظہ کا کوئی بنونضیر کے ہاتھوں مارا جاتا تو قصاص نہیں لیا جاتا تھا،صرف دیت دی جاتی تھی۔

## بنوقر يظه اور بنونضير كامقدمه آپ كى خدمت ميں:

بنوقریظہ و بنونضیر کافل کا ایک مقدمہ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں پیش ہوا، بنونضیر نے بنوقریظہ کواپنی قوت وطافت کے بل بوتہ پر مذکورہ خودساختہ دستور پرمجبور کر رکھا تھا،اس آیت میں حق تعالی نے ان لوگوں کی اس زور زبردی اور بددیانتی کا پردہ فاش فرمادیا کہ خودتو رات میں بھی قصاص کے معاملہ میں مساوات کے احکام موجود ہیں بیلوگ دانستہ ان سے انحراف کرتے ہیں، اورمحض حیلہ جوئی کے لئے اپنامقد مہ المخطر ہے ہیں گئی خدمت میں لائے ہیں۔

يَايَّهُ النَّذِيْنَ اَمْنُوالاَنتَخِذُواالْيَهُوْدَ وَالتَّصَرَى اَوْلَيَكَاءُ اَوْالُهُ وَتُوادُونَهُم بَعُصُهُمُ اَوْلِيَا عَبُحْضُ لِا يَحَادِهِمُ فَى الكُفْرَ وَمَنْ يَتَوَلِّهُمُ وَنَكُمْ فَالَّة مِنْ الْمَالِلَهُ اللَّهُ الْمَافِقِ الْمُلْوَالِيْنَ فَي قُلُوبِهِمْ مَّرَضُ ضُعْفُ اعتقادِ كعبد الله بن الْمِ النَّسَافِق يَّسَارِعُونَ فَيُهِمْ في مُوالاتِهِمُ الْكُفَّارَ يَقُولُونَ فَي قُلُوبِهِمْ مَّرَضُ ضُعْفُ اعتقادِ كعبد الله بن الْمِ النَّافِقِ يَسَارِعُونَ فَيُهِمْ في مُوالاتِهِمُ النَّهُ وَلاَيْتِهُ اللهُ عَلَيهُ وَلاَ يَعِيرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ وَالاَتِهُمُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلاَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ

يَخَافُ الـمُنَافِقُونَ لَوْمَ الكُفَّارِ فَلِكَ المذكورُ مِنَ الأوْصَافِ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ الله و الله والله وال

ت بعد ہے۔ ت رخیم کا اے وہ لوگو جوا کیان لائے ہو، یہود ونصاریٰ کو دوست نہ بناؤ ، کہان ہے دلی دوسی اور محبت کرنے لگو ، یہ تو سے معرف کے اساس کا کہ سے میں اور محبت کرنے لگو ، یہ تو آپس ہی میں ان کے کفر میں متحد ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دوست ہیں اورا گرتم میں سے کوئی ان کواپنا دوست بنا تا ہے تو وہ بھی منجملہ ان ہی میں شار ہو گایقدیناً اللہ تعالی کفار سے دوئتی کر کے ظلم کر نے والوں کی رہنمائی نہیں کرتا ہم و ککھتے ہو کہ جن کے دلوں میں (نفاق کی) بیاری ہے یعنی ضعض اعتقاد ہے جبیبا کہ عبداللہ بن اُبی منافق ان کی دوستی میں سبقت کرتے ہیں ، اور عذر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمیں اندیشہ ہے کہ ہم کسی چکر میں نہ پھنس جائیں ، یعنی گردش زمانہ ہمارےاو پر قحط سالی یا مغلوبیت نه ڈالدے،اور(ادھر)محدﷺ کامشن پایئے تھمیل کرے پنچےتو بیلوگ ہمیں غلہ بھی نہ دیں، مگر بعید نہیں کہاللّٰہ اپنے نبی کی نصرت کے ذریعہاس کے دین کوغالب کر کے اس کو فتح عطافر مادے، پاکوئی دوسری صورت اپنی جانب سے منافقین کی پردہ دری کر کے اوران کورسوا کر کے ظاہر فر ما دے ، توبیہ ( منافق ) اس نفاق اور گفالا کہے دوستی پر جسے اپنے دلوں میں چھیائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے ،اس وقت اہل ایمان آپس میں تعجب ہے کہیں گے (یہ قبولُ) رفع کی ساتھ بطوراستیناف کے،واؤ کے ساتھ اور بغیرواؤ کے اورنصب کے ساتھ ، پیاتھی پرعطف کی وجہ ہے ، جبکہ ان کی پردہ دری کر دی جائے گی ، کیا یہی ہیں وہ لوگ جواللہ کی بڑی زور دارفشمیں کھایا کرتے تھے ، کہ بلاشبہ ہم دین میں تمہارےساتھ ہیں ان کےسب اعمال صالحہ ضائع ہو گئے اور دنیامیں رسوائی کی وجہ ہےاور آخرت میں عذاب کی وجہ سے زیاں کاروں میں ہوں گے،اےلوگو جوایمان لائے ہوتم میں سے جواپیے دین سے کفر کی طرف پھر تاہے (تو پھر جائے) (یَوْتَدُّ) اِدغام اورتزک ادغام ( دونوں جائز ہیں ) جمعنی یَوْجعُ ، بیاس واقعہ کی خبر دینا ہے جس کے وقوع سے اللہ واقف ہے، چنانچہ آپﷺ کی وفات کے بعدایک جماعت مرتد ہوگئی، عنقریب اللہ تعالی ان کے بدلے میں ایسےلوگ پیدا کردے گا کہ جواللہ کومحبوب ہوں گےاوراللہ ان کومحبوب ہوگا، آنخضرت ﷺ نے ابوموی اشعری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ اس کی قوم ہوگی ،اس کوحا کم نے اپنی سیجے میں روایت کیا ہے ، جومومنین کے بارے میں زم (مہربان) اور کفار کے معاملہ میں سخت ہوں گے اور اللہ کے رائے میں جہاد کریں گے اور اس معاملہ میں تکسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے ،جیسا کہ منافق کا فروں کی ملامت سے ڈرتے ہیں بیہ مذکورہ اوصاف اللّٰہ کافضل ہے اللّٰہ جس کو جا ہتا ہے عطافر ما تا ہے اور اللّٰہ بڑے فضل والا ہے اور فضل کا کون اہل ہے؟ اسے خوب جاننے والا ہے ( آئندہ آیت اس وقت - ﴿ الْمُؤَمِّ بِبَلْشَهُ إَ ﴾ -

نازل ہوئی) جب عبداللہ بن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو ہماری قوم نے چھوڑ دیا (آپ نے فرمایا) تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اوراس کارسول اوروہ اہل ایمان ہیں جونماز قائم کرتے ہیں اورزکوۃ دیتے ہیں اوروہ عاجزی اختیار کرتے ہیں یانفلی نماز پڑھتے ہیں، اور جس نے اللہ کواور اس کے رسول کواور ایمان والوں کو اپنار فیق بنالیا تو وہ ان کی اعانت اور نصرت کرے گا، (وہ سمجھ لے) کہ اللہ کی جماعت ہی اس کی مدد کی وجہ سے غالب رہے گی، اِنْھُمْ، کے بجائے، جِزْبُ اللّٰہ ، یہ بیان کرنے کے لئے فرمایا کہ بیلوگ اس کی جماعت اور اس کے تبعین میں سے ہیں۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

قِوَلَكُ ؛ تُوَالُونَهُمْ وَتُوادُّونَهُمْ

فَخُولَ مَنَ اللهِ مَهُمُ اصل بین تُوَ الِیُو نَهُمَ تَحَاضَم یا ء پردشوار ہونے کی وجہ سے لام کودیدیا واوَ اور یا عدو حروف ساکن جمع ہوئے یا ء کوحذ ف کردیا ، لام کا کسرہ ساقط ہونے کے بعد تُو الُو نَهِم ہوگیا تُو ادّو ن اصل میں تُو ادِدو ن تھا، دال کودال میں ادغا م کردیا تو ادّو ن ہوگیا (دولوں صیغے مفاعلہ ) سے مضارع جمع ند کرحاضر کے ہیں ، اَوْ لیاء ، وَ لِی کی جمع ہوئی معنی کی جمع ہوئی معنی آتے ہیں ، محبت کرنے والا ، دوست ، مددگار، قریب ، پڑوی ، حلیف ، تا بع وغیرہ ، اسلے تعیین معنی کی ضرورت ہوئی ، مفسر علام نے تو ادّو ہم ، کہ کرمعنی کی تعیین کروں ہوئی ، مفسر علام نے تو ادّو ہم ، کہ کرمعنی کی تعیین کروں ہوئی ، مفسر علام نے تو ادّو ہم ، کہ کرمعنی کی تعیین کروں ہوئی ، مفسر علام نے تو ادّو ہم ، کہ کرمعنی کی تعیین کروں ہوئی ، مفسر علام نے تو ادّو ہم ، کہ کرمعنی کی تعیین کروں ہوئی ،

قِوُلِيْ : مِن جُمْ لَتِهِم ، يہودونصاريٰ سے اجتناب ميں شھرت کو بيان کرنے کے لئے يہ جملہ لايا گيا ہے ، مطلب يہ ہے کہ حک ہے ۔ کہ دور کا میں ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا کہ ک

فِيُولِكُ ؛ إِنَّ اللَّه لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِيْنَ، يه إِنَّهم مِنْهُمْ كَالت عد

فِحُولِكُ : يُسارِعُوْنَ بِهِ قلوبهم كَاسْمِيرهم عال ٢-

فَحِوُلْ : دَائِرَة، گردش،مصیبت،یه دورٌ ہے مشتق ہے جس کے معنی گھو منے پھرنے کے ہیں، دَائـرَة،ان صفات میں سے کے جن کا موصوف ندکورنہیں ہوتا، دائر ة موصوف یَدُور ُ بھا اس کی صفت ہے۔

قِحُولَ ﴾ : اَلْمِيرَة، غله، كهانا، اى اليهو دو النصاري لا يعطونَنا المِيْرة، نَعني يهودونصاري بم كوغله دينا بندكر دي كـ

### تَفَسِّيُرُوتَشِينَ

تعلق قائم کرنے سے بختی ہے منع کیا گیا ہے، اور اس پر سخت وعید فر مائی ہے کہ جوان سے دلی دوسی کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا تعلق قائم کرنے سے بختی ہے کہ جوان سے دلی دوسی کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائیگا، اس کا مطلب سے ہرگز نہیں ہے کہ غیر مسلموں سے روا داری جائیگا، اس کا مطلب سے ہرگز نہیں ہے کہ غیر مسلموں سے روا داری ہدر دی، خیر خواہی نہیں کرنی چاہئے، غیر مسلموں سے روا داری ہدر دی، خیر خواہی عدل اونصاف اور احسان وسلوک سب بچھ کرنا چاہئے، اسلئے کہ اسلام کی بہی تعلیم ہے اسلام تو جانوروں کے ہدر دی، خیر خواہی عدل اونصاف اور احسان وسلوک سب بچھ کرنا چاہئے، اسلئے کہ اسلام کی بہی تعلیم ہے اسلام تو جانوروں کے سے دونہ بھی تھے۔

حقوق کی حفاظت کا بھی علم بردار ہے چہ جائیکہ انسان! البتہ ان سے ایسی گہری دوستی اور اختلاط جس سے اسلام کے امتیازی نشانات کونقصان پہنچاس کی اجازت نہیں، یہی وہ مسئلہ ہے جوز ک موالات کے نام سے مشہور ہے۔

### شان نزول:

ندکورہ آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں مفسرین نے متعددوا قعات نقل کئے ہیں۔

### پہلا واقعہ:

حضرت عبادہ بن صامت تفخانله تعکالی انصاری اور رئیس المنافقین عبداللہ بن الی دونوں زمانۂ جاہلیت سے یہود کے قبیلے بی قبیقاع کے حلیف چلے آرہے تھے، اسلام کے ظاہر ہونے کے بعد عبادہ بن صامت نے یہود کی دوئی سے اظہار بیزاری کر دیا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہدیا کہ میرے لئے اللہ اور اس کے رسول کی دوئی کافی ہے مگر عبداللہ بن الی یہود کے ساتھ دوئی قائم رکھنے پر مصر رہا، حضر ہے جبادہ ہی صامت کے ساتھ عبداللہ بن الی کی اس مسلم میں ایک مرتبہ تیز کلای بھی ہوگئی عبداللہ بن الی یہود کے ساتھ دوئی قائم رکھنے پڑھے گا ایک کا کہنا تھا کہ اسلام کا ابھی کوئی ٹھکا نہیں ہے نہ معلوم اونٹ کس کروٹ بیٹھے، اور محمد ﷺ پیمود کے ساتھ تعلقات وروابط قائم رکھے جا کیں تاکہ آڑے وقت میں کا مما کی میں ، اس واقعہ میں یہ آیت نازل ہوگئی۔

### دوسراواقعه:

آنخضرت ﷺ نے حضرت ابولبابہ کو بنی قریظہ سے فہماش کرنے کے لئے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، بنوقر بظہ سے ابولبابہ کے دیرینہ تعلقات تھے، بنوقر بظہ نے ابولبابہ سے معلوم کیا کہ اگر ہم لڑائی موقوف کرکے اپنے قلعہ سے اتر آئیں تو آخر ہماراانجام کیا ہوگا؟ حضرت ابولبابہ نے ہاتھا پ کھیر کراشارہ کردیا کہ تمہاراانجام قل ہوگا، حالانکہ بیا کی راز داری کی بات تھی جس کا اظہار ابولبابہ کونہیں کرنا چاہے تھا، مگر تعلقات اور دوئی کی بنا پر خفیہ راز سے بنوقر یظہ کوآگاہ کردیا، اس پر مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ اظہار ابولبابہ کونہیں کرنا چاہے تھا، مگر تعلقات اور دوئی کی بنا پر خفیہ راز سے بنوقر یظہ کوآگاہ کردیا، اس پر مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ (احسن النفاسیر ملحصاً)

فَتَرَی الّـذین فی قلو بھر موض یساد عون فیھم، (الآیة) لیمنی ترک موالات کا حکم شرعی سنگروہ لوگ جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے اپنے کا فر دوستوں کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان سے قطع تعلق کرنے میں تو ہمارے لئے خطرات ہیں ،اگر کوئی حادثہ پیش آگیا تو بیلوگ آڑے وقت میں ہمارے کا م آسکتے ہیں۔

مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ الـمُشْرِكِيْنَ بِالجَرِّ والنَّعُبِ أَوْلِيكَاءً وَالثَّقُوااللَّهُ بتَرُكِ مُوَالاَتِهِمُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِيْنَ @ صَادِقِيْنَ في ايمانِكُمُ ۚ وَ الذين إِذَا نَادَيْتُمْ دَعَوْتُمُ اِلْكَالْطَلُوقِ بالأَذَانِ اتَّخَذُوْهَا اى الصَّلوةَ هُزُوًّا مَهُزُوًّا بِهِ وَلَعِبًا ۚ بِان يَسْتَهْزِءُ وَابِهِا يَتَضَاحِكُوْا ذَلِكَ الا تِّخَاذُ بِٱنَّهُمْ بِسَبَبِ أَنَّهُمْ **قَوْمُ لِآيَعْقِلُوْنَ**۞ ونَزَلَ لَمَّا قَالَ اليهودُ للنبيّ صلى الله عليه وسلم بمن تُؤْمِنُ من الرُّسُل فَقَالَ باللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ الينا الآيةَ فَلَمَّا ذَكَرَ عيسٰى قَالُوُا لَا نَعْلَمُ دِيْناً شَرًّا مِن دِيْنِكُمُ **قُلْ لِلَّهُ لَا لَكِتْبِ هَلْ تَنْقِمُونَ** تُنْكِرُوْنَ مِنَّا الْآ اَنْ الْمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ الْمِنَاوَمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ اى الانبياءِ وَاَنَّ أَكْثَرَكُمْ فِيقُونَ ﴿ عَطْفٌ على ان المَنَّا الْـمَـعُـنِي مَا تُنْكِرُونَ الا إِيُمَانَنَا ومُحَالَفَتُكُمْ في عَدَم قَبُولِهِ الْمُعَبَّرِ عَنُهُ بالْفِسُقِ اللَّازِم عنه ولَيُسَ هذَا مِمَّا يُنكَرُ قُلْهَلُ النَبِّنَكُمْ الْحُبرُكم لِشَيِّرَقِنَ اَهُل ذَلِكَ الذي تَنْقِمُونَهُ مَثُوْبَةً ثَوَابًا بِمَعْنَى جَزَاءٍ عِنْدَاللَّهِ مَنْ لَّعَنَهُ اللَّهُ اَبْعَدَهُ عِن رَحْمَتِ ، وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ بِالْمَسْخ وَ سن عَبُكَالطَّاغُونَ ۚ الشَّيْطَانَ بِطَاعِتِهِ ورَاعِي في منهم مَغنى مَنُ وفيما قبلَهُ لَفُظَمَا وهو اليهودُ وفي قراء ةٍ بِضَمِّ باء عَبُدَ واضافَتِهِ الى مَابَعْدَهُ لَكُمْ جَمْع لِعَبُدٍ ونَصْبُهُ بالْعَطُفِ على الْقِرَدَةِ الْوَلْبِكَ شَكَّ مُّكَانًا تَمِيُزُ لان مَاوٰهم النارُ وَّا**ضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿ كَانِي الْحَقِّ وَاصْلُ السَّوَاءِ الْوَسُطُ وذِكُرُ شَرَ وَاضَلُ في مُقَابَلَةِ** قَـوُلِهِ لِمَ نَعْلَمُ دِيْناً شَرًّا مِن دِيْنِكُمْ وَإِذَاجَاءُ وُكُمْ لَكِي مُنَافِتُوا الْيَهُودِ قَالُوْ آامَنَّا وَقَدْ دَّخُلُوا اليكم مُتَلَبِّسِينَ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ نَحَرُجُوْل مِن عندِ كَم مُثَلِبَسِينَ بِلِمْ وَلَهُ يُوْمِنُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاكَانُوْلِيَكُتُمُوْنَ ® مِن الْيَفاق وَتَرَلِى كَيْنِيرًا مِنْهُمْ اى اليهودِ ليسَارِعُونَ يَغَغُونَ سَرِيعًا فِي الْإِثْمِ الْكُذِبِ وَالْعُدُوانِ الظُّلُم وَاكْلِهِمُ السُّحْتَ الحرام كالرُشى لَبِئْسَمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ عَمَلُوْنَ عَمَلُهُ هِذَا لَوْلَا هَلاَ يَنْهِهُمُ الرَّبِّنِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ سنهم عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِنْمَ الكَذِبَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ لَبِئُسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿ تَرُكُ نَهُيهِمْ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَمَّا ضُيِّقَ عليهم بتَكْذِيْبِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَنْ كَانُوْا أَكُثَرَالنَّاس مَا لاَ يَ**دُاللَّهِ مَغْلُوْلَةٌ ۚ** مَقُبُوضَةٌ عن إِدْرَارِ الرِّزُقِ علينا كَنُوابِه عن البُّخلِ تعالى عن ذلِكَ قَالَ تعالى غُلَّتُ أَسُسِكَتُ ٱلدِيْهِمْ عن فعل الحَيْرَاتِ دُعَاءٌ عليهم وَلُحِنُوْابِمَا قَالُوْا بُلْ يَذَهُ مَبُسُوطَاتُنْ مُبَالَغَةٌ في الوصفِ بالُجُودِ وثُنِّي الْيَدُ لِافَادَةِ الْكَثْرَةِ إِذْغَايَةُ مَا يَبُذُكُهُ السَّخِيُّ مِن مَالِهِ ان يُعْطِيِّ بِيَدَيْهِ كَي**ُفِقُكِيْفَكِيْفَايَشَآة** مِن تَوسِيْعِ او تَضْييُق لا اعتراضَ عليه وَلَيَزِيْدَنَّ كَتِنْيُرًا مِّنْهُمْ مِّكَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَرْتِكَ مِن النَّهُ وَأَن طُغْيَانًا وَكُفُرًا لِبِحُهُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَرْتِكَ مِن النَّهُ وَان طُغْيَانًا وَكُفُرًا لِبِحُهُ مُعَ مِهِ مِهِ وَالْقَيْنَابَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ وَكُلُّ فِرْقَةٍ مِنهِم تُخَالِفُ الأخْرِي كُلُّمَا اَوْقَدُوْ انَارًا لِلْحَرْبِ اى لِحَرْبِ النبيّ صلى الله عليه وسلم أَطْفَأَهَااللهُ اللهُ اللهُ أَلَا أَرَادُوْهُ رَدَّبُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اللهُ اي مُفْسِدِيْنَ بالمَعَاصِيُ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ® بِمَعْنَى أَنَهُ يُعَاقِبُهُمْ وَلَوْاَنَّ آهْلَ الكِتْبِ امَنُوْا بِمُحَمَّدٍ وَاتَّقَوْا الكَفرَ < (صَّزَم پِبَلشَٰ لِهَ) > −</

لَكُفَّرُنَاعَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَلَاَدُخُلْنَهُمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيْلَ بِالْعَمَلِ بِما فيهما ومنه الايمانُ بالنبيّ صلى الله عليه وسلم وَمَا أُنْزِلَ اللهِمْ من الكُتُب مِّنْ مَنِيقِمْ لَا كُلُوْامِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ بان يُوسِعُ عليه الرِّدُقَ ويُفِيْضَ من كُلِّ جِهَةٍ مِنْهُمُ المَّةَ جَمَاعَة مُّ فَتَصِدَةً اللهِ عَلَيه الرِّدُق ويُفِيْضَ من كُلِّ جِهَةٍ مِنْهُمُ المَّةَ جَمَاعَة مُّ فَتَصِدَةً اللهِ عَلَيه وسلم كعبدِ اللهِ بنِ سلامٍ واصحابِه وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ اللهَ عَلَيه وسلم كعبدِ اللهِ بنِ سلامٍ واصحابِه وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ اللهَ عَلَيه وسلم كعبدِ اللهِ بنِ سلامٍ واصحابِه وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ اللهَ عَلَيه وسلم كعبدِ اللهِ بنِ سلامٍ واصحابِه وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ اللهَ عَلَيه وسلم كعبدِ اللهِ بنِ سلامٍ واصحابِه وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ اللهَ عَلَيْهِ مَا يَعْمَلُونَ فَي

ت جيئي ؛ اے وہ لوگوجوا بمان لائے ہوتمہارے پیش رواہل کتاب کوجنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور سامان تفریح بنایا ہے اور من بیانیہ ہے اور کا فروں مشرکوں کو (اپنا) دوست نہ بناؤھز وًا جمعنی مھزوً اہلہ ہے، یعنی مصدر جمعنی مفعول ہے نصب کے ساتھ ہے ،ان سے ترک موالات کر کے اللہ سے ڈروا گرتم مومن ہو ،( یعنیٰ )ا پنے ایمان میں ستجے ہو اور ان لوگوں کو بھی کہ جو تم نماز کیلئے اذان دیتے ہوتو وہ اس نماز کا مذاق اڑاتے ہیں اور کھیل بناتے ہیں اس طریقہ پر کہاں کا استہزاء کرتے ہیں اوراس کی تضحیک کرتے ہیں اوران کا بی<sub>ہ</sub> استہزاء وغیرہ کرنا اس وجہ ہے ہے کہ وہ ناسمجھلوگ ہیں جب یہود نے نبی ﷺ ہے کہارسولوں میں ہےتم کس رسول پرایمان کہ کہتے ہو؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا!اللّٰہ پراوراس پر جو ہماری جانب نازل کیا گیا (الآية )جب حضرت عيسلي عَلاَيْتِلاَهُ وَالسَّلُوَ كَا وَكُرِفِرِ ما يا تَوْ كَانِي كَلِيجِهِم تمهارے دين سے کسي دين کو بدترنہيں سمجھتے ،تو ( آئندہ ) آيت نازل ہوئی،ان ہے کہو،اےاہل کتابتم ہم کوصرف اس وجہ ہے تاہیند کرتے ہو کہ ہم اللّٰہ پراوراس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیاایمان رکھتے ہیں اوراس پر جوانبیاء سابقین پر نازل کیا گیا ہے ایمان کہ کھتے ہیں اور بلاشبتم میں سے اکثر فاسق ہیں ،اس کا عطف اَن آمَنّا پرہے معنی ہے ہیں کہتم صرف ہمارے ایمان کو ناپسند کرتے ہواورتم کے ہماری مخالفت ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ ہے ہے جس کونسق سے تعبیر کیا گیا ہے جو کہا یمان کے عدم قبول کولا زم ہےاور بینا پسندیدہ باتوں میں سے نہیں ہے،ان سے کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاند ہی کر دوں (بتلا دوں ) جوسز اکے اعتبار سے اللہ کے نز دیک ان سے بدتر ہیں جن کوتم سمجھتے ہو مشو ہاءً جمعنی جے زاءً ہےاوروہ، وہ خص ہے جس پراللہ نے لعنت کی تعنی جس کواپنی رحمت سے دور کر دیا ، اور اس پرغضبنا ک ہوا ، اور ان میں <u> ہے بعض کو مسخ کر کے بندر بنادیا اوربعض کوسور بنادیا اوروہ شخص ہے جس نے شیطان کی بندگی کی اس کی اطاعت کر کے،اور</u> مِنْ فُهُمْ میں،مَنْ کے معنی کی رعایت کی ہےاوراس کے ماقبل میں مَنْ کے لفظ کی رعایت کی ہےاوروہ یہود ہیں،اورا یک قراءت میں عَبْد ، کی ہاء کے ضمہ اور اس کی مابعد کی طرف اضافت کے ساتھ ہے، عَبْداسم جمع ہے اور ( طاغوت ) کا نصب، السقو دہ پر عطف کی وجہ ہے ہے، بیروہ لوگ ہیں کہ جن کے در جے اور بھی زیادہ برے ہیں مکاناً تمیز ہے اسلئے کہ ان کا ٹھکا نا آگ ہے اور راہ راست سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، ( یعنی ) طریق حق ہے، اور مسواءٌ کی اصل وسط ہے اور مشرٌّ اور اصَّلُّ کا ذکران کے قول "لا نعلم دینا شرًا من دینکم" کے مقابلہ میں ہے، اور جب بیمنافق یہودی تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں،حالانکہ کفر لئے ہوئے آئے اوروہ تمہارے پاس سے گفر ہی لئے ہوئے واپس گئے ،اورایمان نہیں لائے ،اور

اللّٰدخوب جانتا ہے اس نفاق کوجس کو یہ چھپائے ہوئے ہیں اور آپ ان میں سے یعنی یہود میں سے بہت سوں کود کیھتے ہیں کہ گناہ کذب اورظلم کی طرف لیکتے ہیں یعنی گناہ میں بعجلت ملوث ہو جاتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں جبیبا کہ رشوت، یقیناً یہ جو کچھ کرتے ہیں بہت بری حرکت ہےاور کیوں ان کے علماءاور مشائخ گناہ یعنی جھوٹ بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے نہیں روکتے ؟ان کومنع نہ کرنا یقیناً بہت بری حرکت ہے اور جب یہود پر نبی کریم ﷺ کی تکذیب کی وجہ سے تنگدی ڈالدی گئی حالانکہ وہ لوگوں میں کثیرالمال تھے تو انہوں نے کہا کہاللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یعنی ہمارےاو پررزق میں کشادگی کرنے سے بندھے ہوئے ہیں، (ید الله مغلولة) ہے جُل کی طرف کنایہ کیا ہے (حالانکہ) اللہ تعالی بخل ہے بری ہے، اللہ تعالی نے فرمایا، ان کے ہاتھ نیک کام سے روک دیئے گئے ہیں (بیہ)ان کے لئے بددعاء ہے،اوران کی بکواس کی وجہ سےان پرلعنت کی گئی بلکہ (حقیقت بیہے) کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں بیصفت سخاوت میں مبالغہ ہے، کثر ت کا فائدہ دینے کے لئے یُسـذ کو تثنیه لا یا گیا ہے،اس لئے کہ بخی اپنے مال ہے جس چیز کی سخاوت کرتا ہے،اس کا انتہائی درجہ بیہ ہے کہ دونوں ہاتھوں ہے لٹائے ، اور جس طرح چاہے خرچ کرے خواہ وسعت سے یا تنگی ہے ،اس پرکسی کوانگلی اٹھانے کاحق نہیں ، جو چیز آپ کے رب کی جانب ہے آپ پر نازل کی گئی ہے ( یعنی لافر آ) ہے چنیا اس نے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کیا ان کے اس ( قر آن ) ہے منکر ہونے کی وجہ سے اور (اس کی پاداش) میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لئے عداوت اور بغض ڈالدیا ہے اور جب بھی بیلوگ آپ ﷺ کے ساتھ جنگ کی آگ جڑ کا تے ہیں اللہ اس کوٹھنڈا کر دیتا ہے بینی جب بھی وہ حملہ آور ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو پس پا کر دیتا ہے، بیلوگ زمین میں فساد ہر پا کرنے کی کوشش کررہے ہیں بیغنی معصیت کے ذر بعیہ فساد کرنے والے ہیں ،اللہ تعالی مفسدہ پر دازوں کو پسندنہیں فر ماتے ،مطالب بیہ کہ وہ ان کوسز ادیگا،اوراگر (اس سرکشی کے بجائے ) اہل کتاب محمد ﷺ پرایمان لے آتے اور کفر سے بچتے تو ہم ان کے گناہوں کومعاف کردیتے اور ان کونعمت بھری جنتوں میں پہنچادیتے اگران لوگوں نے تو رات وانجیل میں مذکور (احکام ) پڑمل کر کےان کو قائم کیا ہوتا اوران ہی میں سے نبی ﷺ پرایمان لا نابھی ہے اوران ( دوسری ) کتابوں کو قائم کیا ہوتا جوان پران کے رب کی جانب سے نازل کی کنیس، تو ان کے لئے اوپر سے بھی رزق برستااور نیچے (زمین ) ہے بھی رزق ابلتا، بایں طور کہان پررزق کی وسعت کر دی جاتی اور حیاروں طرف سے رزق کی ریل پیل ہوتی ،ان میں کچھ لوگ اعتدال پسند بھی ہیں جواسی پڑمل کرتے ہیں ،اور یہ وہ لوگ ہیں جو نبی ﷺ یرا بمان لائے جبیبا کہ عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھی ، لیکن ان کے اکثر لوگ سخت بدعمل ہیں۔

# جَعِيق الرَّيْبُ لِسَهُيُكُ تَفْسُلُو لَفْسُلُورِي فَوَالِلْ

فَيُولِكُنَى: لا تَتَّخِذُوا ، النح، كلام متانف ٢٠ لا تتخذوا ، فعل مضارع مجزوم بلا، ال كاندر ضمير فاعل الّذى اسم موصول التخذوا فعل بغالم عطوف معطوف معطوف عليه مقعول به ثانى ، جمله هوكر التخذوا فعل بافاعل دينكم مفعول به ثانى ، جمله هوكر عليه فعل بافاعل معطوف عليه مقعول به ثانى ، جمله هوكر عليه فعل بافاعل دينكم مفعول به ثانى ، جمله هوكر عليه فعل بافاعل دينكم بعند التحديد المعطوف عليه فعل بافاعل معطوف عليه فعل بافاعل دينكم مفعول به ثانى ، جمله هوكر التحديد المعطوف عليه فعل بافاعل دينكم بعند الله الله على التحديد المعطوف عليه فعلم مفعول به ثانى ، جمله هوكر التحديد والمؤرّم بعند الله الله على المعطوف عليه فعلم مفعول بالمعطوف المعطوف عليه فعلم مفعول به ثانى ، جمله هوكر التحديد والتحديد المعطوف عليه فعلم المعطوف على المعطوف على المعطوف ا

صله موصول صله معلى كرمفعول اول لا تتبخذوا كا، أو ليهاءً مفعول ثانى، لا تتبخذو اضمير فاعل اورمفعول معلى كرجواب نداء، نداايية منادى اورجواب نداسي لكرجمله ندائية موكر، قُلْ فعل محذوف كامقوله ..

فِيُولِكُ : مَهْزُوًا به، يعنى هُزُوا مصدر، مفعول كمعنى ميس ب-

فِيُولِكُمْ : بالجرِّ، جر الّذين پرعطف كى وجه ہے۔

﴿ ﴿ [ نِصَٰزَم پِبَلْشَهُ إِ

فِيُولِكُمُ : النصبُ، اور كفّار كانصب، الَّذِينَ إتخذوا برعطف كى وجهت \_

قِحُولَ مَنَ ؛ فقال بالله ومَا أُنزِلَ الينا (الآية) مطلب بيه كه يهود كے جواب ميں آپ ﷺ نے سور وَ بقره كى مذكوره آيت تلاوت فرمائى جس ميں حضرت عيسىٰ عَالِيجَ لا وَاللَّيْلَا كَي نبوت كا بھى ذكر ہے۔

قِحُولِ مَنْ : تَـنْقِمُوْنَ، ثَمَّا نَكَارِكِرَتِ ہُوتُم وَثَمَنی رکھتے ہو، تم عیب جوئی کرتے ہو، یہ نَـقَمٌ ہے ماخوذ ہے،مضارع جمع مذکر حاضر ہے۔

قِكُولِكَ ؛ المعنى ما تُنْكِرُونَ إلّا إِيمَانَنَا، الله اضافه كامقصدية بتانا كه هل تنقمونَه مين استفهام انكارى بـ-قِكُولِكَ ؛ ثوابًا، الله مين اشاره بـ كه مَثُولِهَ مَهِم مِن مِن كَظرف -

فِيَوْلِكُونَ : وَذُكِرَ شَرٌّ وَاَضَلُّ فَي مُقَابَلَةِ النّ الله الله المعالمة كامقصدايك والمقدركا جواب -

میں اور میں میں اور اَحَالُ اسم تفضیل کے صبغے ہیں جن کے مفضل علیہ کی ضرورت ہوتی ہے، پیش نظر آیت میں یہود مفضل اور مسلمان مفضل علیہ ہیں، اور مفضل اور مسلمان نفس مفضل اور مسلمان مفضل اور مسلمان نفس مفضل اور مسلمان مفضل علیہ ہیں، اور مفضل اور مسلمان فس شرارت اور صلالت میں بڑھے ہوئے ہوں گے، حالانکہ بیخلاف واقعہ ہے؟

جِيُ لَيْنِ بِهِاں شرارت اور ضلالت كااستعال مقابله اور مشاكلة كے طور پر ہوا ہے اسلئے كه يہود نے كہاتھا، لا نعلم ديناً شرًّا من دينكم ، جيساكه جزاء السيئة سيئة ميں جزاء كم كومشاكلة سيئة كہا گيا ہے۔

فَ وَيَنِينَنُ لَهِ جَوَلَنُكِي : بعض اوقات اسم تفضيل نفس زيادتی کو بيان کرنے کے لئے بھی آتا ہے اس وقت اس کو مفضل عليه کی ضرورت نہيں ہوتی ، یعنی اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے اور قرآن کریم میں اس کا استعال بکثرت ہے۔ ضرورت نہیں ہوتی ، یعنی اسم فضیل اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے اور قرآن کریم میں اس کا استعال بکثرت ہے۔ فِحُولِ کَنَی : مُقَٰتَصِدَة ، یه اقتصاد (افتعال) سے ماخوذ ہے اسم فاعل واحد مؤنث ، سید ھے راستہ پرقائم رہنا۔

## تَفَسِّيُرُوتَشِينَ

یا یہا الگذینَ آمَنُوْ الا تتخذو اللَّذِیْنَ اتخذُوْ ادِیْنَکم هُزُوً الله اہل کتاب سے یہودونصاری اور کفار سے مشرکین مراد ہیں، یہاں بیتا کید کی جارہی ہے کہ دین کا مذاق اڑا نیوالے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اہل ایمان کی دوتی نہیں ہونی چاہئے۔

### شان نزول:

قبل یہا اهل الکتاب هل تنقیمون هِلا الا أن آمکا ، (یعنی) اے اہل کتابتم ہم ہے بلاوجہ ناراض ہوجبکہ ہماراقصور اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اللہ پراورا سکے رسول پراوراس ہے پہلے اتاری ہوئی کتابوں پرایمان رکھتے ہیں، کیا یہ بھی کوئی قصوراور عیب کی بات ہے، البتہ ہم تہمیں بتاتے ہیں کہ بدترین اور قابل فغرت کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پراللہ کی لعنت اور غضب ہوا جن میں سے بعض کو اللہ نے بندراور بعض کو سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی، اس آئینہ میں تم اپنا چہرہ دیکھو تخضب ہوا جن میں سے بعض کو اللہ نے بندراور بعض کو سور بنا دیا ، اور وہ کون لوگ ہیں؟ کیا ہے تم ہی نہیں ہو؟ یا در ہے کہ یہود کے اسلاف کو یوم السبت کی خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے جوانوں کو بندراور بوڑھوں کو سور بنا دیا تھا۔

### شان نزول:

معتبر سند سے تفسیر ابن جربر میں ہے کہ بعض یہود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ آپ کن کن نبیول کو برحق مانتے ہیں ، آپ ظِیقِ عَلَیْ اِن حضرت موکی عَلاِیٹِ کَا وَرحضرت عَیسیٰ عَلاِیٹِ کَا اَوْلِد میکرانبیاء کا نام کیا یہود حضرت عیسیٰ عَلاِیٹِ کَا اُوْلُائٹا کُوالٹنگاؤ کا نام سَکر چِنگاری زیریا ہو گئے اور بہت چڑے ، تو اللہ تعالی نے بی آیت نا زل فرمائی۔

کاموں اورظلم وزیادتی کی طرف لیکتے ہیں اور حرام خوری ان کاشیوہ ہے۔

لَوْلا یـنهاهٔ مراكبر بننیون (الآیة) بیعلاءاورمشائخ دین پرنگیر ہے كه عوام كی اكثریت تمہارے سامنے فتق و فجو راور حرام خورى كا ارتكاب كرتی ہے ليكن تم انھيں منع نہیں كرتے ، ایسے حالات میں تمہارا بیہ بڑا جرم ہے اس سے واضح ہوتا ہے كہ امر بالمعروف اور نہى عن المنكر ، كتنی اہم اور ضرورى چیز ہے اور اس كے ترك پر سخت وعید وارد ہوئی ہے۔

# قدرت کے باوجودامر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت بڑا جرم ہے:

تر مذی،ابوداؤ دوابن ملجہ وغیرہ میں معتبر سندوں ہے جوروا بیتیں اس باب میں نقل ہوئی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ جو کوئی احچھا آ دمی کسی برے آ دمی کوکوئی برا کام کرتے دیکھےاور قدرت کے باوجود منع نہ کرے تو اس کود نیا ہی میں منع نہ کرنے کا وبال ضرور بھگتنا پڑے گا۔

شان نزول:

وقالت المیہو دُید اللّٰه مغلولة، طبرانی اور ابوالیّن کے جو شان نزول اس آیت کا حضرت عبداللہ بن عباس تضوَّات النظافی ال

يَايَّهُا الرَّسُولُ بَلِغُ جَمِيْعَ مَا أُنُولَ الْيَكَ مِنْ تَبِكُ ولا تَكْتُمْ شَيْئاً منه خَوْفا ان ثَنَالَ بِمَكُرُوهِ وَالْهَرَاهِ وَالْجَمُعِ لاَنَّ كِتُمَانَ بَعْضِمَا كَكِتُمَان كُلِمَا تُبَلِغ جَمِيْعَ مَا أُنُولَ اليك فَمَا بَلَغَتْ رَسِلَتَهُ بِالإَفْرَاهِ والجَمْعِ لاَنَّ كِتُمَانَ بَعْضِمَا كَكِتُمَان كُلِمَا وَاللَّهُ يَعْضِمُكُ مِنَ التَّالِي اللَّهُ اللَّهُ يَعْمَلُوا النَّي عَتْدُوكَ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُحْرَسُ حتى نَوْلَتُ فَقَالَ انصَوفُوا عَنِي وَقَالَ الْعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَوَاهُ الحاكم إِنَّ اللَّهُ لاَيهُ وَسلم يُحْرَسُ حتى نَوْلَتُ فَقَالَ النَّسُوفُوا عَنْ اللَّهُ وَعَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْرَالُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّه

الايمان باللهِ ورُسُلِهِ وَأَرْسَلُنَا الْيُهِمْرُسُلُوكُلُمَاجَاءَهُمْرَسُولُ منهم لِمَالَاتَهُوكَانُفُسُهُمْ من الحقّ كَذَّبُوهُ فَرِيْقًا سنهم كَذَّبُوْاوَفَرِيْقًا سنهم يِّقْتُكُوْنَ ﴿ كَـزَكَـرِيّـا ويحيى وَالتَّعْبِيُرُ به دُوْنَ قَتَلُوا حِكَايَةٌ لِلْحَالِ الْمَاضِيَةِ لِلْفَاصِلَةِ وَحَسِبُوا ظَنُّوا اَلَّاتَكُونَ بِالرَّفُعِ فَانُ مُخَفَّفَةٌ والنَّصُبِ فَهِي نَاصِبَةٌ اي تَقَعُ فِتُنَةٌ عَذَابٌ بِهِم على تكذيبِ الرُّسُلِ وقَتْلِهِمُ فَعَمُّوا عن الحَقِّ فلم يُبْصِرُوهُ وَصَمُّواً عن اسْتِمَاعِهِ ثُمُّرَتَابَاثلَّهُ عَلَيْهِمْر لَمَّا تَابُوُا ثُمُّ كَمُوْاوَكُمُّوْا ثَانِيًا كَتِيْرُوِّنْهُمْ بَدَلٌ سَن الضَّمِيْرِ وَاللَّهُ بَصِيْرُكُمِ ايَعْمَلُوْنَ® فَيُجَازِيُهِمُ به لَقَذُكُفُوالَّذِيْنَ قَالُوَّا اِنَّالَتُهُ هُوَالْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمٌ مِّسَةً مِنْ مَنْ وَقَالَ لهم الْمَسِيْحُ لِبَنِيَ اِسْرَاءِ يْلَ اعْبُدُوااللَّهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمُ الْمَسِيْحُ لِبَنِيَ اِسْرَاءِ يْلَ اعْبُدُوااللَّهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمُ الْمَسْيِحُ لِبَنِيَ السَّرَاءِ يْلَ اعْبُدُوااللَّهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمُ اللهِ فَايِّنِي عَبُدُ ولسُنتُ بِاللهِ النَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ في العِبَادَةِ غَيْرَهُ فَقَدُحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ مَنْعَهُ أَنْ يَلدُخُلَمَا وَمَا وْمُهُ النَّارُوْ مَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ زَائِدَةٌ أَنْصَارِ ﴿ يَمُنَعُوهُمُ مِن عَذَابِ اللَّهِ لَقَذَكَفَرَالَّذِيْنَ قَالُوٓ النَّهَ ثَالِثُ اللَّهَ الِهَةِ تَلْتَةٍ اى اَحَدُهَا والاخْرَانِ عِيُسْي وأَتُهُ وهم فِرُقَةٌ مِن النَّصَارِيٰ وَمَامِنْ اللهِ الْآ اللهُ وَالخُوانُ لَمُرَيْنَتَهُ وَاعَمَّا يَقُولُونَ سن التَّثُلِيُثِ ولم يُوَجِدُوا لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اى ثَبَتُوا على الكُفُر مِنْهُمْ عَذَا **الْمُرَّ مُولِمٌ** هو النارُ <u>ٱفَكَايَتُوْبُوْنَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَةُ مِنْ مَا تَبِالُوه استفهامُ تَوْبِيْخ وَاللَّهُ عَفُوْرٌ</u> لِمن تَابَ تَجِيْمُ بِ مَاالْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ الْارْسُولُ قَدْخَلَتْ مَضْتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فَهِ و يَمْضِيُ مِثْلَهُمُ وليس بالهِ كما زَعَمُوا والالْهُمَا مَضَى وَأُمُّهُ صِدِّيْقَةً مُبَالغَةٌ في الصِّدُقِ كَانَايَا كُلنِ الطَّعَامِّ كَغَيْرهِمَا من الحَيُوَانَاتِ ومن كَانَ كذلك لاَ يَكُونُ اِلنَهَا لِتَرُكِيبِهِ وضُعُفِهِ وما يَنْشَأْ منه منْ اللَّهُلِ والغَائِطِ أَنْظُرْ مُتَعَجّباً كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْلَاتِ على وَحُدَانِيَّتِنَا ثُمُّ الْنُظُرُانِيُّ كَيُفَ يُؤْفَكُوْنَ ۞ يُصُرَفُونَ عَنِ الحَقِّ لَكَ قِيامِ البُرُهانِ قُلُ اَتَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ آى غَيْرِهِ **مَالَايَمْلِكُ لَكُمْرَضَرَّا وَكَانَفْعًا وَاللَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ** لِاقْوَالِكُمْ ا**لْعَلِيمُ** فِالِحُهُ وَالْإِسْتِفُهَامُ لِلْإِنْكَارِ قُلْ يَاكُهُلَ الْكِتْبِ اليهود والنّصاري لَاتَغُلُوا تُجاوزُ واالحَدَّ فِي دِيْنِكُمْ غُلُوًا غَيْرَالْحَقّ بِأَنْ تَضَعُوا عِيُسْي اَوْ تَـرُفَعُوهُ فَوْقَ حَقِّهِ **وَلَاتَتَّبِعُنُوا أَهْوَآءَ قَوْمِرِقَدُ ضَلُّوْامِنْ قَبْلُ** بِعُلُوّهِمُ وهُم اَسُلاَفُهِم **وَأَضَلُّوْاكَتِيْرًا** مِنَ النَّاس وَّضَلُّوُ اعَنْ سَوَآءِ السَّبِيلِ ﴾ طريقِ الحَقِّ وَالسَّوَاءُ فِي الأَصُلِ الوَسُطُ.

ت جين : اے رسول!جو پھے تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سب (لوگوں تک) پہنچا دو اور اس خوف سے کہاں کی وجہ ہےتم کوکوئی پریثانی لاحق ہوگی ،اس میں سے پچھ نہ چھپاؤ ، اوراگرتم نے بیے کام نہ کیا یعنی جو پچھتمہاری طرف نازل کیا گیاہےوہ سب (لوگوں تک) نہ پہنچایا تو تم نے اس کی رسالت کاحق ادانہ کیا،(ر سبالمة)افراداور جمع کے ساتھ ہے،اس لئے کہ بعض کا چھپا ناکل کے چھپانے کے مانندہے،اللہتم کولوگوں کے شر سے بچائیگا کہتم کولل کریں،اور نبی ﷺ کی حفاظت کی جاتی تھی یہاں تک کہ آیت'' یعصمك من الغاس'' نازل ہوئی، تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے چلے جاوًا س ﴿ وَمُؤَمُّ بِهَاشَهُ إِ ﴾ •

لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کردی ہے رواہ حاکم ، یقین رکھو کہ اللہ کا فروں کو (تمہارے مقابلہ میں کامیابی کی ) راہ نہ دکھائیگا،آپ کہدد بچئے کدا ہے اہل کتابتم معتد بددین پر قائم نہیں ہو جب تک کہتم تورات اورانجیل اوراس کے (احکام) پر قائم نہ ہو کہ جوتمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کئے ہیں ، بایں طور کہ جواس میں ہے اس پڑمل کرواوران (احکام میں ) میری تصدیق کرنا بھی شامل ہے جو قرآن آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کردے گا ،ان کے منکر ہونے کی وجہ ہے ، اگر منکر قوم رب پر ایمان نہ لائے تو آپ افسوس نہ کریں یعنی ن پڑم ز دہ نہ ہوں ، اس میں کوئی شک نہیں کہ (خواہ) مومن ہوں یا یہودیت اختیار کرنے والے ہوں اوروہ یہودی ہیں مبتداء ہاور صابی اور نصاریٰ (یا ہوں) (صابی) یہود کا ایک فرقہ ہاور مَنْ آمَنَ،مبتداء سے بدل ہے،ان میں سے جو بھی اللہ پراور وم آخرت پرحقیقت میں ایمان لائیگا اور نیک عمل کرے گاتو آخرت میں نہان پرخوف ہوگا اور نغم (فلا حو ف علیهمر و لاهمر یحز نو ن )مبتداء کی خبر ہے جو کہ اِنَّ کی خبر پر دال ہے، ہم نے بنی اسرائیل سے اللّٰہ پراوراس کے رسول پرائیمان لانے کا پختہ عہد یا تھااور ہم نے ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے ، ( مگر ) جب بھی ان کا کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف حق لے کرآیا تو اس کی تکذیب کی ، ان میں سے بعض کی تکذیب کی اور ان میں سے بعض کونٹل کر ڈالا جبیبا کہ حضرت زکریا مللجَهَلاً وَالسُّكُوا وريحينَ عَلاَجَلاهُ وَالسُّونُ كُوا ور فَتَلُو ْ السَّرِ بِجائيةُ مُقَالِد فَا صَلَّى ما يت بهي تقصود ہے اور وہ بزعم خویش بیہ <del>سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا یعنی</del> ان کے پیولوں کی تکذیب اور قل کی وجہ سے ان پر کوئی عذاب ا قع نہ ہوگا ، (الله تكو نُ) رَفع كے ساتھ ہے ،اس صورت ميں أن مخففہ عن المثقلہ ہوگا ،اورنصب كے ساتھ بھى ہے ،اس صورت یں اُن ناصبہ ہوگا ،اُن تکو نَ بمعنی اَن تقع ہے، حق سے اندھے ہوگئے کہ اس کود کیلھے کابیں ہیں اور اس کے سننے سے بہرے و گئے کچر جب انہوں نے تو بہ کی تو اللہ نے ان کی تو بہ قبول کر لی کچر دوبارہ ان میں سے اکثر لوگ اندھے بہرے ہو گئے اور کٹیٹ مِنھم) صَمُّوْا کی شمیرے بدل ہے، بیلوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ وہ سب کچھ دیکھتاہے توان کواس کی سزادیگا، یقیناً ان یگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہااللہ وہ عیسی ابن مریم ہی ہے ،ای قشم کی آیت گذر چکی ہے،اور ان سے مسیح عَلیْجَلَاوُلائٹکلانے کہا تھا ے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کروجومیر ابھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے کیونکہ میں بندہ ہوں معبود نہیں ہوں، جس نے بادت میں غیر کو اللہ کا شریک تھہرایا تو اللہ نے اس کے لئے جنت کوحرام کردیا ، یعنی جنت میں اس کے داخلہ پرپابندی لگا دی ، اور س کاٹھکا نہ دوزخ ہےاورایسے ظالموں کا کوئی مدد گارنہیں ، کہان کواللّٰہ کے عذاب سے بچاسکے ، مِن زائد ہے یقیناًان لوگوں نے لفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبودوں میں ہے ایک ہے بعنی ایک اللہ اور دوسرے دوعیسیٰ عَالِیجَلاَ وَالنَّا وَران کی والدہ بیہ ماریٰ کا ایک فرقہ ہے حالانکہ ایک خدا کے سواکوئی خدانہیں اگر بیلوگ تثلیث کی مجلواس سے باز نہ آئے اور تو حید کے قائل نہ یئے توجس نے ان میں سے کفر کیا ہوگا یعنی کفریرِ قائم رہا ہوگا تو ان کو در دنا ک سز ا دی جائے گی اور وہ آگ کی سز ا ہے تو پھر کیا لوگ اپنی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے اللہ اس سے جس نے توبہ کی ح (مَنزَم پِبَاشَن ]≥

درگذرکرنے والے اور اس پررتم کرنے والے ہیں، تے ابن مریم اس کے سوا پیچنیں کہ وہ ایک رسول ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول گذر بچکے ہیں یہ بھی ان کی طرح گذر جا ئیں گے وہ معبود نہیں ہیں جیسا کہ انہوں نے مان رکھا ہے ورنہ تو وہ نہ گذر تے ، ان کی والدہ ایک راست بازعور یہ تھی، صدافت میں مبالغہ کرنے والی، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے جس طرح دیگر جاندار کھاتے ہیں اور جوابیا ہووہ معبود نہیں ہوسکتا اپنے مرکب ہونے کی وجہ سے اور اپنے ضعف کی وجہ سے اور اس سے بول و براز خارج ہونے کی وجہ سے اور اپنے ضعف کی وجہ سے اور اس سے بول و براز خارج ہونے کی وجہ سے اور اپنے ضعف کی وجہ سے اور اس سے بول و براز خارج ہونے کی وجہ سے اور اپنے ہیں گئر دیکھو دلیل قائم ہونے کے باو جود حق اس کی ہیں گئر دیکھو دلیل قائم ہونے کے باو جود حق سے کیا تال کی اند کی ہونے کے باو ہود حق سے اور اس سے اور اس سے بول و برائے ہوئے ہوں ان کے ایک ان کہ باتوں کا سنے والا اور سب کے احوال کا جانے والا ہے ، استفہام انکار کے لئے ہے ، کہوا نے اہل کتا ہے بہود و نصار کی ناحق اپنے دین میں غلو نہ کر و بوتی اپنے دین کے بارے میں حدسے تجاوز نہ کو بایل طور کی عیمل علیج کڑوالے کی مجود کی میں اور دو ان کے اسلاف ہیں ، اور بہت سے لوگوں کو گراہ کر چکے ہیں اور داہ داست سے کہا ہے غلوک وجہ سے گراہ ہو بھے ہیں اور دو ان کے اسلاف ہیں ، اور بہت سے لوگوں کو گراہ کر چکے ہیں اور داہ دار است سے کہا ہے غلوک وجہ سے گراہ تیں ۔ دوسل کے ہیں۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِخُولِكُمْ : لِأَنَّ كَتِمَانَ بَغْضِها كِكُنْمَانِ كَلَها، يه رسالات كُونِكُلا فِي كَامَات ب-فِخُولِكُمْ : أَنْ يَقْتُلُوا، اس جمله كومقدر مان كامقصدا يك سوال مقدر كاجواب كي-

مَنِيُوْلِكَ: اللّٰه تعالی کے قول ''والمٹله یعصمك من الناس'' كامطلب ہے کہ اللّٰه تعالی آپﷺ کوانسانوں کی جانب ہے برقتم کی گزند ہے محفوظ رکھیں گے، حالانکہ آپﷺ کوانسانوں کی طرف ہے گزند پہنچی تھی ،مثلاً غزوۂ احدیمیں آپ کے چہرہُ انور کارخی ہوجانا آپ کی رباعی مبارک کاٹوٹ جاناوغیرہ وغیرہ۔

جَوْلَ ثُبِعُ: حفاظت ہے مرادل ہے حفاظت ہے نہ کہ مطلقاً گزند ہے حفاظت لہٰذااب کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہ ج

فِحُولَكُ ؛ مِن الدِّيْنِ مُعْتَدِّبه بيه والمقدر كاجواب --

مینی والی: یہودونصاری ومشرکین کیلئے بیا کہتم کسی شئی پڑئییں ہودرست نہیں ہےاسلئے کہوہ جس دین دھرم پر تھے وہ بھی توایک شئ تھی اس کا جواب دیا۔

جِچُلُبْغِ: شَی ہے مرادعنداللہ دین معتدبہ ہے، نہ کہان کا اختیار کر دہ دین و دھرم۔

فَيْحُولَنَى : الصَّبِئُونَ، صَسابِیٌّ، کی جمع ہے اسم فاعل دین سے خارج ہونے والا، جب کوئی شخص اسلام لا تا تو عرب کہتے ق صَبَأَ ، وہ دین سے نکل گیا بیفرقہ اس نام ہے اسلئے موسوم ہوا کہ وہ یہودیت اور نصر انیت سے نکل کرستاروں کی پرستش کرنے لگا

≤ (نِصَّزَم پِسَانِشَ نِ ) ≥

ان كامركزح ان ب، ابوالحق صابی اسی فرقه بے تعلق ركھتا تھا۔

فَوَلْنَى : إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْ ا، اس جمله میں نوتر كيبيں ہوسكتى ہيں ان میں ہے آسان تین تر كيبيں لكھى جاتى ہیں۔

• اِنَّ حرف مشبه بالفعل ناصب، اللذين اسم موصول آمنوا صله، موصول صله على كر، إِنَّ كااسم، فلا خوف عليهم والاهم يعزنون، جمله موكران كي خبر محذوف \_

وَاللَّذِينَ هَادُوا والصابئونُ والنصاري مَن آمَنَ باللَّهُ واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون.

واو، استینافیه الدین اسم موصول هادُوا صله موصول صله سیل کرمعطوف علیه، والسصابلون معطوف علیه معطوف علیه معطوف علیه معطوف علیه معطوف علیه معطوف معطوف معطوف معطوف معطوف علیه سیل کرمبدل منه مَنْ آمَنَ بالله والیوم الآخو جمله هوکه معطوف علیه و علیه علیه، و عدل صالحاً معطوف، معطوف معطوف علیه سیل کربدل، بدل مبدل منه سیل کرمبتداء، فدلا خوف علیه و لاهم یحزنون، جمله هوکرمبتداء کی خبر ہے۔

فِيُولِكُ : كَذَّبُوهُ يه كلما كى جزاء محذوف ٢-

**جِوُل**کی : والتَعْبِیْهُ به یعنی موقع ماضی کا تھا مگریے قتلون مضارع استعال ہوا ہے آیک تو حکا یک حال ماضیہ کے طور پر یعنی بیہ بتانے کے لئے کہ گویا کہ آل کامعاملہ اس وقت ہور ہاہے ، دوسرامقصد فواصل کی رعایت ہے۔

**قِحُولُ** ثَنَّ : تَقَعَ، اس میں اشارہ ہے کہ تکون تامہ ہے لہٰ ذااس کوخبر کی ضرورت نہیں ہے، فِتنۃٌ، تکون کا فاعل ہے۔ قِحُولُ ثَنَّ : بَدَلٌ مِنَ الصَّمِيْرِ تَعِنَ تحثيرٌ منهم، عَموا و صمّوا ، کی ضمیر ہے بدل البعض ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کثیرٌ منهم، اُو لِئِكَ مبتداً ، محذوف کی خبر ہو۔

قِحُولَ ﴾: فِرْقَةٌ مِنَ النَصَارَىٰ اس میں اشارہ ہے کہ پہلی عَلاِقِحَلاَ وَالنَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

### تِفَيْدُوتَشِينَ

يَّا يُنْهَا الرسول بَلِغُ مَا أُنْزِلَ (الآية) آپ ﷺ كواس آيت مين تاكيدى حكم ديا جار ہا ہے كه آپ پر جو بچھنازل كياجا تا ہے اس كو آپ بے كم وكاست اور بلاخوف لومة لائم لوگوں تك پہنچادين چنانچه آپ ﷺ نے ايسا ہى كيا، حضرت عائشہ صديقه

يَضَاللَكُ تَعَاللَكُ فَأَوْما تَى بين كه جوشخص بيركمان كرے كه نبي ﷺ نے يجھ چھپاليا ہے اس نے يقيناً جھوٹ بولا، (صحيح بخارى) حضرت علی دَضَانَنهُ تَغَالِظَیُّ ہے جب سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس قر آن کےعلاوہ وقی کے ذریعہ سے نازل شدہ اورکوئی بات ہے؟ تو آپ نے قسمینع فرمایا، إلّا فَهُماً يعطيه الله رجلًا، البتة قرآن كافهم ہے جسے اللّه سی كوبھی عطافر مادے۔ (صحيح بعادی) حضرت عائثه صدیقه نے کیسی لطیف اور سخی بات اس موقع پر فر مائی ، کها گرآپ نے قر آن کا کوئی جز چھپایا ہوتا تو وہ یہی جز موتا، قَالَت لَوْ كَانَ محمد كا تماً شيئاً مِنَ القرآن لكَتَمَرهذه الآية. (ابن كثير)

ججة الوداع كےموقع پرآپ نے صحابہ كے لا كھوں كے مجمع ميں فر ماياتم مير ہے بارے ميں كيا كہو گے؟ صحابہ دَضِحَانثانُ تَغَالِكُ ۖ نے عرض كيا" نَشهَدُ أَنَّكَ قد بَلَّغْتَ و أَدَّيْتَ و نَصَحْتَ " جم كوا بي دي كَه آپ نے اللّٰه كا پيغام پہنچاديا اوراس كاحق اداكر دیا،اورخیرخواہی فرمادی،آپﷺ نے آسان کی طرف انگلی کا شارہ کرتے ہوئے فرمایا، 'اَللّٰہُمَّ قَالْہُ بلغتُ" (تین مرتبہ )۔ والله يَعْصِمُكَ مِنَ الناس، آپ كى حفاظت الله تعالى نے معجزانه طريقه پر بھى فرمائى اور دنياوى اسباب كے تحت بھى ،اس آیت کے نزول سے قبل آپ کی حفاظات کے ظاہری اسباب کے طور پر اللہ تعالی نے آپ کے چچا ابوطالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت ڈال دی اور وہ آپ کی حفاظت کرتے ہے ، ان کی وفات کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے بعض قریش کے سرداروں کے ذریعیہ پھرانصار مدینہ کے ذریعہ آپ کا تحفظ فرمایا، جب بیا ہے نازل ہوئی تو آپ نے تحفظ کے ظاہری اسباب جن میں صحابۂ کرام کا پہرہ بھی شامل تھا اٹھوا دیا اس کے بعد بار ہاشگین خطر نے لینگ آ کے کیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی ، چنانچہ بذریعہ وحی'' وقتا

فو قباً ''الله نے یہودیوں کے مکر وکیدے مطلع فر ماکر خطرہ سے بچالیانہ استان مطابق ہے جوسنت اللہ رہی ہے بینی قبل یااف ل الکتاب کَسْتُنْمُ علی شنیءِ اللح، یہ ہدایت اور گمراہی الکی اصول کے مطابق ہے جوسنت اللہ رہی ہے بینی

جس طرح بعض نیک کاموں ہے اہل ایمان کے ایمان وتصدیق وعمل صالح اورعلم نافع میں اضافہ ہوتا ہے ،اسی طرح معاصی اور تمر د ہے کفر وطغیان میں بھی زیادتی ہوتی ہے، مضمون قر آن کریم میں متعدد جگہ بیان ہوا ہے۔

قبل يااهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غيرالحق ، ليني اتباع حق مين حديث تجاوزنه كرواور جس كي تغظيم كاحكم د یا گیا ہےاس میں مبالغہ کر کے انھیں منصب نبوت ہےا تھا کر مقام الوہیت پر فائز مت کر وجیسے حضرت سیح علیقیکا ڈوالٹٹکا کے معاملہ میں تم نے غلو کیا ،غلو ہر دور میں شراور گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے ،انسان کوجس سے عقیدت ومحبت ہوتی ہے اس کی شان میں خوب مبالغہ کرتا ہے، وہ ولیوں اور بزرگوں کو پیغمبروں کی طرح معصوم سبھھنے لگتا ہے، اور پیغمبروں کو خدا ئی صفات ہے متصف کر دیتا ہے۔

ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

لْعِنَ الَّذِيْنَكَفَرُ وَامِنَ بَنِي ٓ اِسْرَآءِ يُلَعَلَى لِسَانِ دَاؤُدَ بِأَنْ دَعَا عَلَيْهِمْ فمُسِخُوا قِرَدةً وهُم اصحَابُ اَيُلَةَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْبَيَمَ ۗ - ﴿ انْصَرَٰمُ بِبَلِشَهُ ۗ ﴾ -

ح (مَزَم بِبَلشَن ا

بر المرائیل کے کا فروں پر حضر ہے واق کی الفیلاؤالٹائلا کی زبانی لعنت کی گئی یعنی ان کے لئے بدد عاکی میں ان کے لئے بدد عاک لئی،جس کی وجہ سے ان کو بندر کی شکل میں مسنح کر دیا گیا ،اور وہ اللہ کے باشندے تنے ، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی نت کی گئی اس طریقتہ پر کہ حضرت عیسیٰ علیجیکا وُلائٹکو نے ان کے لئے بدد عاء کردی جس کے نتیجے میں ان کوسور کی شکل میں مسخ لردیا گیا،اوروہ اصحاب مائدہ تھے، بیلعنت اس وجہ سے کی گئی کہوہ نا فر مانی کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر گئے تھے ،انہول نے آپس میں ایک دوسر ہے کو بُر ہےا فعال کے ارتکاب سے رو کنا چھوڑ دیا تھا ،ان کا پیطرزعمل براتھا ، جوانہوں نے اختیار بیا،اے محد آبان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہو کہ جوآپ کی عداوت میں مکہ کے کافروں سے دوئ کرتے \_ ں ہتم ہے (ہماری عزت وجلال کی ) کہ ان کےنفسوں نے جواعمال اپنی آخرت کے لئے بیجیجے ہیں وہ نہایت برے نال ہیں جوان کےاوپرالٹد کی ناراضگی کا باعث ہوئے اور وہ عذاب میں ہمیشہر ہیں گے،اگر فی الواقع بیلوگ اللہ پراور اس کے ) نبی محمد ﷺ پراوراس چیز پر جونازل ہوئی تھی ایمان رکھتے تو کفار کو بھی دوست نہ بناتے مگران میں ہے اکثر بان سے خارج ہو چکے ہیں اے محمد طلق علیہ آپ اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہوداور مکہ کے مشرکوں و پاؤ گے ان کے کفر کے دو گنا ہونے اوران کے جہل اوران کی خواہشات میں منہمک ہونے کی وجہ ہے ، اورایمان والوں کے لئے دوستی میں قریب تران لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا ہم نصاریٰ ہیں اور بیہ یعنی دوسی میں مومنوں سےامی کا قریب یں اس وجہ سے ہے کہان میں علماءاورعبادت گذار (تارک الدنیا) پائے جاتے ہیں اور حق کی بندگی ہے غرورنہیں کرتے یبا که یموداورابل مکهغرورکرتے ہیں۔

# 

فِيُولِكُ : أَيْلَة ، برطبريه كے ساحل پرايك بستى كانام ہے۔

قِحُولِی : مُعَاوَدَة ، بیاس سوال مقدر کا جواب ہے کہ منکر کوکرنے کے بعداس سے نہی کا نہ کوئی فائدہ اور نہ امر معقول ، اسلے کہ جس چیز کا وقوع ہو گیا اس کا اصلی عدم ممکن نہیں ، مُسعَاؤ کَدہ مضاف محذوف مان کرمفسر علّا م نے اشارہ کردیا کہ منکر کے دوبارہ ارتکاب ہے ممانعت مقصود ہے۔

قِوَلَىٰ : فِعْلِهِمْ ، به ما كابيان بـ

فِيُولِنَى : هذا، مخصوص بالذم ب-

قِوَّلْ مَنْ عَنْ الْمُورِ الْحَيْرَابِ الْكِتَابِ.

قِوَّلِنَى : الموجب ياكب والكاجواب --

مِينَوُالَ المُوجب مقدر مان كالماخرورت ب-

بیج و اسلے کہ ان سے ط اللّه مخصوص بالذم ہا الذم فاعل کا بیان ہوتا ہے اور سے ط اللّه علیهم کا مسلے کہ ان سے ط اللّه مخصوص بالذم ہے اور مخصوص بالذم فاعل کا بیان ہوتا ہے اور سے ط اللّه علیهم کا مساقد مت کا بیان واقع ہونا سیجے نہیں ہے جب تک کہ السموج بسمضاف محذوف نہ مانا جائے اسلے کہ مساقد مت اہل کتاب کا فعل ہے اور سے ط اللّٰہ کافعل ہے لہذا تمل درست نہ ہوگا۔

ﷺ بیں اور النبی میں الف لام عہد کا ہے۔

فِيَوْلِهُ : قِسِينِسِينَ، روى زبان مين عالم كو كهتے ہيں۔

### تَفْسِيرُوتشِينَ

۔ لُعِنَ الَّذِیْنَ کفووا مِنْ بنی اسرائیل، زبور میں حضرت داؤ دعالیۃ لااُطالتاکا کی زبانی اورانجیل میں حسنرت میسلی عالیۃ کا اللّٰہ کا کا اللّٰہ کا اوراس کے بعد قر آن کے ذریعہ آنحضرت ﷺ کی زبانی بنی اسرائیل پرلعنت کرائی گئی۔

# ایک امی عربی کا تاریخ کی حقیقت کوچیج جیج بیان کرنا:

جولوگ میسحیت کی ابتدائی تاریخ پرنظرر کھتے ہیں اورخو دفرنگیوں کی موجودہ انا جیل سے واقف ہیں وہ قر آن مجید کے اس بیال پرعش عش کئے بغیرنہیں رہ سکتے کہ چھٹی صدی عیسوئی کا ایک عرب امی لا کھذ ہین و باخبر ہوان اہم تاریخی حقائق پرنظرر کھ ہی کیسے سکتہ تھا؟ تا وفتتکہ عالم الغیب والشہا دۃ براہ راست اسے تعلیم نہیں دے رہاتھا۔

### دونو لعنتول كاذ كرعهد عثيق اورعهد جديد مين:

ندکورہ دونوں لعنتوں کا ذکرعہد عتیق کے صحیفہ زبوراورعہد جدید کے صحیفہ متی میں علی التر تیب موجود ہے ، زبور میں لعنت کا ذکران الفاظ میں ہے۔

خداوند نے سنااورنہایت غصہ ہوااسلئے یعقو ب میں ایک آ گ بھڑ کائی گئی اوراسرائیل پرفتہراٹھا، کیونکہ انہوں نے خدا پراعتماد نہ کیااوراس کی قیامت پراعتماد نہ رکھا۔ ''(دبور -۲۳،۲۸، ۲۳،۲۸)

## حضرت عيسلى عَلايْجَلَاهُ وَالسِّكُو كَى زبانى لعنت كے الفاظ:

غرض اپنے باپ دادوں کا پیانہ کھر دو،اے سانپو،اے افعی کے بچوتم جہنم کی سزاسے کیونکر بچوگے۔ (منی ۳۲،۳۱،۲۳) چنانچہ اسرائیلیوں نے داؤ د عَالِجَلاَهُ وَالنَّمُلاکے زمانہ میں قانونِ سبت کوتو ڑااور حضرت عیسیٰ عَالِجَلاهُ وَالنَّلَاکِ کے زمانہ میں تو خودان کی نبوت کا شدت سے انکارکیا۔

ان کی مسلسل نافر ہ نیوں کی داستان ہے اسرائیگیوں کے مذہبی نوشتے اور صحیفے جرے ہوئے ہیں نمونے کے طور برصرف ایک ناس ملاحظہ ہو۔

انہوں نے ایک شرارتیں کیں کہ جن سے خداوند کو غصہ ورکیا، کیونگہ انہوں نے بت پوجے باوجود یکہ انھیں خداوند نے کہاتھا کہتم میکام نہ کیے جیواور باوجوداس کے خداوند نے سار نے نبیوں اورغیب بینوں کی معرفت سے اسرائیل اور یہود پر با تیں جمائی تخصیں پرانہوں نے نہ بنا، بلکہ اپنے باپ دادوں کی گردن تئی کے مانند جو خداوندا پنے خدا پرائیان نہ لائے تھے گردن تئی کی، اور اس کے قانون کو اور اس کے عہد کو جو اس نے ان پر دی تھیں جنسیں دکھا کر خداوند نے انھیں حکم کیا تھا کہتم ان کے سے کام مت کیہ جیسو، اور انہوں نے خداوند اپنے خدا کے سب حکم ترک جو سے اور آنہوں نے خداوند اپنے خدا کے سب حکم ترک کرد ئے اور آنہوں نے ڈھالی ہوئی مورتیں یعنی دو پچھڑے بنائے ، اور آسانی ستاروں کی ساری فوج کی پرستش کی اور بعل کی عبادت کی اور انہوں نے اپنے بیٹے بیٹے بیٹے کو آگ کے درمیان گذارا اور فال گیری اور جادوگری کی اور اپنے تیکن نے ڈالا کہ خداوند کے حضور بدکاریاں کریں کہ اسے خصہ دلا دیں ان باعثوں سے خداوند بنی اسرائیل پر نیٹ غصہ ہوا۔

(۲،سلاطين ـ ۱۸،۱۲:۱۷) (تفسير ماحدي)

### بنی اسرائیل برلعنت کے اسباب:

لعنت کےاسباب میں سےغصیان یعنی واجبات کا ترک کرنااورمحر مات کا ارتکاب،اوراعتداء یعنی دین میںغلواور بدعات ایجاد کر کےانہوں نے حد سے تجاوز کیا ،مزید ہریں بیہ کہوہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے جو بجائے خودایک بڑا جرم ہے بعض مفسرین نے اس ترک نہی کوعصیان اوراعتدا ۽قر اردیا ہے جولعت کا سبب بنا، بہر حال برائی کودیکھتے ہوئے برائی سے نہو گئا بہت بڑا جرم اورلعت وغضب الٰہی کا سبب ہے، حدیث میں بھی اس جرم پر بڑی سخت وغیدوارد ہوئی ہے،ایک حدیث میں نہی طبق نے فر مایا،سب ہے پہلی خرابی جو بنی اسرائیل میں داخل ہوئی بیھی کہ ایک شخص دوسر نے خض کو برائی کرتے و کچھا تو کہۃ اللہ ہے ڈرواور یہ برائی چھوڑ دویہ تمہار ہے گئے جائز نہیں، لیکن دوسر ہے، می روز پھراسی کے ساتھ کھانے پینے اوراٹھنے بیٹھنے میں کوئی عاریا شرم محسوس نہ ہوتی ، درانحالیکہ ایمان کا نقاضہ اس سے نفر ہا اور ترک تعلق تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے درمیال آبی میں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت الٰہی کے مستحق ہوئے ، پھر فر مایا: کہ اللہ کی قسم تم ضرورلوگوں کوئیکی کا حکم دیا کرواور برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ بکڑلیا کرو، ورنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا، (ابوداؤ دکتاب الملاحم) دوسری روایت میں اس فریضے گے ترک بہو عید سنائی تھی کہتم عذاب الٰہی کے مستحق بن جاؤگے ، پھرتم اللہ سے دعا نمیں بھی مانگو گے تو قبول نہ ہوں گی۔

کتہ کن اشد الناس عداو قاللذین آمنو الیھود (الآیة)،اہل ایمان سے یہود کی شدیرترین عداوت کی وجہ عناداو جو دخل ہے، اہل ایمان سے یہود کی شدیرترین عداوت کی وجہ عناداو جو دخل ہے، حق سے اعراض اورائیکہ اراوراہل علم وایمان کی تنقیص وتحقیر کا جذبیان میں بہت پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبیوں کو قتل اوران کی تکذیب ان کا شعار کہا ہے، حتی کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے قبل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی آپ ﷺ پر جاد کیا، کھانے میں زہر دیا، پھر گرا کر ہلاک کرنے کی ندموم کوشش کی غرضیکہ نقصان وایذ اءرسانی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جائے دیا،اور یہی صورت حال مشرکین مکہ کی تھی۔

## بنسبت یہود کے، نصاری میں جو دواسکبار کم کہے:

یعنی نصال ی میں علم وتواضع ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں یہود کی طرح جحو دو اسٹگیار نہیں ہے اس کے علاوہ دین میسی میں نرمی وغفو درگزر کی تعلیم کو امتیازی حیثیت حاصل ہے ، ان ہی وجوہ کی بناء پر نصال ی بنسبت یہود کے مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں عیسائیوں کا میہ وصف قربت یہود کے مقابلہ میں ہے ، تا ہم جہاں تک اسلام دشمنی کا تعلق ہے کم وبیش کچھ فرق کے ساتھ اسلام کے خلاف میہ عناد عیسائیوں میں بھی موجود ہے جیسا کہ صلیب وہلال کی صدیوں پر محیط معرکہ آرائی سے واضح ہے اور جس کا سلسلا تا حال جاری ہے اور اب تو اسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی مل کرسر گرم عمل ہیں ، اس لئے قرآن نے دونوں ہی حدل دوتی کرنے سے منع فرمایا ہے۔

### یهودونصارای میں وصف مشترک:

یہودآ پس میں اورنصاری آپس میں تو ہاہمی دوست ہوتے ہی ہیں باقی یہودونصاری کے درمیان بھی بہت پچھ مناسبت نے میں میں کا میں اورنصاری آپس میں تو ہاہمی دونوں متحد ہیں ،آج سے جبکہ بیسطریں کھی جارہی ہیں ٹھیک 1۰ سال پہلے ماہ جمادی الثانی کہ سلام اورمسلمانوں کی عداوت میں ،فلسطین کی سرزمین پر ایک اسرائیلی سلطنت کی بنیاد ڈالنے کے سلسلہ میں ماہ جمادی الثانی کا میں دوالے مطابق میں ،فلسطین کی سرزمین پر ایک اسرائیلی سلطنت کی بنیاد ڈالنے کے سلسلہ میں

ح (نِعَزَم پِبَلشَنِ) ≥-

مسلمانوں کےخلاف یہودونصاری کی ساز بازقر آن مجید کی اس پیش گوئی کی معجزانہ تصدیق پیش کررہی ہے۔

# یہود کی قتل سے سے براءت:

اس سے بڑھ کرجیرت انگیز اور دنیا کو دنگ کر دینے والی یہود ونصارٰ کی کے اتحاد کی وہ مثال ہے جو ۱۹۲۳ء میں پیش آئی جب یہود ونصارٰ کی کے اتحاد کی وہ مثال ہے جو ۱۹۲۳ء میں پیش آئی جب یہود نے حضر ت مسیح علاقتلا کے تل کی ذمہ داری سے براءت نامہ پیش کیا ،اور دنیائے مسیح کے پیشوائے اعظم نے انجیلوں کے واضح ترین شہادتوں کے باوجود قبول کرلیا۔

(نَنزَلْتُ فَى وَفُدِ النَّجَاشِيَ القَادِمِيُنَ مِنَ الحَبشَةِ قَرَأَ عَليهم صلى اللَّه عليه وسلم سُؤرة يس فَبكُوا وَاَسلَمُوا وَ قَالُوا مَا اَشُبَهَ هذَا بِمَا كَانَ يَنُزِلُ على عيسلى) قال تعالى وَإِذَا سَمِعُوْلَمَّا الْبُرْلَ الْكَالِمُولِ مِنَ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَيسلى) قال تعالى وَكَتَابِكَ مِنَ النَّهُ وَلَوْنَ كَبَّنَا الْمُنَّا صَدَّفَ مَا يَبْيِكَ وَكِتَابِكَ فَاللَّهُ اللَّهُ عِنَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَعِلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْتَعِلَةُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْتَعِلَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْتَعِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَعِلَيْ اللَّهُ الْمُعْتَعِلَيْ اللَّهُ الْمُعْتَعِلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْتَعِلِي اللْمُعْتَعِلَيْكُوا اللَّهُ الْمُعْتَعِلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَعِلِي اللَّهُ الْمُعْتَعِيْكُولِ الللَّهُ عَا

کیما منے سورہ لیسین پڑھی تو وہ رو نے والی آیات) جبشہ ہے آنے والے بجاثی کے وفد کیم پیمانی نازل ہوئیں حضور بیسی بھی نے ان کے سامنے سورۃ لیسین پڑھی تو وہ رو نے لگے اور اسلام لے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس (آپ بیسی بھی پر نازل ہونے ولا ہے کام ) کی اس (کلام) ہے کتی مشابہت ہے جو حضرت عیسیٰ علی لا افسی بین نازل ہوا تھا۔اللہ نے فرمایا اور جب وہ اس کلام قرآن کو سنتے ہیں جورسول پر اتارا گیا ہے تم و کھتے ہوکہ تو شناسی کے اثر ہے ان کی آنکھوں سے آنسوجاری ہوجاتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہم ایمان لے آئے (یعنی) تیرے نبی اور کی کتاب کی تصدیق کی، تو، تو ہم کو بھی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ کو (فدکورہ) دونوں چیزوں کی تصدیق کا افر ار کرنے والے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ کی ساتھ جو (فدکورہ) دونوں چیزوں کی تصدیق کا افر ار کرنے والے ہیں اور ان لوگوں کے جواب میں کہا کہ جنہوں نے ان کو اسلام لانے پر عار دلائی تھی اوروہ یہود میں سے تھے، اور ہمارے پاس کونساعذر ہے کہ ہم اللہ پر اور تق قرآن پر جو ہمارے پاس آیا ہے ایمان نہ لا ئیسی؟ یعنی ایمان لانے سے ہمارے لئے کوئی چیز مانع نہیں ہے حالا تکہ ایمان کا عطف نے فرمایا اس کا عطف نے فرمایا اس کا عطف نے فرمایا اور ہماراد بر ہم کوئیک لوگوں کی جنت میں رہا تھی ہودود ہے اور ہم کیوں امید خدر کھیں اس کا عطف نے فرمایا اور ہماری آیا ہے کو جھٹا یا تو بہی کہاں دونے والے ہیں۔ ناز میں وہ ہمیشہ میں جو برائے اللہ تعالی نے فرمایا، ان کوان کے اس قول کی وجہ ہے اسی جنتی عطاکیں جن میں نہریں ہمی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ میشر رہیں گے ، اور ایمان والوں کا پیصلہ ہے اور جنہوں نے کھرکیا اور ہماری آیا ہے کو جھٹا یا تو بھی لوگ دوز نے والے ہیں۔

# عَجِقِيق الرَّيْ فِي لِيَسَهُ الْحَ تَفْسِلُ لِيَّا لَيْكُ فُوالِدُلْ

فَحُولُكَى ؛ وَإِذَا سَمِعُوا (الآية) واوَاكراتينا فيه ما ناجائة ويكلام متانف هوگااور مفسرٌ علام في ال تعالى كهدراس تركيب كي طرف اشاره كيا ب، اوراگر عاطفه ما ناجائے جيسا كه ابوسعودكى يهى رائے ہے تواس كاعطف لا يستكبرون پر هوگا، اى ذلك بسبب أنَّهم لَا يَسْتكبرون.

چَوُلِکُ : يَـقُـوْلُـوْنَ رَبَّنَا آتِنَا، يَهِ جمله متانفه ہے جو کہ ايک سوال مقدر کا جواب ہے ، يعنی قرآن سکر جب ان کی ندکورہ حالت ہوتی ہے تو وہ کيا کہتے ہيں ،اس کا جواب ہے يقو لون ربنا آمَنَّا الخ.

قِحُولِكَ ؛ مُقْتَضِيَهِ، لِعِن جَبَه ايمان كاموجِب موجود ہے اوروہ صالحين ميں داخل ہونے كى ان كى رغبت وخوا ہش ہے۔ قِحُولِكَ ؟ : عَطْفٌ عَلَى نُوْمِنُ ، لِعِنى نطمع كاعطف نؤمِنُ پر ہے نہ كہ مبتداء محذوف كى خبر ،اى نحن نطمع اسكے كه حذف خلاف ظاہر ہے۔

### تَفِينيرُوتَشِينَ

وَإِذَا سَمِعُوْا مَاۤ اُنْوِلَ إِلَى الرسول (الآیة) گزشته آیات میں بیارشادفر مایا گیاتھا کہ یہود ومشرکین کی عام اخلاقی حالت کے مقابلہ میں مسلمانوں کے تق میں نصاری کا رویے قابل قدر ہے اوراس کی وجہ یہ بیان فر مائی گئی کہ نصار کی میں ایسے افراد موجود ہیں جوعلم دوست اور دنیا ہے کنارہ شہیں اور نہوہ متنگر جیں اب موجودہ پیش نظر آیتوں میں کچھا یسے خدا ترس نصار کی کا خصوصی تذکرہ ہے جن کو آپ میں تھا ہے کنارہ کی سعادت حاصل ہو گئی ان حضرات کی حق شناسی کا واقعہ چونکہ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے اسلئے اس واقعہ کوقدر نے نصیل ہے کہ اجا تا ہے۔

### ہجرت حبشہ کے واقعہ کی تفصیل:

مشرکین مکہ نے جب بید یکھا کہ دن بدن لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے جارہے ہیں اور اسلام کا دائر ہوسیع ہوتا جاتا ہے تو متفقہ طور سے منصوبہ بند طریقہ پرمسلمانوں کے در پئے آزار ہو گئے ، اور طرح طرح سے مسلمانوں کوستانا شروع کر دیا کوئی دن ایسا نہ گذرتا تھا کہ ایک نہ ایک مسلمان مشرکین کے دستِ ستم سے زخم خور دہ ہوکر نہ آتا ہو، پوری صورت حال آپ ظیفی تھے کے سامنے تھی مگر آپ ظیفی تھی بچے نہیں کر سکتے تھے ،مجوراً آپ نے مکہ سے بجرت کرنے کی اجازت دیدی ، آپ نے فرمایا:

تفرّقوا في الارض فإن الله يجمعكم قالوا الى اين نذهب قال الى هنا وَاشارَ بيده الى ارض الحبشة.

(عبد الرزاق عن معمر عن الزهري)

تَ وَجَهِمْ مِنَ اللّٰهِ كَى زِمِين مِين مِين مِين مِين عِيلِ جَاوَيقينًا اللّٰه تعالىثم سب كوعنقريب جمع كرے گا، صحابہ نے عرض كيا كہاں جائيں؟ ———— (فَصَرَّم مِيسَاتَ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ تعالىٰتُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَل

آپ نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ فرمایا۔

اورآپ نے بیجھی فرمایا کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جس کی قلمرو میں کوئی کسی پرظلم نہیں کرسکتا اور نہ وہ خود ظالم ہے چنانچہ ماہ رجب ہے۔ نبوی میں نفوس قد سیہ کے مندرجہ ذیل قافلے نے حبشہ کی جانب ہجرت فرِ مائی۔

# حبشه کی پہلی ہجرت:

نفوس قد سیہ کا بیرقا فلہ سولہ (۱۶) افراد پرمشمل تھا، جن میں گیارہ مرداور پانچ عور تیں تھیں ، جن کے اساءگرامی مندرجہ ذیل ہیں۔

#### عورتين

حفرت رقيه رضكانلاً تَعَالَى هَا،

(آپﷺ کی صاحبزادی) اور حضرت عثمان غنی کی زوجهٔ محترمه،

- 🛈 سہلہ بنت مہیل ابوحذیفہ کی بیوی،
- ام سلمہ بنتِ ابی امیہ ابوسلمہ کی بیوی جو ابوسلمہ کی وفاک کے بعد آپ القائلی کی زوجیت سے مشرف ہوکرام المومنین کے لفک سے ملقب ہوئیں،
  - کالیانت ابی شمه عامر بن ربیعه کی بیوی،
- 🙆 ام كلثوم بنت سهيل بن عمر رَضَحَانَلْهُ تَعَالِكُ وُ ابوسبره كي

بيوى، (سيرت المصطفى)

#### مرد

- حضرت عثمان بن عفان تضحًا ثلثهُ تَعَالِئَكُ ،
- 🕜 حضرت عبدالرحمٰن بنعوف يَضِكَانْلُهُ مَعَالِكَةُ ،
  - 🕥 زبير بن عوام رَضِحَانَتُهُ تَعَالِكُ ،
    - ابوحد يفه بن عتبه رضَّا للهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ
      - مصعب بن عمير رَضَى اللهُ تَعَالِكَ ،
    - ا بوسلمه بن عبد الاسد رَضِيَّا للهُ تَعَالِيَّةُ ،
  - 🗗 حضرت عثمان بن مظعون رَضِّكَ اللَّهُ أَنَّهُ مَا كَاللَّحَةُ ،
    - 🔬 حضرت عامر بن ربيعيه رَضِحَانَتُهُ رَعَعُالِكُ مُ
      - 🕥 سهيل بن بيضاء رَضِيَا للهُ تَعَالِيَجُهُ،
  - ابوسره بن الي رجم عامري وَضَافَتُهُ النَّهُ وَ اللَّهُ النَّهُ النَّالِقُلْمُ اللَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّا النَّالِي النَّاللَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

#### 🛈 حاطب بن عمر رَضِحَانْتُهُ تَعَالِيَجُهُ \_

بعض حضرات نے عبداللہ بن مسعود دَھِحَانْلُهُ تَعَالِحَةُ کا نام بھی ذکر کیا ہے حافظ عسقلانی دَیِّمَ کُلطُهُ مَعَالِیٰ فر ماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود حبشہ کی پہلی ہجرت میں شریک نہیں تھے،البتہ دوسری ہجرت میں شریک تھے۔

ندکورہ سولہ افراد کا قافلہ حجے چھپا کر مکہ سے روانہ ہوا حسن اتفاق کہ جب بیہ حضرات جدہ کی بندرگاہ پر پہنچے تو دو تجارتی کشتیاں حبشہ جانے کیلئے تیار تھیں پانچے درہم اجرت دیکر بیسب حضرات سوار ہو گئے ،مشرکین مکہ کو جب اس کاعلم ہوا تو ان کے تعاقب میں آ دمی دوڑائے ، جب بیلوگ بندرگاہ پہنچے تو کشتیاں روانہ ہو چکی تھیں (سیرت مصطفیٰ) بیہ حضرات رجب سے شوال تک حبشہ میں مقیم رہے ، إدھر بینے برمشہور ہوگئی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ،اس خبر کو تھے سمجھ کر بیہ حضرات حبشہ سے مکہ کے شوال تک حبشہ میں مقیم رہے ، إدھر بینے برمشہور ہوگئی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ،اس خبر کو تھے سمجھ کر بیہ حضرات حبشہ سے مکہ کے

لئے روانہ ہو گئے مکہ کے قریب پہنچ کرمعلوم ہوا کہ بیخبر غلط ہے چنانچہ بیلوگ سخت کشکش میں مبتلا ہو گئے ،کوئی حجیپ کراور کوئی کسی کی پناہ لے کرمکہ میں داخل ہوا۔

### حبشه کی جانب دوسری چرت:

اب تومشرکین مکہ نے مسلمانوں کواورزیادہ ستانا شروع کردیا آپ ﷺ نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دیدی نفوس قدسیہ کا بیرقافلہ ایک سوتین افراد پرمشمل تھا جن میں چھیاسی (۸۲) مرداورستر ہ (۱۷)عورتیں شامل تھیں ،شرکاءوفد کے ناموں کے لئے سیرت المصطفی کی طرف رجوع کریں۔ (سیرت ابن هشام، سیرت المصطفی)

#### قريش كاوفد حبشه مين:

قریش نے جب بید یکھا کہ صحابہ کرام حبشہ میں جا کراظمینان کے ساتھ ارکان اسلام اداکر نے گئے ہیں تو مشورہ کرکے عمرو

بن العاص اور عبداللہ بن افی رہیے کو بچائی اور اس کے تمام ارکان و مصاحبین کے لئے تھا نف و ہدایا دیکر حبشہ بھیجا، چنانچہ یہ دونوں
صاحبان حبشہ پہنچ کراول ارکان سلطنت اور مصاحبین سے ملے اور ان کو بیش بہانڈ رانے پیش کئے اور دوران گفتگو کہا کہ ہمارے
شہر کے چند نا دانوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ کرایک بھا ہین اختیار کیا ہے اور وہ آپ کے شہر میں پناہ گزیں ہوگئے ہیں ہماری قوم
شہر کے چند نا دانوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ کرایک بھا ہین اختیار کیا ہے اور وہ آپ کے شہر میں پناہ گزیں ہوگئے ہیں ہماری قوم
کے اشراف اور سربر آور دہ لوگوں نے ہم کو بادشاہ کی خدمت بھی بھیجا ہے کہ بیلوگ ہمارے حوالہ کر دیئے جائیس، آپ حضرات
بادشاہ سے سفارش بھیجے کہ ان لوگوں کو بغیر کئی مکاملہ اور گفتگو نے جارہ میں دکر دے چنانچہ جب بیلوگ دربار میں باریاب
ہوئے اور نذرانے اور مہدایا پیش کر کے اپنا ہدعا پیش کیا تو ارکان سلطنت اور مصاف کیا ہوئے کہ بعد ان کی بات سے ماس کی وجہ بیشی کہ یہ
بین افی رہیجہ بینیس چا ہے تھے کہ ہمارا مکروفریب ظاہر ہو جائیگا اور مسلمانوں کی زبانوں سے حق ظاہر ہونے کے بعد اثر کئے بغیر نہیں رہ
سکا، شاہ عبشہ نجافی اس بات پر ہم گزراضی نہ ہوا کہ فریق مخالف کی بات سے بغیرا کیا طرفہ فیصلہ کردے، اور صاف کہدیا۔
صورت حال کو دریافت کے بغیران لوگوں کو تبار کو المنیس کرسکتا اور ایک قاصد مسلمانوں کے پاس ان کو بلانے کیلئے روانہ کیا،
قاصد صحابہ کے پاس پہنچا اور باوشاہ کا پیغا می ہنچا یا۔

# صحابه کی حق گوئی اور بیبا کی:

بادشاہ کے دربارکے لئے روانہ ہوتے وقت صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ دربار میں پہنچ کر کیا کہو گے؟ مطلب بیتھا کہ بادشاہ عیسائی ہےاور ہم مسلمان ہیں بہت سے عقا کد میں ہمارےاوران کے درمیان اختلاف ہے،اس کے جواب میں صحابہ نے کہا ہم دربار میں وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے سکھایا ہے،صحابہ کی جماعت دربار میں پہنچی اور صرف سلام پراکتفاء کیا، عام شاہی

آ داب کے مطابق کسی نے بھی بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، شاہی مقربین کومسلمانوں کا بیطرزعمل بہت نا گوارگزرا، چنانچہ اسی وفت مسلمانوں ہے سوال کر بیٹھے کہ آپ لوگوں نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اورایک روایت میں بیہ ہے کہ خود بادشاہ نے سوال کیا کتم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر دَفِحَانَتْهُ تَغَالِظَةُ نِهُ کہا ہم خدا کے سواکسی کوسجدہ نہیں کرتے ،اللہ کے رسول نے ہمیں یہی تھم دیا ہے کہ اللہ عزوجل کے سواکسی کو سجدہ نہ کریں ،مسلمانوں نے بیجی کہا کہ ہم رسول الله ﷺ کو بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں اورآ پس میں بھی ، بادشاہ نے یو چھا کہ عیسائیت اور بت پرستی کےعلاوہ کونسا دین ہے جوتم نے اختیار کیا ہے،صحابہ کی جماعت میں سے حضرت جعفر دَفِعَانْلُهُ تَغَالِاعِنَهُ ، جواب کے لئے اٹھے ، اورایہاالملک کہہ کرایک ایسی تقریر دل پذیر کی کہ بادشاہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا ہنجاشی نے کہاا چھااس کلام میں سے جوتمہارے پیغمبر پر نازل ہواہے سناؤ حضرت جعفر دھنجانگا ٹائٹائٹ نے سورہُ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھ کرسنائیں، یہی وہموقع ہے جس کوؤاذًا مسمعوا النح میں بیان کیا گیا ہےاوریہی واقعہاس کاشان نزول ہے، مؤرخین اورسیرت نگاراس بات پرمتفق ہیں کہ مذکورہ آیت کے مصداق شاہ حبشہاصحمہ نجاشی متوفی <u>9 ج</u>اوراس کے وہ در باری ہیں جو سیج سیجی تھے، جب شاہ حبشہ اور درباریوں نے سورۂ مریم کی آبیتی سنیں تو سب آب دیدہ ہو گئے ،روتے روتے بادشاہ کی ڈ اڑھی تر ہوگئی، جب حضرت جعفر رَضِحَانلُهُ تَعَالِحَثُ تِلاوت ختم کر چکے تو نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جونیسیٰ عَالِیجَالاُ وَالسَّلُو لَیکر آئے دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں۔

# نجاشی کا قریشی وفید کود وٹوک جواب:

شاہ حبشہ نے قریثی وفد سے صاف کہدیا کہ میں ان لوگوں کو ہر گزشمہار کھے جوالیہ نہ کروں گا، جب قریثی وفد دربار سے بے نیل ومرام باہر نکلاتو عمرو بن العاص نے کہا کہ میں کل بادشاہ کےسامنے ایک ایسی باٹ پیش کروں گا کہ جس ہے وہ ان لوگوں کو بالکل نیست و نابود کردے گا، اگلے روز قریشی وفد نے دوبارہ دربار میں باریابی حاصل کی اس دوران عمروبن العاص نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ بیلوگ حضرت عیسیٰ عَلاٰ ﷺ کا مُثان میں بہت شخت بات کہتے ہیں نجاشی نے دوبارہ صحابہ ٔ کرام کو بلا بھیجا،اس وفت صحابہ تشویش میں مبتلا ہو گئے جماعت میں ہے کسی نے کہاا گر با دشاہ عیسیٰ عَلیْجَلَاہُ وَلِیْشُکُوٰ کے بارے میں سوال کرے گا تو کیا جواب ہوگا؟اس پرسب نے متفق ہوکر کہا خدا کی قتم ہم وہی کہیں گے جواللہ اوراس کے رسول نے فر مایا ہے، 📗

اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی

### نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی دوبارہ حاضری:

مسلمان نجاشی کے دربار میں پہنچے تو نجاشی نے دریافت کیا کہتم لوگ حضرت عیسیٰی عَلاِیجَلاُوُلاَئِیُلاَ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضَّ فَانتُهُ تَغَالِقَ فَ كَهَا جَم حضرت عيسى عَلا فِي اللَّهُ لَا وَالسَّكُو كَ بارے ميں وہى كہتے ہيں جو ہمارے رسول طِلقَ فَاللَّهُ اللَّهِ عَلا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ عَلاجِبَلاُ وَلا مِنْکِوَ اللّٰہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور خدا کی خاص روح اور اس کا خاص کلمہ تھے، نجاشی نے

زمین سے ایک تزکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم مسلمانوں نے جو پچھ کہا عیسیٰ علاقت کا اللہ سے ایک تنکے کی مقدار بھی زائد نہیں ،اگر چہ یہ بات بہت سے درباریوں کونا گوارگذری مگر نجاثی نے اس کی پرواہ 'بیں کی ،اور کہا سونے کا ایک پہاڑ لے کر بھی تم کوستانا پسند نہیں کرتا ،اور حکم دیا کہ قریش کے تمام تحائف وہدا یا واپس کردیئے جائیں ،اس کے بعد مسلمان حبشہ میں اطمینان وسکون کے ساتر رہنے گئے ، جب رسول اللہ ﷺ نے ،جرت فر مائی تو ان میں اکثر لوگ خبر سنتے ہی حبشہ سے مدینہ منورہ واپس آ گئے ، جن میں سے چو بیں (۲۲۷) آ دمی غز وہ بدر میں شریک ہوئے ، باقی ماندہ لوگ حضر سے جعفر رضحانشہ تعالیہ کی معیت میں سے چو نی محبشہ سے مدینہ پہنچے۔ رعون الانن

# حضرت جعفر رَضِيَا للهُ تَعَالِيَا كُنَّهُ كَي حبشه عدينه كوروا نكى:

حضرت جعفر جب حبشہ سے مدینہ کے لئے روانہ ہوئے تہ نجاشی نے سب کے لئے سواری اور زادراہ دیا اور مزید برال پچھ ہدایا اور تھا کف بھی دیئے اورایک تا صدہم اہ کر دیا اور بیہ کہا میں نے جو پچھ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے اس کی اطلاع آنخضرت طوعت کو بنا اور کہدینا کہ میں اس بھی اطلاع آنخضرت طوعت کو بنا اور کہدینا کہ میں اس بھی کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے درخواست میں تا ہوں کہ آپ میرے لئے دعاء مغفرت فرما ئیں ، چنا نچے مسلمانوں کی جماعت نے مدینہ بہنچ کر پوری صورت حال اور سرگذشت آپ کو میائی اور نجاشی کا پیغام دعاء بھی پہنچایا آپ اسی وقت اعظے اور وضو کیا اور تین بارید دعاء کی ،اللھم اغفر للنجاشی ،اے اللہ وجاشی کی مغفرت فرما اور سب مسلمانوں نے آمین کہی۔

تُنكُثُوهَا مَالَمُ تَكُنُ عَلَى فِعَلِ بِرَ وَإِصَلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا فِي سُؤرَةِ الْبَقَرَةِ كَذَٰ لِكَ اللهُ الْمَاكُمُ اللهُ اللهُ

يَرْجَعُنُ كَا لِيك جماعت نے بدارادہ كرليا كہوہ واقت نازال ہوئى جب صحابہ رَضِحَالِكَنْهُ كَا ايك جماعت نے بدارادہ كرليا كہوہ ہمیشہ روز ہ رکھیں گےاور ہمیشہ نماز میں مشغول رہیں گے ،اور عمراتوں سے ہم بستر نہ ہوں گےاور نہ خوشبو کا استعمال کریں گے ،اور نہ گوشت کھا ئیں گےاور نہ بستر پرسوئیں گے،اےا بمان والو!اللّٰہ نے جو پہلے ہمزہ چیزیں تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کوحرام مت کرواور حکم خداوندی ہے تجاوز نہ کرواللہ تعالی حدہ تجاوز کرنے والوں کو پسکر کیں کہ تااوراللہ تعالی نے جوحلال مرغوب چیزیں تم کودی ہیں ان میں ہے کھاؤ (حَلالًا ، کلوا کا)مفعول ہے اوراس کا ماقبل (مسمّا رزقکھ اللّٰہ) کامتعلق مقدم حال ہے، اور اس اللہ سے ڈرتے رہوجس پرتم ایمان رکھتے ہو،اللہ تعالی تمہاری لغو (مہمل) قسموں پرمؤاخذہ بیں کرے گا،لغواس قشم کو کہتے ہیں جو بلاقصد سبقتِ لسانی سے سرز دہوجائے ،مثلاً لوگ کہتے ہیں ، لا و الله ، اور بسلنی و الله ، مگر جوشمیں تم جان بوجھ کر کھاتے وعیال کو کھلاتے ہو ، یعنی درمیانی درجہ کا ، غالب حالات کے اعتبار سے ، نہ بہت اعلی اور نہ بہت ادنیٰ ، یا نھیں کپڑے بہناؤ ، وہ کپڑا جس کو (عرف میں ) لباس کہا جائے ،مثلاً قمیص ،اور دستار ،اورازار ،اور مذکورہ چیزیں ایک ہی مسکیین کو دیدینا 'کافی نہیں ہےاور پیہ (امام) شافعی رَحِّمَ کُلاملُهُ مَعَاكِ کا مذہب ہے، یا ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے جبیبا کہ کفار وَقتل اور کفار وَ ظہار میں مطلق کومقید پرمحمول کرتے ہوئے ، جوشخص (مذکورہ نتیوں) میں ہے کئی پرقدرت نہ رکھتا ہوتو اس کا کفارہ تنبن دن کے روزے ہیں اوراس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شکسل شرط نہیں ہے، اوریہی امام شافعی رَیِّحَمَّ کُلنلمُائَعَاكَ کا مذہب ہے، بیتمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قتمیں کھاؤ اور توڑدو اور اپنی قسموں کی توڑنے ہے حفاظت کیا کرو جبکہ قتم کسی کارخیریا اصلاح بین الناس نہ کرنے پرنہو، - ﴿ (فَكُزُم بِبَاشَهُ ا

جیبا کہ سورہ بقرہ میں ہے، ای طرح جیبا کہ مذکورہ (احکام) تمہارے گئے بیان کے اللہ تمہارے گئے اپنے احکام بیان کرتا ہے تا کہتم اس پرشکرادا کروا ہے ایمان والویشراب جوعقل کومستور کردے اور جوااور بت اور قسمت آز مائی کے تیر خبیث گذرے شیطانی عمل ہیں جن کووہ آراستہ کرکے پیش کرتا ہے تم ان سے پر ہیز کرو ، لیعنی اس گندگی سے پر ہیز کروجن کوان نامول سے تعبیر کیا ہے، امید ہے کہتم کوفلاح نصیب ہوگی شیطان تو بہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعہ تہمارے درمیان بغض وعداوت ڈالدے جبتم ان کاار تکاب کرو، اس لئے کہ ان سے شروفساد جہنم لیتا ہے، اورتم کوان تم من منعول کرکے اللہ کی یا داور نماز سے روک دے ان دونوں کی عظمت کی وجہ سے خاص طور پر انکوذکر کیا ہے تو کیا تم ان چیز وں سے باز آ جاؤ اور اگر تم اس کی طاعت چیز وں سے باز آ جاؤ اور اگر تم اس کی طاعت حتم عدولی کرو گئو جان لو ہمارے رسول پر صاف صاف (حکم) پہنچا دیا ہے اور بس، اور تم کو جزاء دیا ہمار کی ذمہ داری ہے، جولوگ ایمان لا کے اور نیک عمل کرنے گئا، انہوں نے حرمت سے پہلے شراب اور (مال) قمار میں سے جو داری بیا اس پر گرفت نہ ہوگی بشرطیکہ (آئندہ) حرام کردہ چیز وں سے بچے رہیں اور ایمان رکھے ہوں اور نیک عمل کرتے رہیں پھر تقوے اور ایمان پر تاجی فیر مربیں پھر (ممنوعات) سے اجتناب کریں اور نیک انہال کریں اور اللہ تعالی کریں اور ایمان کریں گئی گئی گے۔

# عَجِقِيق اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللّ

فِيَّوْلِكُ : الكَائِن ، الله مِن اشاره م كه في أَيْمَانِكم ، اَللَّعُو كَ صَفْت م نه كه حال ـ

فِحُولَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللِّسَانُ مِن غَيْرِ قَصْدٍ، بِإِمام ثَافَعَى رَجِّمُ كُلللَّهُ تَعَاكَ كاند جب ب

قِحُولَنَى : بِما عَقَّدُتم اى وَ ثَـفَتمر بالنيّة والقَصد. عَقَّدْتُمْ، تعقير (تفعيل) سے ماضی جَع ند کرحاضرتم نے گرہ لگائی تم نے پخته عهد کہا۔

فِحُولِ ﴿ عَلَيْهِ، اس مِيں اشارہ ہے مَا عَقَّدْتهر، مِيں مَا موصولہ ہے اور عَقَّدْتُهُ الْآيْمَان جملہ ہو کرصلہ ہے، اور جب صلہ جملہ ہوتا ہے تو اس میں ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور وہ علیہ ہے۔

فَخُولِكُمْ : إِذَا حَنِثْتِم ، اس میں اشارہ ہے کہ فس بمین وجوب کفارہ کا سبب نہیں ہے بلکہ قسم توڑنا کفارہ کا سبب ہے۔

نُولِكُم : مُوْمِنَة، هذا عند الشافعي.

فِخُولَنَىٰ : مُدَ، ایک مدی مقدار ۲۸ تولیه ماشه یا ۹۷ گرام ۲۸ ملی گرام ہوتی ہے۔

فِخُولَنَى : كَفَّارُتُهُ، اس میں اشارہ ہے کہ فَصِیام ،مبتداء ہے اور کفّارَ ۃ اس کی خبرمحذوف ہے۔

نِوُلِكُمْ : خَبِیْتُ مُسْتَفَذَرٌ ، السرجس کے عنی اکثر کے نز دیک نجس کے ہیں ،اوربعض حضرات نے کہا ہے کہ رجس معنی اسم نُع ہے یہی وجہ ہے کہ مفر دہونے کے باوجود متعدد کی خبر واقع ہے ،مفسر علام نے مستقدرٌ کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ رجس سے مراد نجس طبعی نہیں ہے بلکہ نجس عقلی ہے ، زجاج نے کہا کہ کہ رجس فتحہ کر اء اور کسرۂ راء کے ساتھ ہرمل فتہجے کو کہتے ہیں۔

نِوُلَهُ : الرِجْس، يه ايك سوال مقدر كاجواب ٢-

يَجُولُكُ: اِجْتَلِبُوْه، كَيْمَير متعدد لِعِني ماقبل ميں مٰد كور حيار چيزوں كى طرف راجع ہے حالا نكه تمير واحد ہے۔

چَوُلِثِئِ: ضمير واحد کامرجع السرجس ہے جواسم جمع ہونے کی وجہ ہے حکم میں متعدد کے ہے، مفسر علام نے اُنْ تَـفْعَلوہ، اِذَا يتسمو هما، بالاشتغال، ان تينوں کلموں کا اضافہ کر کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ منع اور حکم کا تعلق افعال ہے ہوتا ہے نہ کہ وات واعیان ہے۔

فُولِينَ : تَبَتُوا مَفْسِرٌ عَلَام نِے ثبتوا كااضافہ دفع تكرار كے كيا ہے۔

تِفسِيروتشِي

بطآيات:

او پرقریبی آیات میں رہبانیت کامدح وستائش کے طور پر ذکر آیا تھااحتال تھا کہ کہیں مسلمان بھی اس کو قابل مدح وستائش نہ مجھ لیس اسی مناسبت سے حلال چیز وں کوحرام ہمجھنے کی ممانعت کا ذکر فر مایا۔

### ئانىزول:

یٹایھیا الّذین آمنوا لاَ تُحرموا طیبئتِ (الآیة) اِن آیات کے ثنان نزول کے سلسلہ میں متعددوا قعات احادیث میں روی ہیں ممکن ہے کہ بیسب ہی واقعات نزول کا سبب ہوئے ہوں۔

#### بيلا واقعه:

ابن جریراورابن ابی حاتم نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ ایک روزعبداللہ ابن رواحہ دَفِحَانْلُهُ کَافَانُهُ کَا وجودگی میں ایک مہمان آیا ،عبداللہ ابن رواحہ آپ ﷺ کی خدمت میں تھے تاخیر سے گھر لوٹے تو معلوم ہوا کہ ان کی اہلیہ نے

< (نِصَوْمَ بِيَ لِلشَّرِلِ ) ≥

#### دوسراواقعه:

ابن مردوبہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ،اورعرض کیا یارسول اللہ جب میں گوشت کھا تا ہوں تو مجھے شہوت کا زور ہو جا تا ہے اور اسی وجہ سے میں نے گوشت کوا پنے او پرحرام کرلیا ہے ،تو ندکورہ آیت نازل ہوئی۔ (ایضا)

#### تيسزاواقعه:

ایک روز صحابہ کے جمع میں حضورا قدس ﷺ کے تخرت کی زندگی اور حالات پرنہایت اثر انگیز تقریر فرمائی ، اس کا اثریہ ہوا
کہ تقریباً دس صحابہ کرام حضرت عثان بن مظعون و تفخانفٹہ تعکیا گئے۔

دنیا کو بالکل ترک کردیں گے ، ٹاٹ کا لباس پہنیں گے ، زمین پرلیٹیں گے ، گوشت کو ہاتھ ندلگا کیں گے ، بال بچوں سے کوئی واسطہ ندر گئیں گے ، واب تھے ندلگا کیں گے ، بال بچوں سے کوئی واسطہ ندر کھیں گے دن جمرروزے رکھا کریں گے اور شب بیداری کریں گے ، اس کی اطلاع آپ ﷺ کو ہوگئی تو ان لوگوں کو آپ شرکھیں گئی نظام کے دن جمر اور نور کھا کریں گے اور شب بیداری کریں گے ، اس کی اطلاع آپ ﷺ کو ہوگئی تو ان لوگوں کو آپ آپ کی اس کی تصدیق کردی ، تو آپ نے واقعہ کی تصدیق چابی ان لوگوں نے اس کی تصدیق کردی ، تو آپ ﷺ نے فرمایا : میں روز ہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ، اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں ، اور عور توں سے ہم بستر بھی ہوتا ہوں ، لہذا جس نے میراطریقہ اختیار کیاوہ میر انہیں ، اس قسم کا واقعہ سے بھی ہوتا ہوں ، لہذا جس نے میراطریقہ اختیار کیاوہ میر انہیں ، اس قسم کا واقعہ سے بھی بھی مذکور ہے مگر ان میں مذکورہ آیت کا شان نزول ہونے کی صراحت نہیں ہے۔

(فتح القدیر شو کانی)

### مذكوره آيت كامطالبه:

اس آیت میں خاص طور پر دوبا تیں ذکر کی گئی ہیں ،ایک بیہ کہ خود حلال وحرام کے مختار نہ بنو ،حلال وہی ہے جواللہ نے اور حرام وہی ہے جواللہ نے حرام کیا ،اپنے اختیار ہے کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرو گے تو قانون الٰہی کے پیرو ہونے کے بہ بجائے قانون نفس کے پیروقر ارپاؤگے۔

دوسری بات بیر کہ عیسائی راہبوں ، ہندو جو گیوں ، بدھ مذہب کے بھکشووُں کی طرح رہبا نیت اور قطع لذّ ات کا طریقہ

اختیار نہ کرو، مذہبی ذہنیت کے نیک مزاج لوگوں میں ہمیشہ ہے بیمیلان رہاہے کہنٹس وجسم کےحقوق ادا کرنے کوروحانی تر قی میں مانع سمجھتے ہیں۔اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا،اپنے نفس کورنیوی لذتوں ہےمحروم کرنااور دنیا کے سامان راحت سے رشتہ تو ڑلینا بجائے خودایک نیکی ہے،اور خدا کا تقرب اس کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا، ما مبق میں مذکور روایات سے معلوم ہوتا ہیکہ صحابہ میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جواسی قتم کی ذہنیت رکھتے تھے، جب آنخضرت ﷺ کوبعض محابہ کے بارے میں گوشہ گیری اورعز لت نشبنی کی اطلاع ملی تو آپ نے فر مایا ضبط نفس کے لئے میرے یہاں روز ہے اور رہبا نیت کے سارے فائدے جہاد سے حل ہوتے ہیں ،اللّٰہ کی بندگی کرواس کے ساتھ کسی کونٹر یک نہ کرو جج وعمر ہ کرونماز قائم کروز کو ۃ ادا کرواور رمضان کے روز ہے رکھو،تم سے پہلے جولوگ ہلاک ہوئے وہ اسی لئے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے او پر سختی کی ،اور جب انہوں نے خودا ہے او پر شختی کی تو اللہ نے بھی ان پر شختی کی۔

# قسم کی اقسام اوران کے احکام:

لا يؤ اخذ كمر باللغو الكائن في أيُمانِكُم بها فتم يمين لغو: بها قسم يمين لغو:

بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ تکیہ کلام کے طور پر بلا ارادہ قسم کھایا کرتے ہیں، ہر بات میں واللہ، باللہ، تاللہ، ان کے زبان سے نکل جاتا ہے،اسی طرح ایک شخص کسی بات کو سی سمجھ کرفتم کھا تا ہے حالانکہ وہ بات غلط ہے،اس قسم کی قسموں کو بمین لغو کہتے ہیں یعنی مہمل قشم اس قِسم کی قسموں کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔

# د وسرى قسم يميين عموس:

اگر گذشته واقعه پر جان بو جھ کر جھوٹی قتم کھائے اس قتم کوفقہاء کی اصطلاح میں نمین غموں کہتے ہیں ، بیجھوٹی قتم سخت گزاہ کبیرہ ہے البتہ اس پر بھی کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا اس ہے استغفار لا زم ہے ، کیونکہ اس قتم کی قتم کھانیوالا گناہ میں ڈوب جاتا ہے اس لئے اس کو بمین غموس کہتے ہیں غموس کے معنی ڈو بنے کے ہیں۔

# تىسرى قسم يميين منعقده:

یمین منعقدہ بیہے کہ زمانہ آئندہ میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قشم کھائے ،اس قشم کا حکم پیہے کہ اس قشم کو تو ڑنے کیصورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے بیعض صورتوں میں گنہ ہجھی ہوتا ہے۔

اس جگہ قر آن کریم کی مذکورہ آیت میں بظاہرلغو، ہے یہی تمیین لغومراد ہے جس پر کفارہ واجب نہیں خواہ گناہ ہویا نہ ہواسلئے

كهاس كے بالمقابل عقدتمر الايمان ندكور ہے۔

# كفار وقتم:

ف کے فیارته اطعام عشرة مساکین مِن اوسط ما تطعمون اَهْلیکمراو کِسُوَتُهُمْراَوْ تحریر رقبهِ، لیمی ندگوره تین کاموں میں ہے کوئی ایک اپنے اختیار ہے کرلیا جائے اول یہ کہ دس مسکینوں کواوسط درجہ کا دونوں وقت کھانا کھلانا یا یہ کہ دس مسکینوں کو بقدرستر پوش کپڑا دیدیا جائے مثلاً ایک لمباکرتہ پائجامہ یا تہہ بند، یا ایک غلام آزاد کردیا جائے ، اگر فدکورہ مالی کفارہ کے اداکر نے برقدرت نہ ہوتو پھرتین دن کے روزے رکھے۔

ا ما م ابوحنیفه رَیِّحَمُ کُلانلُهُ تَعَالیٰ اوربعض دیگرائمہ کے نز دیک بیتین روز ہے سلسل رکھنے ہوں گے۔

یایها الذین آمنُو ارتبا المحمروا لمیسِر، شراب کے بارے میں یہ تیسراتکم ہے پہلے اوردوسرے کم میں صاف طور پرممانعت نہیں فرمانی گئی، لیکن یہاں اے اوراس کے ساتھ جوا، پرستش گاہوں (تھانوں) اور فال کے تیروں کورجس (پلید) اور شیطانی کام قرار دیکر صاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا حکم دیدیا گیا ہے، اس کے علاوہ اس آیت میں شراب اور جوئے کے مزید فقصانات بیان کر کے سوال کیا گیا ہے کہ ان آؤگے یا نہیں؟ مقصدایمان کی آزمائش ہے، چنانچہ جواہل ایمان تھے وہ منشائے الہی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہو گئے ماور کہدا تھے، ''اِنتھینا ربَّنا''اے ہمارے پروردگارہم بازآگئے۔ منشائے الہی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہو گئے ماور کہدا تھے، ''اِنتھینا ربَّنا''اے ہمارے پروردگارہم بازآگئے۔ اِنسمان یو ید الشیطان ان یو قع بینکم العَدَاوة و البغضاء ، پیشراب اور جوئے کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات کا بیان ہے جومتاج وضاحت نہیں، اس لئے شراب کوام النجائث کہا جاتا ہے، اور جوابھی الی بری لت ہے کہ یوانسان کو کی کام کا نہیں چھوڑتی اور بسااوقات رئیس زادوں اور پشیتی جاگیرداروں کو مفلس وقل ش بنادیتی ہے۔

### جُواشراب کی د نیوی مضرتیں:

شراب نوشی اور قمار بازی کی دنیاوی مضرتوں اورا خلاقی قباحتوں کواگرلکھا جائے توایک بڑا دفتر تیار ہوسکتا،قر آن مجید نے یہاں ان کی صرف سب سے بڑی مضرت خانہ جنگی کی طرف اشارہ کیا ہے شراب وقمار دونوں کے مضرا ثرات شروفساد کی شکل میں روزانہ مشاہدے میں آتے ہیں ،شراب نوشی اور جرائم میں قریبی بلکہ چولی دامن کا ساتھ ہے آج ماہرین کے فراہم کردہ اعداد وشار سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوگئ ہے کہ شراب و بُوا کا جرائم سے بہت قریبی تعلق ہے جوئے اور شراب نوشی کی لت میں پڑ کر بڑے بڑے مشاہیروا کا برکا اپنی دولت عزت کھی کہ سلطنت تک گنوا بیٹھنا ہندوستان کی قدیم ترین تاریخی قصہ مہا بھارت سے ظاہر ہے۔

عرب جاہلیت کے مہذب باشندےان دونوں بلاؤں میں بری طرح مبتلا تھےٹھیک اسی طرح جس طرح آج فرنگ کی مہذب آبادی پربھی بیددونوں بلائیں بری طرح مسلط ہیں۔

#### شان نزول:

لیس علی المذین آمنوا و عملوا الصالحات ، لباب میں منداحدے بروایت ابوہریرہ منقول ہے کہ جب مذکورہ : ایت میں تحریم خسمر و میسر نازل ہوئی تو بعض لوگوں نے عرض کیایارسول اللہ بہت سے لوگ جو کہ شراب پیتے تھے اور قمار کا ال کھاتے تھے تحریم سے پہلے مرگئے ان کا کیا حال ہوگا؟ اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

لِيَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْالْيَبُلُوَنَّكُمُ لَيَخْتَبِرَنَّكُمُ اللَّهُ لِبَثَى ۚ يُرْسِلُهُ لكم مِّنَ الصَّيْدِتَنَالُهُ آى الصِغَارَ سنه أَيْدِيْكُمْ وَرِمَا كُكُمْ لكِبَارَ منه وكان ذلك بالحُدَيْبِيَةِ وهم مُحُرِمُونَ فكانت الوُحُشُ والطَّيْرُ تَغْشَاهُمُ في رِحَ \_ بِمُ لِ**ليَعْلَمَالِلْلُهُ** عِلْمَ ظُهُورِ مَنْ يَخَافَهُ بِالْغَيْتِ عَالُ اى غَائباً لَمْ يَرَهُ فَيَجُتَنِبُ الصَّيْدَ فَمَنَ اعْتَلَى بَعْدَذٰلِكَ النَّهِي عَنْهُ فاصطَادَهُ نَلَهُ عَذَابُ الِّيْمُ ۚ يَا يَتُهُا الَّذِينَ الْمَنْوَالَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْ تُمْرُحُومٌ ﴿ سُحْرِسُونَ بِحَجِّ اوعُمُرَةٍ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْرُمُ تَعَمِّدًا لَجَزَاءُ التَّنِوُيُنِ ورَفُع ما بعدَهُ اي فعليه جَزَا**وْهِ مِّ شِّلُمَاقَتَلَمِنَ النَّعَمَ** اي شِبُهَهُ في الخِلْقَةِ وفي قِرَاءَ ةٍ بِإِضَافَةِ جَزَاءٍ عَلَمُونِهِ اي بِالْمِثُلِ رَجُلان **ذَوَاعَدُلِ مِّنَكُمُ لَهُ عِلَى فِطُ**نَةٌ يُمَيِّزَان بِها أَشَبَهُ الاشياءِ بِهِ وقدحَكُمَ ابنُ عباس وعمرُ وعلى رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنهم في النَّعَامَةِ لِبَكَرُهُ وابنُ عباسٍ وابو عبيدةً في بَقَرِ الْوَحُشِ وحِمَارِهِ بقرةٍ وابن عُمرَ وابنُ عَوْفٍ في الظبي بشاةٍ وحَكَمَ بها ابنُ عَلْمٍ وعِمرُ وغيرُهما في الحَمَامِ لانه يُشْبِهُمَا ى العَبِّ **هَدَيًّا** حالٌ من جَزَاء <del>بَلِغَ الكَّعْبَةِ</del> اي يُبُلَغُ به الحرمَ فَيُذْبَخُ فيه وَلِيَعَضِدَّقُ به على مَسَاكِيْنِهِ ولا يجُوزُ نُ يُـذُبَحَ حَيُثُ كَانِ ونَصُبُهُ نعتاً لما قبلَهُ وإنُ أُضِيُفَ لأنَّ اضافتَهُ لفظيَّةٌ لا تُفِيُدُ تعريفاً فإنُ لم يكن للصيدِ ِثلٌ مِنَ النَعَمِ كَالعُصْفُورِ والجَرَادِ فعليه قيمتُهُ ۚ **أَوْ** عليه كَ**فَّاكَةٌ** غَيُرُ الْجَزَاءِ وإنُ وَجَدَهُ هي **طَعَامُمَلكِيْنَ** ـن غـالـبِ قُـوُتِ البَـلَدِ مِمَّا يُسَاوِي الجَزَاءَ لكلِّ مسكينٍ مُدِّ وفي قراء ةٍ باضافةِ كَفَّارةٍ لما بعدَهُ وهي لْبَيَانِ أَوْ عَليهِ عَدُلُ مِثلُ ذَٰلِكَ الطعام صِيَامًا يَصُومُهُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يوماً وإنْ وَجَدَهُ وَجَبَ ذلك عليه لِيَّذُوْقَ وَبَالَ ثِقُلَ جَزَاءِ آَمُرِمُ الذي فَعَلَهُ عَفَاللَّهُ كَتَّاسَلَفَ من قَتْلِ الصَّيْدِ قَبُلَ تحرِيْمهِ وَمَنْعَادَ عليه نَي**ُنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۚ وَاللَّهُ عَزِيْرٌ** عَالِبٌ على أَمُرِهٖ **ذُوانْتِقَامِ ۞** بِـمَّنُ عَصَاهُ وٱلْحِقَ بِقَتْلِهٖ مُتَعَمِّدًا فيما ذُكِرَ الخَطَأ ِّحِلَّ لَكُثْرِ ايبها النَّاسُ حَلاَلاً كنتم او مُحُرِمِيْنَ <del>صَيْدُالْبَخْر</del>ِ ان تَاكُـلُوهُ وهـو مالا يَعِيُشُ الافيهِ كالسَمَكِ خلافِ ما يَعِيُشُ فيه وفي البَرِّ كالسَرَ طَان **وَطَعَامُهُ** مَا يَقُذِفُهُ الى السَاحِلِ مَيَّتًا مَ**تَاعًا** تَمُتِيُعاً لَكُمُّر تَأْكُلُونَهُ َلِلسَّيَّارَةِ ۚ الـمُسَافِرِينَ منكم يَتَزَوَّدُونَهُ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صِّيدُ الْبَرِّ وسو سا يَعِيُشُ فيه من الوُحُشِ الماكولِ أن صِيدُوهُ مَادُمُتُمُومُومًا فلو صَادَهُ حلالٌ فللمُحْرِمِ آكُلُهُ كما بيَّنتُهُ السنَّةُ وَاتَّقُوااللهَ الَّذِي اللَّهِ تُحْشُرُونَ ® جَعَلَ اللَّهُ الكُّغْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَّامَ المُحَرَّمَ قِيمًا لِلنَّاسِ يَقُومُ بِهِ أَمْرُ دِيُنِهِمْ بِالحَجِّ اِلَيْهِ و دُنْيَاهُمُ بِأَمْنِ داخلِهِ —— ﴿ [نَصَّزُمُ بِبَالشَّرِنَ ] ≥ - وعدم الت رُضِ لَهُ وجبى ثَمَرَاتِ كَلِ شَيْ اليه وفى قراء ق قِيما بلا الف مَصُدَرُ قَامَ عَيُنهُ مُعَتَلًّ وَالشَّهُوالْحُرَامَ بِمعنى الأَشْهُرِ الْحُرُمِ ذوالقعدة وذوالحجة والمحرَّمِ ورَجَبَ قياماً لهم بامنهم القتال فيها وَالْهَدْى وَالْقَلَالِادُ قيامًا لهم بامنهم القتال فيها وَالْهَدْى وَالْقَلَالِادُ قيامًا لهم بامنهم بالمنه فيها والمَعرَّم ورَجَبَ قياماً لهم بامنهم المن التعرُّضِ له ذلك الجعل المتصالح لكم لِتَعْلَمُوالَ الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْرَضِ وَانَّ الله يَكِلِّ شَيْءِ عَلِيهُ ذلك لِجَلْب المتصالح لكم او دَفْع المَصَارَ عنكم قبلَ وُقُوعِهَا دليلٌ على عِلمِه بِما في الوجودِ وماهو كائن المُحَمُولَ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ لا عدائِه وَانَّ الله تَعْفُولُ لا وليائِه تَحْمُونُ بهم مَا عَلَى الرَّسُولِ الله الْمِلْكُ الإبلاغ لكم وَالله يَعْلَمُ مَا الْمَالَّا الله وَالله يَعْلَمُ وَالله يَعْلَمُ وَالله الله والمَالِلةُ المَالِلةُ الله الله المَعْلَمُ المَعْمَل وَالله يَعْلَمُ وَالله الله والمَالِله الله والمَالة والله والمُولِ الله المَعْمَل وَالله المُعَلِيمُ المَاللة والمَالة والمَاللة والمُعْقِيمُ المُعْلِلة والمُولِ الْمُنْ الله والمُعْلِيمُ المُولِ الله والمُول الله المُعْمَل والمُول الله المُعْلِلة والمُعْمَل والمُول الله والمُول الله والمُعْمَل والمُول الله الله والمُول الله والمُعْمَل والمُعْمَل والمُعْلِلُهُ والله والمُعْمَلُ والله والمُعْمَل والمُعْمَل والمُعْلِل والله والمُعْمَل والمُعْمَل والمُعْمَل والمُعْمَل والمُعْمَل والمُعْمَل والمُعْمَل والمُعْمَلُ والمُعْمَل والمُعْمَل والمُعْمَل والمُول الله الله والمُعْمَل والمُعْمَلُ والمُعْمَلُ والمُعْمَلُ والمُعْمَلُ والمُعْمَلُ والمُعْمَلُ والمُعْمَل والمُعْمِع والمُعْمَل والمُعْمَلُ والمُعْمَلُ والمُعْمَلُ والمُعْمَلُ والمُعْمَلُ والمُعْمَلُ والمُعْمَامُ والمُعْمَلُ والمُعْمَامُ والمُعْمِع المُعْمَامُ والمُعْمَامُ والمُعْمَلُ والمُعْمَامُ والمُعْمِعُمُ المُعْمَامُ والمُعْمِعُمُ والمُعْمَامُ والمُعْمَامُ والمُ

ت بعد بهر المان والو؛ الله تعالى تم كوايك چيز سے ضرور آ زمائيگا جس كووه تمہارے لئے بھيجے گا،اوروه چھوٹا شكار چيز ہے مرور آ زمائيگا جس كووه تمہارے لئے بھيجے گا،اوروه چھوٹا شكار ہے، جس تک تمہاری رسائی ہوگی اور ان میں ہے بڑے (شکار) تمہارے نیز وں کی ز دمیں ہوں گے ،اورایسا حدیبیہ کے مقام پر ہوا حال ہے ہے کہ وہ حالت احرام میں تھے، وہنگی جانو راو پرندےان کے <sup>جی</sup>وں میں ان کے پاس بکثرت آتے تھے تا کہ اللہ علم ظہور کے اعتبارے بیہ دیکھے کہ کون اس ہے غائبانہ طور کی تاہے (بالغیب) یہ خساف ہ کی ضمیر سے حال ہے کہ وہ اس کو بغیر و کیھے اس سے غائبانہ ڈرتا ہے،جس کی وجہ ہے وہ شکار ہے اجتنا بگرتاہے پھرجس نے اس کی (بعنی) شکار کی ممانعت کے بعد حدے تجاوز کیا،اور شکار کیا، تو اس کے لئے دردناک سزاہے،اےایمان واللہ جج یاعمرہ کے لئے حالتِ احرام میں شکار نہ کرو، اورا گرتم میں ہے کی نے بیان بوجھ کرشکار کیا تو اس پرشکار کئے ہوئے جانور کے مثل کی جزاء ہے ، جے زاء گی تنوین کے ساتھ ،اور اس کے بعد ( یعنی آل) کے رفع کے ساتھ ہے، یعنی اس پر جزاء ہے، ( اور ) وہ جزاء قتول جانور کے مثل ہے یعنی جوخلقت میں اس کے مشابہ ہو،اورایک قراءت میں حزاءٔ کی مثلٌ کی جانب اضافت کے ساتھ ہے،اس مثل کا فیصلہ تم میں ہے دو عادل آ دمی کریں کہ جن کوسمجھ (تجربہ) ہوجس کے ذریعہ چیزوں کے مشابہ بالصید ہونے کی تمیز کرسکیں ،اورابن عباس اورعلی دَصَحَاللَّانُعَالِكُنَّهُ نے شتر مرغ میں بدنہ کا حکم دیا ہے ،اورا بن عباس اورا بوعبیدہ نے نیل گائے اور حمار دحشی میں گائے کا حکم دیا ہے اورا بن عمر اورا بن عوف نے ہرن میں بکری کا حکم دیا ہے،اورابن عمر وغیرہ نے کبوتر میں بکری کا حکم دیا ہے،اس لئے کہ کبوتر پانی چوس کرنہ پینے میں بکری کے مشابہ ہوتا ہے حال بیر کہ وہ جزاء ہدی ہے ھَ۔ ذیاً جزاء سے حال ہے کہ اس کو حرم میں پہنچایا جائے تا کہ حرم میں وزج کی جائے ،اوراس کوحرم کے مسکینوں پرصدقہ کر دیا جائے ،اور جہاں جاہے وہاں دبح کرنا جائز نہیں ہےاور (بسالغ المحعبة) کا نصب اینے ماقبل (ہدیا) کی صفت ہونے کی وجہ سے ہا گرچہ (بالغ الکعبة) میں اضافت ہے، اسلئے کہ بیاضافت لفظیہ ہے جو تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اورا گرشکار کا جانوروں (مویشیوں) میں مثل نہ ہومثلاً چڑیا،ٹڈی تو (شکارکرنے والے پر) اس کی - ≤ (نَصَّزَم پِبَلشَن ﴾ -----

قیمت واجب ہوگی ، یااس پر کفارہ ہے نہ کہ جزاء ،اگر چہاس کی جزاء دستیاب ہواوروہ کفارہ مساکین کا کھانا ہے ،شہر کی ڈالب غذا سے جوجزاء( کی قیمت) کے مساوی ہو ہر مسکین کوایک مُدُ ،اورایک قراءت میں تکے قار ۃ کی اس کے مابعد کی طرف اضافت کے ساتھ ۔ ہے ، اور بیاضافت بیانیہ ہوگی ، یااس کے اوپراس طعام کے مساوی روزے ہیں ہر مُدُ کے عوض ایک روز ہ ، اگر چہ غلّہ ستیار .. ہو بیاس پر داجب ہے تا کہ بیہ شخص اپنے فعل کی جزاء کا (مزا) چکھے، شکار کے تل کی حرمت سے پہلے جوثل صیدصا در ہو گیا اللہ نے اس کومعاف کردیا اور جس نے اللہ سے عداوت رکھی اللہ اس سے انتقام لے گا اللہ اپنے امر میں غالب اور اپنی ا فرمانی کرنے والوں سے انتقام لینے والا ہے شکار سرقصداً مارنے کے مذکورہ حکم میں خطاءً مارنے کے حکم کوشامل کر دیا گیا ہے، ے لوگونمہارے لئے دریائی شکار لیعنی اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے خواہ تم غیرمُحرِم ہو یامُحرِم ،اور دریائی جانوروہ ہے جو دریا ہی بر، رہتے ہیں مثلًا مچھلی بخلاف اسکے جو دریا اور خشکی دونوں جگہ رہتے ہیں مثلاً کیکڑ ااور دریا کا کھانا بعنی مردار حلال کر دیا گیا ہے ور ( دریا کا طعام ) وہ ہے کہ جس کو دریا مردہ کر کے ساحل پر ڈالدے تمہارے فائدے کے لئے کہتم اس کوکھا وَاورتم میں ہے سافروں کے لئے کہوہ اس کواپنا زادراہ بنائیں، اورتمہارے لئے خشکی کے جانوروں کا شکارحرام کر دیا گیا ہےاور (خشکی کا نکار) غیر مانوس ماکول (حلال) جانور ہے جب تک کمپنج حالت احرام میں ہو پس اگراس کا شکار غیرمُحرم نے کیا ہوتو مُحرم کے لئے اس کا کھانا جائز ہے جبیبا کہ سنت (حدیث) نے بیان کیا ہے اور اس اللہ سے ڈرتے رہو کہ جس کے حضورتم سب کوجمع کیا ائیگا،اوراللدنے کعبہ (یعنی) بیت محترم کولوگوں کے حالات درست کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اس کی بدولت اپنے دینی عاملہ کو جج کے ذریعہ درست کرتے ہیں ،اوراپنے دنیوی معاملات کوحرم میں داخل ہولہ نے والے کے امن کے ساتھ داخل ہونے لی وجہ سے اور اس سے کسی کے تعرض نہ کرنے کی وجہ سے درست کرتے ہیں ،اور ہرشی کی پیداوار اس کی طرف کینچی چلی آتی ب، اورايك قراءت مين قِيَماً بغيرالف كے قام كامصدر ہاس كاعين كلم معتل ہ، اور اَكشّهر الحرام، اَلاشهُرُ الحُرُمُ، کے معنی میں ہے، (اوروہ) ذوالقعدہ ذوالحجہاورمحرم اورر جب ہیں،ان مہینوں میں ان کے قبال سے مامون رہنے کی وجہ ہے (پیہ ہینے اَشہرالحرم کہلاتے ہیں )اور مدی (کے جانور) کواوران جانوروں کوبھی کہ جن کے گلے میں پٹے ہوںان کے حالات درست رنے کا ذریعہ بنا دیا ہے مذکورہ دونوں کے مالکوں کے تعرض سے مامون رہنے کی وجہ سے بیغل مذکور اس لئے ہے تا کہتم اس ت کا یقین کرلو که آسان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کا جاننے والا ہے ، بلا شبہ اس جعل مذکور کوتمہارے حصول ملحت یاتم سے دفع مصرت کے لئے اس کے واقع ہونے سے پہلے کرنا پیدلیل ہے موجودہ چیز وں اور آئندہ چیز وں سے اس کے واقف ہونے کی خوبسمجھلو کہاللّٰد تعالی اپنے دشمنوں کو سخت عذاب دینے والا ہےاوراللّٰہ اپنے دوستوں کو معاف کرنے والا \_\_\_\_\_\_ ہے اوران پررحم کرنے والا ہےاوررسول کی ذ مہداری ہم لوگوں تک پیغام دینا ہےاوربس اور وہ اس عمل کوخوب جانتا ہے جس کوتم ہر کرتے ہو،اورجس کوتم پوشیدہ رکھتے ہو تو وہ تم کواس پر جزاء دےگا،آپ کہئے کہ حرام اور حلال برابز ہیں ہوسکتا،اگر چہ حرام ) کثر ت آپ کوتعجب میں ڈالدے تواعے قلمندواس کے ترک کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہوتا کہتم فلاح یا جاؤ۔

\_\_\_\_\_ ≤ (مَنزَم بِسَائِينَ ﴾ \_\_\_\_\_

# جَيِقِيق اللهِ المَالِّذِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ الل

فَيْحُولْنَى : حَالٌ ، بِالغيب، مَنْ مُوصُول ہے حال ہے نہ کہ یہ خافہ کی خمیر ہے ورنہ تو اللہ تعالیٰ کاغائب ہونالا زم آئیگا ، غائبً ہے اس کی طرف اشارہ ہے ، اور بالغیب غائبًا کے معنی میں ہے ، لمریک و بالغیب کی تفسیر ہے۔ فِی کُولُنی : فَعَلَیْهِ جَزَاءٌ .

سَيُوال : فَعَلَيْهِ كَاضَافَهُ كَا كَيَافًا مُده مِ؟

جِچُولِ بِنِے: اس کے اضافہ کامقصداس سوال کا جواب ہے کہ جزاء ہمیشہ جملہ ہوتی ہے حالانکہ یہاں جملہ ہیں ہے جواب کا حاصل یہ ہے کہ جزاءاصل میں علیہ جزاء ہے جو کہ جملہ ہے۔

قِوَلْنَ ؛ يَخْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُلِ

مَنْ وَاعَدُلِ يَحْكُم كَافَاعِلُ واقع مور باب حالانكه صفت كافاعل واقع مونا صحيح نهيل ب؟

جِيِحُ لَنْكِئِ: یـحـکُمر، کافاعل محذوف ہے یعنی رجلان مفسر علام نے رجلان محذوف مان کراس جواب کی طرف اشارہ کے ہے یعنی رجلان ذو اعدل ،موصوف صفت کی جب کھر کا فاعل ہے۔

قِحُولِ ﴾: وإن وجدهٔ أَيْ ٱلْجَزَاءَ، اس ميں اس بات كی طرف اشارہ ہے كہ اَوْ عَلَيْهِ كفارةٌ، ميں اَوْ تنحيير كے لئے ہے: كەرتىپ كے لئے۔

قِحُولَ كَمَى: وهي للبَيَانِ ، يعني كفارة كي طعام كي طرف اضافت كي صورت ميں اضافت بيانيه ہوگي جيسا كه خاتمہ فضةٍ مير منافظة مان منافظة الله منافظة الله الله الله الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه

اصالت بیاسیہ ہے۔ چَوُلْنَ ؛ اَنْ تَاكُلُوهُ ، صید البحر كی تفسیر تا كلوه ہے كركے اشاره كردیا كه صیدے مرادشكار كاجانور ہے نہ كه فعل اصطیاد

اس لئے اس کے ساتھ لفظ اکل مقدر ماننا ضروری ہے اسلئے کہ نفس حیوان اپنی ذات کے اعتبار سے حلت وحرمت کے ساتھ نبیر سے بروزر

متصف نہیں ہوتا، بلکہ فعل حلت وحرمت کے ساتھ متصف ہوتا ہے ای وجہ سے مفسر علّا م نے لفظ تا کلوِ ا،مقدر مانا ہے۔

قِوَلَ ﴾: أَنْ تَصِيْدُوْه اس ميں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نس صید کی حلت وحرمت کا کوئی مطلب نہیں ہے بلکہ عل

صید حرام ہے۔

فَحُولَ ﴾ : يَقُوم به مفسرٌ علام نے قياماً كي تفسيريقوم به ہے كركاس اعتراض كاجواب ديديا كہ قيامًا كاحمل كعبة البيد

<u>قِحُولِ ﴾</u> : عَنْهُهُ مُغْتَلُّ قيامًا اصل مين قواماً تھا واؤ کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یاء سے بدل گیا۔

قِوَّلَى؟ الَاشْهُرَ الْحُرُمَ، والشهر الحرام كَ تَفْير الاشهر الحرمت كركا شاره كردياكه الشهر الحرام مين الف لا حذير

ح (نَصَّزَم بِسَكِلشَهِ إِ

# تَفَسِّيُرُوتَشَيْحُ بَحَ

#### شان نزول:

یا ایُنها الگذین آمنوا، آمیوا که دیبیه کے موقع پرجکه آپ ﷺ کے ہمراہ تقریباً چودہ سوحابہ کرام عمرہ کی غرض سے محوسفر متھ حدیبیہ کے مقام پر قیام کے دوران آمخضرت ﷺ نے حضرت عثمان دیجان نوعان الله میں الله میں کہ ارادہ سے مکہ نشریف لارہ ہیں، حضرت عثمان دیجان الله میں گلاہ کی والیسی کے انتظار میں حدیبیہ کے مقام پر چندروز قیام کرنا پڑا، اس دوران وحوش وطیور کی اس قدر بہتات ہوئی کہ خیموں میں گھسے جاتے تھے مگر چونکہ سحابہ کرام احرام باند ھے ہوئے تھے اس لئے ان کو پکڑنے سے مجبور تھے، گویا کہ یہ نظیرتھی حضرت موئی کا انٹی میں ناکام میں المجبور نے سے ممانعت کی ، البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ بنی اسرائیل آز مائش میں ناکام ہے اور یوم السبت میں مجبول کی کثر نے سے ممانعت کی ، البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ بنی اسرائیل آز مائش میں نابت سے اور یوم السبت میں مجبول کی کثر نے اور یوم السبت میں مجبول کی کرام دیونگائی تھالئی کے کہ وہ آز مائش میں ثابت کہ مور ہے حالانکہ شکار کرنا عرب کا محبوب مشغلہ تھا۔

سے ایک ایک شکار جو کہ حالت احرام اور حرم میں حرام ہے عام ہے ، خواد ما کول ہو یاغیر ما کول \_

ہے۔ مسکنگنگن صید (شکار) ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو وحثی ہوں، عاد ۃ انگانوں سے غیر مانوس ہوں،لہذا جو خلقۃ اہلی ہوں عیسے بھیڑ بکری گائے اونٹ وغیرہ ان کا ذبح کرنااور کھانا درست ہے۔

سیمنگری البتہ جن جانوروں کو دلیل شرع سے متنیٰ کردیا گیا ہے ان کا پکڑنا اور کھانا درست ہے مثلاً مجھلی اور بعض غیر ما کول بانوروں کو بھی دلیل استناء کی وجہ سے قبل کرنا درست ہے جیسے ، کو ا، چیل ، بھیڑیا ، سانپ ، اور بچھو، اور کاٹے والا کتا ، اسی طرح کر درندہ حملہ آور ہوتو اس کافتل کرنا بھی جائز ہے ، حدیث میں ان کا استناء مذکور ہے معلوم ہواالصید ، میں الف لام عہد کا ہے۔ کی کھٹی گئی جس حلال جانور کا غیراحرام اور غیرحرم میں شکار کیا جائے تو محرم کے لئے اس کا کھانا جائز ہے ، جبکہ محرم اس کے قبل سے ملاح بھی معین و مددگار نہ ہو۔ سے سے سے میں شکار کیا جائے تو محرم کے لئے اس کا کھانا جائز ہے ، جبکہ محرم اس کے قبل سے ملاح بھی معین و مددگار نہ ہو۔

سیکٹلنمن؛ حرم کے شکارکوجس طرح قصداً قتل کرنے پر جزاءواجب ہوتی ہےاس طرح خطاونسیان میں بھی جزاءواجب وتی ہے۔

 میں حرم کے فقراء کی شرطنہیں ہے بخلاف گوشت کے ،اوراگر قیمت نصف صاع ہے کم پچ جائے تو اختیار ہے کہ خواہ کسی فقیر کو دیدے یااس کے عوض ایک روز ہ رکھ لے،

مسيعًا پھنے: مسكينوں كوغلەدىينے كى بجائے ہرمسكين كودونوں وقت شكم سير ہوكر كھانا كھلا نا بھى كافى ہے، مسیع کیٹن: محرم کے لئے جس جانور کا شکار کرناحرام ہے اس کا ذبح کرنا بھی حرام ہے، نیزمحرم کا مذبوح مردار ہوگا۔

(معارف القرآن)

حعل الله الكعبة البيت الحوام قياماً الخ، كعبكوالبيت الحرام اسكة كهاجاتا بكاس كي حدود مين شكاركرنا درخت وغیرہ کا ٹناحرام ہے قیسامیاً لیلنیاس بیت الحرام لوگوں کے قیام اورگز ران کا باعث قرار دیا،مطلب بیہ ہے کہ کعبہاوراس کے متعلقات لوگوں کی دینی ودنیوی بقا کے اسباب اور ذریعہ ہیں ،الناس اگر چہ عام انسانوں کے لئے بولا جاتا ہے مگر قرینہ کی وجہ سے یہاں اہل مکہ مراد ہیں یا اہل عرب بھی مراد ہو سکتے ہیں اور عام دنیا کے انسان بھی ، اسکئے کہ حج بیت اللہ کا پورے عالم کی اقتصادیات ہے گہرانعلق ہے۔

## کعبہ کی مرکز ی حثیت:

عرب میں کعبہ کی حیثیت محض ایک عبادت گاہ ہی تکی نتھی بلکہ اپنی مرکزین اورا پنے تقدس کی وجہ سے کعبہ ہی پورے ملک کی معاشی و تندنی زندگی کا سہارا ہوتا تھا حج اور عمرہ کے لگئے ہمارا ملک اس کی طرف تھنچ کر چلا آتا اور اس اجتماع کی بدولت انتشار کے مارے ہوئے عربوں میں وحدت کا ایک رشتہ پیدا کھیا ہم تا میں اور قبیلوں کے لوگ باہم تدنی روابط قائم کرتے، شاعری کے مقابلوں سے ان کی زبان وادب کوتر قی نصیب ہوتی ادر تجارتی لین دین سے سارے ملک کی معاشی ضروریات پوری ہوتیں، قابل احتر ام مہینوں کی بدولت عربوں کو پوراایک نہائی زمانہ امن کا نصیب ہوجا تا تھا،بس یمی ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس میں ان کے قافلے ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک امن وامان کے ساتھ بسہولت ہتے جاتے تھے قربانی کے جانوروں اور قاردوں کی موجود گی ہے بھی اس نقل وحمل میں بڑی مددملتی تھی ، کیونکہ نذر کی علامت کےطور پرجن جانوروں کی گردنوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوتے ،انھیں دیکھےکرعر بوای کی گردنیں احتر ام سے جھک جاتیں اورکسی غارت گرفتبیلہ کوبھی ان پر ہاتھ ڈالنے کی جراُت نہ ہوتی ۔

قبل لا يستوي المحبيث و الطيب البخ، المحبيث، كالفظ نافر مان يانافر ماني ،حرام اورردي، كفروشرك وغيره سبكو شامل ہے،خواہ ازقبیل ذات ہو یاصفات یاازقبیل مال یااعمال ( قرطبی )اورطیب،فر ما نبر داراورفر ما نبر داری پاک اورلطیف سب کوشامل ہے، ظاہر بین نظروں میں ہزارروپےسو کے مقابلہ میں یقیناً کم ہیں ،مگرخدا کی نافر مانی کر کے،حاصل کئے گئے ہوں تو وہ نا پاک اورخبیث ہیں ،اورسورو پے جوخدا کی فر ما نبر داری کرتے ہوئے حاصل کئے گئے ہوں وہ پاک اور طیب ہیں ، نا پاک مقلدار میں خواہ کتناہی زیادہ ہوبہر حال وہ پاک قلیل کے برابرنہیں سکتا،غلاظت کےا کیے ڈھیر سے عطر کاایک قطرہ زیادہ قدرر کھتا ہے لہذ — ∈[زمَئزَم پِبَلشَٰ ﴿] ≥-

\_\_\_\_\_ ≤ (مَكَزَم بِبَالثَهُ لِأَ

#### دانشمند شخص کوحلال ہی پر قناعت کرنی چاہیئے خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔

وَنَزَلَ لمَّا أَكُثَرُوا سُوَالَه صلى الله عليه وسلم لَيَأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا لَاتَسْتَلُوَاعَنَ اَشْيَاءَ إِنْ تُنْبَدَ تُظُهَرُ لَكُوْتَسُؤُكُوْ لِـمَا فيها مِن المَشَقَّةِ وَالْ تُسْتَكُوْاعَنْهَاجِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرُانُ اي في زَمَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم تُبُدَلَكُمُّ المعنى اذا سَالُتُمُ عن اشياءً في زمنِه يُنَزَّلُ القرانُ بإبُدَائِم اومَتَى ٱبْدَأُها سَاءَ تُكُمُ فلا تَسْئَلُوا عنها عَفَااللَّهُ عَنْهَا ۚ عَن مَسْئَلَتِكُمُ فلا تَعُودُوا وَاللَّهُ غَفُورٌ كِلِيْمُ ۚ قَدْسَالَهَا اى الاشياءَ قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ انبيانَهم فَأُجِيُبُوْا بِبَيَانِ احْكَامِهِا ثُمُّكَاصَبَحُوْا صَارُوَا بِهَاكُفِرِيْنَ ﴿ بِسَرِكِهِمِ الْعِملَ بِهَا مَاجَعَلَ شَرَعَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَلَاسَابِبَةٍ وَلَاوَصِيْلَةٍ وَلَاحَامِرٌ كما كان أهْلُ الجاهليَّةِ يَفْعَلُوْنَهُ روى البخاري عن سعيدِ بن الـمُسَيَّبِ قال البحيرةُ التي يُمُنَعُ دَرُّهَا لِلطُّواغيتِ فلا يَحْلِبُهَا احدٌ من الناس والسَّائِبةُ كانوا يُسَيّبُوْنَهَا لالهتِهم فلا يُحْمَلُ عليها شيٌّ والوصيلةُ الناقةُ البَكرُ تَبُكُرُ في اولِ نتاج الإبِلِ بأنْثي ثم تثني بَعدَهُ بانثي وكانوا يُسَيّبُونها لطواغيتِهم (ن) فَصَلَتُ احد هما بالاخرى ليس بينهما ذَكَرٌ والحامُ فَحُلُ الابلِ يَضُربُ الصرابُ المعدودَ فاذا قَضَى ضرابُهُ وَدُعُوهُ للطواغِيتِ وعفَوُهُ من الحمل فلم يُحمَلُ عليه شيءٌ وسَـمَّوُهُ الحّاسِيَ قَلَكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ في ذلك ونسبتِهِ اليه وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿ ان ذلك إفْتِرَاءٌ لانهم قَلَدُوا فيه ابَائَهم وَإِذَاقِيْلَ لَهُمْ نَعَالُوا لَهُمَ أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اي الى حُكْمِهِ سن وَلَوْكَانَ ابَآوُهُمْ لِايَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠ الى الحقِّ والاستفهامُ للانكار يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْاعَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ اى إِحْفَظُوُهَا وقُوْمُوا بِصَلاحِها لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا الْهُتَدَيْتُمْ قيل السرادُ لا يَضُرُّكُمُ من ضَلَّ من اهل الكتُّب و قيل المرادُ غَيُرُهم لحديثِ ابي ثَعُلَبَةَ الخُشَنِيِّ سَألُتُ عنها رُّسولَ اللُّهَ صلى الله عليه وسلم فق ال ائتَـمِرُوا بالمعروفِ وتَنَاهَوُا عن المنكرِ حتى اذا رايت شُحًّا مُطَاعًا وبَوى متبَعًا ودنيَا مُوثَرَّةً وإعُجَابً كِلِّ ذِي رأي بَـرَأيِـ ، فعليك نَفْسَكَ رواهُ الحاكمُ وغر رُهُ الْكَاللَّهِ مَرْجُعُكُمُ بَهِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ فيجازيُكُمْ به لَيَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُواشَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَلَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ اى اسبابُهٔ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَنِ ذَوَاعَذَلِ مِّنْكُمُ خبرٌ بمعنى الامر اي لِيَشُمَّ دُوُا اضافةُ شهادَةٍ لِبَيْنَ على الاتِّسَاعِ وحينَ بدلٌ من اذا او ظَرُفٌ لحَضَرَ اَوْانَحَرْنِمِنْ غَيْرِكُمْ اى غير سِلَّتِكُمُ إِنْ اَنْتُمْضَرَبْتُمْ سَافَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتَكُرُ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ تَعْبِسُونَهُمَا تُـوُقِـفُونَهُمَا صفةُ اخَرَانِ مِنْ بَعْدِ الصَّلُوةِ الْعَصْرِ فَيُقْسِمْنِ يَخلِفَان بِاللَّهِ إِنِ الْرَبَّتُثُمُ شَكَكُتُمُ فيهما ويَقُولان لَانَشْتَرِيْ بِهِ بِاللَّهِ ثَمَنَّا عِوَضًا نَاخُذُهُ بِدلَهُ مِن الدنيا بِأَنُ نَحْلِفَ او نَشْمَدَ بِه كَاذَبًا لاجلِهِ قُلُوْكَانَ المُقْسَمُ له او المَشْهُودُ له ذَاقُرْلِي قَرَابةٍ منا وَلَانَكُتُمُشَهَادَةَ اللهِ التي أَسَرَنَا باقامتِها إَنَّا إِذًا ان كَتَمُنَاها

لِمِنَ الْاِتِمِينَ فَالْ عَلَى الْمَا عَدَ عَلَيْهِمَا عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَنَ اللّهُ مَا اللهُ مَنَ اللّهُ مُنَا اللهُ مَنَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن المُعْمَلُولُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُن اللهُ مَا مُعْمَا مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْ

ت بھی ہے۔ چرکی میں اوگوں نے جب آپ ﷺ سے کثرت سے سوالات کرنے شروع کئے تو بیر آیت نازل ہوئی اے ایمان والواليي (فضول) باتوں کا سوال نہ کرو کہا گرتم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں نا گوار ہوں اس لئے کہاس میں دشواری ہو،اورا گرتم نزول قر آن کے دوران بینی آپ ﷺ کے زمانۂ حیات میں ان باتوں کا سوال کرو گے توتم کو جواب دیدیا جائےگا،مطلب پیے کہ جبتم آپ کے زمانۂ حیات میں چی وں کے بارے میں سوال کرو گے تو قرآن (ان کا جواب) ظاہر کرنے کے بارے میں نازل ہوگا اور جب قرآن ان چیز وں کا جواب طاہر کردے گا توحمہیں نا گواری ہوگی ،لہٰذاالیی چیز وں کے بارے میں سوال نہ کرو، اللہ نے تنہارے (ماضی میں ) سوال کرنے کو جانب کردیا، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا برد بار ہے،ایسی باتیں تم سے پہلی قوم نے اپنے انبیاء سے پوچھی تھیں ان کے احکام بیان کر کے ان کا جواب دیدیا گیا، پھروہ ان احکام پرترک عمل کرکے ان احکام کے منکر ہو گئے اللہ نے نہ بحیرہ کومشر و چکٹیالہ رہنہ سائبہ کواور نہ وصیلہ کواور نہ حام کو جیسا کہ اہل جاہلیت اس کوکرتے تھے،امام بخاری نے سعید بن میتب سے روایت کی ہے کہ بخیرہ اس جانورکو کہتے ہیں کہ جس کا دودھ دوہنا بتوں کے نام پرموقوف کر دیا جاتا تھا، چنانچے کو فی شخص ان کا دودھ نہیں دوہتا تھا،اورسائیجہاں جانور کو کہتے ہیں جس کووہ اینے معبودول کے نام پرآ زاد چھوڑ دیتے تھے، چنانچہوہ اس کو باربرداری کے کام میں نہیں لیتے تھے،اور وصیلہ اس نو جوان اونٹنی کو کہتے تھے جو پہلی ہی بار مادہ بچہ جنے کچر دو بارہ بھی مادہ بچہ جنے کہان کے درمیان نربچہ نہ ہو،اور حام وہ اونٹ جودس بارجفتی کرے ، جب وہ مذکورہ تعداد پوری کر لیتا تو اس کو بتوں کے نام پر آ زاد حچھوڑ دیتے ،اور اس پر بار برداری ترک کردیتے کہ اس پر کوئی چیز نہ لا دتے ،اوراس کا نام حام رکھتے تھے، لیکن (یہ) کا فراس معاملہ میں اس کی جانب نسبت کرنے میں اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے تھے،اوران میں اکثر لوگ نہیں جانتے کہ بیتہمت ہےاسلئے کہانہوں نے اس معاملہ میں اپنے آباء کی تقلید کی ہے،اور جب ان سے کہاجا تا ہے کہاں کی طرف آؤجواللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤلیعنی اس کے حکم کی طرف کہ وہ جس کوتم نے حرام کیا ہے اس کوحلال کرناہے تو کہتے ہیں کہ جس دین وشریعت پر ہم نے اپنے آباء (واجداد) کو پایا ہے وہ ہمارے لئے کافی ہے الله تعالی نے فرمایا کیا بیان کے لئے کافی ہوگا اگر چہان کے آباء کچھ نہ جانتے ہوں ؟ اور راہ حق کی طرف ہدایت یافتہ نہ ہوں استفہام انکار کے لئے ہے، اے ایمان والو! تم اپنی فکر کرو بعنی اپنی حفاظت کرواور اس کی اصلاح کے لئے مستعد ہوجاؤ کسی کی . ≤ (زمَزَم پِبَلشَرن) > -

تھراہی ہے تنہارا پچے نہیں بگڑتا اگرتم خودراہ راست پر ہو کہا گیا ہے کہ مراداہل کتاب ہیں اور کہا گیا ہے کہ مراد غیراہل کتاب ہیں، ابو ثغلبہ انخشنی کی حدیث کی وجہ ہے، (ابو ثغلبہ نے فرمایا) کہ میں نے مذکورہ آیت کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا بھلی بات کا حکم کرواور بری بات سے روکو، اور جبتم دیکھو کہ بخل کی پیروی کی جارہی ہے اور خواہشات کی اتباع کی جارہی ہےاور دنیا کو( دین ) پرتر جیح دی جارہی ہےاور ہرشخص اپنی رائے میں مست ہے،تو تم اپنی فکر کرو، (اس کوحا کم وغیرہ نے روایت کیا ہے )تم سب کواللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو وہ تم کووہ سب کچھ بتادے گاجوتم کیا کرتے تھے کہ وہ اس کی جزادے گا ،اےا بیان والو جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے بعنی اس کے اسباب ظاہر ہونے لگیں اور وصیت کرنے کا وقت ہوتواس کے لئے شہادت کا (نصاب) یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دوعادل آ دمی گواہ بنائے جا کیں ،خبر جمعنی امرہے، یعنی ان کوشہادت دینی جا ہے ،اور شھادہ کی اضافت بین کی جانب وسعت کی بناء پرہے،اور حین اِذَا سے بدل ہے یا حَسِضَ وَ كاظرف ہے، اورا گردوران سفرتم پرموت کی مصیبت آجائے تو تمہارے غیروں بینی غیرمسلموں میں سے دوگواہ لے کئے جائیں،اگرتم (اے وارثو) ان دونوں کے بارے میں شک میں پڑ جاؤ تو ان دونوں کوعصر کی نماز کے بعد روک لو (تحبسونهما) آخوان کی صفت ہے تو کہ اللہ کی شم کھا کر کہد ہیں کہ ہم اللہ کی شم کاعوض نہیں جا ہتے کہ اس کے بدلے میں دنیوی عوض لے لیں کہ ہم دنیا کے لئے تسم کھا کین لیاں کے لئے جھوٹی شہادت دیدیں ،اگر چہ جن کے فائدے کے لئے قشم کھائی جارہی ہے یا جن کے فائدہ کے لئے شہادت دی جارہی ہے ہمارے رشتہ دارہی کیوں نہ ہوں ،اور نہ ہم اللّٰہ کی شہادت کو چھپائیں گے جس کے اداکرنے کا ہم کوحکم دیا گیا ہے، اگر ہم نے چھپایا تو ہم گنہگاروں میں شار ہوں گے، پس اگر ان کے شم کھانے کے بعد (کسی طرح) بیسراغ لگ جائے کہ وہ دونوں گناہ کے مجھی ہوئے ہیں یعنی انہوں نے ایسے فعل کا ار تکاب کیا ہو جو خیانت کو یا کذب فی الشہاد تین کو واجب کرے بایں طور کہ مثلاً وہ چیز جس کے بارے میں ان کواتہام لگایا گیا ہے وہ ان کے پاس سے برآ مد ہو،اورانہوں نے بیدعویٰ کیا ہو کہ انہوں نے میّت سے بید چیزخریدی ہے یا میت نے ان کے لئے اس کی وصیت کی ہے تو دوسرے دو گواہ جوان دونوں کے قائم مقام ہوں تمیین کوان کی طرف متوجہ کرنے میں ان لوگوں کی جانب سے کہ جووصیت کے مستحق قرار پائے ہیں او لیٹن، آخر ان سے بدل ہےاوروہ ورثاء ہیں جومیت کے اولیا یعنی میت کے رشتہ دار ہیں اورا یک قراءت میں اَوَّ لِین اول کی جمع ہے الذین کی صفت یابدل ہے تووہ شاہرین کی خیانت پر الله کی قتم کھا ئیں ،اور کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے راست تر ہے اور ہم نے قتم میں حق سے تجاوز نہیں کیا ہے، بے شک ہم اس وقت ظالموں میں شار ہوں گے ۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِحُولِ ﴾ : اَشیاءً، اَشیَاءُ کی اصل شَیْناءُ تھی بروزن فَعُلاءُ، کحمراء، کہ عرب کے نزدیک دوہمزوں کے درمیان الف ثقیل النطق ہے جس کی وجہ سے پہلے ہمزہ کو جو کہ لام کلمہ ہے قلب مکانی کر کے شین سے مقدم کردیا اب کا وزن اشیاء بروزن لفعاء

المَنزَم بسكالشَرل ≥.

ہوگیا اب بدالف تا نیٹ ممرودہ کی وجہ سے غیر منصرف ہوگیا۔ (اعراب القرآن)

قِحُولَكُم ؛ ان تَسْئَلُوا عنها حينَ يُنَزَّلُ القرآنُ تُبْدَلكم ، إن حرف شرط، تسئلوا فعل شرط عنها، تسئلوا كَ تعلق،ها صمیر ما سبن میں مذکور اشیاء کی طرف راجع ہے حین ینول القرآن، تسئلوا کاظرف ہے اور تُبُدَلکم جواب شرط ہے۔ هِوْلَكُنَّ: ٱلْمَعْنِي إِذَاسَلَلْتُهِ النَّح، مفسرٌ علاَّ م كامتصداس عبارت كاضافه سے بيرتانا ہے كه يهاں دوشرطيه جملے اور نهي ہیں، دراصل نہی جو کہ مقدم ہے دونوں جملوں ہے مؤخر ہونی جا ہے ،اور دونوں شرطیہ جملوں میں پہلا جملہ مؤخراور ٹانیہ مقدم ہونا جا ہے ، نہی کومع اس کے نتیجے کے اہلمام زجر کی وجہ سے مقدم کر دیا گیا اور بی*تقدیم و*تا خیر باعتبار معنی کے ہےاسلئے کہ واؤ ترتیب کا

> فِحُوْلَكُ ؛ اذا سَئَلْتُم عن أَشْيَاءَ، يه جمله ثانيه كَ معنى بين اور متى أبدأها سائتكم يه جمله اولى كَ معنى بين ـ فِحُولِكُمْ : فلا تَسْئُلُوا عَنْهَا يمعنى نهى بير\_

> > فِحِوُّلَٰ ﴾: إذًا سَنَلَتُم عَنْ اَشْيَاءَ مِبْداء بِيُنَوَّلُ القرآنُ عن إبْدائِها اس كَى جزا بـــ

**قِخُولَنَّى : عن مَسْئَلَتِکُم اس میں اس کم کہ عنها کی شمیر مسئلة کی طرف لوٹ رہی ہے جویسئلو نے مفہوم ہے۔ جِوُل**َهُ ﴾: شَرَعَ، جَعَلَ كَ تَفْير شرعت الشّارة كرياك جَعَلَ، شَرَعَ كَ مِعَنى كُونَ مِن ہونے كى وجہ سے متعدى بيك مفعول

ہے اوروہ بحیرہ ہے من زائدہ ہے۔

فَخُولَنَى : بَجِيْرَة، باء كِفته اور حاء كے سرہ كے ساتھ بروز كَ فِعيلة بمعنى مفعولة اس كے آخر ميں تاء غير قياسى طو پرلاحق ہوئی ہے اسلئے کہاس کووصفیت سے اسمیت کی طرف ہنتقل کیا ہے جس کی اور سے بمنز لہ جامدے ہو گیا، بحیرہ کی تعریف میں علماء کا بہت اختلاف ہے منجملہ ایک قول ہیہے کہ جرقوی ترہے جب اونٹنی پانچے آمر تبہ بچیجئتی تھی اور پانچواں بچیز ہوتا تواس کا کان چیر کراینے بتوں کے نام پرآ زاد کردیتے تھے اور اس پر بار برداری اورسواری کرنا حرام سمجھتے تھے، اور کوئی شخص اس کو

گھاس یائی سے بہیں رو کتا تھا۔ (اعراب ا<sup>-1</sup> آن للدرویش)

قِعُولَ ﴾ : سَائِبَة، بيرسابَ يسِيبُ سے اسم فاعل ہے آزاد کرنا،اس کی صورت بيہوتی تھی کہ زمانہ جاہليت ميں اسطرح نذر مانے تھے،مثلاً،اگر میں سفر سے سیجے سلامت واپس آگیا یا میں مرض سے شفایاب ہو گیا تو میری اونٹنی آ زاد ہے،اس طریقہ پر جِيورْ ي مونَى اونتنى كوسائبه كهاجا تاتها (اعراب القرآن ايضاً)

فِحِوُلَكُمْ : البِّر بقدّج الباءوالكاف جوان اوْتَنَى تَبَكُّرَ في اول نتاج الابل با لانشي اي تَلدَ في اول مرة بالانشي،وه و جوان آئی جس نے پہلا بچہ مادہ جنا ہو۔

**جَوَّوُل**َہٰ؟؛ وَصِیْسَله، وہنو جوان اومٹنی جس کے پہلے حمل میں مادہ بچہ پیدا ہوا ہو،اور دوسری مرتبہ بھی مادہ بچہ جے تشکسل کے ساتھ چونکه ما ده بچے جنے اس لئے اس اونٹنی کو وصیلہ کہتے ہیں ایسی اونٹنی کوعرب بتوں کے نام پرآز دکر دیتے تھے،اوراس سے کسی قشم کی خدمت نہیں لیتے تھے۔

فَحِوُّلِ اللهُ عام ، حسلى يحمى حَمْيًا وحِمَايَةً روكمات اسم فاعل ،إذَا مُنِعَ بعض حضرات نے كہا ہے كہ حام وہ اون جس كى پشت سے دار ، بچے بيدا ہوئے ہوں ، گويا كه اس كى پشت بار بر دارى اور سوارى سے محفوظ ہوگئى اى لا يُــر كــب و لا يُـحملُ ولا يُمنع من ماء لا مربهي.

فَحُولُ مَنَ ؛ وإضَافَةُ شَهَادَة لِبَين على الاتِسَاع لِين ظرف كوقائم مقام فاعل كاتساعاً كرديا كيا بهذا بياعة إن ختم موكيا كه مصدر فاعل يامفعول كي جانب مضاف موتا ب\_\_

# تَفَسِّيُرُوتَشَيْنَ

#### شان نزول:

یآیگها الگذین آمَنُوْ الا تسئلوا عن اشکها (الآیة)، اس آیت میں فرضی اور دوراز مقصد سوالات کرنے ہے منع کیا گیا ہے، ندکورہ آیت کے شان نزول کے بارے میں بھی کیا ہوئے سے بوابو ہریرہ، انس بن مالک نے روایت کی ہے، '' آپ ﷺ کے شان نزول کے بارے میں بھی ہے ،'' آپ ﷺ کے اطراف میں جمع ہوگئے، آپ ﷺ کے اطراف میں جمع ہوگئے، آپ ﷺ نے فرمایا جس کو جو سوال کر ما ہے کر ۔ ے، تو ایک صحیح کو رہے ہوئے اور سوال کیا یا رسول اللہ میرا اصل باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے، ایک دوسرے صاحب کو ہوئے سوال کیا کہ میرے والد کہاں ہیں آپ نے فرمایا دوز خ میں، قفال نے فرمایا کہ ایک کا رہا کہاں ہیں آپ نے فرمایا دوز خ میں، قفال نے فرمایا کہ ایک کا رہا ہے۔ ایک دوسرے سالا تے فرمایا دون کے میں، قفال نے فرمایا کہ ایک کا ایک کا ایک کا کہ میں سوالات فرضی تھو اللہ تعالی نے ندکورہ آ بت ناز ل فرمائی ۔

#### دوسراواقعه:

مسلم کی روایت کے مطابق مذکورہ آیت کے شان نزول کا بیوا قعہ مذکور ہوا ہے، جب جج کی فرضیت نازل ہوئی تو ہے ہیں حابس دی کا نشکاتگائے نے آب سے سوال گیا ، کیا ہر سال ہمارے ذمہ جج فرض ہے؟ آپ نے سکوت فر مایا تو مکرر وہی سوال کیا آپ پھر بھی خاموش رہے جب تیسری مرتبہ وہی سوال کیا تو آپ نے عتاب کے لہجہ میں فر مایا ، اگر میں تمہارے سوال کیا آپ بھر بھی خاموش رہے جب تیسری مرتبہ وہی سوال کیا تو آپ نے عتاب کے لہجہ میں فر مایا ، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہدیتا تو ایسا ہی ہوجا تا اور پھر اس کو پورانہ کر سکتے ، اس کے بعد فر مایا '' جن چیز وں کے بارے میں تم کوکوئی حسم نہ دوں تو ان کو اس طرح رہنے دو ، ان کی کھود کر ید کر کے سوالات نہ کر و، تمہارے سے پہلے بعض امتیں اس کے کثر ت سوالات کی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہیں۔

--- ﴿ [ نَصَّرَم بِبَالشَهِ ] كَ

# آپ طِيقِيْ عَلَيْهِ كَا كَثر ت سے سوال سے منع فرمانا:

خود نبی ﷺ بھی صحابہ کو کثرت سوال سے منع فرماتے تھے، آپ نے فرمایا'' إِنَّ اعسظ مرالسمسل میں فسی السمسل میں سے سب السمسل میں منال عَن شی لھر یہ حرم علی الناس فحرم من اجل مسئلتہ'' ،مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ محض ہے جس نے کسی الیمی چیز کے بارے میں سوال کیا جولوگوں پرحرام نہیں کی گئی تھی اور پھرمحض اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام کردی گئی۔ (ہماری، مسلم)

# كس قسم كے سوالات سے ممانعت ہے؟

ایسے سوالات سے منع کیا گیا ہے جو سرا سرفضول ہوں نہان سے کوئی دینی معاملہ متعلق اور نہ دینوی ضرورت، یا مثلاً لوگوں کی جزئیات زندگی سے سوالات کرنا، البتہ معاشی یا معادی واقعی ضرورت پیش آ جائے یا پیش آنے کا قوی احتال ہوتو ایسے سوالات کرنے میں کوئی مضا کفتہ ہیں ہے ، دوور دور کے احتالات پیدا کر کے مخض سوال برائے سوال کرنا، اپنے دل سے گھڑ کرمخض امتحان یا ضیق میں ڈالنے کے لئے فرضی سوالات کرنا من ہے بہاں ایسے ہی سوالات سے ممانعت کی جار ہی ہے۔

مندسعید بن منصوراورتفسیرابن جربر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مذکورہ آیت میں جو بحیرہ اورسائبہ وغیرہ کا ذکر ہے، ان کے بارے میں بعض صحابہ نے آپ ﷺ سے سوال کیا تھا جس کے جواب میں مذکورہ آیت نازل ہوئی تھی، حاصل آیت کا بہہ ہے کہ ملت ابرا جیمی میں اللہ نے ان جانوروں کو حرام نہیں تھہرایا قریش میں بیرسم عمر و بن عامر خزاعی کی ایجاد کردہ ہے، سیح بخاری میں حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ المخضرت ﷺ نے فرمایاان جانوروں کو حرام کرنے کی رسم قریش میں عمر و بن عامر کے جاری کی اور آپ نے بیفر مایا کہ میں نے اس کو دوز نے میں دیکھا اس کی انتز یاں دوز نے کی آگ میں نکلی ہوئی بڑی تھیں اور وہ ان کو کھنچتا ہوا گھر رہا تھا، اور جل رہا تھا۔

دوز نے کی آگ میں نکلی ہوئی بڑی تھیں اور وہ ان کو کھنچتا ہوا گھر رہا تھا، اور جل رہا تھا۔

(احسن النفاسیر)

## اینی اصلاح براکتفاء کافی نہیں:

سلئے آیت کا صحیح مطلب بیہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجودا گرلوگ نیکی کاراستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے بازنہ آئیں تو تمہارے لئے بیفقصان دہ نہیں جبکہ تم خود نیکی پر قائم اور برائی سے مجتنب ہوا گرعملی یالسانی طور پرلوگوں کو برائی سے بازر کھنے ک طافت نہ رکھتا ہوتو دل سے براسمجھناایمان کا آخری درجہ ہے۔

#### شان نزول:

یآئیگا الگذین آمنو اشهادهٔ بینکمراف احد کیر الموت، ندکوره آیات کنزول کا واقعہ یہ کہ ایک سلمان بھی الگذین آمنو اشهادهٔ بینکمراف احتیار کی الم بین کیر کی ایم بین کر کی کانام برکی کی کانام برکی کی کانام برکی کی کانام برکی کی کہ میں کا کانام بین کی کہ میں کا طلاع اپنے ساتھوں کو نہ کی جب مرض زیاده برطاقواس نے اپنے دونوں نصرانی ساتھوں کو وصیت کی کہ میرایی سامان میر سے وارثوں کو پہنچا دینا، انہوں نے سب سامان لاکر کہ وارثوں کے حوالہ کر دیا مگر چاندی کا ایک پیالہ جس پرسونے کے نقش ونگار تصسامان میں سے نکال لیا، وارثوں نے جب سامان کو کہ وارثوں کے حوالہ کر دیا مگر چاندی کا ایک پیالہ جس پرسونے کے نقش ونگار تصسامان میں سے نکال لیا، وارثوں نے جب سامان کی کھولا تو اس میں ایک فیرست نکلی وارثوں نے لوجا بھی جانے ہی کے مال میں کی خدمت میں پیش ہوا چونکہ وارثوں کے باس گواہ بیں گواہ بیں تھے تو دونوں نفرانیوں سے قسم کی گئی کہ ہم کی جی سے مال میں کی قسم کی خیانت نہیں کی، نداس کی کوئی چیز کے باس گواہ بیں گواہ بیں گھروز کے تو میالہ مکہ میں کی سار کے باتھ فروخت کیا ہے، جب ان سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے تو میک کھوٹے بداتھا، چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ کے باتھ فروخت کیا ہے، جب ان سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے تو میک کی جی بداتھا، چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ کے باتھ فروخت کیا ہے، جب ان سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے تو میک کے بیا تھا، چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ کے اس کا خراب کا خراب کیا تھا۔

میت کے وارثوں نے پھرآپ ﷺ کی طرف رجوع کیااب صورت حال ہدل گئی اسلئے کہ اب اوصیاء خریداری کے بدعی اور ورثاء منکر تھے،اوصیاء کے پاس گواہ نہ ہونے کی وجہ سے ورثاء میں سے دوآ دمیوں نے قتم کھالی کہ بیالہ میت کی ملک تھا،اور بیہ دونوں نفرانی اپنی قتم میں جھوٹے ہیں، چنانچے جس قیمت پرانہوں نے فروخت کیا تھا وہ قیمت اوصیاء سے ورثاء کودلائی گئی۔ میت جس کو مال سپر دکر ہے یا کسی کود سے لینے وغیرہ کے لئے کہہ جائے تو وہ وصی ہے اور وصی ایک سے زیادہ کھی سے دیا۔

مسح الهيخ؛ وصى ميں مسلمان اور عادل ہونا خواہ حالت سفر ميں ہو يا حضر ميں افضل ہے لا زم نہيں۔ مستح کا پھنے:

منکئلٹن؛ نزاع میں جوزیادہ کامثبت ہووہ مدعی کہلاتا ہےاور دوسرامدعاعلیہ کہلاتا ہے۔

میں گڑئی اول مدعی سے گواہ طلب کئے جاتے ہیں اگر شریعت کے مطابق گواہ پیش کردے تو مقدمہ کا فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے، اور اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ سے قتم لی جاتی ہے اور مقدمہ کا فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے، البتہ مدعا علیہ تسم سے انکار کرے تو مقدمہ کا فیصلہ مدعی کے حق میں ہوتا ہے۔

مَنْ عَلَيْنَ الرَّهُ عَاعِلَيْهِ مَعْلَ كِمْ تَعْلَقْ تَتْمَ كَمَا ئَةِ الفَاظِيةِ وَتْحَ بِينَ كَهِ مُحِصَالٌ فَعَلَ كَي اطلاع نهين -مَنْكَ عَلَيْنَ: اگرمیراث کےمقدمہ میں وارث مدعاعلیہ ہوں تو جن کوشرعاً میراث پہنچتی ان پرقشم آئے گی اور جو وارث نہ ہوں ان برقتم نہ ہوگی۔ (معارف القرآن ، ملحصا)

# کا فرکی شہادت کا فرکے حق میں قابل قبول ہے:

يايها الذين آمنوا شهادة بينكم (الخ) او آخران من غير كمر،اس آيت مين ملمانول كوتكم ديا كيا بكه جبتم میں ہے کسی کی موت آنے لگے تو دوایسے آ دمیوں کووصی . ناؤ جوتم میں سے ہوں اور نیک ہوں اور اگراپنی قوم کے آ دمی نہ ہوں تو غیر قوم کے وصی بناؤ۔

اس سے امام ابوحنیفہ رَیِّحَمُنُامِلْنُهُ تَعَالیٰ نے بیمسئلہ کا استنباط کیا ہے کہ کفار کی شہادت بعض کی بعض کے حق میں جائز ہے کیونکہ اس آیت میں کفار کی شہادت مسلمانوں پر جائز قرار دی ہے، جبیبا کہ اُو ؒ آخر ان من غیر کھرسے ظاہر ہے، تو کفار كى شهادت بعض كى بعض پربطر إن الى جائز ، م ليكن بعد ميں يـاايهـا الـذيـن آمـنـوا إذا تــدايـنتمر بـدينِ إلى اجـل مسمًّى فاكتبوه ، (الى قوله) و استشهد و اشهيدين من رِّ جالكمرے كفاركى شهادت مسلمانوں كے قل ميں منسوخ ہوگئی کیکن کفار میں بعض کی بعض براسی طرح باقی ہے۔ (معادف)

قِوْلِلْمَ ؛ من بعد الصلواة، اس وقت كي تخصيص كي وجه بير جي اس وقت كي ابل كتاب بهت تعظيم كرتے تھے، صلوة سے مراد صلو ہ عصر ہے،اس ہے معلوم ہوا کہ تھم کے لئے کسی خاص وقت باکسی خاص جگہ کی تعیین قشم میں تغلیظ کے لئے جائز ہے۔

الـمعنى لِيُشمِد المحتضّرُ على وصيتِهِ اثنين او يُؤصِيُ اليهما من اهلِ دِيْنِهِ او غيرِهم إنْ فَقَدَهم لسفرٍ ونحوِهِ فَإِن ارْتَابَ الوَرَثَةُ فيهما فادَّعَوْا انهما خَانَا باخذِ شيُّ اودَفُعِهِ اللَّي شخصٍ زَعَمَا ان المَيْتَ أَوْصَى له فَـلْيَحُلِفَا الخ فارُ اطَّلَعَ على أمّارَةِ تَكُذِيْبِهما فَادَّعَيَادا فِعًا لَهُ حَلَفَ اقربُ الورثةِ على كِذْبِهما وصِدْقِ مًا ادَّعَـوُهُ والحكمُ ثَابِتٌ في الْوَصِيِّينِ منسُوخٌ في الشّاهِدَيْنِ وكذا شَّمَّادَةُ غيرِ اهلِ المِلَّةِ منسوخَةٌ واعتبارُ صَلوٰةِ العصرِ لِلتّغُلِيُظِ وتخصِيُصُ الحلفِ في الأيةِ باثنين من اقرب الورَثهِ لخصوصِ الواقعةِ التي نَزَلَتْ لها وهي ما رَوَاهُ البخارِي ان رجلًا من بَني سَهُمٍ خَرَجَ مع تَمِيُم الدَّارِي وعَدِي بنِ بَدَّاءٍ وهما نصرانِيَّان فمَاتَ السَمُهِمِيُّ بارضِ ليس فيها مسلمٌ فلمَّا قَدِمَا بِتَرُكَتِهٖ فَقَدُوْا جَامًا مِن فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بالذَّهَبِ فَرِفْعَا الى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فَنَزَلَتُ فَأَحُلَفَهُمَا ثم وُجِدَ الجامُ بمكَّةَ فقال ابُتَعُنَاه من تميم وعَدِي فَنَزَلَتُ الآيةُ الثانيةُ فقَامَ رجلان من أَوُلِيَاءِ السَّمُمِيِّ فَحَلَفًا وفي روايةِ الترمذي فَقَامَ عمرُو - ≤ [زمزَم پتِلشَن] > -

بنُ العاصِ ورجلٌ الخرُ منهم فَحَلَفَا وكَانَا اقربَ اليه وفي روايةٍ فَمَرِضَ فَاوُصيٰ اليهما واَمَرَهما ان يُبَلِّغَا مَا تَرَكَ اَهُ لَهُ فَلما مَاتَ اَخَذَا الجَامَ ودفعَا الى اهلِهِ ما يقى ذلك الحكمُ المذكورُ من ردِّ اليَمِينِ على الوَرثةِ آذُنِي اقربُ الى اَن يَأْتُو الى الشهودُ او الاوصِيّاءُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُمِها الذي تَحْمِلُوها عليه من غير تخريُفٍ ولا خيانة الله الى الله يَخَافُوا الله الله يَخَافُونَ على المورثةِ المُدَّعِينَ فيحُلِفُونَ على تخريفٍ ولا خيانة الله الى الله يَخَافُونَ فلا يَكُذِبُوا وَاتَّقُوا الله بترك الدخيانةِ والكذبِ وَاسْمَعُوا مَن تُومَرُونَ به سِمَاعَ قبولٍ وَالله لا يَهُوكُوا الفيسِقِيْنَ الخارجين عن طاعتِهِ الى سبيلِ الخيرِ.

تشبیم میں: (مذکورہ دونوں آیتوں کا)مطلب ہیہ کے تقریب المرگ شخص اپنی وصیت پرِ دوآ دمیوں کو گواہ بنالے اپنی ملت پیرنجیجی نامی کو کو کہ دونوں آیتوں کا)مطاب ہیہ ہے کہ قریب المرگ شخص اپنی وصیت پرِ دوآ دمیوں کو گواہ بنالے اپنی ملت یا غیرملت کے دوآ دمیوں کووصی بنالے اگر سفر وغیرہ کی وجہ ہے اپنی ملت کے گواہ میسر نہ ہوں ، اگر ورثاء وصوں کے بارے میں شک وشبہ کریں اور دعویٰ کریں کہان دونوں نے ( تر کہ میں ہے ) کوئی چیزلیکریا ایسے مخص کو پچھے دیکر جس کے بارے میں وہ پیے دعویٰ کرتے ہیں کہ میت نے اس۔ کے قصیت کی تھی تو ان دونوں سے تتم لی جائے اگر علامات سے ان دونوں وصیوں کی دروغ گوئی کا پیۃ جلے بایں طور کہوہ دونوں موصیٰ لہ کود سے کا دعویٰ کریں تو ور ثاء کا قریب ترین شخص ان کے کذب اور ور ثاء کے دعوے کی صدافت پرتشم کھائے ،اور حکم و وں کے بارے میں باقی کے باور شاہدین کے بارے میں منسوخ ہے،اسی طرح غیراہل ملت کی شہادت کے بارے میں آیت منسوخ ہے، اور عصر کی نماز کے وفت رکا تعین کے اعتبار تغلیظ کے لئے ہے اور (میت کے ) قریب ترین ورثاء کی شخصیص اس مخصوص واقعہ کی وجہ سے ہے جس کے بارے میل آبیت نازل ہوئی اوروہ (واقعہ )وہ ہے جس کو بخاری نے روایت کیا ہے، کہ بنی مہم کا ایک شخص تمیم داری اور عدی بن بدّ اء کے ساتھ ( تنجارت کے لئے ) نکلا اور بید ونوں نصرانی تھے تھے ہمی کا انتقال ایسی سرز مین میں ہوگیا کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، تو (مٰدکورہ) آیت نازل ہوئی، چنانچہ جب یہ دونوں حضرات (ملک شام سے ) مرحوم کا تر کہ لے کرآئے تو جاندی کا ایک پیالہ جس پرسونے کے نقش وزگار تھے لے لیا بید ونوں (تمیم داری اور عدی) آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کئے گئے تو اس وقت مذکورہ آیت نازل ہوئی، ان دونوں ہے قتم لی گئی، بعدازاں وہ بیالہ مکہ میں پایا گیا تواں شخص نے (جس کے پاس پیالہ پایا گیا) کہامیں نے اس کوتمیم داری اور عدی ہے خریدا ہے، تو مذکورہ آیت نازل ہوئی سہمی کے اولیاء میں سے دوآ دمی کھڑے ہوئے اور قتم کھائی ( کہ بیہ پیالہ ہمارے مورث کا ہے ) اور تر مذی کی ایک روایت میں ہے کہ عمر و بن عاص اور ان میں کا ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور دونوں نے قشم کھائی 'وریپہ دونوں میت کے قریبی رشتہ دار تھے، (ترمذی کی)ایک ( دوسری ) روایت میں ہے کہ جب سہمی بیار ہوئے تو دونوں کو وصی بنایا اوران سے کہا کہاں کا متروکہ مال اس کے ورثاءکو پہنچادیں جب اس کا انقال ہوا (میت کے متروکہ مال میں سے ) ایک پیالہ لے لیا اور باقی ماندہ مال میت کے ورثاءکو پہنچا دیا بیرمذکورہ حکم یعنی قشم کے حق کو ورثاء کولوٹا دینا اس بات کا قریبی ذریعہ ہے کہ شاہریا اوصیاءاس شہادت کوجس کے وہ متحمل ہوئے ہیں ٹھیک ٹھیک بغیر کسی تحریف و خیانت کے ادا کریں گے یا اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ﴿ الْمِنْزُمُ بِبَلْشَهُ إَ ﴾

وہ اس بات کا خوف کریں گے کہ کہیں (ان کی) قسموں کی جو مدعی ور ثاء کے خلاف ہیں تر دید نہ کر دی جائے بایں طور کہ ور ثاء (اوصیاء کی) دروغ گوئی اور خیانت پرفتم کھالیں جس کی وجہ سے وہ رسوا ہو جا نمیں اور تاوان دینا پڑے، تو وہ جھوٹ نہ بولیں خیانت و کذب کوترک کر کے اللہ سے ڈرواور جس کا حکم دیا جائے اس کو قبولیت کے کان سے سنواللہ فاسق لوگوں کی یعنی اس کی طاعت سے خارج ہونے والوں کی راہ خیر کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔

# عَجِفِيق الرَّيْبِ لِسَهُيكُ وَاللَّهُ الْعَالَمُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْدَ فَاللَّلِكُ الْعَلَى الْعَلَيْدَ فَاللَّمِ الْعَلَى الْعَلَيْدَ فَاللَّمِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الللِّهُ اللْمُلْمُ الللِّهُ الللْمُلِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ الللِلْمُ الللْمُلْمُ الللِّهُ الللْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ ا

فِيْ فُولِينَ ؛ المعنى لعنى مذكوره دونول آخرى آينول كمعنى ـ

قِحُولِ ﴾ : لِيُشهِد المحتضَر الخ، اس ميں اس بات كى طرف اشارہ ہے كہ شهَادةُ بَيْنِكم مصدر بمعنی امر ہے، يعنی قريب المرك شخص كوچاہئے كہ اپنی وصیت پر دوآ دمیوں كو گواہ بنالے۔ المرگ شخص كوچاہئے كہ اپنی وصیت پر دوآ دمیوں كو گواہ بنالے۔

قِوُلَى ؛ اويُوصِى النّهِ مَا السّاهدانِ اللّه ان على وصية الوصى وقيل هما وصيان لِآن الآية نزلتُ هذَيْن الإ ثنين فقيل هما الشّاهدانِ اللّه ان يشهدَ ان على وصية الوصى وقيل هما وصيان لِآن الآية نزلتُ فيهما ولا نه تعالى قال فيقسمانِ بالله والشّاهد لا يلزمه اليمين، مطلب به كه شهادةِ اثنين سے كيام ادب؟ بعض حضرات نے كہا ہے كه إثنان سے وہ دوشا بدم ادبين جن وحوى نے بوقت مرك وصيت پر گواه بنايا ہو، بعض حضرات نے كہا ہے خود وصى مراد بين، اس لئے كه ندكوره واقعه اوصياء ہى سے متعلق ہے دورى بات به كه شاہدول پر شم لازم نہيں ہوئى، ثانی صورت بيں شهادت بمعنى حضور ہوگا مثلاً تو كے شهدت و صِينة فلان، بمعنى حضورتُها.

### تفسيروتشن

ہنچا دیا کچھ مدت بعدوہ کٹورا ایک سنار کے پاس ملاسہمی کے ورثاء نے بہچان لیا اورتشم کھائی کہ وہ کٹورا ان کےمورث کا ہے، نانچہاس کٹورے کی قیمت مہمی کے ورثاء کودلوا دی گئی۔

اس روایت کواگر چهتر مذی نے حسن غریب کہا ہے کیکن ابن جربر کی سند معتبر ہے ، اس کے علاوہ بیر روایت علی بن مدینی کے حوالہ سے صحیح بخاری میں بھی ہے علی بن مدینی نے جو بیہ کہا ہے کہ اس روایت کی سند میں ایک راوی ابن ابی القاسم معلوم الحال ہے ، بیابن ابی القاسم محمد بن ابی القاسم ہے جس کو بیجی بن معین اور ابوحاتم نے ثقہ کہا ہے جس کی وجہ سے ابن ب القاسم کے نامعلوم ہونے کا شہر فع ہوگیا۔

آیت کا حاصل ہے ہے کہ جب کوئی مسلمان حالت سفر وغیرہ میں اپنے ور ثاء سے دور ہواور اس کے پاس کچھ مال ہوتو اس کو بے کہ اس مال کو ور ثاء تک پہنچا نے کیلئے دومسلمانوں کو وصی اور وصیت کا گواہ بنادے، اگر یہ واقعہ الیمی سرز مین میں پیش آئے لہ جہاں مسلمان نہ ہوں جن کو وصی بنایا جا سکے تو پھر اسلام کی شرط باقی نہ رہے گی ، اگر اوصیاء کے بیان پر ور ثاء کو کئی اعتر اض نہ ہو اوصیاء کے بیان کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا اسلئے کہ بید دونوں حضرات وصی بھی ہیں اور وصیت کے گواہ بھی ، اور اگر ور ثاء کو مصیاء کے بیان کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا اسلئے کہ بید دونوں حضرات وصی بھی ہیں ان کابیان صحیح ہے اس حلف کے بعد بھی صیاء کے بارے میں ان کابیان صحیح ہے اس حلف کے بعد بھی مروز ثاء کی برطنی باقی ہے تو اگر ور ثاء کے پاس اوصیاء کی غلط بیانی کا کوئی ثبوت ہوتو بیش کرنے کو کہا جائے گا ، ورنہ اوصیاء کی غلط بیانی میں فریقین کا میصلہ کر دیا جائے گا ، جن علاء نے مدعی اور گواہوں سے قسم لینے کی ممانعت کی ہم انعت کی ہے۔ انہوں نے اوصیاء سے قسم لینے کے بارے میں مختلف قسم کے شبہات کا اظہار کیا ہے لیکن حقیقت میں فریقین کا بی حلف اسی ہے۔ انہوں نے اوصیاء سے قسم لینے کے بارے میں کو صلف دیا جاتا ہے۔

من بعد الصلوۃ کی تغییر بعض علماء نے صلوۃ العصر سے کی ہے بیتغلیظ اور شدت طاہر کرنے ہے لئے ہے اسلئے کہ عصر کے بعد کا وقت قبولیت دعاء کے بارے میں خاص اہمیت رکھتا ہے تھے بخاری میں حضرت ابوہریرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مخضرت ﷺ نے عصر کے بعد جھوٹی قتم کوخوفناک اور رحمت خداوندی سے دور ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔

# رثاء کی مصلحت:

آ گے فرمایا کہ ورثاء کوشم کا حکم اس لئے ہے کہ جب وصیت کے گوا ہوں کو بیخوف رہے گا کہ ورثاء کی شم کے مقابلہ میں ان کی مم جھوٹی گھہرائی جاسکتی ہے جس کی وجہ ہے ان کی رسوائی ہوگی تو وہ گواہی میں دروغ گوئی کی جراُت نہ کریں گے۔

### بوموسیٰ اشعری کا واقعہ:

ابوداؤ دمیں معتبر سند سے ابومویٰ اشعری کا واقعہ مذکور ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ کوفہ کار ہنے والا ایک مسلمان شخص حالت سفر ں جب مرنے لگا تو اس نے اہل کتاب میں سے دوشخصوں کواپنی وصیت کا گواہ قر اردیا ،ابومویٰ اشعری کوفہ کے حاکم تھے اسلئے بیہ مقدمہان کی عدالت میں پیش ہوا،انہوں نے اس آیت کے مطابق گواہوں سے شم لے کرمقدمہ کا فیصلہ کردیا،اس سے معلوم ہو کہ بعض مفسرین نے اس آیت کومنسوخ اعمل قر ارنہیں دیااسلئے کہ سنخ تو آنحضرت ﷺ کی مدت ِحیات ہی میں ممکن تھا۔ کہ بعض مفسرین نے اس آیت کومنسوخ اعمل قر ارنہیں دیااسلئے کہ سنخ تو آنحضرت ﷺ کی مدت ِحیات ہی میں ممکن تھا۔

(احسن التفاسير ملخصًا

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ هُوَ يَوْمُ القِيامَةِ فَيَقُولُ لَهِم تَوْبِيُخَا لقَوْمِهِمْ مَاذًآ اى الذى أُجِبُّمُ به حين دَعَوْتُمُ الى التَّوْحِيْدِ قَالُوْالْاعِلْمَلْنَا ۚ بذلك إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُّوْبِ ۞ سا غاب عن العِبَادِ ذَهَبَ عنهم علمُهُ لشِدَةِ هولِ يـومِ الـقِيـٰمةِ وفـزعـهم ثم يشـهدون على اممهم لما يسكنون اذكر اِذْقَالَاللَّهُ لِعِيْسَى ابْنَمَرْيَعَ انْكُرْنِعُمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالْدَتِكُ مِشُكُرِهَا إِذْ اَيَّذَتُّكَ قَوَّيُتُكَ بِرُفِحَ الْقُدُمِنَّ جبرئيلَ تُنَكِّلِمُ النَّاسَ حالٌ من الكافِ في آيدَّتُكَ **فِي الْمَهَدِ** اي طِفُلاً ۚ وَلَهُلُلْأَ يُفِيدُ نُنزُولَهُ قَبُلَ السَّماعَةِ لانه رُفِعَ قبلَ الكُمُهُولَةِ كما سَبَقَ في ال عمرانَ وَإِذْعَلَمْتُكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمِدَةُ وَالتَّوْارِيةَ وَالْإِنْجِيْلُ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ كصورةِ الطَّيْرِ والكافُ اسمُ بمعنى مثل مفعولٌ بِاذْنِي فَكُنُفُحْ فِيهَافَتَكُونُ طَيْرًا بِاذْنِي مِارَادَتِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْ نِي وَاذْتُخْرِجُ الْمَوْثُر مِن فُبُورهم أَحْيَاءً بِإِذْنِي وَاذْكَفَفْتُ بَنِي إِسَارِ مِنْ كَانَكَ حين همُّوا بقَتْلِكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ المعجزات فَقَالَ الَّذِيْرَ، كَفَرُوْامِنْهُمْرِانَ ما هٰذَآ الذي كِيكِيبِ الرَّسِحُرَّمُّبِينَ ﴿ وفي قراءة ساحر اي عيسي وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوْرِ بِينَ آمَرُتُهم على لسَانِهِ أَنْ آيْ إِنْ أَيْ الْمَا وَإِنْ وَبِرَسُولِي عيسى عليه الصلاة السلا قَالُوْٓالَمَنَّا بِهِمَا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَامُسْلِمُوْنَ ﴿ اذْ قَالُ الْكُوْرِيُّوْنَ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيْحُ ال يَفْعَلُ مَ أَبُكُ وفي قراءة بالفو قانيةِ ونَصُبِ ما بعدَهُ اي تَقْدِرُ ان تَسْالَهُ أَنْ يُتُنْزِلَ عَلَيْ ذَامَا إِذَةً مِّنَ السَّمَا قَالَ لهم عيسى اتَّقُوا الله في افْتِرَاح الأياتِ إِنْ كُنْتُمْمُّ وُمِنِيْنَ ﴿ قَالُوْ الْرِيْدُ سُوالَهِا مِن أَجَا <u>اَنْ زُّانُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ تَسُكُنَ قُلُوْبُنَا بِزِيادةِ اليَقِيْنِ وَنَعْلَمَ نَـزُدَادَ علمًا اَنْ مُخَفَّفَةٌ اى أَنْكَ قَدُصَدَقْتَنَ</u> في ادِعاءِ النُّبُوَّةِ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشِّهِدِينَ ۖ قَالَ عِيْسَمَ البُّنُ مَرْيِمَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا الْمُوتَ رَبُّنَا الْمُؤْتُرُ لَبُّنَا مَا إِدَةً مِّنَ السَّمَّاءِ تَكُونُ لَنَا الْمُ يَومُ نُزُولِها عِيْدًا نُعَظِمُهُ ونُشَرَفُهُ لِلْكَالِنَا بَدَلٌ من لنا باعادةِ الجارَ وَالْحِرِنَا مَمَنُ يَأْتِي بَعُدَنَا وَالْيَةُ مِّنْكَ عَلَى قُذرَتِكَ ونُبُوَّتِني **وَارْنُ قُنَا** اِيَاءًا وَٱنْتَ خَيْرُالْتِرْنِقِيْنَ®قَالَاللَّهُ مُسْتَجِيبًا له اِل**ِّنَ**مُنَزِّلُهَا بالتَّخفِيْفِ والتَّشُدِيْد عَلَيْكُمْ فَمَنْ تَكُفُرْنَعَدُ اللَّهُ وَعَدَ نُزُولِمَهَا مِنْكُمْ فَالِنِّي أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهُ اَعَدَّابًا لَّآ اُعَدِّبُهُ أَحَدَّامِّنَ الْعَالَمِينَ ۚ فَ مَنَوَلَتِ الملائكةُ بِمَ مِنَ السَّماءِ عَلَيْهَا سَبُعَةُ أَرْغِفَةٍ وَسَبُعَةُ أَحُوَاتٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوْا قَالَهُ ابنُ عَبّاسِ رضي الله تعالى عنه و في حديث أنـزلَتِ المائِدَةُ مِن السَّماء خُبُزًا وَلَحُمَّا فَأُمِرُوا أَنُ لا يخُونُوا ولا يَدّخِروا لِغَدٍ فخانو وَادَّخُرُوا فَرُفِعَتُ فَمُسِخُوا قِرَدَةٌ وَخَنَازِيُرَ.

< (مَنْزَم بِبَاشَنِ )>-</

\_\_\_\_\_

بعد ہے۔ ان کی اس دن کوجس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا وہ قیامت کا دن ہوگا،ان کی امتوں کوسرزنش کرنے ے لئے ان سے پو چھے گا جبتم نے ان کوتو حید کی دعوت دی تھی تو تم کوان کی طرف سے کیا جواب ملاتھا؟ انبیاء جواب دیں ے ہمیں اس کی سیجھ خبرنہیں آپ ہی پوشیدہ باتوں کو بخو بی جانتے ہیں (بعنی)ان چیز وں کو جو بندوں سے پوشیدہ ہیں، قیامت ے دن کی ہول اورخوف کی شدت کی وجہ ہے (امتوں کے جواب) کا ذہول ہو جائیگا ،اور جب ان کوسکون ہوگا تواپنی اپنی امتوں لے خلاف گواہی دیں گے،اس وفت کو یاد کر و جب اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم سے فر مائیگا،اے عیسیٰ ابن مریم شکریہ کے ساتھ ان توں کو یا دکروجو میں نے تمہارے اورتمہاری والدہ کے اوپر کی تھیں ، جب میں نے روح القدس جبرائیل کے ذریعے تمہاری مدد کی یتم گہوارہ تعنی حالت طفولیت میں لوگوں ہے بات کرتے تھے (تکلّعر الّناس) اید تكَ كى كاف ضمير ہے حال ہے، اور بڑى میں بھی ،اس سے حضرت عیسیٰ کا قیامت ہے پہلے نزول مستفاد ہوتا ہے اسلئے کہ ان کو کہولت کی عمر سے پہلے ہی اٹھالیا گیا تھا، یہا کہ آلعمران میں گذر چکاہے،اور جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تو رات اور انجیل سکھائی تھیں اور جب کہ تم ئی سے میری اجازت سے پرندے کی صورت وکا نگلابناتے تھے ( کھیٹیة) میں کا ف اسم ہےاورمفعول ہے بہ عنی مثل کے پھرتم ں میں پھونک ماردیتے تھے وہ میرےارادہ سے پرند پر جاتا تھا اورتم مادرزادا ندھے کواور کوڑھی کومیری اجازت سے اچھا کر یتے تھےاور جبکہ تم مُر دوں کو ان کی قبروں سے میری اجازت کے پہر کا کتے تھے ،اور میں نے بنی اسرائیل کوتم سے باز ۔ عا جبکہ انہوں نے تیرے قبل کاارادہ کرلیا تھا جبکہ تم ان کے پاس معجزات کے تھے،تو ان میں جو کا فریتھے انہوں نے کہا جو لے کرآئے ہو وہ تو کھلا جادو ہے ،اورایک قراءت میں ساح ہے یعنی عیسیٰ علیجی والے کا اور جب میں نے حواریوں کواشارہ کیا یٰ عیسلی عَلاِیجَیَلاُ وَلاَیْتُوکِرِ کی زبانی ان کوحکم دیاییه که مجھ پراورمیرے رسول عیسلی پرایمان لا وَ تو انہوں نے کہا ہم دونوں پر ایمان لائے رآپ شاہدرہے کہ ہم مسلم ہیں وہ وقت یا دکرنے کے قابل ہے کہ جب حواریوں نے کہاا ہے پیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا رسکتاہے کہ ہم پرآ سان ہے ایک خوان نازل کرے اور ایک قراءت میں تستَطیعُ تیاء کے ساتھ ہے اور مابعد یعنی (ربُّكَ) ینصب کے ساتھ ہے، یعنی کیا آپ اس سے (خوان) کا سوال کر سکتے ہیں بھیسیٰ عَلیْجَلاَۃُ وَالنَّے کیا اُسْ اِسْ اِسْ م ب کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈروا گرتم (حقیقت میں )مومن ہو، وہ بولے ہمارامقصد خوان کا سوال کرنے سے بیہ ہے ہم اس میں ہے کھا ئیں اوریقین کےاضا فدسے ہمارا دل مطمئن ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے دعوائے ت میں ہم سے سچے بولااًن مخففہ (عن الثقیلہ ) ہے ای انگائی، اور ہم نبوت پر گواہی دینے والوں میں ہوجا ئیں عیسیٰ ابن مریمُ نے دعاء کی اے اللہ اے ہمارے پروردگارتو ہمارے لئے آسان سے خوان نازل فرما تا کہ خوان کے نزول کا دن ہمارے لئے <u>ثی کا دن ہو</u> تا کہ ہم اس دن کی تعظیم وتو قیر کریں اور ہم ہے پہلوں کے لئے لِاَ وَّلِـنَا ، اعاد ہُ جار کے ساتھ لَـنَا ہے بدل ہے اور سے بعد والوں کے لئے (بعنی) جو ہارے بعد آئیں ، اور تیرے لئے تیری قدرت پراور میری نبوت پر ایک نشانی ہوجائے ، ۔ اس خوان کو ہمارے لئے رزق بنااورتو عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر عطا کرنے والا ہےاںلّٰد تعالیٰ نے عیسیٰ عَلیجَتِلاَؤُوَالسُّمُلِكِ

کی دعاء قبول کرتے ہوئے فر مایا میں اس خوان کوتمہارےاوپر نازل کرنے والا ہوں تخفیف اورتشدید کے ساتھ سواس کے بع یعنی اس کے نزول کے بعد جوتم میں سے ناشکری کرے گا تو میں اس کوالیی سخت سز ادوں گا کہوہ سز اد نیا جہاں والوں <sup>ب</sup>میں سے ک<sup>س</sup> کو نہ دوں گا چنانچہ آسان ہے فرشتے خوان کیکر نازل ہوئے جس پرسات روٹیاں اورسات محجیلیاں تھیں سب نے اس میں ہے کھایا،حتیٰ کہسب سیر ہو گئے ، ابن عباس دَفِحَانْلُهُ تَغَالِظَیُ نے فر مایا ، آسان سے ایک خوان نازل کیا گیا کہاس برروٹیاں تھیں او گوشت تھا،ان کوحکم دیا گیا کہ خیانت نہ کریں اور نہ کل کے لئے ذخیرہ کریں مگرانہوں نے خیانت بھی کی اور ذخیرہ بھی کیا چنانچہ خوان اٹھالیا گیااوران کو بندروں اورخنز بروں کی شکل میں مسنح کر دیا۔

# عَجِفِيق الْمِنْ الْمُ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

**جِّوُل**َکُ : تَوْبِیْخِاً لِقَوْمِهِمَ، بیعبارت ایک سوال کاجواب ہے، سوال بیہے کہ اللہ توعَلام المغیوب ہےاہے کسی شک کے بارے میں سوال کرنے کی ضرور ہے نہیں ہے جواب ہیہ ہے کہ سوال سرزنش ( تو بیخ ) کے لئے ہو گا جیسا کہ اللہ تعالی کے قول ''اِد الْمَوْوُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبِ قُتِلَتْ "، مِيسوال تو بَخِي بـ-

فِحُولِكُنَّ : اى ألَّذِى، يوايك سوال مقدد كاجواب ہے۔

فيكواك: ذا، اسم اشاره محسوس كے لئے ہے يہال كا مشار اليه جواب ہے جوكه غير محسوس ہے؟

جِهُلُبُعِ: يه بَهُ ذَا بَمِعن الذي الله موصول به فلااعتر الله - والمُعنى الذي الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه أنه مُعنى الذي الله عنه ال

میکوان؛ انبیاءکودنیامیں ان کی دعوتِ تو حید کے جواب میں ان کی امتوںؓ نے کیا جواب دیا تھا یہ تو ان کومعلوم ہونا چاہئے ، کچ انبیاءکامحشر میں خدا کے روبرویہ کہنا ہم نہیں جانتے کہ ہماری امتوں نے ہمیں کیا جواب دیا تھا؟اس سے کذب لازم آتا ہے جو ک انبیاء کی شایان شان نہیں اوروہ بھی باری تعالی کےحضور میں ۔

جِجُولِ ثَبْعِ: عَلَم كَافَى كذب كى وجه ہے نہيں بلكہ قيامت كى ہولنا كى اورخوف كى وجہ ہے ہوگى اسلئے كەروزمحشر ہرگفس پرجلاا خداوندی کی اس قدر ہیبت چھائی ہوگی کہانبیاء کے ذہن ہے بھی ذہول ہوجائیگااللہ تعالی نے فرمایا" تذھل کلُّ مو ضع عَـمّا ارضعت" مَّريه جوابضعيف ہے اسلے كه الله تعالى نے انبياء كے بارے ميں فرمايا ہے" لَا يَـحُـزنهـم الفز الا كبــــر "امام فخرالدين رازي نے مذكورہ اعتراض كايہ جواب دياہے،انبياء كا جواب سے سكوت وا نكارا دب تعظيم كى و سے ہوگا، جبیبا کہ صحابہ کرام آنخضرت ﷺ کے سوال کے جواب میں اکثر اللّٰداعلم فر مایا کرتے تھے حالانکہ ان کوبعض سوالوں کے جواب معلوم ہوتے تھے۔

فِيْ فَكُنَّى : طِفْلًا، في المهد كي تفسير طفلًا ي كرك اشاره كرديا كهمهد يم ادحالتِ طفوليت ب نه كنفس مهدا سك كهمهد مقابلہ کھلا، ہےلائے ہیں مقصد نقصان عقل اور کمال عقل کا تقابل ہے۔

فِيُولِكُمْ : أَكَمَهُ ، ماورزاواندها، كُمْهُ عصيغه صفت مشبه-

فِيْ وَلَيْنَ ابوص برص كورهى ايك قتم كامشهورمرض --

فِيُوْلِنَى : تَسْتَطِيْعُ ربَّك، اى سوال رَبِّكَ حذف مضاف كساته اسك كهذات رب سے سوال كاكوئى مطلب نہيں ہے۔ فِيُوْلِنَى : مِن أَجُل، اس ميں اشارہ ہے كہ أن ناكل، مفعول لِإجله ہے۔

### تَفَسِّيرُوتَشِينَ

یوم یہ جسم اللّٰہ الرسُل ، النج انبیاء پیہ اللّٰہ الرسُل ، النج انبیاء پیہ اللّٰہ الرسُل کی اور اللّٰہ اللّٰہ کی ایرت وعظمت کی وجہ ہے کریں گے ، یااس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات ہے ہوگا ، علاوہ ازی باطنی امور کا کلیّنا علم تو صرف اللّٰہ ہی کو ہاس لئے انبیاء کہیں گے کہ علام الغیوب تو تو ہی ہے نہ کہ ہم ، صبح بخاری و مسلم کے حوالہ سے انسی بن ما لک اور سہل بن سعد وغیرہ سے روایت مذکور ہے کہ بعض لوگوں کوروز محشر حوض کو تر ہے ہٹا دیا جائیگا ، آپ میں بی فرشتوں ہے کہیں گے بیلوگ تو فرما نبرداروں میں سے ہیں تو فرشتے جواب دیں گے کہ آپ کی وفات کے بعد بیلوگ فرما نبرداری پر قائم نہیں رہے ، بیصدیثیں اور اس قسم کی اور حدیثیں آیرت کی تفسیر ہیں جن سے بوری امت کی حالت کو اللّٰہ کے علم کے حوالہ کرنے کا حال اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے ، حدیثیں آیرت کی تفسیر ہیں جن سے پوری امت کی حالت کو اللّٰہ کے علم کے حوالہ کرنے کا حال اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے ، اس سے آپ بیلی تھی کا عالم الغیب نہ ہونا بھی بخو بی معلوم ہوگیا۔

یُکلّمُ الناسَ فی المهد و تکهلاً ، حضرت عیسیٰ عَلاِیجَالاُوَالیّنُلانے گود میں اس وقت کلام کیا تھا جب حضرت مریم اس نومولودکولیکرا پنی قوم میں آئیں اورانہوں نے اس بچہ کود کیچہ کر تعجب کا اظہار اور اس کی بابت استفسار کیا تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ عَلاِیجَلاٰهُ وَلاَیْتُلا نے شیرخوارگی کے عالم میں کلام کیا۔

فَا عَلَىٰ اَ عَالَمُ طَفُولِت مِیں کلام کرنے کا معجزہ ہونا تو ظاہر ہے اسلئے کہ کوئی بچہ ماں کی گود میں بڑوں کی طرح ہو لئے لگے توبیاس کا انتیاز اوراعجاز ہوگا، اب رہااد هیڑعر میں کلام کرنا توبید نہ کوئی قابل تعجب بات ہے اور نہ قابل ذکر اسلئے کہ بڑے ہوکر ہرآ دمی کلام کرتا ہی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیج کلاؤالیٹ کے خصوصی حال پرغور کریں تو اس کا بھی معجزہ ہونا واضح ہوجائےگا، کیونکہ عیسیٰ علیج کلاؤالیٹ کو ادھیڑ عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی ۳۳ سال کی عمر میں آسانوں کی طرف اٹھالیا گیا، اب دنیا کے انسانوں سے بات کرناادھیڑ عمر کو پہنچنے کے بعد ہی ہوسکتا ہے جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے جیسا کہ سلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے جو قر آن وحدیث کی تصریحات سے ثابت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیج کلاؤولیٹ کا حالت طفولیت میں کلام کرنا معجزہ تھا ای طرح عالم سے ثابت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیج کلاؤولیٹ کا حالت طفولیت میں کلام کرنا معجزہ تھا ای طرح عالم سے ثابت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیج کلاؤولیٹ کا حالت طفولیت میں کلام کرنا معجزہ تھا ای طرح عالم

کہولت میں پہنچنے کے بعد کلام کرنا بھی بوجہاں دنیامیں دوبارہ آنے کے معجز ہ ہی ہے۔

وَإِذْ اَوْ حَيْتُ الى الحواريين، حَوَاريين، حَوَارِي گُى جَعْبِ، يه حضرت عيسى عَلَيْجَالاُ وَالْمُعُلاَ كَا اصحاب كا خطاب ب، وطرت عيسى عَلَيْجَالاُ وَالْمُعُلاَ كَا ابن الى حاتم في حضرت عبدالله بن عباس سے منقول ہے كہ چونكہ ان كے كبڑے سفيد تنھاس واسطے بيلوگ حوارى كہلائے ، ابن الى حاتم في ضحاك سے نقل كيا ہے كہ حوارى نبطى زبان ميں وهو بى كو كہتے ہيں ، ان كى تعداد بارہ تھى بہاں وحى سے مرادوحى تشريعى نہيں ہے بلكہ يہاں اشارہ اور الہام كے معنى ميں ہے۔

اند قبال السحواريون يعيسيٰ ابن مريم النج، مشہور صابی حضرت سلمان فارس فرماتے ہيں کہ جب حواريوں کی جانب سے اس آسانی کھانے کی درخواست پیش ہوئی تو حضرت عيسیٰ عليہ الافلائلا کو بہت نا گوارگذری، آپ نے ارشاد فرمايا کهتم لوگوں کو جس طرح روزی ملتی رہی ہے اس پر قناعت کروالیے دسترخوان کی درخواست نہ کرو، اگر مطلوبہ دسترخوان نازل کردیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی جبت پوری ہوجائیگل ، قوم شمود کا بھی یہی معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد حواریوں نے جب نیک ارادہ کا اظہار کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ کا وظامین نے دعاء فرمائی تو پورج خوان اس شان کے ساتھ نازل ہوا کہ اس کا رنگ سرخ تھا اس کے اوپر نیچ بادل تھا وہ نظروں کے سامنے بڑے تیزی سے نیچ اس اور جوان نیچ از اتو حضرت عیسیٰ علیہ کا والیہ ناد کے اور دعاء کی کہ اے اللہ ہم کو اس فعمت کا شکر اداکر نے والا بناد کے اسالہ تو اسے ہمارے لئے رحمت بنادے، مگر یہود نے اس نعمت عظمی اورخوان یعنی کی کہ اے اللہ ہم کو اس نعمت کا شکر اداکر نے والا بناد کے اسالہ تو اسے ہمارے لئے رحمت بنادے، مگر یہود نے اس نعمت عظمی اورخوان یعنی کی کہ اے اللہ ہم احفظنا من مسخطك و الغان.

وَ اذَكُرُ الْنَاكُمُ اللّهُ اللهُ اللهُ العيدي في القيل القيد وَ اللهُ اللهُ

مُ جَنَّتُ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَ الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيهَ البَّدُ الْرَضَى اللهُ عَنْهُم بطاعتِه وَرَضُواعَنَه بَهُ بِشَوَابِه ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَلا يَنْهُ مِنْ الدنيا صِدْقُهُم فيه كَالكُفَّارِ لَمَّا يُؤْمِنُونُ عندَ رُؤْيَةِ العَذَابِ لِللهِ مُلْكُ الشَّمَاوِتِ وَالْرَضِ مَنْ الدنياتِ والرزقِ وغيرِها وَمَافِيهِنَ آتى بما تغليبًا لغير العاقِل وَهُوَعَلَى كُلِ شَى عَقَدُينُ ومنه إثّابة عادقٍ وتعذيبُ الكاذبِ وخصَّ العَقُلُ ذَاتَهُ تعالى فليس عليها بقدرٍ.

بلا میں اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تعالی قیامت کے دن عیسیٰ علاقۃ لاؤ کالٹیٹکو سے اس کی قوم کوسرزنش کرنے کے لئے فرمائیگا، کہاہے علیے کالیٹکلا این مریم کیاتم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کواور میری ماں کو بھی اللہ کے ۔۔۔۔ لاوہ معبود قرار دے لوحضرت ملیسی علاقتلا گالٹیکو کا نیتے ہوئے عرض کریں گے آپ تو ہراس چیز (یعنی) شریک وغیرہ سے پاک نبر ہےاور (لسی) تبیین کے لئے (زائد) ہےاگر میں نے (بیہات) کہی ہوگی تو آپ کواس کاعلم ہوگا اسلئے کہ تو تو میرے ۔ ل کی بات بھی جانتا ہےاور میں تیرے دل کی بات کونہیں جانتا ، یعنی تیری مخفی معلومات کا مجھے علم نہیں ، تمام مغیبات کے جاننے والے آپ ہی ہیں میں نے تو ان سے صرف وہی بات کہی جس کو کہنے کا تو نے حکم فر مایا وہ بیہ کہتم اللہ کی بندگی اختیار کروجو کہ میرااور تنہارا (سب کا)رب ہے، میں ان کانگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا ان کوالیمی بات کہنے سے رو کے رہااور جب آپ نے مجھے رفع آسانی کے ذریعہ وابس بلالیاتو آگِ ان کے اعمال کے نگہبان تھےاور آپ تو ہر چیز سے واقف ہیں (خواہ) میری بات ہوجو میں نے ان سے کہی یاان کی بات جوانگہاں نے میرے بعد کہی وغیرہ وغیرہ ،ان میں سے جو کفر پر قائم رہا اگر آپ ان کوسزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک ہیں ان میں جس طرح جا ہیں تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ، اورا گرآپ اٹھیں معاف کر دیں تو آپ اس پر غالب \_\_\_\_ ہیں اورا پنی صنعت میں باحکمت ہیں اللہ تعالی فر ما ئیں گے بیہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہاس دن میں دنیا میں سچائی اختیار کرنے والوں کی سچائی نفع پہنچائیگی جبیبا کے بیسلی علایقتلاؤلاٹیٹلا ،اسلئے کہ بیصلہ دینے کا دن ہے ، ان کوایسے باغات ملیس گے کہ جن کے پنچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گےاللّٰدان سےان کی اطاعت کی وجہ سے خوش اور وہ اس \_\_ سے اس کے اجر پرراضی ، یہی بڑی کامیا بی ہے اور دنیا میں جھوٹو ں کو قیامت میں ان کی سچائی کچھ نفع نہ دیے گی ،جیسا کہ کفار، جبکہ عذاب کود نکیے کرایمان لائیں گے، زمین اور آسانوں اور جو پچھان میں ہےسب کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے ( یعنی ) بارش اور نباتات اور رزق وغیرہ کے خزانے سب اسی کی ملک میں ہیں ( بجائے مَنْ کے ) ما، کا استعمال غیر ذوی العقول کوغلبہ دینے کی وجہ ہے، اوروہ ہر چیز پر قا در ہے ان ہی میں سے سیچے کوا جرعطا کرنا اور جھوٹے کوسزا دینا بھی ہے،اور عقل نے باری تعالیٰ کو (تحت القدرۃ ) ہونے سے خاص کردیا چنانچیوہ اپنی ذات پر قدرت نہیں رکھتا۔

﴿ ﴿ وَالْمَازَمُ بِبَالشَّرُ ۗ

# 

فَحُوُّلِیْ : ای یَقُوْلُ ، قَالَ ماضی کی تفسیر یَقُوْلُ مضارع ہے کر کے اس سوال کا جواب دیدیا کہ سیاق وسباق ہے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ مکالمہ قیامت کے دن ہوگا اور قبال ہے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہو چکا ، قبال کی تفسیر یہ قبول سے کر کے بتا دیا کہ ماضی جمعنی مضارع ہے۔

فِيَوُلِكُما : تَوْبِيْحاً لِقَوْمِه، اس اضافه كامقصد بهي ايك سوال مقدر كاجواب بـ

مَنْ َ فَكُولِكَ ؛ سوال بیہ ہے کہ اللہ تعالی علام الغیوب ہے اس ہے کوئی شئی مخفی نہیں ہے ان ہی میں حضرت عیسلی علاج کا انٹی کا اپنی امت سے کہنایا نہ کہنا بھی ہے۔

جَجُولُ بُعِ: جواب كاخلاصہ بیہ ہے کہ بیسوال برائے استفہام نہیں ہے بلکہ تو بیخ کے لئے ہے، لہذااب کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فِحُولُ بِي لِقُومِهِ، كااضافہ کر کے اِنتا کا ہے کہ دیا کہ تقصیراور کوتا ہی قوم کی تھی نہ کہ حضرت عیسلی علاجہ کا واضافہ کی۔ فِحُولُ کُنَّ : اُرْعِدَ کرزیداز ترس عیسلی علاجہ کا فاضل کی وجہ سے لرزہ براندام ہوگئے۔

قَوْلَ اللَّهُ وَلِمَى، لَلِتَّنبِينَ، اس ميں ان لوگوں پررد ہے جو الی کوقت سے تعلق مانتے ہیں اور وجہ ردیہ ہے کہ جار پر مجرور کے صلہ کی نقذیم ممتنع ہے۔

قَوْلَیْ : بالرَّفْعِ الی السَّمَاءِ ، اس عبارت میں اشارہ ہے کہ یہاں تو فُنی کے معنی موت کے نہیں ہیں اس کئے کہ تو فّی کے معنی اختیارت میں اشارہ ہے کہ یہاں تو فُنی کے معنی اسکے کہ تو فّی کے معنی اسکے کہ تو افسائسی چیز کو پوراپورلینا کے ہیں ،موت بھی اس کی ایک نوع ہے نہ کہ عین موت ،لہٰذااب بیاعتراض ختم ہو گیا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تو فَیْدَیْنِی سے مرادموت ہو حالا نکہ حضرت عیسی عَلاِ کِنَدُولِ کُنُولِیْنِی مُواہے۔

فِيْ وَكُلُّ : وَحَصَّ العقلُ ذاتَه تعالى ، اس عبارت كاضافه كامقصدا يك سوال كاجواب بـ

فیکی والی: سوال بیہ ہے کہ "علی کل شی قدید "میں خوداللہ تعالی بھی شئی میں داخل ہے اسلئے کہا گراللہ تعالی کوشئ میں داخل نہ مانیں تو اللہ تعالی کوشئ میں داخل نہ مانیں تو اللہ تعالی کا لائے کہ اللہ تعالی کا لائے کہ اللہ تعالی کو اشیاء کا ایک فرد مانیا ضروری ہے اور سے ل مشاہد مانیا کہ ہونے والی ہے۔ ھالک سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرشکی ہلاک ہونے والی ہے۔

جَجُوْلُ بِنِعَ: کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالی شکی تو ہے مگر دیگر اشیاء کے مانندنہیں، لہذاعقل نے ذات باری تعالی کو اشیاء سے خاص کرلیا یعنی اللہ تعالی ہرشکی پر قادر ہے مگر اپنی ذات پر قادر نہیں ہے اسلئے کہ قدرت کا تعلق ممکنات سے ہوتا ہے نہ کہ واجبات اور محالات سے لہذاشکی سے مراد کل موجو دیمکن ایجادہ ہے۔ (حمل)

الْ (مَكْزَم بِبَلشَهُ لَا ﴾ -

## تفسيروتشن

وَإِذْ قَالَ اللّٰه یغیسلی ابن مویمرء اَنْتَ قلتَ للِناسِ النج عیسیٰ عَلاِیجَلاُ وَالنَّلُا ہے یہ سوال روز قیامت میں ہوگا جس کویقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے ماضی سے تعبیر کر دیا ہے، خطاب اگر چیسلی عَلاِیجَلاُ وَلاَیْتُو کو ہے مگر مقصدان لوگوں کو زجر وتو بیج کرنا ہے جنہوں نے غیر اللّٰہ کومعبود بنالیا تھا، اسلے کہ جن کومعبود بنایا گیا ہے وہ تو خود اللّٰہ تعالی کے سامنے جواب دہ ہیں۔

دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ عَلاِ کھا گھاٹھ کے ساتھ ان کی والدہ مریم کو بھی معبود بنایا تھا،اور یہ بھی معلوم ہوا کہ من دون اللّٰہ میں صرف سونے جاندی یا پھرلو ہے وغیرہ کے بت ہی شامل نہیں ہیں بلکہ اللّٰہ کے وہ نیک بند ہے بھی مِن دُونِ اللّٰہ میں شامل ہیں جن کی لوگوں نے کسی انداز سے عبادت کی ، جیسے حضرت عیسیٰ ومریم اور حضرت عزیر پیپہلائیلاً وغیرہ۔

مسيحيوں كاشرك:

- ﴿ [نَصَّزَمُ بِبَكَشَرِنَ ] > -

## تَوَقَّيْتَنِي كامطلب:

توفیتنی کا مطلب یہ ہے کہ جب تونے مجھے دنیا ہے اٹھالیا، تَوفَیْتَنِیْ کا مادہ وَفِیْ ہے جس کے اصلی معنی پورا پورا
لینے کے ہیں انسان کی موت پر جووفات کا لفظ بولا جاتا ہے وہ اس لئے بولا جاتا ہے کہ اس کے جسہ انی اختیارات مکمل طور پر
سلب کر لئے جاتے ہیں اس اعتبار ہے موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں میں سے محض ایک صورت ہے نیند میں بھی
چونکہ انسانی اختیارات عارضی طور پر معطل کر دیئے جاتے ہیں اس لئے نیند پر بھی قرآن نے وفات کے لفظ کا اطلاق کیا ہے،
جس ہے معلوم ہوا کہ اس کے حقیقی اور اصلی معنی پورا پورا لینے کے ہیں بعض نے اسکے مجازی معنی مشہور استعمال کے مطابق
موت ہی کے کئے ہیں لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ الفاظ میں نقد یم وتا خیر ہے یعنی دَافِ عُلگَ، کے معنی مقدم ہیں
اور مُدَّ وَقِیْكُ، کے معنی متاخر ہیں، تعنی میں تم کو آسمان پر اٹھالوں گا اور پھر جب دنیا میں بزول ہوگا تو اس وقت موت سے
ہمکنار کروں گا، یعنی یہود کے ہاتھوں ہے آئی ہیں ہوگا بلکہ تجھے طبعی موت ہی آئے گی۔

(فتح القدیر، ابن کئیں)

#### إن تعديهم فإنَّهُم عبادك

مطلب بیہ کہ اے اللہ ان کا معاملہ تیر سیر دھ کہا گیائے کہ تو فیع آل آبے ما یُسویلہ بھی ہے،

اور جھے ہے کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں '' نئ یُسٹ سُلُ عہم کیا یہ فیص سُل و ہے میں اللہ تعالیٰ کے اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں ہوگی ، لوگوں سے ان کے کا موں کی باز پرس ہوگی ، گویا آیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کی عاجزی و بے بسی کا ظہار بھی ہے اور اللہ کی عظمت وجلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی ، پھر ان دونوں باتوں کے حوالہ سے عفو و مغفرت کی التجا بھی سجان اللہ! کیسی عجیب و بلیغ آیت ہے ، اسی لئے حدیث بیس آتا ہے کہ ایک رات نبی ﷺ پرنوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر میں گئے ہوگئے۔

(مسند احمد)



# 

سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ مَكِّيةُ اللَّهُ وَمَا قَدَرُ اللَّهُ، الآيات الثلث وإلَّا قُلْ تَعَالَوْا، الآياتُ الثلث وهي مائة و خمسٌ اوست وستون اية. سورهُ انعام عَى جَمَّرُ وَمَا قدروا اللَّه سے تین آیتیں اور قُلْ تَعَالَوْ اسے تین آیتیں اور قُلْ تَعَالَوْ اسے تین آیتیں اور قُلْ تَعَالَوْ اسے تین آیتیں اور الله سے تین آیتیں اور قُلْ تَعَالَوْ اسے تین آیتیں آئی تعداد ۱۹۲۵ یا ۱۹۲۱ ہے۔

ترجیج میں: ہرتعریف اللہ کے گئے تاہیہ ہے (اور) یا تو اس جملہ خبریہ سے مراد ثبوت حمد پرایمان کی خبر دینا ہے یا مراد انشاءِحمد (تعریف کرنا) ہے یا دونوں مراد ہیں (پیلیں) احتمالات ہیں تیسری صورت زیادہ مفید ہے،اس کویشخ جلال الدین محلی نے سورہ کہف میں بیان کہا ہے جس نے آ سانوں اورز میل گو پیچا کیاان دونوں کو خاص طور پراس لئے بیان کیا ہے کہ بیدونوں ناظرین کی نظر میں اعظم مخلوقات ہیں اور جس نے ظلمتوں اور روشنی کو بپیدا فرمایا یعنی ہرظلمت اور نور کو بظلمات کو جمع لائے ہیں نہ کہ نورکو، ظلمات کے اسباب کثیر ہونے کی وجہ ہے، اور بیاللہ کی وحدانیت کے دلاکل میں سے ہے <u>پھر بھی</u> کافر اس دلیل کے قائم ہونے کے باوجود غیراللّٰہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں لیعنی غیراللّٰہ کوعبادت میں اللّٰہ کے برابر قرار دیتے ہیں، وہ الیم ذات ہے کہاس نے تم کومٹی سے پیدا کیا تمہارے دا دا آ دم علاق کلا گلاٹاکلا کومٹی سے پیدا کر کے، پھراس نے تمہارے لئے مدت ۔ مقرر کی کہ جس کے پورے ہونے پرتم مرجاؤ گے،اور دوسراوقت خاص اللہ کے نز دیکے معین ہے جو کہ تمہارے بعث کا ہے، پھر بھی تم اے کا فروشک کرتے ہو (بینی) بعث بعدالموت میں شک کرتے ہو، باوجود بکہتم اس بات کو جانتے ہو کہ اس نے تم کو ابتداء پیدا کیا، اور جوابتداء پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بطریق اولی قادر ہے، وہی اللہ مستحق عبادت ہے ہ سانوں اور زمین میں تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے بعنی جس کوتم آپس میں پوشیدہ رکھتے ہواور ظاہر کرتے ہو، اور جوتم کرتے ہواس کو جانتا ہے ( یعنی ) جوخیر وشرتم کرتے ہواس سے واقف ہے اور اہل مکہ کے پاس قر آن کی جوآیت بھی آئی ہاں سے اعراض ہی کرتے ہیں، مِن آیةٍ ، میں مِن زائدہ ہے انہوں نے حق بعنی قرآن کوجھٹلا دیا جب ان کے پاس آیا سو جلد ہی ان کواس کے انجام کی خبرمل جائے گی جس کا بیر مذاق اڑایا کرتے تھے کیا بیلوگ اپنے شام وغیرہ کے سفر کے دوران نہیں د یکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے سابقہ امتوں میں سے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کردیا، سے مخبر یہ بمعنی کثیر ہے، جن کوہم نے دنیامیں ح (نِصَرَم پِسَلشَن )≥

ی قوت اوروسعت دی تھی کہ جوتم کوئیں دی اس میں غیبت ہے (خطاب) کی جانب النقات ہے، اورہم نے ان پرخوب سلسل بارشیں برسائیں اورہم نے ان کے نیچ نہریں بہادیں گھرہم نے ان کو انبیاء کی تکذیبہ کی پاداش میں ہلاک کردیا اورہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کردیں اورا گرہم کاغذ پر کھا ہوا کو کی نوشتہ ان کی تجویز کے مطابق نازل کرتے گھراس کو پیلوگ پنے ہاتھوں سے چھوبھی لیستہ (کَسَمُسُوہ باید دیھے می عاینوہ سے الیغ ہے اسلے کہ چھوکرد کھے لیمناشک کی زیادہ ففی کرنے والا پنہ ہوں ہے کہ جب بھی بیکا فرلوگ تعصب اورعناد کی وجہ سے یہی کہتے کہ یہ پہر پیس محن کھلا ہوا جا دو ہے، اوران الوگوں کا کہنا ہے کہ محملہ بیکھی پرکوئی فرشتہ کیوں نہ نازل کرا گیا جوان کی تصد این کرتا اورا گرہم ان کی تجویز کے مطابق کوئی فرشتہ نازل کردیت (پھر لیکھی کھوٹرہ کوئی فرشتہ نازل کردیت ان کا قصہ ہی ختم ہو جاتا گھران کو تو بہ یا معذرت کے لئے مہلت نہ دی جاتی جیسا کہ بیا معنوں میں فرشتہ نازل کرتے تو ظاہر کرنے کے بعد جبد وہ ایمان نہ لائے ان کو ہلاک کرنے کا اللہ کا دستور رہا ہے آگر ہم ان کی سے پہلی امتوں میں فرائش کو بیا ہم فرشتہ نازل کردیتے تو ظاہر کرنے کے بعد جبد وہ فرشتہ انسانی شکل میں رکھتے تو ہم ان پر اشتباہ ڈالدیتے جیسا کہ اب ان کو بیا کہ وہ فرشتہ نازل کردیتے اوراس کوانسانی شکل میں رکھتے تو ہم ان پر اشتباہ ڈالدیتے جیسا کہ اب ان کو بیا کہ وہ نہیں ، اورا گرہم فرشتہ نازل کردیتے تو ناہم رہ ہو اس کو انسانی شکل میں رکھتے تو ہم ان پر اشتباہ ڈالدیتے جیسا کہ اب ان کو بیا ہورہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیتے ہوئی ہیں ان کے ساتھ بھی جو انہوں نے نہ ان اڑا یا ، اوروہ عذا ب تھا ، ای جو آپ کے ساتھ اس ہیں تی کھوٹی تھوں تو تی میں ان کے اس کو کھی عذا ہے تھیں گھر انہوں نے نہ ان اڑا یا ، اوروہ عذا ہے تھی ہے ہو ان کو اس کو بھی عذا ہے تھیر انہوں نے نہ ان از از ایا ، اوروہ عذا ہے تھیں گھر ہو گ

# عَجِقِيق مِرْكِيكِ لِيسَهِيلُ تَفْسِيرُي فَوَالِل

فِحُوْلِی ؛ هَلِ المُورَادُ اَلْاِعْلامُ بِذلك ، اس والیہ جملہ سے شارح علام کا مقصد یہ بتانا ہے کہ الحمد (ثابت) الله ، جملہ یہ کے ذریعہ جو ثبوت حمد کی خبر دینا ہے کہ اللہ تعالی کے باف کمالیہ از کی اور ابدی ہیں اور جمارااس پر ایمان ہے ، استمرار پر دلالت جملہ کے اسمیہ ہونے کی وجہ ہوگی اس صورت میں لفظاً وعیٰ خبر یہ ہوگا ، ﴿ یا مقصد انشاءِ حمد ہے ، اس کو فِصر علل م نے او الشفاء به ، سے تعییر فر مایا ہے ، اس صورت میں جملہ اخبر یہ اور معنی انشا ئیے ہوگا ، اور یہلی صورت میں کی طرف اپنے قول اور هُ ہُمَا ہے اشار ہ فر مایا ہے ، اس صورت میں اخبر یہ اور خبر میں استعال حقیقۂ ہوگا ، اور یہلی صورت میں خبر میں حقیقت اور انشاء حمد میں مجاز ہوگا اور دوسری صورت میں بالتبع ہوگا ، اور کی صورت میں بالتبع ہوگا ، اور کی صورت میں دونوں میں جملہ کا استعال بالاصل ہوگا اس وجہ سے تیسری صورت یہلی دوصورتوں سے مفید تر ہے اس لئے کہ میں استعال مقصود بالذات ہے ۔ (مزید تفصیل کے لئے سورۂ کہف جلد چہارم ملاحظہ فرمائیں ) ۔

المجمور الذات ہے ۔ (مزید تفصیل کے لئے سورۂ کہف جلد چہارم ملاحظہ فرمائیں ) ۔

المجمور کی تھوں الذات ہے ۔ (مزید تفصیل کے لئے سورۂ کہف جلد چہارم ملاحظہ فرمائیں ) ۔

لَكُنُ : خَلَقَ، جَعَلَ كَتْفير خَلَقَ سے كركے اشاره كرديا ہے كہ جَعَلَ بمعنی حلق و أنشأ ہے نہ كہ بمعنی صَيَّرَيهی وجہ ہے كہ

ح (نَصَّزَم پِسَبَلْشَهُ اِ

ایک مفعول کی جانب متعدی ہے۔

فِحُولِ ﴾ : لِكُثْرَةِ أَسْبَابِهَا، ظَلَمت كِ اسباب چونكه كثير بين اسليُظلمات كوجمع لائے بين، اور نور كی قتم چونكه ایک ہی ہے اسلا اس كووا حدلائے بين \_

قِخُولَنَّ : عَوَاقبُ.

سَيْحُواكَ: عواقِبُ مضاف محذوف مانے كاكيا فائده ب؟

جِجُولُ بُئِے: اسلئے کیفس انباءتو دنیا ہی میں معلوم ہوجا ئیں گی ،البتۃ ان کا انجام اور نتیجہ آخرت میں معلوم ہوگا ،اسی فائدہ کے لیے لفظ عواقب ،محذوف مانا گیا ہے۔

قِحُولَ ﴾ : لِاَنَّـهُ اَنْـفلٰی للشَّلْقِ، یعنی معاینہ کے بجائے کمس کا استعال نفی شک میں زیادہ ہے اسلئے کہ دیکھنے میں تو بھی سحریا نظ بندی کا دھوکا بھی ہوسکتا ہے مگر کمس اور ٹٹول کر معلوم کرنے میں دھو کہ اور مغالطہ کا اندیشہ نہیں ہوتا۔

قِحُولَ ﴾: لَلَبَسْنَاه، ية رطمحذوف كاجواب م، تقرير عبارت يهم، "اى لَوْ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا لَلَبَسْنا".

# تَفْسِيرُوتشِيَ

فضائل سورهُ انعام:

متدرک حاکم نے حضرت جابر سے روایت کی ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ جب بیسورت نازل ہوئی تو آپ ﷺ۔ سبحان اللّٰه العظیم فرمایا،اور بیفر مایا که آسان سے زمین تک ستر ہزار کرشتے اس سورت کے نازل ہونے کے وقت ساتح تھے،حاکم نے اس حدیث کوضیح کہا ہے۔

### سورت كانام:

اس سورت کے رکوع ۱۶، ۱۹میں بعض اُنعام (مویشیوں) کی حرمت اور بعض کی حلت کا ذکر ہے اسی مناسبت سے ۲۱ سورت کا نام''انعام''رکھا گیا ہے، بجز جھ آیات کے بیہ پوری سورت مکی ہے۔

### سورهٔ انعام کےمضامین کا خلاصہ:

خدا کی توحید، پنجمبروں کی رسالت، توحید کے سلسلہ میں چندا نبیاء کرام کے واقعات، قرآن کی صدافت، آخرت کی زندگی ثبوت، منکرین حق وصدافت کے کردار کی وضاحت اوران کا انجام، یہ ہے اس سورت کے مضامین کا خلاصہ۔ خوق السَّلُونِ وَالارْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ و النورِ .

﴿ (نَعَزَم پِبَلشَٰ لِ ) >

یہاں خلق ،ایجاد وابداع یعنی نیست سے ہست کرنے کے معنی میں ہے ( قرطبی ) پوری کا ئنات دوقسموں میں منحصر ہے ، جو ہر اورعرض ،السّمونتِ وَالْأرض ، سے جو ہر کی طرف اور البطّلمنت و النور ہے عرض کی طرف اشارہ ہے مطلب ہیہ ہے کہ اس کا ئنات میں جو ہر ہو یا عرض ہر چیز کا خالق بلااشٹناءوہی ایک خدا ہے السظلمئت ، کوجمع کےصیغہ کے ساتھ اور النور کوصیغہ واحد کے ساتھ ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ گمراہیاں ایک نہیں بہت ہی ہوسکتی ہیں اور راہ حق صرف ایک ہی ہوتی ہے ، دو نقطوں کے درمیان خطوطِ منحنی بے شار ہو سکتے ہیں مگر خط ستقیم ایک ہی ممکن ہے ،اور پیفقطہ قابل غور ہے کہ قر آن مجید میں نور ، جہاں بھی آیا ہے مفرد ہی آیا ہے، یہاں ٹُھَر، باوجودیا اس پر بھی کے معنی میں ہے۔ (ماحدی)

مذکورہ آیات کامقصود تو حید کی حقیقت اور اس کے واضح دلائل کو بیان فر ما کر دنیا کی ان تمام قوموں کو تنبیہ کرنا ہے جو یا تو سرے سے تو حید کی قائل ہی نہیں یا قائل ہونے کے باوجودتو حید کی حقیقت سے نا آشنا ہیں۔

مجول دنیا کے دوخالق مانتے ہیں یز دان اوراہرمن ، یز دان کوخیر کا خالق اوراہرمن کوشر کا خالق قر اردیتے ہیں اورانہی دونوں کو نور وظلمت سے تعبیر کرتے ہیں ،قر آن مجید نے اس آیت میں اللہ تعالی کوآسان وز مین ظلمت ونور کا خالق بتا کران سب خیالات کی تر دید کردی که نوروظلمت اورآ سان وز دلین اوران میں موجودتمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں پھرکسی کو کیسے خدا تعالی کا شریک و مهیم گفهرایا جاسکتا ہے۔

هُـوا الـذى خَلَقكُم مِنْ طِيْنِ ثُمَّ قضى اجلًا، بلاول طحضرت آدم عَالِيْجَلَاهُ وَالسَّلُا كُومُ عَ يبيرا فرمايا، حضرت ابو موی اشعری، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے آ دم علاقۃ لاؤالشائد کومٹی کی ایک خاص مقدار سے بیدا فرمایا جس میں پوری زمین کے اجزاء شامل کئے گئے، یہی وجد ہے کہ اولاد آ دم رنگ وروپ اور اخلاق وعادات میں مختلف ہیں۔

بیتوانسان کی ابتداءآ فرینش کا ذکرتھا،اس کے بعدا نتہاء کی دومنزلوں کا ذکر ہے،ایک انسان کی شخصی انتہاء جس کوموت کہا جاتا ہے دوسرے پوری نوع انسانی اوراس کے کا ئناتی خدّ ام کی انتہاء جس کو قیامت کہا جاتا ہے انسان کی شخصی انتہاء کے لئے فر مایا ٹسگر قبضی اَجَلًا ،اس کے بعد پورے عالم کی انتہا یعنی قیامت کا ذکر فرمایا ہے و اَجَلٌ مستَّمی عندہ، سے فرمایا، یعنی کا ئنات کی انتہاء کی ایک میعادمقررہے جس کا سیح علم اللہ کے پاس ہے۔

ثُمَّر أَنْتُمْر تـمترون، یعنی توحیداور بعث بعدالموت کے ایسے واضح دلائل کے باوجودتم شکوک شبہات نکا لتے ہو۔ تیسری آیت میں پہلی دوآیتوں کے مضمون کا نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جوآسانوں اور زمین میں لائق عبادت واطاعت ہےاور دہی تمہارے ظاہر و باطن اور ہرقول وقعل ہے پوراواقف ہے۔

اَکُمْرِیَسَوُوا کے مراَهٔلکنا مِن قبلِهِم، یعنی جب گناہوں کی پاداش میں تم ہے پہلی امتوں کوہم ہلاک کر چکے ہیں حالانکہوہ طاقت وقوت میں بھی تم سے کہیں زیادہ تھیں اورخوشحالی اور وسائل رزق کی فراوانی میں بھی تم سے بہت بڑھکر تھیں تو تمہیں ہلاک کرنا ہمارے لئے کیامشکل ہے؟ اس سے بیجھی معلوم ہوا کہ سی قوم کی محض مادی ترقی اورخوشحالی سے پنہیں سمجھ لینا چاہئے کہ وہ بہت کا میاب و کا مران ہے، بیاستدراج اورامہال کی دوصورتیں ہیں جوبطورامتحان اللہ تعالی قو موں کوعطا فر ما تا ہے کیکن جب بیہ مہلت عمل ختم ہوجاتی ہےتو پھریہ ساری تر قیاں اورخوشحالیاں آٹھیں اللہ کےعذاب سے بچانے میں کامیاب نہیں ہوتیں ،

#### شان نزول:

وَكُوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كَتَاباً فِي قَرِطاسِ فَلْمُسُوْه الْح، مَقَاتُل بَن سَلِمَان اوركلبي نِ اين تفسير مين كهائب كَهْضر بن الحارث اورعبدالله بن امیہ نے ایک روز آنخضرت ﷺ ہے کہا کہ ہم اس صورت میں ایمان لاسکتے ہیں کہ اللہ تعالی کے پاس ہے ایک نوشتہ اس مضمون کا ہمارے پاس آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جپار فرشتے اس نوشتہ کے ساتھ آگر اس کی تصدیق کریں کہ بیاللّٰہ کی طرف سے نوشتہ ہے اور اس کامضمون حق ہے اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی۔ اس کا جواب حق تعالیٰ نے ایک تو بید یا کہ بیغفلت شعارا ہے مطالبات کر کے اپنی ہلاکت کو دعوت دے رہے ہیں اسکئے کہ ، ستورالہی بیہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی پنجمبر ہے کسی خاص معجز ہ کا مطالبہ کرےاوراللہ تعالی ان کا فر ماکنٹی معجز ہ دکھلا دے تو وہ لوگ اگر اسلام لانے میں ذرا تاخیر کریں تو پھران کو ہام عذاب کے ذریعہ ہلاک کردیا جا تا ہےاور بہت سی سابقہ امتیں اسی دستورالہی کے

مطابق ہلاک کی جا چکی ہیں، یقین ہے کہ یہ اہل کہ بھی اپنے جمو دوعناد کی وجہ سے قرطاسی نوشتۂ آسانی کو ماننے کے لئے تیار نہ ہوں گے،اوراسےایک ساحرانہ کرتب قرار دیں گے،جیبا گاتی آن میں دوسرے مقام پرفر مایا گیاہے،" کُوْ فَتَحْنَا عليهم باباً من السماء فَظلُّوا فيه يعرجون لَقالوا إنَّما سكرت أبضاً ربًّا بل نحن قوم مَسحورون" أكرجم ال يرآسان كاكوني

دروازہ کھول دیں اور بیاس پر چڑھنے بھی لگیں تب بھی کہیں گے ہماری آئٹھیں ہتوالی ہوگئی ہیں بلکہ ہم پر جادوکر دیا گیا ہے۔

قبال واليو لَا انزلَ عَلَيه مَلَك، (الآية) الله تعالى نے انسانوں كى ہدايت ورہنمائى كے لئے جتنے بھى انبياءورسل بھيجوه سب انسان ہی تھے،اور بیاس لئے کیا گیا کہاس کے بغیر کوئی نبی اوررسول فریضہ تبلیغ ودعوت ادا ہی نہیں کرسکتا تھا،مثلاً فرشتوں کو اگراللەتغالى رسول بنا كربھيجتاا يك تو وہ انسانى زبان ميں گفتگونه كرياتے دوسرے وہ انسانى جذبات سے عارى ہونے كى وجہ سے انسان کی مختلف کیفیات وجذبات کے بمجھنے ہے بھی قاصر رہتے ،الیمی صورت میں وہ ہدایت ورہنمائی کا فریضہ کیسے انجام دے سکتے تھے؟انسان پراللہ تعالی کاایک بڑااحسان ہے کہاس نے انسانوں کوہی نبی اور رسول بنا کر بھیجا، چنانچےاللہ تعالی نے بھی اس کو بطوراحيان بى قرآن كريم مين ذكر قرمايا ب، "لَقَدُمَّنَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهمر رسولًا من انفسِهم "الله ف مومنوں پراحسان فر مایا جبکہان ہی میں ہےا یک شخص کورسول بنا کر بھیجالیکن پیغمبروں کی بشریت کا فروں کے لئے حیرت اور استعجاب کا باعث رہی وہ سمجھتے تھے کہ رسول انسانوں میں سے نہیں فرشتوں میں سے ہونا جاہئے ، گویا ان کے نز دیک بشریت رسالت کے شایان شان نہیں تھی ، جبیہا کہ آ جکل کے اہل بدعت بھی یہی سمجھتے ہیں ،مشرکین مکہ رسولوں کی بشریت کے تو منکر نہ تھے اسلئے کہ وہ ان کے حسب ونسب اور خاندانوں سے واقف تھے لیکن رسالت کا وہ انکار کر رہے تھے جبکہ آ جکل کے بدعتی رسالت کاا نکارتونہیں کرتے لیکن بشریت کورسالت کے منافی سمجھنے کی وجہ سے رسولوں کی بشریت کاا نکار کرتے ہیں۔

\_\_\_ ≤ [نَصَّزَم بِسَالِشَهِ إِنَّ الْأَسِيرِينَ ] > \_\_\_\_

لَوْ جَعَلْناہ مَلَكًا اللّٰج، لِعِنی اگرہم فرضتے ہی کورسول بنا کر بھیجتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ فرضتے کی اصل شکل میں تو آنہیں سکتا ما، کیوں کہ انسان اس سے خوف ز دہ ہوتے اور قریب و مانوس ہونے کے بچائے دور بھا گئے اسلئے ناگز برتھا کہ اسے انسانی شکل س بھیجا جاتا اس میں بھی یہی شبہ ہوتا کہ بہتو انسان ہی ہیں تو پھر فرضتے کو بھیجنے سے کیا فائدہ ہوتا، حضر ت داؤد علیج کلا کو کلا میں انسان ہی عالیج کلا کو کا ایک کا میں آئے تھے۔ مضرت ابراہیم علیج کلا کو کالیے بیاس جوفر شنے آئے تھے وہ انسان ہی کے شکل میں آئے تھے۔

لَ لَهُم سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْ اكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۞ الرُّسُلَ من هلا كِهم بالعذاب لِتَعْتَبِرُوْا لَ لِمَنْ مَّا فِي السَّمَوْتِ وَالْرَمُضِ قُلْ يَلْهِ إِن لَم يقولوهُ لا جَوَابَ غَيْرُهُ كَتُبَ قَضَى عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة فَضَلاً نه وفيه تَلَطُّفٌ في دُعَائِمِهم الى الإيُمَانِ لَيَجْمَعَتَّكُمُ إلى يَوْمِ الْقِيلَةِ لِيُجَازِيَكُمُ باعمالِكم لَامَيْبَ شكَّ فِيلِعْ لَّذِيْنَ خَسِرُوَا اَنْفُسَهُمْ بتعريضِها لِلُعَذَابِ سبتدأ خبرُهُ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَهُ تعالى مَاسَكُنَ عَلَ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اى كُلُّ شَيِّ فَهُو رَبُّهُ وَخَالقُهُ وَمَا لِكُه وَهُوَالسَّمِيْعُ لَمَا يُقَالُ الْعَلِيمُ بِمَا يُفْعَلُ قُلْ مِم آغَيْرَاللَّهِ أَتَخِذُ وَلِيًّا آعُبُدُهُ فَاطِرِ الشَّمْلُوتِ وَالْأَنْضِ مُبُدِعهِما وَهُوَيُطْعِمُ يَرُزُقُ وَلَا يُطْعَمُ يُرْزَقُ · قُلْ إِنِّنَ أُمِرْتُ أَنُ أَكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمَ لِلْهِ تَعَالَى مِنْ هذه الاسةِ وَ قيل لي لَاتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ بِهِ لَ إِنَّىٰ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ مَ بِهِ عِدةِ عِيرِهِ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ مِو يِومُ القيمةِ مَنْ يُصْرَفَ بالبناءِ للمَفْعُولِ اي عذابُ وللفاعِل اى الله والعَائدُ محذوتٌ عَنْهُ يَوْمَبِدُ فَقَدْرَجَمَةٌ تعالى اى أرَادَ لـ الخيرَ زُلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ® النَّجَاةُ الطاهرةُ وَلَنْ يَمْسَلُكَ اللهُ بِضُرِّ بَالْ عِلْمِمرضِ وفَقُرِ فَكَلْ كَاشِفَ رافعَ هُ إِلَّاهُوَ وَإِنْ يَنْمُسَلُكَ بِجَنْدٍ كَصِحَّةٍ وغنى فَهُوَعَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ وسنه مسلك به ولا يَقْدِرُ على دِّه عنك غيرُهُ وَهُوَالْقَاهِرُ القادرُ الذي لا يُعَجِزُهُ شيُّ مستعليًا فَوْقَعِبَادِمْ وَهُوَالْحَكِيْمُ في خلقِهِ تَحِيِيرُ® ببواطنِهم ونَزَلَ لَمَّا قالوا للنبيّ صلى الله عليه وسلم اِئْتِنَا بمن يَشُمِّدُ لك بالنبوةِ فانّ اهلَ كتُبِ أَنْكَرُوكَ قُلْ لَهِم أَيُّ شَيْءً أَكْبَرُشَهَا لَأَةً تَميزٌ مُحَوَّلٌ عن المبتدأ قُلِ الله عن الم يقولوه لا جواب يرُهُ هو شَهِيْدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ على صِدْقِي وَأُوْجِي إِلَىَّ هٰذَاالْقُرُانُ لِأُنْذِرَكُمْ يَأْهِلَ مَةَ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ طِفٌ على ضميرِ أُنْذِركم اى بَلَغَهُ القرانُ من الإنْسِ والجنِّ أَبِنَّكُمُ لَتَشْهَدُوْنَ أَنَّ مَعَ اللّهِ الْهَةُ أُخْرَى ستفهامُ انكارِ قُلَ لهم لِلْآاشَهَدُ بذلك قُلْ إِنَّا هُوَ اللَّوَّاحِدُ قَالَتِنْ بَرِيْنَ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ سعه س الأصنام لَّذِيْنَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَعْرِفُوْنَهُ اى سحمدًا بنعتِهِ في كتابهم كَمَايَعْرِفُوْنَ ابْنَاءَهُمُ الَّذِيْنَ خَسِرُوٓا انفُسَاهُمْ منهم **؞ٛڵٳؽؙٷٛڡؚڹٛۏۛڹۜ**ٛٷٙؠ؞

بہتر ہوں ۔ بر کی بھور سولوں کی تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، تا کہتم مرکز کی بھور سولوں کی تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، تا کہتم عبرت حاصل کرو، آپ ان ہے یو چھئے کہ آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اگر وہ اس کا جواب نہ دیں تو کہئے اللہ کا ہے اس لئے کہاس کےعلاوہ کوئی (صحیح) جواب ہی نہیں ہےاز راہ کرم اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے اس میں ان کو دعوت دینے میں نرمی ہے تم کواللہ قیامت کے دن جمع کرے گا تا کہتم کوتمہارے اعمال کابدلہ دے اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں نے خودکوعذاب پر پیش کر کے اپنانقصان کیا ہے بیایمان لا نیوالے ہیں ہیں (السذیسن السخ) مبتداء ہے (فصه مر لا یـؤ مـنـو ن) مبتداء کی خبر ہے، اوراللہ تعالیٰ ہی کی ہے ہروہ چیز جورات اور دن میں ٹھہری ہے بیعنی ہرشی کاوہی رب اوروہی خالق اوروہی ما لک ہےاور جو پچھ کہا جاتا ہےاس کا سننے والا جو پچھ کیا جاتا ہےاس کا جاننے والا ہے کیامیں اللہ کے غیر کی بندگی کروں وہ الله كه جوآ سانوں اور زمین كا بیدا كرنے والا ہے اور كھلا تا ہے اور اس كوكوئی نہیں كھلا تا ہے (ہرگز ) نہیں، آپ كہتے كه مجھے تكم دیا گیا ہے کہ میں اس امت کے پہلے اسلام لانے والوں میں ہوں اور مجھ سے کہا گیا ہے کہتم ہرگز اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا آپ کہد بیجئے میں بڑے دن کےعذاب سے ڈرتا ہوں اوروہ قیامت کا دن ہےاگر میں غیراللہ کی بندگی کرکے اپنے رب کی نافر مانی کروں ،اور جوشخص اس روز عذاب سے بیچالیا گیا (یُصوف) میں مجہول اورمعروف دونوں قراء تیں ہیں (معروف کی صورت میں ) فاعل اللہ ہو گاہور عا بُدمحذ وف ہوگا ، یقیناً اللّٰہ نے اس پر برڑارحم کیا ، یعنی اس کے لئے خیر کا ارادہ کیا، یہی بڑی کامیابی ہے تھلی کامیابی ہے، اورا گراکٹی بچھے کوکسی آ زماکش مثلاً مرض اورفقر کے ذریعہ نکلیف پہنچانا جا ہے تو اس کو اللّٰہ کے سواکوئی دورکرنے والانہیں اورا گر تجھ کوکوئی خیر مثلاً صحص پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے ،اوراسی میں ہے وہ بھی ہے جو تجھکو لاحق ہوئی ،اور تجھ سےاللہ کےسوا کوئی اس کو دفع کرنے والانہیں اور واپنے بندوں پرابیا قادر ہے کہ کوئی چیز اسکے غالب ہونیکی وجہ سے عاجز نہیں کرسکتی اوروہ اپنی مخلوق کے بارے میں باحکمت اور ان کےسرائر سےان کےظواہر کے مانند خبرر کھنے وال \_\_ ہے اور جب(اہل مکہ)نے آپ ﷺ ہے کہا کہاں شخص کو پیش کروجوتمہاری نبوت کی شہادت دےاسلئے کہاہل کتاب آپ ( کی نبوت) کاانکارکر چکے ہیں،تو یہ آیت نازل ہوئی، آپ ان سے پوچھئے کہس کی گواہی سب سے بڑھکر ہے؟ (شھا**د ق** مبتداء سے منقول ہوکرتمیز ہے،اگر وہ بیجواب نہ دیں تو تم کہومیری صدافت پر میرےاورتمہارے درمیان اللّٰد گواہ ہے اسکے کہاس کےعلاوہ کوئی جوابنہیں ہے،اور بیقر آن میرے پاس وحی کےطور پر بھیجا گیا ہے تا کہ اےاہل مکہ میں تم کو اور اں شخص کو اس کے ذریعہ ڈراؤں جس کو قر آن پہنچاہے (مَنْ بَلَغَ) کاعطف انساد کھر کی ضمیر پرہے، یعنی جس کوقر آن پہنچا ہوخواہ انسانوں میں سے ہویا جنات میں ہے ،کیاتم سچ مچے یہی گواہی دو گے کہ خدا کے ساتھ اور معبود بھی ہیں ،استفہام ا نکار کی ہے آپ ان سے کہدد بیجئے میں اس کی گواہی نہیں دول گا آپ کہدد بیجئے کہ بس وہ توایک ہی معبود ہے اور بے شک میں ان بتوں سے بری ہوں جن کوتم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، جن لوگوں کوہم نے کتاب دی ہے وہ محمد ﷺ کوال: کی کتاب میں اس کی صفات پائے جانے کی وجہ ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہا ہے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ،ان میں جن لوگوں نے خودکونقصان میں ڈالا وہ اس پر ایمان لانے والے ہیں ہیں۔

- ﴿ انْ مَنْ أَمْ مِنْ كُلِثَهِ إِنَّ كَا اللَّهُ إِنَّا كَا اللَّهُ إِنَّا كَا اللَّهُ إِنَّا كَا ا

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالِيلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ

فِوْلَنْ ؛ الَّذِيْن خَسِرُوْا أَنْفُسَهُم فَهُمْ لا يؤمنُونَ ، الذين خَسِروا انفسهم مبتداء فَهُمْ لا يُؤمنون خرر

يكوال، خريرفاءكس وجهدداخل ؟

بِحَوْلَ بِيعِ: اسلنے کہ موصول میں شائبہ شرط ہے جس کی وجہ سے خبر میں شائبہ کرزاء ہے ،اسی وجہ سے فاء داخل ہے۔

فِحُولِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

نِوُلِيْ : العائدُ مَخْدُونْ ، يه يَصْرِف كومعروف برُحے كى صورت ميں ہوگا، ظاہريہ ہے كہ العذابَ محذوف ہوگا اسكے كہ وى قاعدہ ہے غير موصول كى طرف عائد كا حذرف جائز نہيں ہے۔

فِخُولَنَى : النَجَاةُ الظَّاهِرَةُ ، اسلَتُ كديه كامياني بالكَ خلاص وردائي موكى بخلاف د نيوى كامياني كــ

قِوُلِيْ: مُستَغلِيًّا، اس میں اشارہ ہے کہ فوق عبادہ، القاهِر کی شمیر سے حال ہے، اور استعلاءً سے علو فی القدرة الشان ہے۔

بِعُولِ مَنْ : قُلِ اللَّه ، اى قُلِ اللَّه اكبر ، لفظ اكبر محذوف ہے اسلئے كه مقوله مفرد نبيل ہو كيتا ـ

أَوْلَى : هو شهيدٌ اس ميں اشارہ ہے كه شهيدٌ، هو مبتداء محذوف كى خبر ہے۔

يَ<u> يُخْوال</u>َنَّ: اَلـــُلُـه كومبتداءاور شهيـد كوخبر ماننے ميں كيا قباحت ہے؟ جبكهاس صورت ميں هُــوَ مبتداء محذوف ماننے كى مرورت بھى نەہوگى۔

جَحُ لَبْئِ : الله كومبتداءاور شهيدٌ كوخبراس لئے قرار دینا درست نہیں ہے كہ الله شهیدٌ كائی شی اكبر شهادةً كاجواب قع ہونا درست نہ ہوگا ،اسك كہ تقدير عبارت بيہ وگل ،ائی شی اكبر شهادة الله شهید بینی و بینكم ،اس میں جواب وال كے مطابق نہیں ہے۔

نِجُولِينَ عَطَفٌ عَلَى ضَمِيْرِ أُنْذِرَكُمْ العِنْ مَنْ بَلَغَ كاعطف انذر كمركضمير مفعول كُمْر پر بندكه انذر عل ير-

فَلِينَ : اى بَلَغَهُ القرآنُ اس ميں بَلَغَ كَضمير فاعل كَ تعين كى طرف اشارہ ہے۔

ح (نَعَزَم بِبَلشَرِن) ≥

## تَفَيِّيُرُوتَشِينَ حَ

### ربطآيات:

ندکورہ آیات میں قریش کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ اگرتم بھی سابقہ امتوں کی طرح آپ ﷺ سے استہزاء کرتے رہو گے ن تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جواس جرم میں سابقہ امتوں کا ہوا،عبرت حاصل کرنے کیلئے ملک شام ویمن وغیرہ کا سفر کرواور سابقہ امتوں کی اجڑی ہوئی معذب بستیوں کوٰد مکھ کرعبرت حاصل کرو۔

قُلُ لَهُ مُرسیروا فی الاد ض ، امام بغوی نے کہاہے کہ سیر سے مرادسیر بالعقول والا فکار بھی ہوسکتی ہے یعنی کا ئنات او قدیم آثار وخرابات میں غور کرواوراس سے عبرت حاصل کرو،اور سیر بالا قدام بھی مراد ہوسکتی ہے، یعنی دنیا جہان کی سیر کرواور خد کی کا ئنات اور عبرتناک مقامات سے عبرت حاصل کرو۔

نکته: ثُمَّر انظروا امام (ازگی کی نکتینی نے یہاں ایک عجیب نکته پیدا کیا ہے فرماتے ہیں کہ اگر یہاں فانظروا ہوتا توا ر کے معنی یہ ہوتے کہ اس عبرت پذیری کی غرض سے سفر کرولیعنی مقصد سفر عبرت پذیری ہونی چاہئے ،کیکن شسمہ انسطروا نے سفر دارومدارعبرت پذیری پزہیں رکھا، بلکہ مزید وسعت پیلا کرتے ہوئے فرمایا سفر کرواور پھرعبرت آمیز واقعات وحادثات نیز آثا وخرابات سے عبرت بھی حاصل کرو، یعنی سفر ہر جائز غرض کے لئے مباح ہے مگر دوران سفرعبرت پذیری واجب ہے ،امّا قبو ل سیسروا فسی الارض شمہ انظروا فیمعناہ اباحہ السیو فی الارض للتجارہ و غیرہا من المنافع وایجاب النظ فی آثار الھا لکین. (کیر)

وَمَنْ اى لا اَحَدَ اَظْامُومَمِّن افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا بنسبتِه الشَّرِيُكَ اليه اَوْكَذَبَ بِاليَيْ القران إِنَّهُ اى الشارَ الْاَفْالِحُ الظّامُونَ ﴿ بدلك وَ اذكر يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَيْعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلّذِيْنَ اَشُرَكُواْ تو بيخا آيَن شُركاً وُكُمُ الَّذِيْنَ اَشُركُواْ تو بيخا آيَن شُركاً وُكُمُ النّذِي اللهِ عُنْدَرتهم اللهَ اللهُ تُمَلِّمُ تَلُونُ اللهِ وَالياء فِنْنَهُمُ اللهِ النّامُ اللهُ الله

يُؤْسِنُون به وقيل نَزَلَتُ في ابي طالب كان يَنهٰي عن أذَا هُ ولا يُؤْمِنُ به وَإِنَ ما يُهُلِكُونَ بالنَاي عنه الآ اَنفُسُهُمْ لان ضَرَرَهُ عليهم وَمَايَتُعُونُ اللهِ بَلك وَلُوْتَرَى يا مُحَمَّدُ الْاَوْقِقُوْ الْعُرضُوا عَلَى التَالِفَقَالُوالِا للتنبيه لِيَتَنَائِرُدُّ الى الدُنيا وَلانكُرْبَ بِاليتِ رَبِّنَاوَئِكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ مَن النِعلَيْ السُتِينَافا ونصبهما في جوابِ السّمني ورفع الاوَّلِ ونصب الثاني وَجَوَابُ لو لَرَايَتَ أَمُرًا عَظِيمًا قَالَ تَعالى بَلَ لِلإضرابِ عن إِرَادَةِ الايمانِ المفهومِ مِن السّمنِي بَدَا ظَهَرَ لَهُمُومًا كَانُوا يُخْفُونَ مِنَ قَبُلُ مَن يَكُمُ مُوالِمَا نَهُو وَعَلَيما وَلَوْرَدُوا اليه لَي اللهِ مَن السّمِي وَقَالُوا اللهُ وَبَنَا ما كنّا مَسُورِكِينَ بِشَهَادَةِ جَوَارِحِهم فَتَمَنَّوا ذلك وَلَوْرُدُوا الى الدنيا فرضًا لَعَادُوالِما نَهُوا كَنْهُ مَن السّرِكِ مُشُورِكِينَ بِشَهَادَةِ جَوَارِحِهم فَتَمَنَّوا ذلك وَلَوْرُدُوا الى الدنيا فرضًا لَعَادُوالِما نَهُوا كَنْهُ مَن السّرِكِ مُشُورِكِينَ بِشَهَادَةِ جَوَارِحِهم فِي وَعَدِهم بِالايمانِ وَقَالُوا الى سُنجِرُوا البَعْثِ لَنَ مَا فَي السّرِكِ وَلَا اللهُ مُن السّرِكِ اللهُ مُنْ اللهُ فَي اللهُ وَمَا نَعُنُ بِمَنْ عُورُتُ مِن السّرِكِ وَلَا اللهُ فَي اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا عَلَى مَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا الْعَلَالُ اللّهُ وَمَا الْعَلَى وَمَا عَلْ اللهُ وَمَا الْعَلَى اللهُ مَن السَّرِي اللهُ اللهُ وَمَا الْعَلَى وَالْمَالُولُولُ اللّهُ عَلْ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَي اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَالْعَالُ اللّهُ وَلَي الدنيا.

تبریجین: اوراس سے بڑھ کرناانصاف کون جو گا؟ جواللہ پر اس کی طرف شریک کی نسبت کر کے جھوٹا بہتان لگائے؟ کوئی نہیں، یااسکی آیتوں (یعنی) قرآن کو جھٹلائے بیٹنی بات ہے کہ اس قتم کے ظلم کرنے والے بھی فلاح نہیں پاسکتے اس دن کو یا د کرو کہ جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھران مشرکوں ہے سرزنش کے طور پر پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شرکاء کہاں ہیں جن کے بارے میں تم یقین رکھتے تھے کہوہ اللہ کے شریک ہیں پھران کے پاس اس کے بوا کوئی عذر (جواب) باقی نہ رہے گا کہ بیہ کہیں گے کہاے ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے ، (تیکن) تاءاور یاء، کے ساتھ ہے، (اور) (فِتْ نَتُهُ ہم) نصب اور رفع کے ساتھ ہے(اور فتنةٌ ) کے معنی معذرۃٌ کے ہیں،(رَبَّنا) جرکے ساتھ اللّٰہ کی صفت ہونیکی وجہ سے اورنصب کے ساتھ نداء کی وجہ ہے،اللہ تعالی فرمائیگا،اےمحمد ﷺ دیکھوتو انہوں نے اپنے شرک کا انکار کرکے اپنی جانوں پرکس طرح جھوٹ بولا،اور جن شرکاءکولیکر بیلوگ اللہ پر بہتان تر اشا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہوجا ئیں گے ،اور ان مشرکوں میں سے پچھ ایسے بھی ہیں جوآپ کی (بات کی) طرف جب آپ تلاوت کرتے ہیں کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال رکھے ہیں تا کہ وہ اس تر آن کونہ بھیں ،اوران کے کانوں میں گرانی ہے یعنی تقل ہے ،جس کی وجہ سے وہ قبولیت کے کان سے نہیں سنتے ، خواہ وہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پرایمان لا نیوالے نہیں حتی کہ بیلوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھکڑتے ہیں، پہلوگ جو کا فرہیں کہ بیہ قرآن پہلےلوگوں کی حجموثی داستانوں کےسوا پچھہیں ہیں، (اَسَساطیس) بروزن اَضَساحیك اور عَاجِيب، (اساطير) اُسْطورَة كى جمع ہے (ہمزہ) كے ضمہ كے ساتھ اور بيلوگوں كوآپ سے تعنی آپ ﷺ كى اتباع سے وکتے ہیں اورخود بھی ان سے دور دور رہتے ہیں جس کی وجہ سے بیلوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے ، اور کہا گیا ہے کہ بیرآیت بوطالب کے بارے میں نازل ہوئی کہ (لوگوں کو) آپ کی ایذاءرسانی سے روکتے تھے اورخو دایمان نہیں لاتے تھے،اور آپ

ہے دور دور رہنے ہے وہ خود کو ہی ہلاکت میں ڈالتے ہیں اس لئے کہ اس کا نقصان ان ہی کو پہنچے گا، مگران کو اس کا شعور نہیں اے محمد کاش آپ انگی اس حالت کو دیکھتے کہ جب ان کو دوزخ پر پیش کیا جائیگا تو اس وفت کہیں گے کہ کاش ہم کو دنیا میں لوٹا دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلا ئیں اورا بمان لانے والوں میں شامل ہوں دونوں فعلوں کے رفع کے ساتھ جملہ متانفہ ہونے کی وجہ ہے،اور جواب تمنی ہونے کی وجہ ہے دونوں نصب کے ساتھ ہیں اوراول کا رقع اور ثانی کا نصب بھی جائز ہے اور اَوْ کاجواب کے اُیتَ اَمرًا عظیمًا (محذوف) ہے،اللہ تعالی نے فرمایا بلکہ جس چیز (شرک) کواس سے پہلے چھیایا کرتے تھےوہ چيز (آج)ان كے سامنے آگئ ہے، يعنی اپنے تول، "والله ربنا ماكنا مشركين" كے ذريعہ چھپايا كرتے تھے، وہ ان كے اعصاء کی شہادت کے ذریعہ ظاہر ہوجائے گی ،تو اس وقت اس کی تمنا کریں گے، اورا گر بالفرض ان کو دنیا میں لوٹا دیا جائے تو پیر وہی شرک کرنے لکیس جس ہےان کومنع کیا گیا ہے اور یقیناً بیلوگ اپنے وعد ۂ ایمان میں بالکل جھوٹے ہیں اور منکرین بعث بیہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہی ہماری زندگی ہےاور ہم زندہ ہوکراٹھنے والےنہیں ہیں اوراگر آپ اس وقت دیکھیں جب ان کوان کے رب کے روبرو پیش کیا جائے گا تو آپ ﷺ ایک امرعظیم دیکھیں گے (اللہ تعالی) ان سے فرشتوں کی زبانی سرزنش کے طور پر کہے گا، کیا یہ بعث وجہاب حق نہیں ہے ؟ تو وہ لوگ کہیں گے بے شک قتم ہےا ہے ہمارے پرور د گاریقینا حق ہے اللہ تعالی فرمائیگا توتم اس عذاب کا مزاچھوجس کاتم دنیامیں انکارکیا کرتے تھے۔

# يَجِقِيق اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

**جِوُل**َى : انّه مرشُرَ كاءُ اللّه، اس میں اشارہ ہے كہ تَزْعَمُوْنَ كے دونوں مفعول ماقبل كى دلالت كى وجہ سے محذوف ہیں۔ فِحُولَنَى : بالنَصْبِ و الرَفْع ، فتنتَهم يرنصب كان ك خرمقدم مونى كى ولبك جاور إلَّا أن قالُو السم مؤخر مونى كى وجه ہے ورنہ محلاً مرفوع ہے،اورر فع اس کے برعکس ہونیلی وجہ سے ہے۔

فَخُولَى ؛ اى مَعْدِرَتهُم، يوفتنة كَافْسِر بـ

**جَوُلِحَ**﴾؛ ای قَوْلَهم اس میں اشارہ ہے کہ (أن قالو ا) میں أن مصدریہ ہے، تا کہ استثناء درست ہوجائے۔ قِحُولِهُ ؛ بالجرِّ نَعْتٌ والنَصْبِ نداءٌ ، لعني يا رَبَّنَا مين دوقراءتين بين الردبنا لفظِ الله كي صفت موتواس يرجر موگااوراكريا حرف نداء محذوف كامنادى موتونصب موگا،اى رَبَّنَا.

فِيَوْلَكُ ؛ ٱلْأَسْطورة، اى ماسَطَرهُ الاوَّلون مِنَ الاكاذيب.

قِحُولَتُى ؛ يَنْأُون، مضارع جمع ندكرغائب(ف)نَأيًا دورر ہنا۔

قِوْلَى ؛ يا، للتنبيه اى مثل، ألا واما.

قِوَّلَ ﴾؛ استينافًا، يعنى لا نكذب الخ سوال مقدر كاجواب ب،اى مًا ذا تفعلون لو ردد تمر؟اى لا نكذبُ و نكونُ من السمومينين ،اورواؤ كے بعد اَن كى تقدیر كے ساتھ جواب تمنی واقع ہونے كی وجہ سے منصوب ہے،اورا يک قراءت رفع - ≤ (نَعَزَم پِبَلشَرِن) > -

یحذبُ اورنصب نسکو فَ کے ساتھ ہے،اول کارفع تمنی اوراس کے جواب کے درمیان خبرواقع ہونے کی وجہ سے ہےاور ثانی بعنی نہو فَ،کانصب جواب تمنی واقع ہونے کی وجہ سے، کسو تری کا جواب محذوف ہے جبیبا کہ فسرعلام نے کسو ایت ٹسوًا عظِیمًا کہ کرظا ہر کردیا ہے۔

بُوَلِيْ : بِلْ للاضراب ، اى لِإبطالِ ما يُفهَمُ من التمنّى ، يعنى تمنائے ايمان سے اضراب ہے اسلے كه ان كى يتمناعز م ضديق كى وجہ سے نہيں ہوگى ، بلكه اعضاء كى شہادت كے سبب زجراور رسوائى كى وجہ سے ہوگى۔ بُولِيْ : وقالو آ ، اس كاعطف لَعَادُو الربے ، اى لورُدُو العَادُو الِمانُهُو اعنه وقالو ا.

### تَفْسُرُوتَشِيْءَ

فَمَنْ اَظْلَمُ ، یعنی جس طرح نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر نیوالاسب سے بڑا ظالم ہے اسی طرح وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے جواللہ کے سچے رسولوں اور اس کی آیتوں کی تکذمیب کرے پوری کا ننات میں چاروں طرف پھیلی ہوئی نشانیاں ایک ہی تقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اور وہ یہ کہ جو جودات عالم میں خداصرف ایک ہی ہے ، باقی سب اس کے بندے ہیں ، فقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اور وہ یہ کہ جو خض اس کا نناتی مشاہدے اور بحر کیا جغیر محض قیاس و گمان یا آبائی تقلید کی بنا پر دوسروں کو الوہیت کی مفات سے متصف اور خداوندی حقوق کا مستحق تھہراتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہیں ہوسکتا ایسا شخص حقیقت و مدافت پرظلم کرتا ہے ، اپنے نفس پرظلم کرتا ہے اور کا ننات کی ہراس چین خطلم کرتا ہے جس کے ساتھ وہ اس غلط نظریہ کی بنا پر کوئی معاملہ کرتا ہے ، ظاہر ہے کہ ایسے ظالموں کی فلاح وکا مرانی کا سوال ہی پیلیڈ نہیں ہوتا۔

شر گھر تکن فِتنتُکھُمْر، فتنة کے متعدد معنی آتے ہیں، جت، معذرت، جواب جھلاب یہ ہے کہ گفارخدا کی پیشی کے قت حیل وجت اور معذرت کے ذریعہ جھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو مشرک نہ تھے، اور یہ جھوٹ اس قت بولیں گے کہ ہم تو مشرک نہ تھے، اور یہ جھوٹ اس قت بولیں گے کہ جب ان کے اعضاء خودان کے خلاف گواہی دیں گے تو اس وقت وہ لا جواب اور تنگ ہوکر کذب بیانی روز وغ گوئی کا سہارالیں گے، حضرت ابن عباس تَفَعَلْكُنْ تَعَالَا الْحَنْکُا اللّٰکِ کے کہ باللّٰ تو حید جنت بی جارہے ہیں تو مشرکین آپس میں مشورہ کرکے اپنے شرک سے ازکار کردیں گے، تب اللّٰدان کے مونہوں پر مہر لگاد ہے بیں قو مشرکین آپس میں مشورہ کرکے اپنے شرک سے ازکار کردیں گے، تب اللّٰدان کے مونہوں پر مہر لگاد ہے کا اوران کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔

### شان نزول:

- ≤ [زمَزَم پبَلشَٰرن] > -

و منھ مرمَنْ یستَمِعُ اِلَیْكَ النح کلبی اور ابن جربر نے مجاہد کے قول کے مطابق اپنی تفسیر میں اس آیت کا جوشان زول بیان کیا ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ ابوسفیان ، ابوجہل ، ولید بن مغیرہ ، نضر بن حارث ، عتبہ بن شیبہ ، ایک روزسب نے فر آن کی چند آینتیں سنیں ، نضر بن حارث بچھلے زمانہ کے قصے بہت جانتا تھا اس لئے ان سب نے نضر بن حارث سے مخاطب ہوکر کہا کہتم نے سنامحمد ﷺ نے کیا پڑھا؟ نضر بن حارث نے کہا جس طرح میں تم کو پچھپلی کہانیاں سنا تار ہتا ہوں ای طرح بیجی ایک کہانی ہے ابوسفیان نے کہا با تمیں تو اس کلام کی حق معلوم ہوتی ہیں ابوجہل نے کہا ایسی باتوں کے مانے ہے ہم کوموت بہتر ہے ،اس قصہ پراللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی۔

ابوجہل کے دل پر پردہ پڑجانے کے سبب سے جو بات اس نے اپنے منہ سے نکالی تھی کہ ایسی باتوں سے موت بہتر ہے چنا نچہاز لی شقاوت نے اس کے حق میں وہی کیا کہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا اور ابوسفیان نے سعاد ب از لی کے سبب جو بات منہ سے نکالی تھی آخر کاران کو اسلام نصیب ہوا مطلب سے ہے کہ ابوجہل اور نضر بن حارث جیسے لوگوں کی شان میں فر مایا کہ ایسے لوگوں کو ہزار ہام عجز سے دکھائے جا کمیں اور قر آن کی تمام آیات سنائی جا کمیں تب بھی پینخت دل اور بہر سے بنے رہیں گے نہ کسی مجز سے کو ہزار ہام عجز کے دل کے دل پر سے غفلت کا پر دہ الٹھے گانہ کسی آیپ قر آن کو کان کھول کر سنیں گے۔

#### شان نزول:

و هدرین نمون کا عدلهٔ النع ، طبر انی اور متدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ خواجہ ابوطالب یوں تو اب اللہ تعلی کی ہمہ وقت جمایت کر سے بہتے تھے کہ قریش میں سے کوئی شخص آپ کوایذ اء نہ پہنچائے ، گرآنخضرت الله تعلی جب خواجہ ابوطالب کوکوئی ہدایت کی بات کہتے تو اس جابوطالب دور بھا گئے تھے اس پراللہ تعالی نے بیآیت نازل فر مائی طبر انی کی سند میں اگر چہا یک راوئ مہیں بن رہتے کو بعض علاء نے ضعیف کہا ہے لیکن شعبہ نے اس کو ثقہ کہا ہے اسلئے بدروایت معتبر ہے ، سی بخاری میں ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ ایک روز آپ شیسی کے دور جو اجہ ابوطالب کا ذکر آیا آپ نے فر مایا شاید ابوطالب کو میری شفاعت کچھ تفاق میز اب میں پہنچا دے ، اسی طرح صحیح بخاری میں جو وہ سے مرسل روایت ہے جس کا حاصل میہ ہو کہ حضرت عباس نوشیائی نے ابولہب سے حال کہ حضرت عباس نوشیائی نے ابولہب سے حال کے حضرت عباس نوشیائی کی پیدائش کی خبر سکر میں نو چھا تو ابولہب نے کہا جب سے میں مرا ہوں ہمیشہ بری حالت میں رہتا ہوگئین پیر کے دن محمد شیسین کی پیدائش کی خبر سکر میں نے اس خوثی میں اپن باندی ثویہ ہو آز ادکر دیا تھا اس لئے اس روز میر سے اس عندا ب میں ذراتخفیف کر دی جاتی ہے ، اس اختلا فی مسلہ کی مزید تفصیل کے لئے کتب احادیث کی طرف رجوع کریں۔

وکو تسریٰ اِڈ وُقفوا عَلی ربھِمُ، (الآیة) یعنی عالم آخرت میں عذاب کامثاہدہ کرلینے کے بعد تووہ اعتراف کرلیں گے کہ آخرت کی زندگی واقعی برحق ہے کیکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہ ہوگا،اللہ تعالی ان سے فرمائیگا کہ اب تواپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزاچکھ۔

قَدُخَسِرَالَّذِيْنَكَذَّبُوْ اللِقَاءِ اللهِ بِالمِعِثِ حَتَى غَاية للتكذيب إِذَاجَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ القِيمَةُ بَغْتَةً فُجأةً قَالُوْ الْحَسْرَتَنَا هي شدةُ التَالُمِ وندائمها مجازٌ اي هذا أوانكِ فاحُضُرِي عَلَى مَافَرُّطْنَا قَصَرُنَا فِيْهَا إِي الدنيا

وَهُمْ يَخْمِلُوْنَ اَوْزَارُهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ عِن تَـاتِيَمِهُ عندَ البعثِ في اَقُبَحِ شيءٍ صورةً وانتنِه ريحًا فَتَرُكِبَهم اللَّسَاءَ بئسَ مَايَزِرُوْنَ @ يَحْمِلُونه حَمُلُهم ذلك وَمَاالُحَلُوةُ الدُّنْيَا اي الاشتغالُ فيها اللَّلَعِبُ وَلَهُو واسا الطاعاتُ وسايُعينُ عليها فمن امور الأخرة وَلَلدَّارُالْ إِخْرَةً وفي قراءة ولَدارُ الأخرةِ اي الجنةُ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنٌ الشرُكَ اَفَلَاتَعْقِلُونَ ﴿ بالياءِ والتاءِ ذلك فيؤسنون قَدْ للتحقيقِ نَعْلَمُ إِنَّهُ اي الشانَ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ لك من التكذيب فَانَّهُمْ لاَيْكَذِّبُونَكَ في البير لعلمهم أَنَّك صَادق وفي قراءة بالتخفيفِ اى لا يَنْسِبُونَكَ الى الكذب وَلِكِنَّ الظَّلِمِيْنَ وَضَعَهُ سوضعَ المُضُمرِ بِاليَّ اللهِ اى القرآن يَجْحَدُونَ ﴿ يَكُذِبُونَ ۗ وَلَقَدُكُذِّبَتُ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ فيه تسليةٌ للِنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَصَبَرُوْاعَلَىمَاكُدِّبُوُا وَأُوْذُوا حَتَى أَتْهُمْ نَصِّرُنَا اللهُ عَلَى مَاكُدِّ بُوُا وَأُوْذُوا حَتَى يَأْتِيَكَ النصرُ باهلاكِ قومك وَلا مُبَدِّل لِكَلِمْتِ اللَّهِ مواعيدِم وَلَقَذَجَاءُ كَ مِنْ نَّبَأْئِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ سَا يَسْكُنُ بِ قَبلُك وَإِنْ كَانَ كَابُرَ عَظُمَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ عِن الاسلام لنحرصِك عليهم فَإِنِ الْسَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا سربًا فِي الْأَرْضِ أَوْسُلَمًا مَصْعَدًا فِي السَّمَاءِ فَيَ السَّمَاءِ فَيَ السَّمَاءِ فَي السَامِ السَّمِ السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي السَّمَاءِ فَي السَ حتى يحكُمَ اللهُ وَلَوْشَاءَ اللهُ هدايتَهم لَجَمَعَهُمُ عَلَى الْهُلِي وَلكن لم يَشَا ذلك فلم يؤمنوا فَلَاتَكُوْنَنَ مِنَ الْجِهِلِينَ® بذلك إنَّمَايَسْتَجِيْبُ دعائك الى الايمان الَّذِيْنَيَسُمُعُونَ ﴿ مَمَاعَ تَفَهُم واعتبارِ وَالْمَوْثِي اي الكفارُ شَبَّهُم في عَدَم السماع يَبْعَثْهُمُ اللهُ في الأخرةِ تُمُرَ اللَّهِ يُرْجَعُونَ ﴿ يَوَدُّهُ فَ فِيُجَازِيْهِمُ باعمالهم وَقَالُوْ اي كفارُ مَكَةَ لَوْلًا هَلا نُزِّلَ عَلَيْهِ إِيَةٌ مِّنْ تَرِّيمُ كَالناقةِ والعصَا والمائدةِ قُلْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ قَادِرُّ عَلَى أَنْ يُنَزِّلُ بالتشديد والتخفيفِ اليُّهُ سما اقترحوا وَلَكِنَّ الْكُتُوهُمُ لَايَعْلَمُوْنَ ﴿ اَنَّ نزولَها بلاءٌ عليهم لو جوب هلا كِمهم إن جَعَدُوُها وَمَامِنْ زائدةٌ كَاتَبَةٍ تَـمُشِى فِي الْأَرْضِ وَلَاظَيْرِيَّطِيْرُ في الهواءِ بِعَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَا لَكُمْ في تقدير خَلْقِهَا ورزقها وأحُوالِهَا مَافَرُّطْنَا تَرَكُنَا فِي الْكِتْبِ اللوح المحفوظ مِنْ زائدة شَيْءٍ فلم نكتُبه ثُمَّاِلِلْىَ بِهِمْرُيُحْشَرُونَ® فَيَقُضِيُ بينهم ويَقُتَصُّ للجمَّاء من القرناءِ ثم يقولُ لهم كونوا ترابأ وَالَّذِيْنَكَذَّبُوْابِالِيِنَا القرانِ صُحَّرَ عن سَمَاعِها سَماعَ قبولِ قَبُكُمُّ عن النَّظُق بالحَق **فِي الظُّلُمَاتِ** الكفر مَنْ يَشَااللهُ اضلالَهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَشَا هِدَايَتَهُ يَجْعَلُهُ عَلى صِرَاطٍ طريقٍ مُّسْتَقِيْمِ و دين الاسلام قُل يا محمد لاهل مكة الرَّيْقِكُمْ الخبرُونِيُ ان التَّكُمُّ عَذَابُ اللهِ في الدنيا الْوَاتَتُكُمُّ السَّاعَةُ المُشْتَمِلَةُ عليهِ بَغْتَةُ اَغَيْرَالِلَّهِ تَدْعُوْنَ ۚ لا اِنْكُنْتُمْ طِدِقِيْنَ ۞ في ان الاصنامَ تَنْفَعُكُمُ فادْعُوها بَلْ اليَّاهُ لا غيرَه تَدْعُوْنَ في الشدائدِ فَيَكْشِفُ مَاتَدُعُوْنَ اِلَّيْهِ اى يَكْشِفُهُ عنكم مِنَ الضرّونحو، ا<u>ِنْشَآء</u>َ كَثُمْفَهُ وَتَنْسَوْنَ تتزكُونَ مَالتَّشْرِكُونَ<sup>©</sup> معه من الاصنام فلا تَدُعُونَهُ.

- ﴿ [زَمِّزُم پِبَلْشَنْ] >

ت بالکم میں: یقیناً وہ لوگ نقصان میں پڑگئے جنہوں نے بعث (سے انکار کے ذریعہ) اللہ کی ملاقات کی تکذیب کی (حَتَّل ی) تکذیب کی غایت ہے، یہاں تک کہ جب قیامت ان پر دفعۃُ آپنچے گی تو بیلوگ کہیں گے ہائے افسوس دنیا میں ہماری کوتا ہی پرپیشدت الم کاا ظہار ہے ،اورحسرت کوندا دینا مجاز ہے ، (بعنیٰ )ا ہے حسرت بیہ تیری حاضری کا وقت ہے لہذا تو حاضر ہو جا، اورحال ان کابیہ دوگا کہ وہ اینے گنا ہوں کا بو جھا بنی پیٹھوں پراٹھائے ہوں گے ، بایں صورت کہ ان کے اعمال بعث کے وقت نہایت بری صورت اور بدترین بد بو کے ساتھ آئیں گے اوران کے اوپرسوار ہوجائیں گے، خوب سن لوبُری ہوگی وہ چیز جس کووہ لا دے ہوئے ہوں گے ، یعنی ان کا ان اعمال کو اٹھا نا (براہوگا) د نیاوی زندگی یعنی اس میں مشغول رہنالہو ولعب کے سوا کیجھ ہیں رہی طاعات اوراس پر مدد کرنے والی چیزیں تو بیامور آخرت میں سے ہیں اور دار آخرت شرک سے بیخے والوں کے لئے بہتر ہے ،اورایک قراءت میں وَ لَدَارُ الآخرةِ (اضافت کے ساتھ ہے) یعنی جنت کیا پیلوگ اس کو سبجھتے نہیں ہیں؟ کہا بمان لے آئیں(یع قلون) یاءاورتاء کے ساتھ ہے ہم خوب جانتے ہیں کہآ ہے کی تکذیب کی باتیں آپ کو مغموم کرتی ہیں سو پہلوگ ( در حقیقت) آپ کی تکذیب نہیں کر ہے بلکہ اللہ کی آینوں قرآن کی تکذیب کرتے ہیں دل سے بیہ بات جاننے کی وجہ ہے کہ آپ سے ہیں،اورایک قراءت میں (یے گذبہ ویک) شخفیف کے ساتھ ہے یعنی کذب کی نسبت آپ کی طرف نہیں کرتے بلکہ درحقیقت اللّٰہ کی طرف کرتے ہیں،اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر لا لیا ہوہے آ ہے سے پہلے بہت سے رسولوں کی تکذیب کی جا چکی ہے اس میں نبی ﷺ کے لئے تسلی ہے، سوانہوں نے اس پرصبر ہی کیا افعال کوایذاء پہنچائی گئی یہاں تک کہ ہماری مد دان کو پہنچی ان کی قوم کو ہلاک کر کے ،الہذا آپ بھی صبر کریں بھی کہ آپ کی قوم کو ہلاک کر سے آلکی کی نصرت کی جائے اوراللہ کی باتوں یعنی وعدوں کو کوئی بدلنے والانہیں اور آپ کے پاس بعضے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں جس ہے آپ کے قلب کوٹسکین ہوگی ، اور اگران کا اسلام سے اعراض آپ کے ان پرحریص ہونے کی وجہ ہے گر ال گذرتا ہے تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں سرنگ بنالویا آسانوں میں سیڑھی لگالو اوران کا فرمائشی معجز ہ لا سکتے ہوتو لے آؤ،مطلب بیر کہ بیآ پ سے نہ ہو سکے گالہذا خدا کاحکم آنے تک صبر کرو،اورا گر اللّٰہ کوان کی ہدایت مقصود ہوتی تو ان سب کو (راہ) ہدایت پرجمع کر دیتا، کیکن اس نے نہ چاہاجس کی وجہ سے بیلوگ ایمان نہیں لائے، سوآپ اس معاملہ میں نادانوں میں سے نہ ہو جائے آپ کی دعوت پر وہی لوگ لبیک کہتے ہیں جو عبرت اور سمجھنے کے ارادہ سے سنتے ہیں اور مُر دوں یعنی کا فروں کو مُر دوں سے عدم ساع میں شبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں زندہ کریگا پھرسب اللّٰہ کی طرف لائے جائیں گے اوران کے اعمال کی جزادی جائے گی ، اور گفار مکہ نے کہاان کے اوپران کے رب کی جانب ہے کوئی نشانی مثلاً اومٹنی اورعصا اورخوان کیوں نازل نہیں کی گئی؟ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالی کو بلاشبہ اس کی قدرت حاصل ہے کہ مطلوبہ معجز ہ نازل فرمادے (یـنول) تشدیداور تخفیف کےساتھ ہے لیکن اکثرلوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں یقیناًان کا نزول ان کے لئے آ زمائش ہوگاان معجز ول کوشلیم نہ کرنے کی صورت میں ان کی ہلا کت کے واجب ہونے کی وجہ ے نہزمین پر چلنے والے جانوروں کی کوئی قتم مِسن زائدہ ہے اور نہ ہوامیں اپنے باز وُل سے اڑنے والے پرندوں کی کوئی قتم ﴿ (نَصَّزُم پِسَائِسَ إِ ﴾ -

ایسی کہ جوان کی تخلیق اوران کے رزق اوران کے احوال کی منصوبہ بندی میں تہہارے مانند نہ ہو، ہم نے کوئی چرنہیں چھوڑی کہ لوح محفوظ میں خدکھ کی ہوئن زائدہ ہے چھرسب اپنے پر وردگار کے پاس جمع کئے جائیں گے، چنا نچہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کردے گا، اور بے سینگ جانور کا بدلہ سینگ والے جانور ہولوگ ہاری آنیوں قرآن کی تکذیب کرتے ہیں وہ ان کو قبولیت کے کانوں سے سننے سے بہرے ہیں، اور حق بات کہنے سے گو نگے ہیں، آنیوں قرآن کی تکذیب کرتے ہیں وہ ان کو قبولیت کے کانوں سے سننے سے بہرے ہیں، اور حق بات کہنے سے گو نگے ہیں، کفر کی ظامتوں میں ہیں اللہ جس کو گمراہ کرنا چا ہے اس کو گمراہ کردیتا ہا ورجس کی ہدایت چا ہے تواس کوراہ مستقیم بعنی دین اسلام پرگامزن کردیتا ہے اے مجموعے با واگر تمہارے اوپر دنیا میں عذاب آ جائے یا اچا تک قیامت آ جائے جوعذاب پر مشتمل ہو تو کیاتم اللہ کے سوائس کو پچارو گے، اگر وہ اس مصیبت کو ہٹانا چا ہے تو جس کے ہٹانے کے ان کو پیارو، بلکہ خاص ای کو نہ کہ اس کے غیر کو مصائب میں پیارو گے، اگر وہ اس مصیبت کو ہٹانا چا ہے تو جس کے ہٹانے کے لئے اس کے ساتھ شریک کرتے ہو بھول بھال جاور (اور) ان کونہ ریکارو۔

# عَجِقِيق اللَّهِ السَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللللّ

چَوُلِیْ : حتّٰی غَایَةٌ، للتکذیب، مطلب بیہ کہ حتّی کا کی غایت ہے نہ کہ خیر کی اسلئے کہ ان کے خسر ان کی کوئی غایت نہیں ہے بخلاف تکذیب کے کہ دنیا میں تو تکذیب کا سلسلہ جارگی وہ سکتا ہے مگر قیام قیامت کے بعد تکذیب کا سلسلہ موقوفی ہو جارگا

فِي فَلْنَ ؛ بَغْتَةً يه باغتةً كم عنى مين موكر حال ٢-

**قِحُولُ کُئ** : نِـدَائُھـا مـجـازٌ ، اس لئے کہندااس کو دی جاتی ہے جس میں متوجہ ہونے کی صلاحیت ہو،حسرت میں متوجہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی للہٰداحسرت کوعقلاء کے درجہ میں اتار کرندا دی ہے۔

هِ وَكُلْمَىٰ ؛ ای الدنیا بیہ فیھا کی خمیر کے مرجع کا اظہار ہے حالانکہ ماقبل قریب میں کہیں و نیا کا ذکر نہیں مگر چونکہ ذہنی طور پر د نیا معلوم ومتعین ہے اسلئے خمیراس کی طرف لوٹا دی گئی ہے لہذااصار قبل الذکر کا اعتراض وار دنہ ہوگا۔

فِوْلَنَى : حَمْلُهُم ذلك يخصوص بالذم بـ

هِ وَكُلْنُ ؛ وَلَـدا رالآخرةِ ، اس ميں اضافت موصوف الى الصفت ہے جو كه اضافت الشيئ الى نفسه كے نبيل ہے ہے لہذا مضاف اليه محذوف مان كرتقد برعبارت بيه و گي و لَدا رالساعةِ الأخرةِ .

فَخُولِكُمْ : ذلك يه يعقلون كامفعول ٢-

يَكُولُكُ: في البرِّ كاضافه كاكيافا كده ؟

جِيِحُ لَبُعِ: اس كامقصدتعارض كادفع كرناب، (تعارض) لا يكذبوك اوريجحدون ميں تعارض ہے، اسلئے كه لا يكذبون كا

—— ﴿ إِنْ مَنْ مُ مِنْ كُلِثَهُ إِنَّ ﴾

مطلب ہے تکذیب نہ کرنااور یہ حدو ن کا مطلب ہے تکذیب کرنا، ( دفع ) یعنیٰ تکذیب نہیں کرتے قلب سے اور تکذیب کر ترمین زبان سیر

قِحُولَ ﴾ : وَضَعَهُ مَوْضِعَ المُضَمَّرِ ، مطلب بيہ که لکنّه مرکے بجائے لکن الظلمین استعال ہواہے ،حالا نکہ خمیر کافی تھی ،مگر چونکہ مقصد کافروں کی صفت ظلم کو بیان کرنا تھا جو ہے صفمیر سے نہیں ہوسکتا تھا ،اسی لئے اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر لائے ہیں۔

قِحُولِکُ، یکذبون، یَجْحَدُوْنَ کَیْفیریکذبون ہے کرکے اشارہ کردیا کہ یجحدون کا تعدیہ بالباء، یکذبون کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے۔

فِيَوْلِكَمْ : فَا فَعَلْ بِهِ استطعت كاجواب ، اوربيجملة شرطيه موكروً إِنْ كان كَبُرَ ، كاجواب ،

فِحُولِهُ ؛ في الظلمات بيمبتداء كي خبر ثالث ٢-

فِيُولِكُ : فَا دُعُوها، بيران كنتم صادِقين كاجواب محذوف ٢-

## تَفَيِّيرُوتَشِينَ عَ

کل قیامت کے دن آخرت کی بہودی کے کام کرنے والے جب فتم قتم کے پیش و آرام میں ہوں گے اور اللہ کی ملاقات کے منکر نیز فکر آخرت سے عاری مختلف فتم کے عذابوں میں مبتلا ہوں گے توبیلوگ اپنے قصور پر نادم ہوکر حسرت اور افسوس کریں گے مگر اس حسرت و بندامت سے ان کوکوئی فائدہ نہ ہوگا، قیادہ کے قول کے مطابق ایسے لوگوں کی پیٹھ پر بوجھ ہو نیکا یہ مطلب ہے کہ جب بدکارلوگ اپنی قبروں سے آٹھیں گے تو ان کے اعمال بدکوایک بدصورت انسان کی شکل میں تبدیل کردیا جائے گا اور وہ بدشکل آ دمی ان لوگوں پر سوار ہو کر ان کومیدان حشر تک گھیر کر لیجائے گا، ایک روایت میں ہے کہ بد اعمال اس پر سوار ہو جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ دنیا میں تو ہمارے اوپر سوار ہو اسے کہیں گے کہ دنیا میں تو ہمارے اوپر سوار ہو اس جا کیں گے اور اسے کہیں گے کہ دنیا میں تو ہمارے اوپر سوار رہا ہم تبرے اوپر سوار ہوں گے۔

مَنْ وَالْنَا بَيْهِ اللَّهِ مِي اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

جِيِحُ لَبْئِعِ: بعض نے بیہ جواب دیا ہے کہ یہاں محض مجاز آور محاورہ مراد ہے، ( قرطبی )لیکن بیشلیم کرنے میں بھی کہ آخرت میں مجر دات بھی مادیات کی طرح باوز ن اور مجسم ہوں گے اہل سنت والجماعت میں سے متعدد حضرات بجسیم اعمال کے قائل

ہوئے ہیں۔ (روح)

#### ئان نزول:

قد نعلم إنّه ليحزنك الّذي يقولون (الآية) ترندى اورحاكم في حضرت على رَفِحَافَتْمُ تَعَالِيَ اللَّهِ على مَا ور ِ مذی نے اس روایت کونیچ کہا ہےاور حاکم نے اس کوشر طنیخین پرضیچ کہا ہے کہا لیک روز ابوجہل نے آنخضرت طِلقَ عَلَیْا ہے کہا کہ عاملات دنیامیں ہمتم کوسچااورامانتدار مانتے ہیں الیکن جس کلام کوتم خدا کی طرف سے نازل کر دہ کہتے ہوہم اس کی تصدیق نہیں ر سکتے اس پراللہ تعالی نے بیآیت نازل فر مائی ،اور چونکہ آنخضرت ﷺ مشرکین کے جھٹلانے کی وجہ سے رنجیدہ ہوتے تھے ں آیت سے آپ کوٹسلی دینا بھی مقصود ہے مطلب میہ ہے کہ مشرکین کوآپ کی ذات سے کوئی غرض اور بحث نہیں ہے بلکہ وہ تو پکوذاتی طور پر پسندیدہ امانتدار جھتے ہیں ان کی تکذیب کا مقصد تو اس کلام کی تکذیب ہے جس کوہم آپ پرنازل کرتے ہیں، و جہل جو آپکا سب سے بڑا دشمن تھا اس کے بارے میں حضر ت علی دَفِحَانَفَائِ کَا روایت ہے کہ ایک مرتبہ اس نے خود بٹن کررہے ہیں اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں لجنگ جم کے موقع پراخنس بن شریق نے تنہائی میں ابوجہل سے پوچھا کہ یہاں برےاورتمہارے سواکوئی تیسراموجو ذہیں ہے سچے بتاؤ گرتم میں پہلے سمجھتے ہو یا جھوٹا ،اس نے جواب دیا خدا کی شم محمرا یک سچا آ دمی ہے عمر بھر بھی جھوٹ نہیں بولا ،مگر جب لِواءاور سقایہ اور حجابہ اور نبوت کے بھابن قصّی ہی کے حصہ میں آ جائے تو بتاؤ باتی تمام ر یش کے پاس کیارہ گیا؟ اس بناء پر یہاں اللہ تعالی اپنے نبی کوتسلی و کے رکا ہے کہ تکذیب در اصل تمہاری نہیں بلکہ ہماری کی ار ہی ہے اور جب ہم مخل وبرد باری کے ساتھ اسے برداشت کئے جارہے ہیں اور کھیل پر ڈھیل دیئے جارہے ہیں تم کیوں منظرب ہوتے ہو، آگے مزیدتستی کے لئے فر مایا ، یہ پہلا واقعہ بیں ہے کہ کا فراللہ کے پیغمبروں کا انکارکررہے ہیں بلکہ اس سے بلے بھی بہت رسول گذر چکے ہیں جن کی تکذیب کی جاتی رہی ،جس طرح انہوں نے صبر وحو صلے سے کا م لیا آپ بھی صبر وحو صلے سے کام لیجئے،جس طرح سابق رسولوں کے پاس ہماری مدد آئی آپ کے پاس بھی ہماری مدد آجائے گی۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إغْراضهم (الآية) مشركين مكه كايه مطالبه تفاكه الربيه نبي بين توانج ساته كوئي نشان بميشه

وَإِن كَانَ كَبُو عَلَيْكَ إِغْرِ اصْهِمَ (الآیة) مشركین مکه کا بیمطالبه تھا که اگریہ نبی بیں توا نئے ساتھ کوئی نشان ہمیشہ ہنا چاہئے جسے ہرکوئی دیکھ کریفتین کرنے اورایمان لانے پرمجبور ہوجایا کرے، چونکہ آپ ﷺ تمام انسانوں خصوصاً قریش باہ ایت پر بہت جریص مخصشاید آپ کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ کاش ان کا بیمطالبہ پورا کر دیا جائے تو شایدان کا کفر بے جائے جس کی وجہ ہے قوم کی ہدایت کے راستے کھل جائیں، اسلئے حق تعالی نے بیتر بیت فرمانی کہ تلوینیات میں مشیت میں عالی نے بیتر بیت فرمانی کہ تلوینیات میں مشیت میں کے تابع رہو تکوین کا مقتضی نہیں کہ ساری دنیا کوایمان لانے پرمجبور کر دیا جائے ورندتو خدا اس پربھی قادر ہے کہ پیغیبروں کے توسط اور نشانیوں کے بغیر سب کوسید تھی راہ پرجمع کر دے، جب خدا کی حکمت ایسے مجبور کن مجزات اور فرمائش نشانات عانے کو مقتضی نہیں تو مشیت الٰہی کے خلاف کسی کو بیطافت کہاں ہے کہ وہ زمین میں سرنگ بنا کریا آسان پرسیڑھی لگا کرایسا عانے کو مقتضی نہیں تو مشیت الٰہی کے خلاف کسی کو بیطافت کہاں ہے کہ وہ زمین میں سرنگ بنا کریا آسان پرسیڑھی لگا کرایسا حالی کو مقتضی نہیں تو مشیت الٰہی کے خلاف کسی کو بیطافت کہاں ہے کہ وہ زمین میں سرنگ بنا کریا آسان پرسیڑھی لگا کرایسا حال کی مقتم خوز ہ لاکر دکھادے خدا کے قوا نمین حکمت و تدبیر کے خلاف کسی چیز کے وقوع کی امیدر کھنا نادانوں کا کام ہے، تا ہم اگر سیلی میں سرنگ بنا کریا تصاف کی ایک کرائیں کے خلاف کسی کیوں کیا کہ ان کی مطاف کو کرائیں کیا کہ کو مقال کا کام ہے، تا ہم اگر

لوگوں کے موجودہ جموداوران کے انکار کی تختی پرآپ سے صبر نہیں ہوسکتااورآپ کو گمان ہے کہاس جمود کوتو ڑنے کیلئے کسی محسولر نشانی کا مشاہدہ کرنا ہی ضروری ہے تو خودزور لگاؤاورا گرتمہارا بس چلے تو زمین میں گھس کریا آسان پر چڑھ کر کوئی ایسام عجز لانے کی کوشش کرو جسے تم سمجھو کہ یہ بے بیقینی کویقین میں تبدیل کردینے کے لئے کافی ہے مگر ہم سے امیدنہ رکھو کہ ہم تمہاری بہ خواہش پوری کریں گے ،اسلئے کہ تدبیر و حکمت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔

آیاہ تعبدون ان کنتھ صدقین ، گذشتہ آیت میں ارشاد ہواتھا کئم ایک نشائی کامطالبہ کرتے ہو حالا نکہ تہارے گرد پیش میں ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں بگھری پڑی ہیں، کا کاتی نشانیوں کے علاوہ خود منکرین حق کے اپنے نفس میں نشانی موجو ہے، جب انسان پرکوئی بڑی آفت آ جاتی ہے یا موت اپنی بھیا تک صورت کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوتی ہے تو اس ایک خدا کے دامن کے سواکوئی دوسری پناہ گاہ انے نظر نہیں آتی ، بڑے ہے بڑے بشرک ایسے موقع پر اپنے معبودوں کو بھول کر خدا کے وحد ہ شرک کیا دوسری پناہ گاہ انے نظر نہیں آتی ، بڑے ہے بڑے مشرک ایسے موقع پر اپنے معبودوں کو بھول کر خدا کے وحد ہ شرک کیا دوسری بناہ گاہ اسے نظر مہ گرفتاری کے خوف سے جدہ کی طرف بھا گے اور ایک شتی پر سوار ہوکر حبشہ کی راہ کی راستہ میں کئی موجوں سے دوجوں ہو کر گرفتاری کے خوف سے جدہ کی طرف بھا گے اور ایک شتی پر سوار ہوکر حبشہ کی راہ کی راستہ میں کئی سوار ہوکر حبشہ کی راہ کی کہ شدت بڑھتی ہی چگی تو سب کہنے گئے یہ وقت خدا کے سواکس کی شدت بڑھتی ہی چگی تو اور میا تھر دیس کی سوار ہوگر ہوجا کے سواکس کی شرح جب طوفال کی شرح بھی تھی ہوگی ہوگی اور اس کے دل نے آ واز دی کہ آگر بہاں اللہ کی سواکوئی مدد گار نہیں تو پھر کہ ہیں اور کیوں ہو؟ یہی وہ بات ہے جبہ کورہ ہو نیک بندہ ہمیں کئی برس سے سمجھار ہا ہے اور ہم خواہ گؤاہ االلہ کو تھی بیا ہوگی دیا گئی تو سب کہنے ہیں اس طوفال سے بھی گیا ہوں ہوں کے باس جاؤں گا اور اس کے دل نے آ واز دی کہ آگر بہاں اللہ کی سیدھا مجمد نظر بھی تھی ہوں کئی برس سے سمجھار ہا ہے اور ہم خواہ گؤاہ اس سیدھا مجمد نظر بھی تعرب کو کا اور ان کے باتھ ہیں باتھ دیدوں گاچنا نے انہوں نے اسے عہد کیا کہ آگر میں اس طوفان سے بھی گیا سیدھا مجمد نے باس جاؤں گا اور ان کے باتھ ہیں باتھ دیدوں گاچنا نے انہوں نے اسے عہد کیا کہ آگر میں اس طوفان سے بھی گیا سیدھا کے اس جاؤں گا اور ان کے باتھ ہیں باتھ دیدوں گاچنا نے انہوں نے اسے عہد کو لور اکیا اور بہت خوب پوراکیا ہور بہت خوب پوراکیا ہو کہ اور کیا ہوں کے اس بھی دیں ہور کیا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہور ان کے باس جاؤں گا اور ان کے باتھ ہیں باتھ کی ہوتھا کے اس بھی دیں گیا کہ تھی ہوں گا ہوں گیا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گیا ہوں گا ہوں گا کی کی کیا گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہو

وَلَقَدُ الْسَلْنَالِلَ أَمِ مِنْ رَائِدةً قَبُلِكَ رُسُلاً فَكَذَبُوهُمْ فَلَخَذْ الْهُمْ الْلَهُ الْمَا الْفَقْرِ وَالْظَرَّا الْمَرْضِ لَعَلَهُمْ الْمُفْتَضِى لَا يَتَذَلَلُونَ فَيُومنُون فَلُولُكَ فَهِلا إِذْ جَاءً هُمْ وَإِنْسَا عَذَابُنَا تَضَرَّعُواْ اى لَم يفعلوا ذلك مع قيام المُفْتَضِى لَا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُولُهُمْ فَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

مُّهُمُريَصْدِفُونَ® عنها فلا يؤسنون قُل لهم آرَءَيْتَكُمُ إِنَ التّكُمْ عَذَابُ اللّهِ بَغْتَةً ٱوُجَهُرةً ليلا او نهارًا للَّهُ لَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الطّلِمُونَ الكافرون اي ما يُهَلكُ الآهم وَمَانُسِلُ الْمُرْسِلِيْنَ الْمُرْسِلِيْنَ الْمُرْسِلِيْنَ الْمُرْسِلِيْنَ اللّهُ مَن اس الله اللهِ عَمْنُ ذِرِيْنَ مَن كفر بالنَّارِ فَمَنَ امَنَ بهم وَاصَلَحَ عَمَلَهُ فَالاَخُوفَ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ فَي اللّهِ اللّهِ عَمْدَ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ يَخُرُ جُونَ عن الطاعةِ قُلَ لهم اللهِ اللهِ عَن الطاعةِ قُلَ لهم اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

نگذیب کی، تو ہم نے ان کوتنگدستی اور بیاری میں بکڑا تا کہ وہ ڈھیلے پڑجا کیں (بعنی) عاجزی کریں اورایمان لے آئیں سو ئب ان کو ہماراعذاب پہنچا تو انہوں نے عاہر تکی کیوں اختیار نہ کی ؟ یعنی انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی حالانکہ اس کامقتضی یوجود تھا، کیکن ان کے قلوب (مزید) سخت ہو گئے جھے کی وجہ سے ایمان لانے کے لئے نرم نہیں پڑے اور شیطان ان کے رے اعمال کو انکی نظر میں آ راستہ کر کے پیش کرتا رہا اور وہ ان ہی اعمال پر مصرر ہے پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو ن کوکی گئی تھی اور جس کے ذریعہ مصائب وآلام ہے ڈرایا گیا تھا تو انہوں کے نصیحت حاصل نہ کی تو ہم نے ان کے لئے ڈھیل کے طور پر ہوشم کی خوشحالی کے درواز ہے کھول دیئے یہاں تک کہ جب وہ بخششوں ملی اترانے کے طور پرمگن مست ہو گئے تو ہم نے ان کو عذاب میں اچا تک پکڑلیا (تو اب صورت حال بیہوئی) کہوہ ہر خیر سے ناامید ہو گئے چنانچیاس ظالم قوم کی جڑکا ٹ کر رکھدی گئی (بعنی) ان کے آخری فر د کی بھی جڑ کاٹ دی گئی، بایں طرر کہ ان کو بالکلیہ جڑ سے اکھاڑ بچینکا گیا اور رسولوں کی ھرت اور کا فروں کی ہلاکت پر تعریف اللّٰدرب العالمین ہی کے لئے ہے ، (اےمحمہ) اہل مکہ سے کہوتم مجھے بتاؤا گراللّٰہ تمہاری نوے ساعت لے لے ( یعنی )تم کوبہرہ کردے اورتمہاری بینائی سلب کر لے بایں طور کہتم کواندھا کردے اورتمہارے دلوں پر ہرلگادے کئم کچھنے بھے سکو، اللہ کے سواتمہارے خیال میں کون معبود ہے کہ سلب کردہ تمہاری ان قو توں کو واپس دلا دے؟ ریکھوہم اپنی وحدانیت پرکس طرح بار بار دلائل پیش کررہے ہیں پھر (بھی) وہ اس سے اعراض کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یمان نہیں لاتے ، آپان سے پوچھو کہ بھی تم نے سوچا کہ اگرتم پراللہ کا عذاب اچا تک یا علانیہ رات میں یا دن میں آ جائے تو ظالموں کا فروں کے سواکون ہلاک ہوگا یعنی کا فروں کے سواکوئی ہلاک نہ ہوگا، ہم رسول صرف اسی لئے بھیجتے ہیں کہ ایمان ا نے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور کا فروں کو جہنم سے ڈرائیں ،سوجوان پرایمان لایا اوراپیے عمل کی اصلاح کر لی ان کے لئے آخرے میں کسی خوف ورنج کا موقع نہیں اور جو ہاری آیتوں کو جھٹلا کیں تو ان کواپنے اعمال فاسقہ کی وجہ سے سز اجھکتنی ہی

- ≤ [زمَزَم پِبَلشَن] ≥ -

ہوگی، یعنی ان کے حد طاعت سے نکل جانے کی وجہ ہے، (اے محمد) تم ان سے کہد و کہ میں تم سے بینیں کہنا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں جس میں سے وہ رزق دیتا ہے اور نہ میں غیب کاعلم رکھتا ہوں یعنی جو مجھ سے غائب ہے اور حال رہے کہ میری طرف (اس کے بارے میں) وحی نہ جیجی گئی ہو اور نہ میں رہے کہتا ہوں کہ میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں میں تو صرف اس وٹی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، پھر ان سے پوچھو کہ اندھا (یعنی) کافر، اور بینا (یعنی) مومن دونوں برابر ہو سکتے ہیں جنہیں، کیا تم اس میں غور نہیں کرتے ؟ کہ ایمان لے آؤ۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ

قِوَّلَنَى : مِن زائدةً ، مِن قَبْلِكَ مِين مِن زائده ب،اس كَ كَظرف حرف جركامتقاضى نهيس ب-قِوَّلِنَى : رُسُلًا ، بيه أَرْسَلْنا كامفعول محذوف ب-قِوَلِنَى : فَكَذَبُوْهُمْ .

يَيْوُاكُ: فكذبوهم منذوف النَّخ كي ياضرورت پيش آئى؟

جِحُولَثِئِ: تا كه فساخسة ناهم كَاتفريع وزنت جوجائے، تقدير عبارت بيہ وگ،" وَلَـقَـدُ أَرْسَـلْـنَا إلى اممر من قبلِكَ رُسُلًا فكذبوهم فاخدنهم"، ورنه تومحض ارسال لاكن پرمؤاخذه كاسوال بى پيد نہيں ہوتا۔ خَرُنِا قَعَمْ مِنْ مَاسِمِ

قِوُلُكُمْ: اخذهٔ منكم.

يَيْكُولُكِ: احدُهُ مِي صَمِير كوواحدًى لِئَاكَ إِين حالانكداس كالمرجع المجالي المجالي المجالي المجالي المجالي المجرج المجالي المجرد المجرو المحالية المجرد المجرد

## تَفَيِّيُووَتَشِينِ

فَلَولاَ إِذْ جَاءَ هـمرباسُنَا تضرعوا (الآیة) قومیں جباخلاق وکردار کی پستی میں مبتلا ہوکراپے دلول کوزنگ آلود کرلیتی ہیں تواس وفت الدیکا عذاب بھی انھیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتا ہے پھراس کے ہاتھ طلب مغفرت کیلئے اللہ کے سامنے ہیں اٹھتے نہان کے دل اس بارگاہ میں جھکتے ہیں اور نہان کے رخ اصلاح کی طرف مڑتے ہیں بلکہ اپنی بداعم الیوں پرتاویلات اور توجیہات کے حسین غلاف چڑھا کراپے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں ،اس آیت میں ایس ہی ہی قوموں کاوہ کردار بیان کیا گیا ہے جے شیطان نے ان کے لئے خوبصورت بنادیا ہے۔

فَكَمَّا نَسُوا مَا ذَكُرُوا بِهِ فَتَحنا عَلَيْهِم ابوابَ كلِّ شَيُّ (الآية) الآيت مين خدافراموش قومول كى بابت الله ■ انعَزَم بتَانَةَ من الله عَلَيْهِم ابوابَ كلِّ شَيّْ (الآية) الآية عندافراموش قومول كى بابت الله ہالی فرماتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ وقتی طور پرایسی قوموں پر دنیا کی آسائشوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں یہاں لمہ کہ جب وہ اس میں خوب مگن مست ہو جاتی ہیں اور مادی خوشحالی وترتی پراتر انے لگتی ہیں تو پھر ہم اچا نک انھیں اپنی گرفت مں لے لیتے ہیں ،اوران کی جڑ ہی کاٹ کرر کھ دیتے ہیں ،حدیث میں بھی وار دہوا ہے کہ بی ﷺ نے فر مایا ، کہ جب تم دیکھو کہ ` نامہ تعالیٰ نافر مانیوں کے باوجود کسی کواس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو بیاستدراج (ڈھیل) ہے ، پھر آپ نے یہی بت تلاوت فر مائی۔ (مسند احمد)

قر آن کریم کی اس آیت اور حدیث نبوی سے معلوم ہوا کہ دنیوی ترقی اورخوش حالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایسےا فرادیا م خدا کے چہیتے اورمحبوب ہیں۔

قُلُ لَا اقبولُ لَک هر عندی خزائن الله ، آپ کہد یجئے کہ میں خدائی خزانوں کا مالک نہیں ہوں کہ میں تہہیں خداکے ان ومشیت کے بغیر تمہارا فرمائٹی معجزہ دکھا سکوں میرے پاس غیب کاعلم بھی نہیں کہ متقبل میں پیش آنیوالے حالات سے تہمیں طلع کرسکوں مجھے فرشتہ ہونیکا دعوی بھی نہیں کہ تم مجھے خرق عادت امور پر مجبور کروجوانسانی طاقت سے باہر ہوں میں تو صرف ں وحی کا پیروہوں جو مجھ پرنازل ہوتی ہے اور ان میں حدیث بھی شامل ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا،"اُو تیت المقر آن و مثله عَفَّ" مجھے قرآن کے ساتھ اس کامثل بھی دیا گیا ہے وہ مجھی شراح اللہ ظِلَقَ اللّٰہ ہے۔

اَنْذِرْ حَوِّ بِهِ بِالقرال الَّذِيْنَ يَخَافُون اَنْ يُحْشَرُوا الْكَامِّوْ لَيْسَ لَهُمْ وِنْ دُونِهِ اى غيرِه وَلِيَّ يَعْصُرُهُم الْمَسْكُ مُونِ دُون بِهِ بِالقرال الفاعال المَخْوَقِ والمرادُ بهم المؤمنون المَحْفَقُ مَنْ عَلَمُ وَاللَّهُ بِاقُلاعِهم عماهم فيه وعمل الطاعال وَلا تَطَوُّو الْذِيْنَ يَدُحُون مَنَهُ مُ المَعْمَل العَاعالِ وَلا تَطَوُّوا الْذِيْنِ يَدِحُون مَنَهُ مُ المَعْمَل الله عليه وسلم ذلك طَمَعا في الفقراء وكان المعنون المعنون بيا في المنه المنه المنه والمؤلف المنقواء وكان عمشر كون طَعَنُوا فيهم وطَلَبُوا ان يَطُرُدُهم لِيُجَالِسُوه وازادَ الني صلى الله عليه وسلم ذلك طَمَعا في المنوسِم مَاعَلَيْك مِنْ حِسَابِهِمْ وَلَى وَالدَّهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلَيْهِمْ مَاعَلُك مِنْ حِسَابِهِمْ وَاللهُ وَكُولُولُ النَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ وَكُولُولُ النَّالِي وَلَا عَنياء مَن المُعْرَون في المنوب المنوسِع والغيني بالفقير بان قَدَّمُناهُ بالسبقِ الى الايمان لِيَقُولُولُ النقراء مَنَ اللهُ عليه هدى ماسَبَقُونا اليه قال المسريي بالوضيع والغيني بالفقير بان قَدَّمُناهُ بالسبقِ الى الايمان لِيقُولُولُ النقراء مَن التُحرف والاغنياء مالى المنوسِق الى المنان وفي قراء وبالفتح بكن من الرَّحْمة مَن عليه هدى ماسَبَقُونا اليه قال مالى النسان الله عَلَي مَن الرَّحْمة مَن عَلَي المُعْرَفِق اليهِ الرَّحْمة مَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَمْلُولُ النقواء والمُعْرَفُون اليه على المنان وفي قراء وبالفتح بَدَلُ من الرَّحْمة مَن عَلَيه هدى ماسَبَقُولَ اليه منه يكُونُ والمُعْرف ولا المَن المُعَم عليه هدى ماسَبَعُونا اليه قال المُعْرف أَلَةُ اى الله عَمْولُ له مَرْجُمُونَ المَعْرف وله وفي عَمْه عنه وَلَمُلَح عَمَله فَاتُهُ اى الله عَمْولُول له مَرْجُمُون المَعْرف المَعْرف وله وفي المغفرة له ولمَا المَعْرف الله ولمَا المَعْرف المَعْرف المَعْرف المَعْرف المَعْرف الله ولمُعْرف المَعْرف المَعْرف المَعْرف المَعْرف المَعْرف المُعْرف المُعْرف المَعْرف المُعْرف المُعْرف المَعْرف المَعْرف المَعْرف المُعْرف المَعْرف المُعْرف المَعْرف المُعْرف المُعْرف المَعْرف ال

وَلِتَسْتَبِينَ تَظُهَرَ سَبِيلُ طريقُ الْمُجْرِمِينَ ۚ فَتُجُتَنَبُ وفي قراء ةٍ بالتحتانيةِ وفي أخرى بالفوقانيةِ ونَصْبِ سبيل خطابٌ للنبيّ صلى الله عليه وسلم.

تِنْ جَعِيمٌ : اورآپ قرآن کے ذریعہ ایسے لوگوں کوڈرائے جواس بات کا اندیشہر کھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے ایسی حالت میں جائیں گے کہ ان کا اس کےسوانہ کوئی ولی ہوگا جوان کی مدد کر سکے اور نشفیع کہان کی شفارش کر سکے ،اور جملہ منفیہ یُسحشسرُ و ا کی ضمیر سے حال ہے اور یہی کل خوف ہے اور مرا داس سے عصا ۃ المومنین ہیں ، تو قع ہے کہ وہ اپنے معمولات کو حچوڑ کراوراعمال طاعت کواختیار کرکے خداتری کی روش اختیار کرلیں ،اور ان لوگوں کو (مجلس ہے ) نہ نکا لئے جومبح وشام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں ان کا مقصد ان کی عبادت ہے محض خدا کی ذات ہے نہ کہ دنیا کی اور کوئی غرض اور وہ فقراء ( نادار ) تھے اور مشرکین ان کے بارے میں طعنہ زنی کرتے تھے اور اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ ان کو (مجلس ہے ) نکالدیں تا کہ وہ آپ کی مجلس میں بیٹھیں ،اورآپ ﷺ نے ان کے اسلام کی خواہش کے پیش نظراس کاارادہ بھی کرلیا تھا۔اگران ( فقراء ) کا باطن ناپسندیدہ ہوتوان کا ذرہ برابرحساب آپ کے ذمہ نہیں ، من زائدہ ہے اور نہ ذرہ برابر آپ کا حساب ان کے ذمہ ہے کہ آپ ان کو (مجلس) سے نکالدیں بیہ جواک ِ نبی ہے،اگرآپ نے ایسا کیا تو آپ کا شار ظالموں میں ہوجائیگا،اوراسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعیہ آزمائش میں ڈال رکھا ہے بعثی شریف کو کمینہ کے ذریعیہ اور مالدار کوفقیر کے ذریعیہ بایں طور کہ ہم نے اس کوایمان کی طرف سبقت کرنے میں مقدم کردیا، تا کہ نثر فاع اور اغنیاءِ منکرین کہیں کیا یہی فقراء ہیں جن پرہم میں سے ہدایت کا اللہ · نے انعام فرمایا یعنی جس (طریقه) پریه ہیں اگروہ ہدایت ہوتا تھ بیاس کی طرف ہم سے سبقت نہ کرتے اللہ تعالی نے فرمایا ، کیا یہ بات نہیں ہے کہاللہ اپنے شکر گذاروں کو بخو بی جانتا ہے کہان کو ہمایت دے، ہاں کیوں نہیں ، اور جب وہ لوگ جو ہماری آ بیوں پرایمان لا چکے ہیں آپ کے پاس آئیں توان سے کہئےتم پرسلامتی ہو تمہارے رب نے اپنے ذمہ رحمت کولازم کرلیا ہے بیاس کارخم وکرم ہی توہے کہا گرتم میں ہے کوئی نا دانی کی وجہ ہے کسی برائی کاار تکاب کر بیٹھا (اور ) پھر اس ار تکاب کے بعد اس نے اس برائی سے تو بہ کرلی اور اپنے عمل کی اصلاح کرلی تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور ایک قراءت میں ہمزہ کے فتحہ کے ساتھ ہے(یعنی)اس کے لئے مغفرت ہے،اورجس طرح ہم نے یہ ندکورہ مضمون بیان کیا ہے اسی طرح ہم قرآن کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ، تا کہ حق ظاہر ہو جائے اور اس پڑمل کرے ، اور تا کہ مجرموں کی راہ بالکل واضح ہو جائے تا کہ اس سے اجتناب کیاجائے ،اورایک قراءنت میں (یَسْتَبِین) یاء تختانیہ کےساتھ ہےاور دوسری قراءت میں (تاء) فو قانیہ کےساتھاور سبیل نصب کے ساتھ ہے (اس صورت میں) خطاب نبی ﷺ کے لئے ہوگا۔

## 

قِحُولِنَى﴾: و جُسمْلَةُ النَّفِیْ حَالٌ مِنْ ضَمِیْرِ یُخشَرُوْ آ ، اس میں اشارہ ہے کہ جملہ منفیہ ،الَّذِیْنَ یَخَافُو نَ کی صفت نہیں ہے اسلے کہ اَلـذِین معرفہ ہے اور جملہ منفیہ نکرہ اور نکرہ معرفہ کی صفت واقع نہیں ہوتا اور نہ یُسحشرو اکی ضمیر ہے صفت ہے اس لئے ———— ھرنصَّنَ میں بیٹیانیں ﷺ كة قاعده شهور بالضمير لا يوصف و لا يوصف به، بلكه، يُحشر و اكن شمير سے حال بـ

فِوَّلِكُمْ : وهِيَ مَحَلُّ الْحَوْفِ، الساضافه كامقصدا يكسوال مقدر كاجواب ہے۔

يَكُولُكُ؛ حَشْرَ سے ڈرانے سے كيا مقصد ہے؟ جبكہ حشرتو لا محالہ واقع ہونے ہى والا ہے اس سے ڈراناممكن نہيں ہے كہ

نذارمفيد ہو۔

چۇلىئىغ: محل انذارىيىنى مخوف بدالىي حالت مىن حشر ہے كدان كاكوئى والى اور ناصر ندہ و،اور مرا داڭىذىدن يىخافون سے گنهگار ومنين ہيں،اسلئے كەجۇخص حشر كايفين وعقيده ہى نەركھتا ہوتواس كوڈرانا بے سود ہے اور جو پہلے ہى ہے متقى ہے اس كوڈرانا مخصيل ماصل ہے،الہذا متعین ہوگیا كہ جن كوڈرانے كاحكم دیا جار ہاہے وہ عصاق المومنین ہیں۔

فَوَلَنَى : جواب النفي، يعني فَتَطُرُ دَهُمْ ، مَا عَلَيْكَ مِن حسابهم كاجواب ٢، يه تطودَ كنصب كي وجه كابيان ٢-

فِخُلْنَى ؛ إِنْ كَانَ بَاطِنُهُمْ غَيْرَ مَرْضِيّ، لِعِنْ بقول المشركين.

فِي الله المعلق والمنظم الله الماره الماره المارة المعلمة المعتمل المعلمة المعتمل المع

فِولَيْ : بالسبق اى بسبب السبق.

غِوْلِيْ ؛ لِيقولُوا ميں لام عاقبت كا ہے لہذا بياعتراض ختم ہو گيا كہ انتظام كى علت قول مذكور كوقر اردينا درست نہيں ہے۔

فِيُولِينَ ؛ قضىٰ، كتبَ كَيْفيرقضىٰ سے كركے اشاره كرديا كەمرادوعده موكر ہے نه كەفرض اورالزام-

قِحُولَ ﴾؛ وفعی قِرَاءَةٍ بِالَفَتْحِ، فتح کی صورت میں رحمہ سے بدل ہاور کسرہ کی طورت میں جملہ متانفہ ہوگا، جو کہ سوال قدر کا جواب ہوتا ہے یعنی رحمت کے بارے میں سوال کیا ''ما ھی'' اور مَن عمل النج پوراجملہ سوال مقدر کا جواب ہے۔

**چُوُل**یکی ؛ لِیکنظیهَرَ الْعَدَقُ ، اس میںاشارہ ہے کہ لتستبین کاعطف علت مقدرہ پر ہےلہٰذاسابق پرعطف کی عدم صحت کا شبہ نُتم ہو گیا آیات کی تفصیل بصیغۂ مضارع کرنے کا مقصداستمرار ہےلہٰذا شخصیص بالمستقبل کااعتراض ختم ہو گیا۔

قِحُولِيْ ؛ وفي قِرَاءَةٍ بالتحتانيه ، ليعنى ايك قراءت مين لِيستبين ، ياء تحمّانيه كے ساتھ ہے اور السبيل اس كا فاعل ہے اور سبيل چونكه مذكر اورمؤنث دونوں طرح مستعمل ہے لہذاعدم مطابقت كا اعتر اض بھى نه ہوگا ، اور السبيل كے نصب كى صورت

بیں تستبین کامفعول ہوگا،صیغهٔ خطاب کی صورت میں مخاطب آپ ﷺ ہوں گے۔

## تِفَيِّيُرُوتَشِينَ حَ

وَانْدِدْ ہِ الَّذِیْنَ یَخَافُوْنَ اَنْ یُحْشَرُوا اللی رَبِّهِم اللح، اس آیت میں عُصا ۃ المومنین کا ذکر ہے نہ کہ منکرین حشرونشر کا،مطلب بیہ ہے کہ انذار کا فائدہ ایسے ہی لوگوں کو ہوسکتا ہے جوتو حیداور حشر ونشر کے عقیدہ کے باوجود عملی کوتا ہی کے بھی مرتکب

- ﴿ (مَنْ مَ مِسَالِثَهِ لَا ﴾

ہوئے ہوں درنہ جو مخص بعث بعدالموت اورآ خرت میں جوابد ہی کاعقیدہ نہ رکھتا ہواوروہ اپنے گفرو جحو دپر قائم ہواس کو نہ انڈ ا فائدہ دےسکتا ہے اور نہ کسی کی سفارش کام آسکتی ہے، نبی کا وعظ ونصیحت تو سب کے لئے کیساں ہوتا ہے مگر اپنی اپنی صلاحیہ واستعداد کےمطابق ہی اثر قبول کرتے ہیں۔

تصحیح بخاری میں اسی مضمون کی ایک حدیث ابومویٰ اشعری دَفِعَانْتُهُ تَغَالِظَۃُ سے منقول ہے جس میں آنخضرت ﷺ نے قرآر کی نصیحت کی مثال بارش کی اورامت کی مثال اچھی بُری زمین کی فر مائی ہے بیحدیث گویا کہ اس آیت کی تفسیر ہے۔

### شان نزول:

و لا تسطود الذین یدعون ربهه النج، سیح مسلم سیح ابن حبان وغیره کی روایتوں سے اس آیت کا جوشان نزول متعین کو گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور مطعم بن عدی اور حارث بن نوفل نے جوقریش کے سرداروں او شرفاء میں شار ہوتے سے ایک روز آنحضرت کی کہ بلال ، عمار بن یا سر، صہب ، خباب فقراء و مساکین ، شرفاء میں شار ہوتے سے ایک روز آنحضرت کے جواب سے بھادی تو ہم بھی آپ کی مجلس میں بیٹھیں ، ہمیں ان کے جو سے بد ہو آتی ہے اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں ان کے جو سے بد ہو ہم بھی آپ کی مجلس میں بیٹھیں ، ہمیں ان کے جو سے بد ہو ہم بھی آپ کی مجلس میں بیٹھیں ، ہمیں ان کے جو سے بد ہو ہم بھی آپ کی مجلس میں بیٹھیں ، ہمیں ان کے جو سے بد ہو ہم بھی آپ کی مجلس میں بیٹھیں ، ہمیں ان کے جو سے بد ہو ہم بھی آپ کی محمول کے اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں ان ہم بھی آپ کی مجلس میں بیٹھیں ، ہمیں اخلاص کے ساتھ بیٹھنے میں ان ہوئے سے مخلوں ہو تھوں ہے اور بیٹھر اء مسلمین اخلاص کے ساتھ آپ کی مجلس میں سیکھر میں ہوئے سے مجلس کی اور دو ان میں ان ان میں ان میں ہوئے سے بہی چیز رو ساء کھا تھا کہ ان کا دور ہم تھوں کے اور کہتے کہ ایمان اور اسلام آگر واقعی کوئی خیر کی چیز میں ان واسب سے پہلے اس کی طرف ہم سبقت کرتے اور ہم نے سبقت نہیں کی تو اس سے ظاہر ہوگیا کہ بیکوئی خیر وشرف کی چیز میں ان کو سب سے پہلے اس کی طرف ہم سبقت کرتے اور ہم نے سبقت نہیں کی تو اس سے ظاہر ہوگیا کہ بیکوئی خیر وشرف کی چیز میں ان کی دوسرے مقام پرفر مایا" لو کان حیواً ما سکبھو نا" ، دوسرے مقام پرفر مایا" لو کان حیواً ما سکبھو نا" ، دوسرے مقام پرفر مایا" لو کان حیواً ما سکبھو نا" ، دوسرے مقام پرفر مایا" لو کان حیواً ما سکبھو نا" ، دوسرے مقام پرفر مایا" لو کان حیواً ما سکبھو نا" ، دوسرے مقام پرفر مایا" لو کان حیواً ما سکبھو نا" ۔ دوسرے مقام پرفر مایا" لو کان حیواً ما سکبھو نا" . دوسرے مقام پرفر مایا" لو کان حیواً ما سکبھو نا" . دوسرے کیا کہ دوسرے مقام پرفر مایا" لو کان حیواً ما سکبھوں نے دوسرے کیا کہ کو کیا کی کو اس کے دوسرے کیا کو کیا کو کیا کی کو کیا کیا کو کیا کو کیا کی کو کیا کیا کیا کیا کی کو کیا کو کی کو کیا کیا کی کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کی کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کی کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کی کو کیا کیا کو کو کیا کو کی کو کی کو کی کو کیا کی ک

مطلب به کهاللّه تعالیٰ ظاہری چمک دمک، ٹھاٹھ باٹھ اور رئیسانہ کرّ وفر وغیرہ نہیں دیکھتااور نہ شکل وصورت ورنگ وروپ کا دیکھتا ہے وہ تو دلوں کی کیفیت کودیکھتا ہے لہذاوہ جانتا ہے کہ اس کے شکر گذاراور حق شناس بندے کون ہیں؟ جس میں شکر گذار کی کی خو بی دیکھی انھیں ایمان کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔

قُلُ إِنِّ نُهِيْتُ اَنَاعِبُ الَّذِيْنَ تَدُعُونَ تَعُبُدُون مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُلْ لَاَ اَتَّبِعُ اَهُوَا وَكُمْ فَى عبادتِها قَدُ ضَلَتُ إِذًا اللَّهِ قُلْ إِنِّ عَلَى بَيِّنَةٍ بِيان مِّنْ مَّ بِنِّ وَ قد كَذَّبْتُمْ بِهِ بربى حيثُ اَشُرَكُتُمُ اللَّا يَعْفُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

ت بعد ہے۔ چرجی اللہ کے سواجن کی تم بندگی کرتے ہوان کی بندگی کرنے سے بچھے منع کیا گیا ہے ، (اوران سے پیجمی) کہو کہ ان کی بندگی کرنے میں ، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا ،اگر میں نے خواہشات کی پیروی کی تو میں گمراہ ہو گیا،اور جی ہدایت یا فتہ لوگوں میں نہ رہا،کہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے روش دلیل پر ہوں اورتم نے میرے رب کو چھوڑ دیا ہے اس کے کہتم نے شرک کیا، جس عذاب کی تم جلدی مجارہے ہووہ میرےاختیار میں نہیں ہے اس معاملہ میں اور دیگر معاملات میں تصرف اللہ وحدہ ہی کاحکم چلتا ہے وہی برحق فیصلہ کرتا ہے اوروہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اورا یک قراءت میں (یہ قضِ کے بجائے ) پلقصؓ ہے بمعنی یقول ، کہوا گروہ چیز جس کی تم جلدی مچارہے ہومیرےاختیار میں ہوتی تو میرےاورتمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا بایں طور کہ میں اس میں تمہارے لئے جلدی کرتا اور راحت حاصل کرتالیکن وہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ ظالموں کو کب سزادے سی کے پاس غیب کے خزانوں کی تنجیاں ہیں یا غیب کے علم تک رسائی کے طریقے اسی کے پاس ہیں ان کواس کے سوا کوئی نہیں جانتااوروہ پانچ ہیں جن کاذ کراللہ تعالی کے قول"اِنّہ الملّٰہ عندہ علمہ الساعة" (الآیة) میں ہے، کمارواہ ابنخاری وربحرو برمیں جو پچھرونما ہوتا ہے وہ جانتا ہے ، (یعنی ) چیٹیل میدانوں اوران بستیوں میں جو سہروں کے کنارہ پروا قع ہیں رخت سے گرنے والا کوئی پیۃ ایبانہیں کہ جس کا اسے علم نہ ہواور نہ کوؤ ، دا نہ جوز مین کی تاریکیوں میں ہواور نہ خشک وتر جو کتاب مبین (بعنی) لوح محفوظ میں نہ ہو اس کا عطف وَ رَقَةً پر ہے،اور ( دوسرا ) استثناء اپنے ماقبل کے استثناء سے بدل لاشتمال ہے وہ وہی ذات ہے جورات کو نیند میں تمہاری روحیں قبض کرتا ہےاور دن میں جو کچھتم کرتے ہواس ہے وہ نخو بی واقف ہے تمہاری روحوں کولوٹا کر ( دوسرے ) دن تم کوزندہ کردیتا ہے تا کہتم زندگی کی مدت پوری کرو اور وہ رت حیات ہے آخر کار بعث کے ذریعہ اسی طرف تمہاری واپسی ہے پھروہ تمہیں بتادے گا کہتم کیا کرتے رہے اوراس کیتم کوجزادےگا۔

— ﴿ (مَنْزَم پِبَلشَهْ ] ≥ -

# عَجِقِيق الْكِينِ لِيَهِمُ الْحَالَةِ الْفَيْلِيرِي فَوَالِلا

قِوُلْهُ : قد كَذَّبْتُمْ

يَيْوُالْ: قد محذوف مان كى كياضرورت بيش آئى؟

جِجُولُ ثُبِعِ: ماضى چونكه بغير قد كے حال واقع نہيں ہوسكتی اسلئے يہاں قدمقدر مانا۔

فِيُولِكُ : القَضَاءَ الحَقَّ.

سَيْوُلُكُ: القضاءَ، كم تدوف مان كى كياضرورت بيش آئى؟

جِجُولِ ثَبِيِّ: اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ السحقَّ مصدر محذوف کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے لہذااب، احتمال ختم ہو گیا کہ المحقِّ لفظ کی صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔

قِخُولَكُ ؛ وفي قراءة يَقُصُّ، إني يقص الحقّ بمعنى يقول الحقّ.

قِحُولِ ﴾: المَفَاتِحُ بِي،مفتح بكسر المهيم كي جمع بمعنى تنجى،اوركها كيا ہے كه مَفتح بفتح المهم كى جمع ہے بمعنی خزانه خَارِي التَانِيَ الله ميں چيئل ميں سالة في الكارة في ماؤن كي جمع ميں

فِي وَلَكُم : القَفْر خالى زمين چيئيل ميدان، القفار والقفور، قفر كى جمع بير-

قِوَلَى : الطُوُقُ المُوْصِلة الى عِلْمِه، ياستعاره بالكنامي كطور برب-

قِوُلَى ؛ بَدَلُ الإشْتِمَال مِنَ الإسْتِنْنَاءِ قبلة ، يعنى إلَّا في كتاب مبين بياتثناءاول يعنى إلَّا يعلمها، عبدل الاشتمال ہے بیصاحب کشاف پرردہے اسلئے کہ صاحب کشاف نے استثناء ثانی کواول کی تاکید قرار دیا ہے۔

## تَفَسِيرُوتَشِيحَ

#### شان نزول:

قُلْ إِنِّى نُهِيْتُ أَنْ اَعْبُد الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ (الآیٰة) جیسا که "قبل یا ایها الکافرون" کشار نزول میں احادیث میں وارد ہوا ہے کہ شرکین مکہ کی بیفر مائش تھی کہ ایک سال آپ ﷺ اور مسلمان ہمارے بتوں این گر کر یا کریں اور ایک سال ہم اللہ تعالی کی عبادت کر لیا کریں گے تا کہ آپس کا نزاع ختم ہوجائے، ای پر آنحضر میں ایک اللہ کی عبادت کوچھوڑ کرتمہاری خواہش کے مطابغ عیر اللہ کی بندگی شروع کردوں تو یقیناً میں بھی گراہ ہوجاؤں گا، مجھے اللہ کی طرف سے بتوں کی بندگی کرنے سے ممانعہ کردی گئی ہے اگر میں ایسا کروں گا تو میں ملتِ ابراہیمی ہے تمہاری طرح بھٹک جاؤں گا، اور میں ایسا کربھی کیے سکتا ہول کے ایک کردی گئی ہے اگر میں ایسا کربھی کیے سکتا ہول کی ایک کرنے سے سکتا ہول کی اور میں ایسا کربھی کیے سکتا ہول کی ایک کردی گئی ہے اگر میں ایسا کربھی کیے سکتا ہول کی ایک کردی گئی ہے اگر میں ایسا کربھی کیے سکتا ہول کے ایک کو نوئنڈ ہی ہیک کیے سکتا ہول کے ایک کردی گئی ہے اگر میں ایسا کربھی کیے سکتا ہول کی میں ایسا کربھی کیے سکتا ہول کے ایک کی بندگی ہوئی کیا ہے کہ کہتے ہوئی کیا ہے اگر میں ایسا کروں گا تو میں ملتِ ابراہیمی سے تمہاری طرح بھٹک جاؤں گا، اور میں ایسا کربھی کیے سکتا ہول کی ایک کردی گئی ہے اگر میں ایسا کروں گا تو میں ملتِ ابراہیمی سے تمہاری طرح بھٹک جاؤں گا، اور میں ایسا کربھی کیے سکتا ہول

میرے پاس تواس بات کی قرآنی شہادت موجود ہے کہ ملت ابراہیمی میں بت پرسی کا کہیں پہنہیں ہے تم لوگوں نے بےسند ملت ابراہیمی کو بھاڑ دیا ہے قرآن کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہواور جبتم کو خدائی عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو ڈھیٹ بنگر اس عذاب کی جلدی لانیکا مطالبہ کرتے ہووہ اس عذاب کی جلدی لانیکا مطالبہ کرتے ہووہ عذاب تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے وقت آنے پراس کا فیصلہ وہ خود فر مائیگا ، دنیا میں اس عذاب کا ظہور بدر کی لڑائی کے وقت ہو چکا ہے ، مشرکوں میں سے بڑے بڑے سرکش عذاب الہی کی جلدی کرنے والے ستر آدمی بڑی ذات سے مارے گئے اور ستر قید کر لئے گئے ، عقبی کا عذاب بھی اللہ کے وعدے کے مطابق وقت مقررہ پر آجائیگا۔

وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها إلَّا هو، اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللّہ کی ذات ہے، غیب کے تمام خزانے اس کے پاس ہیں، حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ مفاتح الغیب پانچ ہیں، قیامت کاعلم، بارش کا نزول، رحم مادر میں پلنے والا بچے، آئندہ کل پیش آنیوالے واقعات اور موت کا مقام، کہ موت کہاں آئے گی، مذکورہ پانچوں باتوں کا صحیح علم اللّہ کے سواکسی کونہیں۔ میں وصحیح البنجاری تفسیر سورہ انعام)

وَهُوَالْقَاهِرُ مستعليًا فَوْقَ عِبَادِم وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً لَهِ لَئِكَةً تُحْصِيُ اعمالكم حَتّى إِذَاجَاءَ أَحَدُّكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ وفى قراءةٍ تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا الـملئكةُ المُوَكَّلُونَ بقَبُضِ الارواجِ **وَهُمْلِانِفَرِّطُونَ®** يُقصِّرُونَ فيما يُؤْمَرُونَ ثُكَّرُمُدُّوَّا اى الخلقُ إِلَى اللَّهِ مَوْلِلْهُمُ سَالِكِهِم الْحَقِّ الثابِبِ العادلِ لِيُجَالِكِهِم ٱلْأَلَهُ الْكُلُمُ القضاءُ النافذُ فيهم وَهُوَأَسْرَعُ الْخِسِينَيْنَ يُحَاسِبُ الخلقَ كلُّم في قدرِ نصفِ نهارِ من أيَّامِ اللَّانيا لحديثِ بذلك قُلُ يا محمدُ لاهل مكة مَنْ يَنَجِّنِكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِ أَهُ وَالهما في اسفارِكم حينَ تَذْعُونَهُ تَضَرُّعًا علانية وَّجُفْيَةً ۚ سِرًّا تقولون لَيِنَ لامُ قسم أَنْجِمنَا وفي قراء ةِ أَنْجَانَا اي اللَّهُ مِنْ هٰذِهِ الطلميتِ والشدائدِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ٣ المؤسنين قُلِ لهم اللَّهُ يُنَجِّيكُمُ بالتخفيفِ والتشديد مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُرْبٍ غَمِّ سوَاها ثُمَّ أَنْتُهُ رُكُونَ ٣ به قُلْهُوَالْقَادِرُعَلَى أَنْ يَنْبَعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًامِينْ فَوْقِكُمْ سن السَّمَاءِ كَالْحِجَارَةِ والصَيْحَةِ أَوْمِنْ تَحْتِ أَنْجُلِكُمْ كالخسفِ أَوْ يَلْبِسَكُمْ يَخُلِطَكم شِيعًا فِرَقًا مختلفة الاهواءِ وَيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ بالقتالِ قال صلى الله عـليـه وسـلم لما نَزَلَتُ هذا أهُوَنُ وأيُسَرُ وَلمّا نَزَلَ ما قبلَهُ قَالَ اعوذُ بوجبِكَ رَوَاهُ البخاري وروي مسلمٌ حديثَ سَأَلُتُ ربي ان لا يَجُعَلَ بَاْسَ أُسَّتِيُ بينهم فَمَنَعَنِيُها وفي حديثٍ لما نَزَلَتُ قال اما أنَّها كائنةٌ ولم يَاتِ تاويلُما بَعُدُ أُنْظُرُكُيْفَ نُصَرِّفُ نُبَيّنُ لمهم الْاليِّ الدالَّتِ على قُدْرَتِنا لَعَلَّهُمُريَفُقَهُونَ. ﴿ يعلمون انّ ماهم عليه باطلٌ وَكَذَّبَيِهِ بالقران قَوْمُكَ وَهُوَالُحَقُّ الصِّدَقُ قُلَ لَهِم لَّسَتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ فَ اجَازِيُكُم انَّما انا سُنُذِرٌ واسرُكم الى الله وهذا قبلَ الامرِ بالقتالِ لِكُلِّ نَبَلٍ خبرِ مُّسْتَقَرُّ وقتْ يَقَعُ فيه ويَسُتَقِرُو منه عذابُكم وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿ تَهِدِيدٌ لهِم وَإِذَارَايَتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فَى اليّبَا القرآن بالاستهزاء فَأَعُرضَ عَنَمُ ولا تُجَالِسُهِم حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْتِ عَيْرِمٌ وَالمّا فيه ادغامُ نون إن الشرطية في ما الزائدة يُسْيِنتك بسكون النون والتخفيف وفتحها والتشديد الشَّيْطُنُ فقعدت سهم فَلاَتَقَعُدُ بَعْدَ الذَّيْرَلَى اى تذكرة مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ فيه وضعُ الظاهر موضعُ المُضْمَرِو قال المُسْلِمُونَ ان قُمُنا كلما خَاصُوا له نستطعُ أن نَجْلِسَ في المسجد وأن نطوف فنزَل ومَاعَلَى الذِينَ يَتَقُونَ الله مِن حِسَابِهِم اى الخائصين مِّن زائدة شَيْءُ اذا جَالَسُوهم وَلَانَ عليهم ذِكْرى تذكرة ومَاعَلَى الذِينَ يَتَقُونَ الله مِن المستهزائهم به وعَن الله وموعظة لَعَلَهُ مُونَى الخوص وَذَر اتُرُكِ الَّذِينَ التَّخَذُ فَالْاِينَا الذي كَلَفُوهُ لَعِبَا وَلَكُمُ المستهزائهم به وعَن المهلاب مِمَا كَسَبَتُ عَمِلَت لَيْسَ لَهَا الامر بالقتالِ وَذَكُرُ عِظ مِنَ بالقرآن الناسَ أَنُ لا تُبْسَلَ نَقْسُ تُستَلَمَ الى المهلاب مِمَا كَسَبَتُ عَمِلَت لَيْسَ لَهَامِن الله والقال العَدابَ وَلَنْ تَعَر لَى المهلاب مِمَا كَسَبَتُ عَمِلَت لَيْسَ لَهَامِنَ النَّذِينَ التَّعَرِقُ الله والمَامَّ وَلَيْكُونَ الله والمَامَلُ الله والمُعْرَبِقُونَ الله والمَامَلُونُ وَالله والمُولِ الله والمَامَلُونُ وَالله والمَعْرَاتُ وَالله والمَامَلُونَ وَالله والمَالَونُ الله والمَامَلُونُ وَالله والمُولِكُ الله والمَامَلُونَ وَالمَامُولُ والمُولِكُ الله والمُولِ الله والمَامَلُونُ والله والمُسْلِمُونَ والمَامَلُولُ الله والمَامِ المَامُولُ والمُنْ المُعْرَادِ وَعَلَى المَامُ المَامُولِ الله والمَامَلُونُ الله والمُولِ المُعْرَادِ وَلَا المُعْرَادِ وَالْمَالُولُولِ الله والمَامُولُ الله والمُولِ المُولِي المُعْرَادِ وَلَهُ المُعْرَادِ وَمُنَا المُعْرَادِ المُعْرَادِ الله والمَامُولُ المُولِكُ المُعْرَادِ المُعْرَادِ وَالْمُعَامِلُهُ المُعْرَادِ وَلَهُ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المَالْولُ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْلَى المُعْرَادِ المُعْرَامُ المُعْرَادِ المُعْلَى المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المُعْرَ

تبریخ ہے ہے ۔ تیر بین این این بندوں پر پوری طرح غالب ہے اورتم پرنگران فرشتے بھیجتا ہے جوتمہارے اعمال کا حساب رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جبتم میں ہے کسی کی موت کا وقت اُ جانا کہے تو ہمار ہے بھیجے ہوئے فرشتے جوروح قبض کرنے پرمتعین ہوتے ہیں اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اورا کیے قراءت میں تسو فَساہ ہے جہل کام کاان کو تکم دیاجا تاہے وہ اس میں ذرہ برابر کو جاہی نہیں كرتے، پھر مخلوق كواپنے مالك برحق كى طرف لا يا جائيگا جوكہ باقى رہنے والاعادل ہے، تاكہ ان كوجزاء دے، خوب س لو ان میں اس کا فیصلہ نا فذہے اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے اور پوری مخلوق کا حدیث کی روسے دینوی دنوں کے اعتبار سے نصف دن میں حساب لے لیگا،اےمحمد ﷺ اہل مکہ ہے پوچھو کہ صحراء وسمندر کی تاریکیوں کی ہولنا کیوں سےتمہارے سفر کے دوران تم کو کون بچا تا ہے؟(اورکون ہےوہ)جس کوتم عاجزی کے ساتھ زورزور سے اور چیکے چیکے پکارتے ہوئے کہتے ہوشم ہے لام قىمىيە ہے اگرتونے ہم كون تاريكى اور تكليف ہے بچاليا تو ہم شكر گذار مومن ہوجائيں گے اورايک قراءت ميں "اُنْجَاناً" ہے یعنی اگراللّٰہ نے ہم کو بیجالیا، آپ ان ہے کہواللّٰہ تم کو اس مصیبت اوراس کے علاوہ ہرغم سے نجات دے گا پھرتم دوسروں کواس ک شریک تھہراتے ہو (یُـنْجِیْکم) تخفیف اورتشدید کے ساتھ ہے،آپ کہئے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہتمہارے اوپر (لیعنی آ آ سان سے عذاب جھیج دے مثلاً پتخراور چیخ یاتمہارے قدموں کے نیچے سے مثلاً زمین میں دھنسادے یاتم کو مختلف الخیالات گروہ درگروہ کر کے بھڑادے ،اور قال کے ذریعہ ایک گروہ کودوسرے گروہ کی طاقت کا مزا چکھادے جب بیآیت نازل ہوئی ن آپﷺ نے فرمایا'' یہ اُٹھےو کُ اورآ سان ہے''اور جباس کا ماقبل نازل ہوا تو آپ نے فرمایا میں تیری ذات کی پناہ ج**ا**ہۃ ہوں، (رواہ ابنخاری) اورمسلم نے ایک حدیث روایت کی کہ میں نے درخواست کی کہاہے میرے رب تو میری امت کے ---- ≤ [نصِّزَم پِبَلشَٰ لِيَ

درمیان آپسی اختلاف نہ ڈال ،تواللہ نے مجھے منع کردیا ،اورایک حدیث میں ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا'' بیر(منازعت) بہرحال ہوکررہے گی ،اورا بتک اس کی تاویل نہیں آئی ، آپ دیکھئے تو سہی ہم کس کس طرح اپنی قدرت پر دلالت کر نیوالی نشانیاں بیان کرتے ہیں تا کہ وہ اس بات کو <del>سمجھیں کہ</del> جس پروہ قائم ہیں وہ باطل ہے اس قر آن کی آپ کی قوم نے تکذیب کی حالانکہ وہ سچ ہے آپ ان سے کہد ہجئے کہ میں تمہارے اوپر مسلطنہیں کیا گیا ہوں کہ میں تم کواس کی جزادوں، میں تومحض ڈرانے والا ہوں اور تمہارا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے، اور بیچکم جہاد کے حکم سے پہلے کا ہے، ہرخبر کا وقت مقرر ے کہاس میں واقع اورظہور پذیر ہواوران ہی میں سے تمہاراعذاب بھی ہے، اورتم عنقریب (انجام) جان لوگے ، بیان کے لئے دھمکی ہے، (اوراے محمہ) جبتم دیکھو کہلوگ ہماری آیتوں قر آن میں نکتہ چینی کررہے ہیں توان سے کنارہ کش ہوجائے اوران کے پاس نہ بیٹھئے یہاں تک کہ دوسری باتوں میں لگ جائیں ،اوراگر شیطان آپ کو بھلادے (اِمّا) میں اِن شرطیہ کا ما زائدہ میں ادغام ہے(یُـنْسِیَـنَّكَ)نون كےسكون اورتخفیف كےساتھ اورنون كے فتحہ اورتشدید كےساتھ (بھی)ہے كہآپ ان كےساتھ بیٹےیں، تویادا نے کے بعدایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹےیں ،اس میں اسم ظاہر کواسم ضمیر کی جگہ رکھا ہے ،مسلمانوں نے کہا جب وہ نکتہ چینی کیا کریں اور ہم اٹھ جایا کریں تو ہم نہ مسجد میں ہیٹھ سکتے ہیں اور نہ طواف کر سکتے ہیں ،تو (یہ آیت نازل ہوئی) اور جواللہ سے ڈرتے ہیں تو نکتہ چینی کرنے والوں کے حساب کاان سے (چھم واخذ ہٰہیں ہوگا جب وہ ان کے پاس ہیٹھیں ، (مِن مشسیً) میں من زائدہ ہے، مگران کے ذمہ ان کے لئے تذکیر اور نصیحت ہے شاید کہ وہ نکتہ جینی سے بازآ جائیں ،اورایسے لوگوں سے آپ کنارہ کش رہیں جنہوں نے اس دین کا جس کا ان کومکلّف بنایا گیا ہے استہزاء کلہتے ہوئے تھیل تماشا بنا رکھا ہے اور ان کو د نیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے لہٰذا آپ ان سے کوئی تعارض نہ کریں، کیٹھم جہاد کے حکم سے پہلے کا ہے، اوراس قر آن کے ذریعہ لوگوں کو تفیحت کرتے رہے ، کہیں ایسانہ ہو کنفس کوان کے کرتو توں کی وجہ سے ہلاکت کے حوالہ کر دیا جائے کہاس کے لئے اللہ کے سوااس کا کوئی نہ مددگار ہواور نہ سفارشی کہ جواس کوعذاب سے بچاسکے اورا گریشخض پوری دنیا کوبھی فدیہ میں دیدے تو بھی وہ قبول نہ کیا جائے ، یہی ہیں وہ لوگ جواپنے کرتو توں کے سبب پھنس گئے ہیں ، ان کوتو نہایت گرم پانی پینے کے لئے ہےاورا نکے کفر کے سبب در دناک عذاب بھگننے کو ملے گا۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قِحُولَى ؛ وهو القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، يه كلام متانف ہے ، اپن مخلوق پر قبر وغله كو بيان كرنے كے لئے لايا گيا ہے ، هُو ، مبتداء ہے القاهِرُ اس كی خبر ہے ، فوق ظرف ہے مُستعلياً محذوف كے متعلق ہے جو كہ حال ہے۔ قِحُولَ كَنَّى اِذَا جاء النع بير حفظ اعمال كى غايت ہے يعنى مدت حيات ميں حفاظت كرتے ہيں موت تك ۔ قِحُولَ كَنَّى ! لَمَلَائِكَةَ اى ملك الموت وَ أَعْوَ انهُ .

\_=[17.15.05.50]=-

## تَفَيْرُوتَشِيْ

وَهُوَ الْـقَـاهِرُ فِو قَ عِبَادِمٍ ، وه اینے بندول پر پوری قدرت رکھتا ہے، جب تک ان کوزندہ رکھنامنظور ہوتا ہے تو حفاظت کرنے والے فرشتے ان کی حفاظہ پی کے لئے اورنگرانی اعمال کے لئے ساتھ رکھتا ہے جو ہر بندے کی ایک ایک جنبش اورا یک ایک بات پرنگاہ رکھتے ہیں اور ہر ہرحرکت کار لیکار ڈمجھ ظرکرتے ہیں ، وہ اپنے مفوضہ امور میں ذرہ برابرکوتا ہی نہیں کرتے۔ شهرُ دُُوا، اس كاعطف تَو فَتُه بِي مِي أَرْقُول ماضي مجهول جمع مذكر غائب ہے وہ واپس لائے گئے، رُدُّوا كي همير كامر جع بعض حضرات نے فرشتوں کوقر اردیا ہے بینی روح قبض کر کے بعد فرشتے اللّٰہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں ،اوربعض حضرات نے اس کا مرجع تمام لوگوں کوقر اردیا ہے بعنی تمام لوگ حشر کے بعد اُنٹد کی اِسکامین کی بارگاہ میں پیش کئے جا کیں گے پھروہ سب کا فیصلہ فر مائیگا ،اور بیاحچھی طرح یا در کھو کہ فیصلے کے پورے اختیارات اسی کو ہیں ۔ فَيَ إِيْ ﴾: آيت ميں روح قبض كرنے والے فرشتوں كو" دُسُل" جمع كے صيغه كے ساتھ بيان كيا گيا ہے جس سے بظاہر بيه معلو ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتے ایک سے زیادہ ہیں ،اس کی تو جیہ بعض مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ قر آن مجید میں روح قبض کرنے کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، ''اللّٰہ یتو فی الانفسَ حین موتِهَا'' (الزمر) اللّٰہ لوگوں کی موت کے وقت روح قبض كرليتا ہے، اور بعض جگهاس كى نسبت ايك فرشته ملك الموت كى طرف بھى كى گئى ہے ' قُل يَتَوفُّ كم م مَلَكُ الموتِ الَّذِيْ و كل بكمر" (الم سجده) كهد ووه فرشته موت كے وقت تمهاري روحيں قبض كرتا ہے جوتمهارے لئے مقرر كيا گيا ہے ،اوراس کی نسبت متعدد فرشتوں کی طرف بھی کی گئی ہے جبیبا کہ ہامقام پر ہےاسی طرح سورہ نساء میں بھی ہے،اللہ کی طرف نسبت تو اس لحاظ ہے ہے کہ وہی اصل آ مر ( حکم دینے والا ) ہے اور متعدد فرشتوں کی طرف نسبت اس لحاظ ہے ہے کہ ملک الموت کے معاونین ومددگار بہت سے ہیں اور ملک الموت کی طرف نسبت اس لحاظ ہے ہے کہ آخر میں اصل روح قبض کرنے والے اور آسان كى طرف ليجانے والے وہى ہيں۔ (روح المعانى، ابن كثير، فتح القدير شوكانى)

جمہورعلاءاس بات کے قائل ہیں کہ ملک الموت ایک ہی ہے جبیبا کہ سورۃ الم سجدہ کی آیت سے اور مسنداحد میں حضرت براء

\_\_\_\_\_ = [نمَزَم بسَانة بن ] ≥ \_\_\_\_

ن عازب دَضَّالْلُهُ مَّعَالِلَّهُ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور قر آن کریم میں جہاں جمع کا صیغه آیا ہے تو وہاں ملک الموت کے اعوان انصار مراد ہوتے ہیں ،اوربعض آثار میں ملک الموت کا نام عزرائیل بتایا گیا ہے۔

قُلْ مَنْ یُنجِیْکھر من الظلمٰتِ (الآیة) بی<sup>حقیقت</sup> ہے کہ تنہاوہی قادر مطلق ہےاوروہی تمام اختیارات کا مالک ہے،ای کے ہاتھ میں تمام قسمتوں کی باگ ڈور ہے، جب تمام اسباب کے سرر شتے ٹوٹے نظر آتے ہیں تو اس وقت تم بے اختیاراتی کو کارتے ہو،اس کھلی دلیل کے ہوتے ہوئے بھی تم بلا دلیل دوسروں کواس کی خدائی میں شریک گھہراتے ہو۔

قُلْ هو القادِرُ علی ان یَبْعَثَ علیکھ عذابًا ، (الآیة) معتبر سند سے مندامام احمداور نسانی وغیرہ میں الی بن کعب غیرہ سے روایت ہے کہ اوپر کے عذاب سے مراد آسان سے بھر برسانا ہے جیسا کہ اصحاب فیل پر برسے تھے، اور نیجے کے ہذاب سے مراد زمین کا دھننا ہے جیسا کہ قارون رصن گیا تھا اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کی بیروایت نقل کی ہے کہ آنخضر میں طفور میں اللہ سے دعاء کی کہ میری امت سے بیتنوں عذاب جواس آیت میں مذکور ہیں محمد جا کیں تو اللہ نے بھروں کے بر سنے اور زمین میں دھننے کا (عموی) عذاب تو اٹھالیا مگر آپس کی خانہ جنگی کاعذاب باقی ہے۔ مواز در اُرکیت اللہ کے بین مخاصون فی اُلیا تھیا ہے اس آیت میں اگر چہ خطاب نبی طفی تھے سے کیان مخاطب امت

ر کے در ہے، یہ اللہ تعالی کا ایک تا کیدی حکم ہے جس کوئی آن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے اس سے ہروہ مجلس مراد ہے ہماں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا نداق اڑایا جارہا ہو یا محلای کا استخفاف کیا جارہا ہو، اہل بدعت اور اہل زیغ اپنی ناویلات رکیکہ اور توجیہات نحفےہ کے ذریعہ آیات الٰہی کوتوڑ مروڑ کر پیش کر ہے ہوں ایسی مجلسوں میں غلط باتوں پر تنقید کرنے

ورکلمہ حق بلند کرنے کی نیت ہے تو شرکت جائز ہے بصورت دیگر سخت گناہ اورغضب البی کا باعث ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے جس کا حاصل ہیہے کہ خلاف شرع کوئی بات دیکھ کر ہاتھ سے ، زبان سے نس طریقہ ہے ممکن ہواس کی اصلاح کریں بیاسلام کی علامت ہے اگر کسی میں زبان سے اور ہاتھ سے رو کنے کی قدرت نہ ہوتو س خلاف شریعت بات کودل سے ناپیند کرناایمان کا کمتر درجہ ہے۔

\_\_\_\_ = [نصَّزَم پِبَاشَ لاَ ] >

علا م نے یہی معنی مراد لئے ہیں،مطلب بیہ ہے کہ انھیں اس قر آن کے ذریعہ نصیحت کریں،کہیں ایسانہ ہو کہ نفس کواس کے کرتو توں کے بدلے ہلاکت کے سپر دکر دیا جائے۔

قُلْ اَنَدُعُوْا نَعُبُدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُنَا بِعِبَادِتِهِ وَلَا يَضُرُّنَا بِتَـرُكِهَا وهو الأصنامُ وَنُرَدُّ عَلَى اَعْقَابِنَا نَـرُجعُ مُشُرِكِينَ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا الله السلام كَالَّذِي السَّهُوتُهُ أَضَلَّتُهُ الشَّيْطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْراً لا يَدُرى ابن يَذُهَبُ حالٌ مِن لَهُ ٱصْحَابٌ رُفْقَةٌ يَكُمُّونَهُ إِلَى الْهُدَى اى ليَهُ دُوهُ الطريقَ يقولون له اتْتِنَا فلا يُجيبُهم فيَهُ لِكُ والاستفهامُ للانكارِ وجملةُ التثنبيهِ حالٌ من ضميرِ نُرَدُ قُلُ إِنَّ هُدَى اللهِ الذي هو الانسلامُ هُوَالْهُذَىٰ وساعدا هُ ضلالٌ وَأُمِرْنَالِنُسْلِمَ اى بان نُسُلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَأَنْ اى بان أَقِيمُواالصَّلُوةَ وَاتَّقُوهُ \* تَعَالَى وَهُوَالَّذِيِّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ تُجْمَعُونَ يومَ القيمةِ للحسابِ، وَهُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اي سحقا وَ اذُكُرُ يَوْمَرَيَقُولُ للشي كُنُ فَيَكُونُ أَهُ هو يومُ القيامةِ يومَ يَقُولُ للخلقِ قُومُوا فَيَقُومُونَ قَوْلُهُ الْحَقُّ الصدق الواقعُ لاَ مُحَالَةً وَلَهُ الْمُلْكُ لِيُومُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ القران النفخة الثَانِيَة من اسرافيلَ لاملك فيهِ لغيره لمن المُلكُ اليومَ للهِ عُلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادُةُ فِي مَا شَابَ وما شُؤهِدَ وَهُوَالْكِيْمُ في خلقِهِ الْخَيْبُرُ بباطن الاشياءِ كظاهره و اذكر لِذْقَالَ إِبْرِهِيمُ لِلْبِيهِ ازْمَهُ وَلَهَانُهُ وَاسْمَهُ تَارِحَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا الِهَدَّة تَعُبُدُها استفهامُ توبيخ إِنْيَ ٱلْلِكَ وَقُوْمَكَ باتخاذِها فِي ضَللٍ عن الحقِّ مُبِينِينِ ۗ بَينِ وَكَذٰلِكَ كما اَرَيْنَا ه إضلالَ اَبِيهِ وقومِه نُرِئَى إِبْرَهِيْمَ مَلْكُوْتَ مُلُكَ السَّمُوتِ وَالْرَضِ ليستدلُّ به على وكمالنيتنا وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوقِنِيْنَ ﴿ بها وجملةُ وكذلك وسا بعدَهَا اعتراضٌ وعُطِفَ على قَالَ فَلَمَّاجَنَّ أَظُلَمَ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَا كَوْكَبًا ۚ قيل هو الزُهرةُ قَالَ لقومِه وكانوا نَجَامِيْنَ هٰذَاكَرَبِّنُ ۚ فِي زَعُمِكُم فَلَمَّاۤ اَفَلَ غاب قَالَكَاۤ اُحِبُّ الْافِلِينَ۞ ان اَتَّخِذَهم اربابًا لان الربَّ لا يجوزُ عليه التغيُّرُوالانتقالُ لانهما من شان الحوادثِ فلم يَنْجَعُ فيهم ذٰلك فَلَمَّارَأَالْقُمَرُبَازِغًا طالعًا قَالَ لَهُم هٰذَارَيِّنَ ۚ فَكُمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنْ مَ إِنْ يُشْبَنِي عَلَى الهدى لَأَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ ٣ تعريضٌ لقومه بانهم عَلَى ضلال فلم يَنْجَعُ فيهم ذلك فَلَمَّارَا الشُّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا ذَكَّرَهُ لتذكيرِ خَبَرِه مَرِقِيُ هٰذَاأَكُبُرُ ۚ مِن الحوكب والقمر فَلَمَّآ أَفَلَتُ وقويَتُ عليهم الحجَّةُ ولم يَرْجِعُوا قَالَ لِقَوْمِ إِنِّي بَرِئَي عُرِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ باللَّهِ تَعالَى من الاصنام والاَجرام الْمحدثةِ المُحْتَاجَةِ الى محُدِثِ فقالوا له سا تَعُبُدُ قال إَنِّي وَجَّهُتُ وَجُهِمَى قَصَدْتُ بعبادتِي لِلَّذِي فَطَرَ خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ اى للَّهِ حَنِيفًا مائلاً الى الدين القَيم وَّمَا الْكُامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ بِهِ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ عَادَلُوهُ في دِينِهِ وهَدَّدُوهُ بالاصنامِ أَنْ تُصِيبَهُ بسوء إن تَرَكَمَا قَالَ أَتُكَاجُّ وَلَي بتشديدِ النون وتخفيفها بحذفِ إحدى النونين وهي نونُ الرَّفُع عند ح[زمَزَم پبَلشَرن] ≥-

بہتر ہے۔ پر جب ہے کہ ایس کہدد بیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالی کے سواایس چیز وں کی بندگی کریں کہ جو نہ ان کی بندگی کرنے سے ہم کو ع پہنچاسکیں اور نہ ترک بندگی سے ہم کونقصال پہنچاسکیں ،اوروہ بت ہیں ،اور جبکہ اللہ ہم کوسیدھااسلام کاراستہ دکھا چکا تو کیا ہم نرک ہوکر الٹے پیر پھرجا ئیں اس مخص کے مانند کہ جس کو شیطان نے صحرامیں بھٹکا دیا ہواوروہ جیران پھرر ہاہو وہ نہیں جانتا کہ مدھر جائے ، حیسر ان اِستھو تُنَهٔ کی ضمیر سے حال ہے اور اس کے ساتھی اسے سیدھی راہ کی طرف پیکاررہے ہوں ، اس ہے کہد ہے ہوں کہ ہمارے پاس آ ، اوروہ ان کا جواب نہ دے جس کے نتیجے میں ہلاک ہو بیائے استفہام انکار کے لئے ہے اور جملهٔ نبیہ نُسرَدُّ کی ضمیر سے حال ہے، کہو کہ حقیقت میں سیجے رہنمائی یو صرف اللہ ہی گی ہے اور دواسلام ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے راہی ہے، اوراس کی طرف سے ہمیں بیچکم ملاہے کہ ہم رب العلمین کے سامنے سرتشلیم خم کردیں اور نماز قائم کریں اوراللہ تعالی ے ڈریں اوروہ وہی ذات ہے کہ تم قیامت کے دن اس کی طرف جمع کئے جاؤ گے،اور وہی ذات ہے کہ جس نے آسانوں اور بن کوحق کے ساتھ (بامقصد) پیدا کیا،اور اس دن کو یا دکرو جس دن وہ شکی سے کہے گا کہ ہوجا تو وہ ہوجائے گی،وہ قیامت کا ہ ہے جس دن مخلوق سے کہے گا کھڑے ہوجاؤ تو گھڑے ہوجائیں گے ، اس کا فرمان حق ہے لیعنی سے ہے لامحالہ واقع ہونے ہے اور جس روز ورمیں دوسرانفخہ اسرافیل کے ذریعہ پھونکا جائیگا بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، اس روز کسی کی حکومت نہ ہوگی ، میںا کہالٹد کا فرمان ہے) لِسمن السملك اندوم للّه، مخفی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہےوہ اپنی مخلوق نے بارے میں حکیم ،اوراشیاء کے باطن سے ان کے ظاہر کے ما نندواقف ہے اور اس وقت کو یا دکر و جب ابراہیم عَلیجَلاَ وَلاَيْتُو نے اپنے والد آزر ۔ ، جو کہاس کالقب تھااوراس کا نام تارخ تھا کہا کیاتم بتور )کومعبود قرار دیتے ہو جن کی تم بندگی کرتے ہو بیاستفہام تو بخی ہے، شک میں تم کواور تمہاری قوم کوان بتوں کومعبود بنانے کی وجہ سے حق سے دور صریح گمران میں دیکھا ہوا ،اور جسطرح ہم نے جیم علیقیلاؤالشکلا کوان کے والداوران کی قوم کی گمراہی دکھائی اسی طرح ابراجیم علیقیلاؤالشکلا کوآسانوں اور زمین کا نظام سلطنت - ح (زَمَزَم پِبَلشَهِ

دکھاتے ہیں تا کہوہ اس کے ذریعہ ہماری وحدانیت پراستدلال کرے اور تا کہ اس کے ذریعہ( کامل)یقین کرنے والوں میں ہوجائے ،اور کذلكَ اوراس كامابعد جمله معتر ضه ہےاور قَالَ اَبو اهيمُر پرعطف ہے چنانچہ جبان پررات كى تاريكى چھا گئى تو انہوں نے ایک تارادیکھا، کہا گیا ہے کہوہ زہرہ تھا، اپنی قوم سے جو کہ ستارہ پرست تھی کہا تمہارے خیال میں بیمیرارب ہے مگر جب وہغروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا ، کہان کواپنا رب بنالوں اسلئے کہ رب پرتغیر اور انتقال طاری نہیں ہوتا اسلئے کہ بیتو محدثات کی صفت ہے، لیکن بید لیل ان میں موثر ثابت نہیں ہوئی ، پھر جب جاپند کو چمکتا ہوا دیکھا تو ان ہے کہا بیمیرارب ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہاا گرمیرارب میری رہنمائی نہ کرتا (بعنی) ہدایت پر مجھے ثابت قدم نہ رکھتا، تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا، (بیہ) قوم پرتعریض ہے کہ وہ گمراہی پر ہیں،اس بات نے بھی ان میں کوئی اثر نہ کیا پھر جب سورج کوروثن دیکھاتو کہاہ۔ ذا کواس کی خبر کے مذکر ہونے کی وجہ سے مذکر لائے ہیں ، پیمیرارب ہے بیسب تاروں اورجا ندے بڑاہے پھر جنب وہ بھی غروب ہو گیا اور حجت ان پرتام ہوگئی مگروہ رجوع نہ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیج کاڈولائٹکا کہہ اٹھےاے برادران قوم میں ان بتوں اور فنا ہونے والے اجسام سے جو کہ فنا کرنے والے کے محتاج ہیں بری ہوں جن کوتم خدا کا شریک گھہراتے ہو ،وہ کہنے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے کرتے ہو کہامیں نے تواپنارخ کیسوہوکر یعنی دین قیم کی طرف مائل ہوکر اس ذات کی طرف کرلیا ہے جس نے اسمان اور زمین پیدا کئے تعنی اللہ کی طرف اور میں ہرگز اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں تو ان کی قوم ان سے جھتے کرنے لگی یعنی ان سے ان کے دین کے بارے میں جھگڑنے لگی،اوران کو بتوں ہے ڈرایا کہاگران کو چھوڑا تو وہ ان کو تکلیف پہنچائیں گے تو (حضرت ابراہیم) نے فر مایا کیاتم مجھ ے اللہ تعالی کی وحدانیت کے بارے میں جھگڑتے ہو (اتحاجو نبی) نوان کی تشدیداور تخفیف کے ساتھ ہے دونوں میں ے ایک کوحذف کر کے اور وہ نحویوں کی اصطلاح میں نون رفع ہے اور قاریوں کی اصطلاح میں نون وقایہ ہے ، اوراللہ نے ہدایت کی طرف میری رہنمائی کی ہےاور میں تمہارے اس کے ساتھ شریک ٹھبرائے ہوئے بتوں سے ڈرتانہیں ہوں کہ وہ مجھے تکلیف پہنچا ئیں گے،اسلئے کہان کوکسی چیز پر قدرت حاصل نہیں ہے ہاں اگر میرارب حیا ہے کہ پچھے تکلیف مجھے پہنچے تو ہوسکتا ہے، میرے رب کاعلم ہرشکی پر چھایا ہوا ہے کیاتم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ ایمان لے آؤ؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کوتم نے خدا کا شریک گلمرایا ہےاوروہ نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع حالانکہ تم اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے کہتم نےعبادت میں اللہ کاان کوشریک ٹھہرایا ہے جن کی عبادت کے بارے میں اللہ نے تم پر کوئی دلیل اور ججت قائم نہیں کی وہ ہرشکی پر قادر ہے، سوبتا وُ دونوں فریقوں میں سے امن کا کون زیادہ مستحق ہے ،ہم یاتم ؟اگرتم جانتے ہو کہ اس کا کون زیادہ مستحق ہے،اوروہ ہم ہیں،لہذاتم اس کی اتباع کرو،اللہ تعالی نے فرمایا عذاب سے امن کے حق دارتو و ہی ہیں کہ جوامیان لائے اورانہوں نے اپنے ایمان کوشرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا جیسا کہ سیجین کی حدیث میں ظلم کی تفییرشرک ہے کی گئی ہے،اوروہی ہدایت یافتہ ہیں۔

﴿ (نِعَزَم پِبَاشَنِ ) > -

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا اللَّهِ

فِيُولِينَ ؛ قُلْ اَنَدْعُوْا ، ہمزہ استفہام انکاری تو بیخ کے لئے ہے اور مَدْعُوْ اکے آخریس الف مشابہ جمع کی دجہ سے ہے بیرسم الخط تصحف عثانی کے مطابق ہے۔

فِيُولِنَى : نُرَدُّ، مضارع مجبول متكلم اس كاعطف ندعو الرب انكار كے تحت داخل ب، نحنُ اس كانا ب فاعل متنتر ب رجع نُوَدُّ كَيْقْسِر ہِمشركين "نُوَدُّ"كَاشمِير سے حال ہے۔

فِي لَكَى ؛ استَهُوَ تُهُ، يه اِسْتِهُواءٌ سے ماضی واحد مؤنث غائب، فضمير مفعولي ہے، اس نے گمراه كرديا۔

فِيُوْلِينَ ؛ حَيْرًان، بمعنى متحرصيغه صفت مشبه اس كى مؤنث حيرى ـ

فِيَوْلِيْ ؛ كالذي استَهُوَتُهُ، يهجمله نُردكَ صميرنا بَ فاعل عال عال عال عن الذي الذي الذي الذي

ستهوته الشيطين اورحيرانَ استهوتهُ، كِي شميرمفعولي سے حال ہے۔

قِوَلَهُ ؛ ذُكَّرَ لِتَذْكِيْرِ خَبَرِهِ، بيايك اعْرَاضَ كَاجُوابٍ ٢-

اليه ميں مطابقت ہوجائے۔

اليه ين مطابقت موجائے۔ جَوَلَ بُنِے: جب اسم اشارہ اور مشار اليه ميں مطابقت نه ہوتو خبر کی رعایت کی جاتی ہے۔ ت<u>فسیر کروتش کے ج</u>

### شان نزول:

قُلِ اَنَدْعُوْا مِن دون الله ، اساعيل سُدّى نے اپن تفسير ميں کہا ہے كہ بعض مشركين نے بعض نومسلموں سے مكہ ميں کہا كہ تم نے اپنے قدیمی دین کو کیوں جھوڑ · !؟اپنے قدیم دین پرآ جاؤ ،تو مذکورہ آیت نازل ہوئی ،حاشیہ جلالین میں ہے کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکرنے اپنے اسلام لانے سے پہلے اپنے والد ابو بکر کو جواب کا ذمہ دار بنانے کے بجائے آنحضرت ﷺ کو جواب کا مکلّف بنایا ہے اس میں حضرت ابو بکرصدیق کی شان کی طرف اشارہ ہے۔

ندکورہ آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان فر مائی ہے جوائیان کے بعد کفراور تو حید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جائیں ان کی شال ایسی ہی ہے کہا یک شخص اپنے ساتھیوں ہے بچھڑ جائے جوسید ھےراستہ پر جار ہے ہوں اور بچھڑنے والاجنگلوں میں جیران بریثان بھٹکتا پھرر ہاہو،ساتھی اسے بلارہے ہوں لیکن حیرانی میں اسے کچھ بچھائی نہ دے۔رہاہو، یا جتات وشیاطین کے نرغے میں پھنس جانے کے باعث سیحے راستہ کی طرف اس کے لئے مراجعت ممکن نہ رہی ہو۔

\_\_\_\_\_ = [نمَزَم بسَاشَه ن ] = \_\_\_\_

وَاَن اقیہ موا الصلوۃ النح، اَن اقیموا کاعطف لِنُسلِمر پرہے، یعنی ہمیں تھم دیا گیاہے کہ ہم رب العلمین کے مطیع ہو جائیں اور ریہ کہ ہم نماز قائم کریں، شلیم وانقیا دالہی کے بعد سب سے پہلاتھم اقامت صلوۃ کا ہے، اس سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور اس کے تقوی کا تھم ہے کہ نماز کی پابندی تقوی اور خضوع کے بغیر ممکن نہیں۔

یں و م یُکُنُ فَ کُو فی الصورِ ، صور سے مراد نرسنگایا بگل ہے جس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ اسرافیل علاق کالشکاؤ الشکاؤ کے اس اپنی بیٹنانی جھا کے حکم الہی کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب حکم دیا جائے بھونک دیں، (ابن کثیر، ابوداؤ در ذری بعض علاء کے نز دیک تین نفخ ہوں گے، ① نفخ صعت اس سے تمام انسان ہے ہوش ہوجا کیں گے، اور بعض کا نفخ افغاء جس سے تمام لوگ دوبارہ زندہ ہوجا کیں گے، اور بعض آخری دوہی کے قائل ہیں۔

واذ قال ابراهیم لابیه آزر ، موزمین نے حضرت ابراہیم ﷺ فالٹیکا کے والد کے دونام ذکر کئے ہیں آزراور تارخ ممکن ہے کہ تارخ آزر کالقب ہو۔

### ابرا ہیم عَالَیْ لَا اُلْتُلَا اُولَا اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

آزرعبرانی لفظ ہے مجمہ اورعلیت کی وجہ سے غیر منصر فی ہے بید حضرت ابراہیم علی کا فلا کے والد کا نام ہے تورات، میں آپ کے والد کا نام تارخ بیان کیا گیا ہے اگر تورات کا بیان نمح بیف سے حکوفوظ ہے تو قرین قیاس یہی ہے کہ اس صورت میں آزر تارخ کی تعریب ہے جسطرح انتحق اضحاق کا معرب ہے اورعیسی یشوع کا معرب ہے امام راغب مفردات غریب القرآن میں رقم طراز ہیں، قیل ''کان اسسر ابیلہ تارخ فعوب فیجو کا آزر ، لیعنی کہا گیا ہے کہ ان کے والد کا نام تارخ تھا چرمعرب بنا کر آزر کر لیا گیا، قرآن کریم اور حدیث شریف میں حضرت ابراہیم علیہ کا والد کا نام آزر ہی مذکور ہے، اگر تورات کا بیان سے کی مان لیا جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ آزراور تارخ یعقوب واسرائیل کی طرح ایک ہی شخص کے دونام ہوں، یا ان میں سے ایک لقب اور دوسرانام ہو، بعض حضرات کا خیال ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کے بچپا کا نام ہے مگر بیافو ہے اسکے کہ ابٹ کا لفظ جب مضرد بولا جاتا ہے تو ہمیشہ اس سے باپ ہی مراد ہوتا ہے، البتہ اگر مجاز کا کوئی قرینہ ہوتو دوسری بات ہے، آیت مذکورہ میں کوئی مجاز کا قرینہ ہوتو دوسری بات ہے، آیت مذکورہ میں کوئی مجاز کا قرینہ موجوز نابر کی جاری میں ان کا نام آزر ہی بیان کیا گیا ہے ایسی صورت میں بلا قرینہ مجاز ، حقیق معنی کو چھوڑ نابر کی جہارت کی بات ہے۔

#### مغالطه کی اصل وجهه:

اس مغالطہ کی اصل وجہاس خیال اورعقیدہ پر ہے کہ نبی ﷺ کے تمام آباء واجداد کوآ دم تک مومن اورموحد شلیم کیا جائے حالانکہ حسب تصریح امام رازی وابوحیان اندلسی بیشیعوں کاعقیدہ ہے اسی عقیدہ کے پیش نظریہ کوشش کی گئی کہ حضرت

ح (نعَزَم يَبَلشَن ] > -

براہیم علاقۂ کا ڈالد آزر کے بجاکسی اور کو ثابت کیا جائے اس لئے کہ آزر کے بارے میں قر آنی اور حدیثی شہادت کفر کی موجود ہے۔ (لغات القرآن ملحصا)

### مشركول كوابرا جيم عَاليَّ لَهُ وَالسَّلُهُ كَا قصه سنانے كى وجه:

مشرکین چونکہ خود کوملت ابراہیمی پر کہتے تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ابر ہیم عَلِیجَاکُا وَالنَّاکُو کَا قصہ سنا کران لوگوں کو یوں قائل کیا کہ ابراہیم عَلِیجَاکُا وَالنَّاکُو تو بت پرتی ہے کس قدر بیز ارتھے اس کا حال ان لوگوں کو اس قصہ ہے معلوم ہوگا، کیرمشر کین مکہ بت پرتی بس مبتلا ہوکر خود کو کسطرح ملت ابراہیمی پر کہہ سکتے ہیں۔

فَلَمَّا جَنَّ علیه اللیل را محو کبًا قال هذا رہی هذا اکبر ، سلف کااس میں اختلاف ہے کہ ابراہیم عَلیجَ کَافُلا عَلَا اَ کَبِو جَوَکَہا اِوْلَ اِن کااس وقت کا ہے کہ جب وہ بچے تھے ہے کہ ابراہیم عَلیجَ کَافُلا عَلَیْ اِن کا اس وقت کا ہے کہ جب وہ بچے تھے کہ اس وقت تک آپ کوتے در اوراحکام شریعے کا علم نہیں تھا، اوراگر بڑی عمر میں یہ کلام کیا تو لوگوں کوقائل کرنے اورالزام دینے کے لئے یہ بات کہی دوسراقول را جے۔

(ایکی التفاسیر)

مشہور ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نمر ودنے اپنے ایک خواب کی تعبیر کی وجہ سے نومولود بچوں کوتل کرنے کا تھم دے رکھاتھا، تصرت ابراہیم علاقتلائلہ بھی اس سال پیدا ہوئے تھے جس کی وجہ سے آتھیں چھیا کرایک غارمیں رکھاتا کہ نمر ود کے ہاتھوں قتل سے نیچ جائے ، غار ہی میں جب کچھ شعور آیا اور آپ کو غار سے باہر نکالاتو تار کے جائے سورج و نیے رہ دیکھے تو مذکورہ تاثر ات ظاہر رمائے لیکن غاروالی ہات متنز نہیں ہے ، بلکہ تھے یہ ہے کہ قوم سے مکالمہ کے وقت آپ نے مذکورہ باتیں کہیں۔

تزجيم ؛ بيهاري جحت ہے جوہم نے ابراہيم كوعطا كى (يعنى) ہم نے ابراہيم عَلِيْجَلَاهُ وَالسَّاكِوَ كو جحت كى جانب رہنما كَي کی جس سے ابراہیم نے اللہ کی وحدانیت پر تارول کے غروب ہونے اور مابعد سے استدلال کر کے اپنی قوم پر ججت قائم کی ، تلك مبدل منهاور حبجتنا بدل ہے، پدل مبدل منہ سے ملکر مبتداء ہے اور آتیک ابو اهیم مبتداء کی خبر ہے اور ہم جس کے جاتے ہیں علم وحکمت میں درجات بلند کردیتے ہیں ، (تر فع درجات)اضافت (یعنی بعیرتنوین)اورتنوین کے ساٹھ ہے ، بے شک تیرا \_\_\_\_ رب اپنی صنعت میں باحکمت (اور )اپنی مخلوق کے حالات سے باخبر ہے،اور ہم نے ابراہیم کوابخق اور یعقوب اس آبخق دیااور ہم نے ان میں سے ہرایک کوہدایت دی اور ابراہیم سے تیکے سم نے نوح کوہدایت دی اور نوح علیق ان کی ذریت میں سے داؤ دکواورسلیمان بن داؤ دکواورا بوب کو پوسف بن یعقو ب کواورموی این کافیاتی کواور ہارون کو ہدایت دی اور جس طرح ہم نے ان کو جزاء دی ہم اسی طرح نیکو کاروں کو جزاء دیا کرتے ہیں ،اور زکریا کواور ان کے بیٹے پیچنی کواور عیسیٰ ابن مریم کو (ہدایت دی) اس سے بیہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ لڑکی کی اولا دبھی ذریت میں شامل ہے اور موئی کے بھائی ہارون کے نتیجے الیاس کو (ہدایت دی)اور بیسب نیک لوگوں میں سے تھے،اوراساعیل ابن ابراہیم کواوریسع کو (الْیسع) میں لام زائدہ ہے اور پونس کو اور ابراہیم کے بھائی ہاران کے بیٹے لوط کوہم نے ان میں سے ہرا یک کواہل عالم پر نبوت کے ذریعہ فضیلت دی نیز ان کے آباء واجداداوران کی اولا داوران کے بھائیوں میں سے (بہتوں کونوازا)عطف یا تو کلا پرہے یا نسو سًا پراور مِن تنبعیض کے لئے ہے،اسلئے کہان میں ہے بعض کی اولا دنہیں تھی اوران میں ہے بعض کی اولا دمیں کا فریتھے، اور ہم نے ان کومنتخب کرلیا اور راہ راست کی رہنمائی کی بیددین جس کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی ، اللّٰہ کی ہدایت ہے اس کے ذر اجدا ہے بندوں میں ہے جس کی جا ہتا ہے رہنمائی کرتا ہے اوراگر بالفرض انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا دھراغارت ہوجا تا بیلوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب جمعنی کتب اور حکمت اور نبوت عطاکی ،اوراگریہ اہل مکہان نتیوں کاانکار کرتے ہیں (تو کریں) ہم نے ان (نعمتوں) کے لئے ایسےلوگوں کومقرر کردیا ہے جوان کے منکرنہیں ہیں اور وہ مہاجرین اورانصار ہیں (اےمحمہ) یہی تھے وہ لوگ جن کواللہ نے ہدایت دی تھی سوآ پ بھی ان کے تو حیداورصبر کے طریقہ پر چلئے وقفًا اور وصلاً ہاء کے سکوت کے ساتھ - ≤ (نصَّزَم پَسَاشَهٰ )> ---

اورا یک قراءت میں حالت وصل میں ہاء کوحذف کر کے ، آپ اہل مکہ سے کہہ دو میں قرآن پرتم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا کہ جوتم مجھے دیتے ہویہ قرآن تو ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لئے خواہ انس ہوں یا جن ۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ

قِحُولِ ﴾: وَيُبْدَلُ منه ، اس میں اشارہ ہے کہ تلك اسم اشارہ ہے حجتنا مشارٌ الیہ، دونوں مل کرمبتداء ہیں اور آتیناها اس کی خبر، (دوسری ترکیب) تلك مبتداء حجتنا خبراول اور آتیناہ جملہ ہو کرخبر ثانی۔

فَوَلَكُونَ اللَّهِ احتَجَ يه تلك كمثارٌ اليه كابيان -

قِولَان ؛ أَرْشَدُناه لَهَا.

يَكُولُكُ: آتينا كَيْقْيرارْشَدْنَات كرن كاكيافا كده ؟

جِكُولَثِيْ : چونكه جحت كوئى وين كى چيزېيں ہے اسلے اتينا كى تفير أرْ شدنا ہے كى ہے۔

قِوَلَكُ ؛ حُجَّةً عَلَى قَوْمِهِ.

يَكُولُكُ: لفظ حجة محذوف كس وجه سے مانا ہے؟

جِجُولُ بِیعِ: اس بات کی طرف اشارہ کرنے کیلئے کہ علیٰ قومہ، تحدہ محذوف کے متعلق ہےنہ کہ آتینا کے،اسلئے کہ ایتاء کاصلہ علیٰ نہیں آتا۔

قِحُولِ آن ای نوح ،اس اضافه کامقصد ذریته کی خمیر کامرجع متعین کرنا ہے اور وہ نوح کے خه که ابراہیم اسلئے که یونس عَلیْجَلاہُ طَالِیْکِلاہُ طَالِیہِ کِلاہِ طَالِیہِ کِلاہُ طَالِیہِ کِلاہِ طَالِیہِ کِلاہِ طَالِیہِ کِلاہِ طَالِیہِ کِلاہُ طَالِیہِ کِلاہِ طَالِمِی کِلاہِ ک

فَيُولِكُمُ ؛ ابن اخي هارون اخي موسلي.

يَيُولِكُ: الياس ابن اخي موي مختصر تعبير كوچهوڙ كرمذكوره طويل تعبير كيون اختيار كي؟

جِجُولُ شِعْ: اسْ تعبیر میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت ہارون عَلاِجَاکا ُوَلاَیْٹُکُو مُوی عَلاِجِکَااُوَلاَیْٹُکُو کے حقیقی بھا کَی نہیں ہیں بلکہ ماں شریک بھائی ہیں ،مگریةول ضعیف ہے۔

غِولِكُمْ: اليسع اللام زائدة، اليسع برالف لام زائده باسك كملم برالف لام داخل نهيس موتار

قِحُولِ آئَى ؛ لِآنَ بَعْضَهُم لَمْرِیَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَبَعْضَهُم كَانَ فِی وُلَدِهِ كَافِرٌ ، لِآنَ ، ہے ومن آبائهم میں مِن کے بعضیہ و نے کی وجہ بیان کی گئی ہے ،اسلئے کہ اگر من کو تبعیضیہ نہ ما نیس تو آیت میں مذکورتمام لوگوں کی ذریت کا ہدایت یا فتہ ہونا لازم آئیگا ، حالا نکہ بعض کی تو ان میں سے اولا دہی نہیں مثلاً حضرت کی کی اور ان میں سے بعض کی بعض اولا دکا کا فر ہونا متعین ہے بیسا کہ حضرت نوح علاج کلا قلام کا بیٹا کنعان۔

----- ﴿ (نَمَزُم بِبَاشَرِنَ ﴾

فِحَوْلَهُ ؛ اِقْتَدِهُ.

مَنْ <u>خُولا</u>ئی اسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ابنیاء سابقین کے تابع تھے آپ کوان کی اقتداء کا حکم دیا جار ہاہے۔ جَجُولِ بُئے: من التو حید و البصر کا اضافہ اس سوال کا جواب ہے اقتداءاور متابعت ،صبرعلی الایذاءوتو حید میں مراد ہے نہ کہ فروع دین میں ۔

فَحُولِ ﴾ : هَاءِ السَّنُتِ ، اس هاء كو كهتے ہيں جوكلمہ كے وقت كے وقت زائد كى جاتى ہے جبكہ آخرى حرف متحرك ہو كہا گيا ہے كہ اقتدہ بيں ہاء مصدر كی ضمير كى ہے اى اقتداء الاقتداء . (حاشبه حلالين)

قِعُولِكَمْ : وقفاً ووَصْلًا، يعنى وصل كووقف كتابع كرك\_

فِيَوْلِكُ ؛ وبِحَذْفِهَا، ياصل كِمطابق بـ

#### تَفْسِيرُوتَشِيحَ

و تلك حجتنا ، تلك حجتنا سے كوئى جميں مراد ہيں؟ اس سے مراداوپر كى وہ آيتيں ہيں كہ جن كے ذريعہ حضرت ابراہيم عليق لاؤلائلانے نے باپ اورا بنى قوم كوقائل ولا جواب كرديا تھا، جن كاسلسله فَلَه شَا جَنَّ عليه الليلُ سے شروراً ہوكر وَ هه مر مُهْ تَدُونُ ،ركوع كة خرتك چلاگلائي ہے، يہ دلييں الله تعالى نے الہام كے طور پر حضرت ابراہيم عليق كاؤلائي الله الله على الله الله كافور برحضرت ابراہيم عليق كاؤلائيكا كى قوم سے نا دل ميں ڈالى تھيں، يعنى تو حيدالهى پراير آئى، جس كى وجہ ہے، آپ لوا آئى نمرود ميں بھى ڈالا گيا اور بدرجہ مجبورى آپ كوعراق سے ملك شام كى طرف ہجرت كرنى پڑى ۔
سے ملك شام كى طرف ہجرت كرنى پڑى ۔

وَوَهَبُنَا له اسحق ویعقوب ، (الایة) تعنی بڑھا ہے میں، جب ابراہیم عَلاِمِلاَ اُولادے ناامید ہوگئے تھے تواللہ تعالی نے بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی بشارت دی جو کہ یعقوب بن اسخق ہیں لفظ یعقوب میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کے بعد بھی ال کی اولا دکا سلسلہ چلے گا،اسلئے کہ یعقوب عقب سے مشتق ہے جس کے معنی میں یہ فنہوم شامل ہے۔

ومن ذریته، ذریته کی شمیر کامرجع بعض مفسرین نے حضرت نوح علایقتلاؤلائٹلا کوقر اردیا ہے اسلئے کہ وہی اقر سے ہے، بعنی حضرت نوح علایقتلاؤلائٹلا کو، اور بعض حضرات نے حضرت ہے، بعنی حضرت نوح علایقتلاؤلائٹلا کو، اور بعض حضرات نے حضرت ابراہیم علایقتلاؤلائٹلا کو، اور بعض حصرات نے حضرت ابراہیم علایقتلاؤلائٹلا کو مرجع قر اردیا ہے اسلئے کہ پوری گفتگوان ہی کے شمن میں چل رہی ہے، لیکن اس صورت میں بیا شکال

≤ (نَصَّزَم پِبَلشَ لِنَ

ہوگا کہ پھرلوط عَلیْجَلَاوُلائٹلک<sup>ا</sup> کا ذکراس فہرست میں نہیں آنا جا ہے تھا اسلئے کہ وہ ذریت ابراہیم عَلیْجَلاوُلائٹلا سے نہیں ہیں وہ تو ان کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے بعنی حضرت ابراہیم عَلاِیچَالاہُ وَلاَیٹِ کُلا کے بھینچے ہیں اور ابراہیم عَلاِیچَالاہُ وَلاَیٹِ کُلا وَلاَ عَلاِیچَالاہُ وَلاَیٹِ کُلا وَلاَ عَلاِیجَالاہُ وَلاَیٹِ کُلا کُ چیا ہیں لیکن ہوسکتا ہے کہ تغلیبًا عرف عام کے طور پر چچا کو والدسمجھ لیا گیا ہو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی ذریت میں حضرت عیسیٰ عَلایجَلاهٔ وَالصُّلا کے ذکر ہے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہاڑ کی گی اولا دبھی ذریت رجال میں شامل ہے،جس طرح نبي كريم ﷺ نه اپني بيني فاطمه كے صاحبز اوے حضرت حسن كوا پنا بيٹا فرمايا، ''إِنَّ ابنى هذا سيدٌ و لعل الله ان يصلح به بين فنتين عظيمتين من المسلمين. (بحارى كتاب الصلح)

مذکورہ آیت میں اٹھارہ انبیاء کا ذکر ہے ان کے بارے میں فرمایا جارہاہے کہ اگریہ حضرات بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے توان كے تمام اعمال اكارت ہوجاتے ، ايك دوسرے مقام پر آنخضرت ﷺ كوخطاب كرتے ہوئے فرمايا ، ''لـــــــــن اشر كت ليحبطنّ عملك (سورة زمر) حالانكه پنجمبرول عے شرك كاصدورممكن نہيں (امكان شرعى) مقصدامت كو شرک کی ہلا کت خیزی ہے آگاہ کرنا ہے۔

وَمَاقَدَرُوا اى اليهودُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِمَ اى ﴿ عَظَّمُوهُ حقَّ عَظْمَتِهِ او مَا عَرَفُوهُ حَقَّ معرفتِ إِذْ قَالُوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد خياصه في القران مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِمِّنْ شَيْءٍ قُلْ لهم مَنْ أَنْزَلُّ الكِتْبَ الَّذِي جَاءَيِهِ مُوسَى نُوَرًّا وَهُدَّى لِلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهُ بِاللّهِ إِهِ والناءِ في المواضِع الثَّلْنَةِ قَرَاطِيْسَ اي يَكُتُبُوْنَهُ في دَفَاتِرَ مُقَطَّعةٍ تُبُدُونَهَا أي ما يُحِبُونَ ابْدَاءَ هُ منها وَأَنْخُفُولَ كَبْيِرًا مما فيها كَنَعُتِ محمدٍ صلى الله عليه عليه وسلم وَعُلِمْتُمْ أَيُّهَا اليهودُ في القران مَّالَمْتَعْلَمُوَّاأَنْتُمُوَّلَا الْكَوْلُمْ من التوراةِ ببيان ماالْتَبَسَ عليكم وَاخُتَلَفُتُمُ فيه قُلِ اللهُ أَنُزَلَهُ ان لم يَقُولُوه لا جَوابَ غيرُهُ ثُكُّرُزُهُمْ فِي ُخُوضِهُم بَاطِلِمِمُ يَلُعَبُونَ ®وَلهٰذَا القرانُ كِتُبُّ أَنْزُلْنَهُ مُبْرَكُمُّ صَدِّقُ النِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ قَبُلَهُ من الكُتُب وَلِثُنْذِرَ بالتاءِ والياءِ عَطُفٌ على معنى ما فَبِلَـهُ اي أَنْزَلُنَـاهُ للبركةِ والتَصْدِيُق ولِتُنْذِرَ بِهِ أُمَّرَالْقُرلِي وَمَنْ حَوْلَهَا الله اهلَ سكةَ وسائرَ الناس وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْإِخِرَةِ يُؤُمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴿ خَوفَ اسَ عِقَابِهِ ا وَمَنَ اى لا أَحَدَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا بِادِّعَاءِ النبوة ولم يكن نبيًا أَوْقَالَ أُوْجِىَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ نَزَلَتُ في مُسَيلَمَةً لْكَذَّابِ وَّمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَمَا أَنْزَلَ اللهُ وهم المُسْتَهُزءُونَ قَالُوا لو نَشَاءُ لَقُلْنَا سِلَ هذَا وَلَوْتَرَكَى يا مُحَمَّدُ <u> إِذِ الظَّلِمُوْنَ</u> المَذُكُورُونَ فِي مَمَّرَاتِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلْإِكَةُ بَالِسِطُوْ الَيْدِيْهِ فَرِّ اليهِم بالضَرُب والتَعُذِيب يقولون هِ مَ تَعْنِيفًا ٱخْرِجُوٓاٱنْفُسَكُمْ الينالِنَقُبضَها ٱلْيَوْمَرُجُخَزُونَ عَذَابَ الْهُوْنِ الهَوَان بِمَاكُنْتُمُ تَقُولُوْنَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَالُحَقّ مدعوى النبوُّةِ والإيُحَاءِ كذباً **وَكُنْتُمْعَنْ الِيتِهِ تَسْتَكُبِرُوْنَ** تَتَكَبَّرُوْنَ عن الايمان بها وجوابُ لو لَرَأَيْتَ اَسُرًا ظِيْعًا وَ يُقَالُ لهم اذا بُعِثَوُا لَقَدُجِثُنُتُمُوْنَا فُرَالِي مُنفَرِدِيْنَ عن الأهلِ والمالِ والولدِ كَمَاخَلَقُنكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اي

حُفاةً عُولًا قُرِّلًا قَرَّكُتُمُ مِّا خَوَلُنْكُمْ اعْطَيْنَاكُمْ مِن الاموال وَلَآءُ ظُهُولِكُمْ فَى الدنيا بغيرِ اخْتِيارِكُم وَ يَقال لَهِم توبيخاً مَانَزَى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الاصنامَ الَّذِيْنَ زَهَنَّمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ اى فى اسْتِحْقَاقِ عِبَادَتِكُم شُرَكُولًا اللهِ لَقَدُنَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصُلُكُمْ بِينَكُم وَفَى قُواء قِ بِالنصبِ ظُرُفُ اى وَصُلُكُمُ بِينَكُم وَضَلَّ فَقَالَمُ مَعَلَمُ مُونَ فَى الدنيا مِن شَفَاعتِها.

ت بعثر ہے ۔ ترجیم : یہودنے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہئے تھی یعنی جیسی تعظیم کرنی چاہئے تھی ویسی نہیں کی یاجیسی معرفت کا حق تھ و بیاحق ادانہیں کیا جبکہ نبی ﷺ ہے قر آن میں مخاصمت کرتے ہوئے کہا کہاللّٰہ نے کسی انسان پرکوئی چیز نازل نہیں کی آپ ان ہے پوچھوکہاس کتاب کوئس نے نازل کیا جس کوموئی عَلاِجِبَلا اُوّالِیٹاکو کے لئے نو اور ہدایت تھی،جس کوتم نے متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے بعنی اس کواوراق متفرقہ میں لکھرکھا ہے، (تجعلو نَهُ) تینوں مقامات میں یاءاور تاء کےساتھ ہے جن کوئم ظاہر کرتے ہو تعنی ان میں سے جن باتوں کوئم ظاہر کرنا پسند کرتے ہوظاہر کرتے ہو اور اس کی بہت سی باتوں کوتم چھیا جا ہے ہو کھا مجمد ﷺ کی صفات (علامات) کواورا ہے یہود یو! تم کو قرآن میں بہت کچھ سکھایا گب اس چیز کو بیان کر کے جوتمہارے لئے مشتبہ ہوئی اور جس میں تم نے اختلاف کیا جس کا تورات سے نہم کوعلم ہوااور نہ تمہارے آبا (واجداد) کواگروہ جواب نہ دیں (اقرار نہ کریں) توقع خود ہی کہد و کہاں کو اللہ نے نازل کیا ہے، پھران کوان کی خرافات میں کھیلنے کے لئے چھوڑ دویی (بھی ویسی ہی) کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی ہے اوراپنے سے سابقا ستابوں کی تصدیق کرنے والی ہے (اوراس لئے نازل کی گئی ہے) کہ مکہ والوں اوراس کے اطراف والوں کو بیعنی اہل مکہ او تمام لوگوں کو ڈراؤ (یےنے ذرّ) تاءاور یاء کے ساتھ ہے،اپنے ماقبل کے معنی پرعطف ہے، یعنی ہم نے اس کو برکت کے لئے او تصدیق کے لئے اوراس کے ذریعہ ڈرانے کے لئے نازل کیا ہے جولوگ آخرت پرایمان رکھتے ہیں وہ اس ( قرآن ) پر بھ ایمان رکھتے ہیں اوروہ آخرت کےعذاب کےخوف ہے اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اوراس سے بڑا ظالم کون ہوگا کو نہیں کے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا نبوت کا دعویٰ کر کے حالانکہ وہ نبی ہیں ہے یا کہے کہ مجھے پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پرکوئی چیز نازل نہیں کی گئی (یہ آیت)مسلمہ کڈ اب کے بارے میں نازل ہوئی ،اور جوشخص یوں کیج کہ جیسا کلام اللہ نے نازا کیا ہے میں بھی ایبا کلام لاسکتا ہوں اور (ایبا کہنے والے)استہزاءکرنے والے ہیں، (اوربعض) کہنے والوں نے کہااگر: چا ہیں تو ہم بھی ایبا کلام لا سکتے ہیں ، کاش اے محمرتم مذکورہ ظالموں کواس حالت میں دیکھتے کہ جب وہ موت کی تختیوں میں ہوا ۔ اور فرشتے ز دوکوب اور عذاب کے لئے ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے سختی سے کہدرہے ہوں اپنی جانوں کو ہماری طرف نکالو تا کہ ہم اس پر قبضہ کریں آج جمہیں ان باتوں کی پاداش میں جن کوتم نبوت اور انزال وحی کا ناحق دعوی کر کے اللّٰہ پر جھو تہمت لگایا کرتے تھے ذلت آمیز عذاب دیا جائےگا اوراس کی آیات کے مقابلہ میں سرکشی دکھایا کرتے تھے (یعنی) ان پرایما ﴿ وَمُؤَمِّ بِبُلشَهُ إِ

لا نے سے تکبر کیا کرتے تھے، اور کو کا جواب کے آئیت امراً فظیعاً (محذوف) ہے، تو آپ ایک ہولنا ک منظرد کیھتے، اور جب ان کودوبارہ زندہ کیا جائےگا تو ان سے کہا جائےگا کہ تم آگئے نا، تن تنہا ہمارے پاس بغیر مال اور اہل وعیال کے جسا کہ ہم نے تم ہوں ابتداء پیدا کیا تھا، ہر ہنہ بدن، غیر مختون، اور جو کچھ ہم نے تم کو مال (ومتاع دنیا میں) دیا تھا وہ سب نے تہ ہجوے دنیا میں مجبوراً چھوڑ آئے، اور ان سے تو بیخا کہا جائے گا ہم تمہار سے ساتھ تمہارا اسفار تی بتوں کو تہیں دیکھتے جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ تھا کہ وہ تمہاری عبادت کے استحقاق میں اللہ کے شریک ہیں واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق خابت ہوگیا، یعنی تمہاری جمعیت منتشر ہوگئ، اور ایک قراءت میں نصب کے ساتھ ظرف ہے یعنی تمہارے آپسی تعلقات، اور تمہارا وہ دعویٰ خم ہوا جو کہ تم دنیا میں ان کی سفارش کے بارے میں کیا کرتے تھے۔

# عَجِفِيق اللَّهِ السِّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِحُولِ ﴾؛ ای الیکھو ڈکی میا قَدَرُوا کافاعل یہودکوظاہر کرے شرکین کے اختمال کود فع کردیا اسلئے کہ تبجہ عبلونے فراطیس مشرکین کے حال کے مناسب نہیں ہے چونکہ مشرکین اہل کتاب ہی نہیں تھے کہ قراطیس کومتفرق کرتے۔

قِوَلْكَ ؛ في المَوَاضِعِ الثَلْثَةِ ، اي تجعلونه ، يُبْدُونها ، تَخْفُونَها .

فِحُولِكُ ؛ اى يَكُتُبُونَهُ في دَفَاتِرَ.

سَيْخُوالْ: قراطيس كاحمل الكتاب برورست نهيل ماسك كه تجعلونة قراطيس كاكوئي مطلب نهيل م؟

جِحُلِیْئِ: مفسرٌ علّام نے ندکورہ عبارت محذوف مان کراسی اعتراض کا جواب دیا ہے یعنی وہ توارت کومتفرق دفاتر میں لکھتے تھے۔ فِحَوَلِیْئِ: اَنْسَدُ اَسْ میں اشارہ ہے کہ اللّٰہ مبتداء ہے اور انه زله ، خبر محذوف ہے ، قرینہ مَنْ انذل ہے ، اُنْوَل محذوف مان کر ایک سوال کا جواب بھی مقصود ہے۔

مَنْ يَكُولِكَ ؛ الله ، قُلْ فعل امر كامقوله ہاور مقوله كے لئے جمله ہونا ضرورى ہے حالانكه لفظ الله مفرد ہے؟

جِهُ لَيْعِ: لفظ الله ك بعد أنول محذوف إور الله انولَ جمله موكر قل كامقوله ب-

فِحُولِ ﴾ : عَطُفٌ عَلَى مَعْنَى مَاقَابُلَهُ ، يه ماقبل كم عنى پرعطف ئ نه كه محذوف كى علت ، تقدير عبارت بيه ، وانه زلذاه لِتنذِرَ الخ ، اس لئے كه حذف عندالضرورت ، وتا ہے اور يہاں ضرورت نہيں ہے۔

قِحُولَكُ ؛ وَلَوْ تَسرىٰ يا مُحَمَّدُ ، ترىٰ كامفعول الطلمون كى دلالت كى وجهت محذوف ہے، اى تىرىٰ الطالمين يا

- < (نَظَزَم پِئِلشَهْ اِ

قِحُولَنَى ؛ حُفاَةً، عُراةً، غُرلًا ، حُفَاة، كاواحد حافٍ و حافى نَنْكَ بير، عُراة، كاواحد عار، نَنْكَ بدن غُرْلًا كاواحداَغُرَلَ غد محته ن.

فَحُولَكَ ؛ بَیْدَنُکُمْ ، اگر بیدنگه مرنوع پڑھاجائے تو تسقطع کا فاعل ہوگا اورا گرمنصوب پڑھاجائے تو ظرف کی بنا پرہوگا اور فاعل تسقیطع کے اندر ضمیر ہوگی جواتصال کی طرف راجع ہے جس پر ماقبل یعنی شرکاء دلالت کررہاہے مفسر علام نے ای کی طرف اپنے قول ای وَصْلُکھ بَیْنَکھ سے اشارہ کیا ہے۔

#### تَفْسِيرُوتَشِينَ

مَا قَدَرُوا اللّٰه حَقَّ قَدُرِهِ ، قدر کے مٹی انداز ہ کرنے اور کسی چیز کی حقیقت جانے اوراس کی معرفت حاصل کرنے کے ہیں ، مطلب بیہ ہے کہ بیمشر کینن مکہ ارسال رُسُل اور انزال کتب کا انکار کرتے ہیں ،جس کے صاف معنی بیہ ہیں کہ انہیں اللّٰہ کی سیجے معرفت ہی حاصل نہیں ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کر۔تے ،اوراس عدم معرفت الٰہی کی وجہ سے وہ نبوت ورسالت کی معرفت سے بھی قاصر ہیں ،اوروہ یہ بچھتے ہیں کہ کسی انسان چیالیّٰہ کا کلام کس طرح نازل ہوسکتا ہے؟!

شان نزول:

بعض مفسرین نے مافد دُوا اللّٰه کا فاعل مشرکین مگرو کا دیا ہے ابن جریراور ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ وغیرہ نے حضرت ابن عباس وَفِحَا فَلْهُ مَعَالِظَةُ سے یہی معنی روایت کئے ہیں ،بعض مفسرین کے ماقد روا اللّٰه کا فاعل یہودکوقر اردیا ہے،ایک روزیہود نے آنخضرت طِّقِقَ اللّٰہ ہے کہاا ہے محمد کیااللّٰہ نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے آپ نے فرمایا نعمہ (ہاں) تو یہودنے کہاو الله ما انزل اللّٰه من السماء کتابًا، واللّٰہ آسان سے اللّٰہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی۔

ابن ابی جاتم اور ابوالشیخ نے سدی سے قتل کیا ہے فتحاص یہودی نے کہا" ما انول اللّه علی مهمد فیلی فیکھی من شہری " تو ذکورہ آیت نازل ہوئی ، ابن جریر اور ابن منذر اور ابن ابی جاتم نے سعید بن جبیر سے قتل کیا ہے کہا ایک یہود کی جس کا نام ما لک بن صیف تھا آپ فیلی گئی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ فیلی گئی ہے جھکڑنے لگا، آپ فیلی گئی نے فر مایا کہ میں تم کو اللہ کوشم دیتا ہوں جس نے صرت موی کالیک کا فیلی کا فیلی کو رات نازل فر مائی ، کیا تم تو رات میں پاتے ہو کہ اللہ حبی کو مبغوض رکھتا ہے؟ اور ما لک بن صیف جر سمین تھا (فربہ عالم تھا) تو ما لک بن صیف اس بات سے ناراض ہوا اور کہا کہ کہا کہ دو الله علی موسی" قال ما انزل الله علی مشی تو ندکورہ آیت نازل ہوئی۔

تجعلوناً قراطیس، یہود سے خطاب کرتے ہوئے کہاجار ہاہے کہم اس کتاب کومتفرق اوراق میں رکھتے ہوجن میں سے جس کو چاہتے ہو ظاہر کرتے ہواور جس کو چاہتے ہو چھپالیتے ہو، مثلاً رجم کا مسلہ اور آنخضرت ﷺ کی صفات وعلامات کا مسلہ

حافظ ابن کثیراورامام ابن جریرنے یَجْعلو مَهُ اور یُبدو نها، غائب کے صیغوں والی قراءت کوتر جیح دی ہے اور دلیل بیدی ہے کہ یہ مگی آیت ہےاس میں یہود سے خطاب کیسے ہوسکتا ہے؟ اور بعض مفسرین نے پوری آیت ہی کو یہود سے متعلق قرار دیا ہےاور اس میں سرے سے نبوت ورسالت کا انکار ہےاہے یہود کی ہٹ دھرمی اور ضد وعنا دیر ببنی قر اردیا ہے، گویااس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی تین رائے ہیں، ایک پوری آیت کو یہود سے دوسرے پوری آیت کومشرکین سے متعلق قرار دیا جائے اور تیسرے، آیت کےابتدائی حصہ کومشرکین ہے متعلق اورتجعلو نہ کو یہود ہے متعلق قرار دیا جائے یہود ہے متعلق قرار دینے کی صورت میں اس کی تفسیر ہوگی کہ تورات کے ذریعہ ہے تہ ہیں بتائی گئیں،بصورت دیگر قرآن کے ذریعہ بتائی گئیں۔

تجعلونَهُ قراطيس ، كى تقدر كلام تحعلونَهُ في القراطيس ب، جيما كمفر علام في تكتبونَهُ في دفاتر مقطعة كهدكراشاره كياہے ورندتو حمل درست نه ہوگا لعني تم نے اس کو پارہ پارہ کردیا تا کیتم اپنی مصلحت کے مطابق جس حصد کو عا ہوظا ہر کرواور جس کو جا ہو چھیاؤ، اور تمہیں اس کتاب کے ذریعہ ان حقائق کی تعلیم دی گئی جن ہے تم نا دائے۔ تھا درجن کے بارے میںتم التباس وتذبذ ب کا شکار تھے تمام بشری کوششوں کے باوجودان حقائق کاعلم نہتم کوہوسکااور نہتمہارے آباءواجہ ادکو۔ هذا كتاب انزلنهٔ مبارك، يوالي كتاب م كفلوق اس سے جتنا جا بنى ہمت وظرف كے مطابق فائدہ اٹھا

# امام فخرالدین رازی کی رائے:

اس آیت کے ذیل میں فخرالدین رازی اپناذاتی تجربہ تحریر فرماتے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف محمد بن عمر رازی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے علوم حاصل کھے قلی بھی اور عقلی بھی لیکن کسی بھی علم سے مجھے دین و دنیامیں وہ خیر وسعادت حاصل نہیں ہوئی جواس علم ( قر آن ) کی خدمت سے حاصل ہوئی۔ ( کیس

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ شَاقُ الْحَبِّ عن النباتِ وَالنَّوايِّ عن النَّحٰلِ يُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْمَيَّتِ كالانسانِ والطَّائِرِ من النُطُفَةِ وَتَخْرِجُ الْمَيِّتِ النَّطُفَةِ والبيضةِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ الفالِقُ الْمُخْرِجُ اللَّهُ فَالنَّ تُوْفِكُونَ ® فكيف تَصُرِفُونَ عن الايمان مع قِيَام البُرُهَانِ فَالْقُ الْإِصْبَاعُ مصدرٌ بِمعنى الصُّبُح اي شَاقُ عُمُوْدِ الصبح وهو أوَّلُ ما يَبُدُوُ من نُورِ النهارِ عن ظُلُمَةِ الليل وَجَعَلَ الْيُلَسَكَنَّا يَسُكُنُ فيه الخلقُ من التَّعُبِ وَّالشُّمْسَ وَالْقَمَرَ بالنصبِ عطفًا على محلّ الليل حُسَبَانًا \* حِسَابًا للاَوْقَاتِ اوالباءُ مَحذُوْفَةٌ وهو حالٌ من مقدّرِ اي يَجُرِيَان بِحُسُبَان كما في سورةِ الرحمٰنِ ذٰلِكَ المذكورُ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ في مُلْكِهِ الْعَلِيْمِ۞ بخلقِهِ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِي ظُلُمٰتِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِ في الأسفار قَدُ فَصَّلْنَا بَيَّنَا الْاللِتِ الدَّالَاتِ على قُدُرَتِنا لِقَوْمِ تَيَعْلَمُوُّنَ ﴿ يَتَدَبُّرُونَ وَهُوَالَّذِئَ اَنْشَاكُمْ خَلَقَكم مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ هي ادمُ فَمُسْتَقَرُّ منكم في الرَّحْمِ وَّمُسْتَوْدَعٌ منكم في الصُّلبِ - ﴿ (مَئزَم پِبَلشَهُ ﴾ -

وفي قراء قرب فتح القافي المناق عن الغيبة يه بالماء فَبَات كُلِّ فَكُوبَ الله المناق الله الله الله الله المناق عن الغيبة يه بالماء فَبَات كُلِ شَيْء يَنبُت فَاخْرَجَا مِنهُ الله المناق الله المناق المناق

ن کو کی کی کا نے جات ہے ہیں گاڑی ہے الا اللہ ہی ہو الا اور کھیوں کو چیر کر تھجوں کے درخت نکالنے والا اللہ ہی ہو ہو جاندار سے بکا اللہ ہی ہو ہو کس طرح والا ہے ہو تو تم دلیل کے موجود ہونے کے باوجود کس طرح ایمان سے پھرے جارہے ہو اور ناللہ ہو اور اللہ ہو اور ناللہ ہو ہو کس طرح اللہ ہو ہو کس طرح اللہ ہو ہو کہ اور ناللہ ہو ہو کس طرح کا ذب کو چاک کرنے والا ہے اور سنون شیخ تار کی شب سے نکلنے والی دن کی اس روش کو کہتے ہیں جو ابتداء نمودار ہوتی ہو اور اور اور ناللہ ہو کہتے ہیں جو ابتداء نمودار ہوتی ہو اور ناللہ ہو کہتے ہیں جو ابتداء نمودار ہوتی ہو اور ناللہ ہو کہ ہو تا ہو گائیں کے تار کی سے سام کرتی ہوا وہ تا ہو گائیں کے تار کی سے کہ ہم نالہ ہو گائی ہو گائی ہو ہو گائی ہو کہ ہو نے تمہارے لئے تاروں کو پیدا فرمایا تا کہتم ان کے ذر لعد بھو وہ کی گلمت میں سفر کے خوال ہو کہ ہو نے ہو کہ ہو کہ ہم نے تمہارے لئے تاروں کو پیدا فرمایا تا کہتم ان کے ذر لعد بھو وہ کی ظلمت میں سفر کے دوران رہنمائی حاصل کر و جائے ہو ہو ہو گئی ہم نے تمہارے لئے تاروں کو پیدا فرمایا تا کہتم ان کے ذر لعد بھو وہ کی ظلمت میں سفر کے دوران رہنمائی حاصل کر و جائے ہم کہ ہم نے تمہارے لئے تاروں کو پیدا فرمایل کو کھول کھول کو بیان کیا ایسے لوگوں کے قرار گاہ ہو اور اصل پیر) تمہارے لئے امانت گاہ ، اور ایک قراء ت میں تاف کو فتے کے ساتھ ہے بعنی تہمارے لئے جائے ہو کو رہوں کہ ہو اور کی ہو کہ کہ تھو ہو تھوں کہ ہو تھیں تاف کو فتے کے ساتھ ہے بھوئی تہمارے لئے جائے ہو کہ کو رہوں کہ تاروں کی جائے ہو کہ کہ کے دوران رائی ہو کہ تھوں کہ ہو تیں ہو کہ کہ ہو کہ کہ کو تو کہ کہ کو کو کو کھوں کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو

قرار، بےشک ہم نے دلائل کو بمجھدارلوگوں کے بلئے کھول کھول کھ ل کربیان کر دیاوہ ایسی ذات ہے کہ جس نے آسمان (بادلوں) سے ۔ پانی برسمایا اس میں غائب سے (تکلم کی جانب)التفات ہے اور اس پانی کے ذریعہ اگنے والی ہرتتم کی نبات ا گائی پھر ہم نے اس نبات سے ہری بھری ایک چیز ( کھیتی ) ا گائی ، خصصرًا بمعنی اخصر ہے ہم نے اس کھیتی ہے تہ برتہ جے ہوئے دانے پیدا کئے کہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھے رہتے ہیں جبیبا کہ گندم وغیرہ کے خوشے، اور کھجور کے شگو فے (من النحل) خبر (مقدم ) ہے اورمن طبلعِها ،اس سے بدل ہے، (طبلعٌ)اس شُی کو کہتے ہیں جوابتداء کھجور کے درخت سےاپنے غلافوں سے نتکتی ہےاور قنوان دانیۃ مبتداءمؤخرہ، قِنْوَان بمعنی عراجین ہے بمعنی ثاخ عَـرَاجین عَرجون کی جمع ہےجس کے معنی ثاخ کے ہیں جو جنگی ہوئی شاخوں میں ہوتے ہیں ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں اور ہم نے پانی سے انگوروں کےاورزیتون کےاور ا نارکے باغات پیدا کئے کہان دونوں کے پتے ایک دوسرے کے منابہ ہوتے ہیں (ہ شتببھاً) عال ہے اور ان کے پھل مشابہ نہیں ہوتے ،اےمخاطبو!اس کے پچلوں کو چیثم عبرت سے دیکھو (شہر) میں ثاء،ورمیم کے فتحہ اور دونوں کےضمہ کے ساتھ ہے ية ثَمَرَةٌ كَ جَمْع ہے جیسے شَجَرَةٌ كى جَمْع شَجَرٌ ہے، اور خَشَبَةٌ كى جَمْع خُشُبٌ ہے كہ جبوہ اول مرتبہ كھل لاتا ہے تووہ كيسا وتا ہے؟ اور اس کے پکنے ( کی حالت ) کو دیکھو کہ جب وہ قابل استفادہ ہو جائے تو کیسا ہوجا تا ہے؟! بلاشہ اس میں ایمان ن دلائل سے ایمان کے بارے میں استفادہ کرتے ہیں اورلوگوں نے جات کواللہ کا شریک قرار دے رکھاہے ،اکٹے۔ فعَلُوا كامفعول ثاني ہےاور شُركاء مفعول اول ہے،ور البجنَّ. شركاْء كھابول ہے،اس لئے كمانہوں نے بتوں كى متش کرنے میں ان کی اطاعت کی ہے حالانکہ (خود) ان لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو جنات اس کے شریک کیسے و سکتے ہیں؟ اوران لوگوں نے اللہ کے لئے بغیر سمجھے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لئے ہیں ، (حسر قبو ۱) تخفیف اورتشدید کے ساتھ ہے اسلئے کہانہوں نے کہا کہ عزیرِ اللہ کے بیٹے ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں ، اللہ اس سے پاک ہے اور ان اوصاف سے برتر ہے جو پیربیان کرتے ہیں کہاس کی اولا دہے۔

# 

فَيُوَكُنَّ ؛ مُنْحُوج، اس كاعطف ف الق پر ب، اس لئے يخوج كے بجائے مخوج اسم فاعل كاصيغه لائے بين تاكه الف درست ، وجائے اور يُنخو بُر المحقّ مِنَ المميّت، فالق الحبّ و النوى كابيان ہے اس لئے واؤ كوڑك كركے الف

----= ﴿ وَمُؤَمِّ بِبَاشَرِ ۗ ﴾

يُخوجُ كهاہـــ

سَيُواكُ: ومخرج الميتِ مِنَ الحيّ، بيان واقع كون بين موسكتا؟

جِيِّ لَئِئِ اللَّهِ كَهِ فَالِقِ الْحَبِ والنوى، إِخُواجُ الْحِيِّ من الميت كَاجِسْ ہے ہے نہ كہاں كائلس حالانكہ بيان اور مبين كے مفہوم ميں مطابقت ضرورى ہے۔

قِحُولَى : فَكَيْفَ تَصِرفُونَ الْخ، أَنَّىٰ تؤفكون كَيْفَير كيف تصرفون ٢ كركا شاره كرديا كه بياستفهام انكارى

جَوْلِی الصبح کے ہیں الاصباح، إفعال کامصدرہے جس کے معنی دخول فسی المصبح کے ہیں مگریہاں یہ معنی مرادنہیں ہیں بلکہ مرادنفس صبح ہے، مصدر بول کرمصدر کا اڑیعنی صبح مرادہے، اور کوفیین کے نزدیک جساعل کے بجائے جَعَلَ ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک فعل کا عطف اسم پر جائزہے۔

فِيُولِنَى ؛ عَلَى مَحَلِّ اللَّيْلِ، ليل كَاكُل جاعل كامفعول مونے كى وجه مصوب --

قِوُلْنَى: هو حَالٌ مِنَ المُقَدَّرِ عَلَى حُسبان، يَجْرِيانِ مقدرے عال ہے، اگر مفسر علام مقدرے عال ہے كے بجائے

مقدرے متعلق ہے، فرماتے تو زیادہ بہتر ہوٹا کے فرماتے تو زیادہ بہتر ہوٹا کے فرماتے تو زیادہ بہتر ہوٹا کے فیو گئے فیکو لیک : قِنُواک، یہ قِنُو کی جمع ہے بمعنی خوشہ۔

تَفَيْرُوتَشِيْنَ

گذشتہ آیات میں مشرکین کی ہے دھرمی اور حقائق ونتائج سے غفلت کا تذکرہ تھا، اوراب ان کا موں کا تذکرہ ہے جو تمام خرابیوں کی جڑ ہے وہ ہے خدا تعالی کی بے مثال علم وقدرت سے بے خبری، مذکورہ آیات میں حق تعالی نے غافل انسان کے اس روگ کا علاج اس طرح فرمایا ہے کہ اپنے وسیع اور عظیم قدرت کے چندنمو نے اورانسان پراپنے انعامات واحسانات کا ایک سلسلہ ذکر فرمایا جن میں ادنی غور کرنے سے ہر سلیم الفطرت انسان خالق کا ئنات کی عظمت اور بے مثال قدرت کا اور اس بات کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یے فظیم الثان کا رنا مے ساری کا ئنات میں سوائے خدائے تعالی کے سی کی قدرت میں نہیں۔

اِنَّ اللَّه فالق الحب والذوی، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اپی ہے مثال قدرت اور صناعی کے نمونے بیان فرمائے ہیں، دانہ اور شخطی جس کو کاشتکارز مین کی تہ میں دبادیتا ہے اس کو پھاڑ کراس سے انواع واقسام کے درخت پیدا فرماتا ہے، جبکہ زمین ایک، پانی ایک، کھا دایک ہوتا ہے مگر جس قتم کے دانے اور گھلیاں ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی اللہ مختلف قتم کے غلوں، پھلوں کے درخت پیدا فرمادیتا ہے جن کے پھلوں کے رنگ و بوومزہ میں بینی تفاوت ہوتا ہے، بیضداکی قدرت ہی کا کرشمہ ہے۔

مطلب یہ کہ جمادات، نباتات، حیوانات غرضیکہ تمام موجودات کا نظام تکوینی و خلیقی کلینہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کے

تے ہوئے کسی دیوی دیوتایا مزاروآ ستانہ کی طرف توجہ ہونا کس درجہ کاحمق اور بے دانثی ہے،!!

عظیم الثنان کارخانۂ حیارت بیدنظام ارضی اور نظام فلکی یوں ہی کیف مااتقق الل ٹپنہیں چل رہا،اس کے قانون اور ضابطہ کے مطابق چل رہا ہے جو ہر قادر پر قادر ہے جس کی راہ ہر رکاوٹ سے خالی ہے، اور ساتھ ہی وہ ایساعلیم ہے کہ ہرعلم وحکمت کا راءوہی ہے۔

وہ پردہ شب سے نورشج کو برآ مدکرنے والا ہے، رات کی پرسکون کیفیت، سورج اور چاند کی نیی تلی گردش ہےا نتہاء مسلحتوں حکمتوں سے لبریز ہےاوران کی شرح رفتار ومقدار سب اسی قادر مطلق کے دستِ قدرت میں ہےاس کی موجود گی میں کسی دیوی بتایا کسی حاجت روااور مشکل کشا کوفرض کرنا خرافات کی انتہاء ہے۔

و هو الذی انشأ کھر من نفس و احدة ، اس آیت میں وحدت انسانی کوبطورا یک حقیقت کے بیان کیا ہے اوراس بات بالکل واضح کر دیا ہے کہ نوع انسانی کا مورث علی ایک ہی ہے اس ایک اصل کوشلیم کرنے سے جو آج مہذب وغیر مہذب، لی اور گوری، برجمن اور شودر ، مشرقی اور مغربی خدا جانے انسانیت کتنے فرقوں اور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے ، پھرایک بنی آ دم کی مت میں تبدیل ہوسکتی ہے۔

يُعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ مُبُدِعُهِمَا مِن غيرِ مِثَالِ سَبَقَ ٱلْيَ كِيفِ يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ قَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ۖ زوجةٌ نَلَقَكُلَّ شَيْءً ﴿ سِن شَانِهِ أَنْ يَخُلُقَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْكُمْ ذِلِكُمُ اللهُ لَتُكُمُّ لَآ الهَ الْآهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ عَبُدُوهُ \* وَجِدُوهُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلُ ﴿ حَفِيظٌ لَاتُذُرِكُهُ الْأَبْصَالُ اللَّهُ الْأَصْارُ اللَّهُ وهذا سخصوصٌ برُؤْيَةِ وسنين له في الأخِرَةِ لِقوله تعالى وُجُوهُ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وحديثِ الشيخين انكم سَتَرَوْنَ كم كما تَرَوْنَ القَمَرَ لَيُلَةَ الْبَدُر وقيل المرادُ لا تحيطُ به وَهُوَيُدُرِكُ الْأَبْصَارُ الى يَرَاها ولاَ تَرَاهُ رلا يجوزُ في ره ان يُدُركَ البَصَر وهو لا يُدُركُهُ او يُحيُطُ بها علمًا وَهُوَاللَّطِيْفُ باوليائِه الْخِبَيْرُ بهم قل يا محمدُ لهم جَّاءَكُمْ بِصَابِرُ حُجَجٌ مِنْ مِّ بِكُمْ فَمَنْ اَبْصَرَ ها فاسَنَ فَلِنَفْسِةٌ اَبُصَرَ لانَّ ثَوَابَ اِبْصَارِهِ له وَمَنْ عَمِي عنها لَّ فَعَلَيْهَا ۚ وَبَالُ ضَلَالِهِ وَمَّآ أَنَاعَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۞ رقيبٌ لاعمالِكم إنَّماانا نَذيرٌ وَكَذَٰلِكَ كما بَيَّنَا ما ذُكِرَ رِّفُ نُبَيّنُ **الْايٰتِ** لِيَعْتَبِرُوا **وَلِيَقُولُوْ**ا اى الكفارُ في عاقبةِ الاَمْرِ دَرَسْتَ ذَاكَرُتَ اهلَ الكِتابِ وفي قراء ةٍ سْتَ اى كُتُبَ الماضين وجنُتَ بهذا منها وَإِنْبَيِّنَهُ لِقُوْمِ تَعْلَمُونَ ۞ إِنَّبَعْ مَٱ أُوْحِى إِلَيْكَ مِنْ مَّ بَلِكَ أَى القرانَ الْهَ إِلَّاهُو وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا اَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلَنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِينًا وَنُجازيُهِمُ بِاعْمَالِهِم الَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۞ فتُجُبرُهم على الايمان وهذا قبل الأسرِ بالقتال وَلَاتَسُبُّواالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِاللهِ الاصنامَ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا اِعْتِدَاءُ وظلمًا بِغَيْرِعِلْمِ اللهِ عَهْلِ منهم باللهِ كَذْلِكَ كما زُيِنَ لهؤلاء ماهم \* نَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ من الخير والشرِّ فاتَوْهُ ثُمَّ إلى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ في الاخرةِ فَيُنبِّئُهُمْ بِمَاكَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ™ ح (زمَنَ مَن مَا يَضَا مِن اللَّهُ إِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

فيُجَازِيْهِم به وَاَقْسُمُوْ اللهِ كَفَارُ مِكَةَ بِاللهِ جَهْدَالِيَهُمْ اللهِ عَايةَ اِجْتِهَادِهِم فيها لَيِنُ جَاءَتُهُمْ اللهُ عَدُرِيْكُمُ الْتَوْمِنُنَّ بِهَا قُلُ لهم إِنَّمَا الْلاَيْتُ عِنْدَاللهِ يُنْزِلُها كما يَشاءُ وانما انا نذيرٌ وَمَا يُشَعِرُكُمُ لَيُدُرِيْكُمُ بايمانِهِمُ اذا جَاءَ تُ اى اَنتُمُ لا تَدُرُونَ ذلك النَّهَ الذَّا اَجَاءَتُ لا يُؤمِنُونَ في عِلْمى وفى قراء قِ بالتاءِ خطابًا بالكفّارِ وفى أخرى بفتح ان بمعنى لَعَلَ او معمولة لما قبلَها وَنُقَلِّبُ اَفِيدَاهُمُ نُحُولُ قُلُوبَهِم عن الحقَ فلا يؤمنون كَمَالُمُ يُؤمِنُو اللهَ الذَلُ من الاياتِ عَن الحقَ فلا يؤمنون كَمَالُمُ يُؤمِنُو اللهَ الذِلُ من الاياتِ السَّامَةُ مَن نَتُو كُهُمُ فَى طُغْيَا نِهِمْ ضَلا لِهِ مَعْمَهُوْنَ ﴿ يَتُومُونَ اللهِ اللهِ الْمَالِمُ اللهُ ال

ت بن اکرنے والا ہے، اس کے اولا دکیسے ہو علی ہے اس کی اولا دکیسے ہو علی ہے اس کی ہوی تو ہے ہیں اور اس نے ہراس شی کو پیدا کیا جس کی شان مخلوق ہونا ہے اوروہ ہر چیز سے بخو بی واقف ہے یہ ہے اللہ تعالی تمہارا رب اس کے سواکوئی عبادت کے لاکھے نہیں وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے لہٰذا تنہا اسی کی بندگی کرووہ ہرشکی کا محافظ ہے آٹکھیں اس کا ادراک نہیں کرسکتیں بعنی اس کونہیں بہ کہتیں،اورعدم رویت ہے آخرت میں مونین کی رویت مستثنی ہے،اللہ تعالی کے قول"وجوهٌ يومئلدٍ ناضِرَة الى ربّها ناظرة ﴿ اولي يَغين كى حديث كى وجه بي "كمّ عنقريب ايني رب كواس طرح ديكهو گے جس طرح چودھویں رات میں جاندکود کیھتے ہو''،اور کہا گیا ہے کہا حاطہ بیں کرسکتیں اوروہ سب نگاہوں کاادراک کرتا ہے بیعنی د کچها ہےاوروہ نگاہیں اللہ تعالی کوئہیں دیکھ علیں ،اس کےعلاوہ کسی اور کی پیشان نہیں کہوہ نگاہوں کودیکھےاور نگاہیں اس کو نہ دیکھ سکیس یا (لا تسدر که کا)مطلب اس کاعلمی احاطه نه کرنا ہے ، وہ اپنے دوستوں کیوم ہربان ہے اور ان سے باخبر ہے ، بلاشبةتمهارے پاس تمہارے رب کی جانب سے (حق بنی کے) دلائل آچکے ہیں ،سوجو ان کو دیکھے کر ایمان لایا تو اس نے اپنے ہی فائدہ کے لئے دیکھا،اس لئے کہاس دیکھنے کا ثواب ای کو ملے گا،اور جو ان سے اندھا بنار ہاتو وہ گمراہ ہوا، تو اس کی گمراہی کا وبال ای پر ہوگااور میں تمہارانگران نہیں ہوں (یعنی) تمہارےا عمال کانگران نہیں ہوں، میں تو صرف آگاہ کرنے والا ہوں جس طرح ہم نے مذکورہ احکام بیان کئے ، اسی طرح ہم مختلف پہلوؤں سے دلائل بیان کرتے ہیں تا کہ بیلوگ عبرت حاصل کریں ،اور تا کہ آخر کارکا فرکہیں کہتم نے اہل کتاب ہے مذا کرہ کیا ہے اورا لیک قراءت میں دَرَ سُٹَ (بغیرالف کے ہے ) یعنی تم نے گذشتہ لوگوں کی کتابیں پڑھی ہیں اور بیتم نے ای میں ہے بیان کیا ہے اور تا کہ ہم اس کو دانشمندوں کے لئے خوب ظاہر کر دیں آپ اس قر آن کی اتباع کرتے رہیے جوآپ کی طرف آپ کے رب کی طرف ہے وحی کی گئی ہے کہاس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں اور آپ مشرکین سے کنارہ کشی کرلیں اوراگر اللّٰہ کومنظور ہوتا تو بیشرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کوان پرنگران نہیں بنایا سوان کوان کے اعمال کی جزاءہم دیں گے،اورآپان پرمختارہیں ہیں، کہآپان کوایمان پرمجبور کریں،اور بیچکم جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے ، اورتم ان کےمعبودوں کو بُرامت کہوجن کی وہ اللہ کےعلاوہ بندگی کرتے ہیں یعنی بتوں کی ، اسلئے کہوہ از راہ جہالت - ≤ (زَمَزَم پَبَاشَنِ) > -----

وعنا د اورظکم کی وجہ ہے اللّٰہ کی شان میں گستاخی کریں گے ،جس طرح ان کے اعمال کوان کے لئے مزین کر دیا گیا ہے اسی طرح ہرامت کے لئے ہم نے ان کےاعمال کومزین کردیا ہے خواہمل خیر ہویا شر، چنانچے وہ ان ہی کوکرتے ہیں پھران کوان کے رب کے پاس آخرت میں لوٹ کر جانا ہےتو جو کچھوہ کیا کرتے تھےوہ ان کو بتلا دے گا، یعنی وہ ان کوان کے اعمال کی سزادے گااور کفار مکہ نے بڑی زوردارفشمیں کھائیں بعنی انہوں نے اپنی قسموں میں انتہائی زور پیدا کرکے کہا کہ اگر ہمارے پاس ہماری تجویز کردہ نشانیوں میں ہے کوئی نشانی آ جائے تو ہم ان پرضرورایمان لے آئیں گے آپ ان سے کہئے کہ نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں وہ جس طرح حیاہتا ہے ان کو ظاہر فر ما تا ہے میں تو صرف آگاہ کرنے والا ہوں (اےمسلمانو!) جب وہ فر مائشی نشانی آ جائے تو حمہیں ان کے ایمان کے بارے میں کیاخبر ؟ یعنی مہیں اس کاعلم ہیں ( کہوہ ایمان لے ہی آئیں گے ) ( یعنی )جب وہ ( فرمائشی ) نشانیاں آ جائیں گی تو میرے علم از لی کے اعتبار ہے وہ ایمان نہلائیں گے اور ایک قراءت میں تیاء کے ساتھ ( لا تے منون ) ہے، کفار کوخطاب کرتے ہوئے ،اور دوسری قراءت میں اُگَ کے فتحہ کے ساتھ لَعَلَّ کے معنی میں ہے، یاا پنے ماقبل کا معمول ہے (بعنی) یشعر کھر کامفعول ہے، اور ہم ان کے دلول کو حق سے پھیر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مجھتے نہیں ہیں، اوران کی آنکھوں کو حق سے پھیردیتے ہیں جس کی وجہ ہے وہ حق کودیکھتے نہیں ہیں تو ایمان بھی نہیں لاتے جیسا کہوہ نازل کردہ آ بتوں پر کیہلی مرتبہایمان نہیں لائے تھےاورہم ان کوان کی گمرا ہی میں حیران رہنے دیں گے بعنی تر دداور حیرانی میں متحیر رہیں گے۔

# عَجِعِيق الرَّدِي لِسَهُ الْ الْعَالَى الْعَالِمَ الْعَلَى الْحَالِمَ الْعَلَى الْعَلَى الْحَالِمَ الْعَلَى الْحَالِمَ الْعَلَى الْحَالِمَ الْعَلَى الْحَالِمَ الْعَلَى الْحَالِمَ الْعَلَى الْعَلَى الْحَالَمُ الْعَلَى الْحَلَى الْعَلَى الْحَلَى الْعَلَى الْحَلَى الْعَلَى الْحَلَى الْحَلْحَلِيلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلِيلَ الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلْمُ الْحَلِيلَ الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيلِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْح

قِوِّلْ ﴾: بَدِيعُ السموات والارض ، بديع السموات، مبتداء محذوف كَالْلِهَاى هُـو بديع السموات، يا بديع السموات مبتداء ہاوراس کی خبرانگی یکو أله و لَدٌ ہے، بدیع جمعنی مُندِع بھی مستعمل ہے جیا کہ سمیعٌ جمعنی مُسمِعٌ بكثرت مستعمل ب،اوربعض حضرات نے كہاہے كه بديع السموات ميں صفت مشبه كى اضافت فاعل كى طرف ہے، اس کی اصل بدیعٌ سمواتُه وَارْضهُ ہے۔

فِحُولَ مَن شانه ان يحلق، اس اضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب بـ

مَيْجُولِكَ بِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَا قُولَ، و حَلَقَ كل شيَّ ميں خداكى ذات وصفات بھى شامل ہيں يانہيں؟ اگرنہيں تو خداكى ذات وصفات كا لاشتًى ہونالا زم آئيگا جو كەمحال ہے،اوراگر داخل ہيں تو خداكى ذات وصفات كامخلوق ہونالا زم آتا ہے۔

جِكُولَ بُيْء جواب كاحاصل يه على خَلَق كلّ شيّ مين شي على خصّ منه البعض على هو خالق كل شي ماعدا ذاتِه

قِجُولَكَى، وهذا مَخْصُوْصٌ برؤية المُؤْمِنِيْنَ له في الآخِرَةِ ، اللهافه كامقصد معتزله كانتناع رويت بارى كعقيره کورد کرنا ہے،معتز لہ کاعقیدہ ہے کہ آخرت میں بھی رویت باری نہیں ہوگی ،اہل سنت والجماعت کاعقیدہ بیہ ہے کہ آخرت میں

مومنین کورویت باری نہوگی۔

قِحُولَ ﴾ : وقیل المواد تحیط بِه ، اوراگر لاتدر که الابصار سے عدم احاطه مراد ہوتواس صورت میں مخصوص نہ ہوگا ، بلکه عموم اپنے اطلاق پر باقی رہے گااس لئے کہ باری تعالیٰ کی مقیقت کا ادراک نہ دنیا میں کسی کو ہوسکتا ہے اور نہ آخرت میں۔

قِوُلْكَ : اويُحِيْطُ بها علمًا، يادراك كووسر عنى كابيان ب-

فَوَّوْلَكُ ؛ قل يا محمد.

سَيُوال : يهال قل يا محمد مقدر مان كى كياوجه؟

جِحُلُبُعِ: وجه بيہ ہے كه اس اضافه ميں اس بات كى طرف اشارہ ہے كه مذكورہ كلام آپ ﷺ كى زبان مبارك سے صادر ہوا ور خه تو بياعتر اض ہوگا كه "وَ مَا انا عليكمر به حفيظ" كے كيامعنى بيں؟ اسكے كه حفظ كى نفى الله تعالى سے جائز نہيں ہے۔ قِحُولُ كَمَى : لِيَغْتَبِرُوْا .

بَيْ وَالْ اللهِ مفر علام في لِيَعْتبروا ، فدركول مانا ؟

جِحُلُثِيْ: تاكه ولِيقولواكاعطف عِيمَ مؤكب

فَحِوْلِی، نُبَیّنَهٔ تبدین (تفعیل) سے مضارع جمع مشکلم، ہم بیان کریں ہم کھولدیں، لِنُبیّنَهٔ ، میں لام تعلیل کا ہے اسلئے کہ تصریف سے مقصود تبدین ہی ہے اس کی ضمیر آیات کی طرف راجع ہے اور آیات قرآن کے معنی کی تاویل میں ہے لہذا ضمیر کی عدم مطابقت کا اعتراض ختم ہوگیا۔

قِولَكُ : فَاتَوْهُ.

سَيُوالي: مفسرٌ علام في فاتوه، كون مقدر مانا؟

جِجُولِ بِنِي: تاكماس پرثُمَّ الى دېپه مرالخ كاعطف درست ہوسكے،اسكے كەمعطوف وعدداوروعيد ہےاور يىمل خيروشر بى پر مرتب ہوتے ہیں نەكەمطلق تزیین پر۔

قَوُلِ اَن اَنْدُولا تَدُدُونَ ذلك، بيمونين سے خطاب ہے، اس ميں مومنوں کومشرکين کے فرمائشی مجزوں کی تمناسے منع کيا گيا ہے، مونين کی بيتمناتھی که کاش اللہ تعالی مشرکين مکہ کے فرمائشی معجزے آپ الحقظظ کے دست مبارک پر ظاہر فرمادیں ق بہت اچھا ہو، تا که مشرکین مکہ ایمان لے آئیں، ایسی تمنا کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ اے مسلمانو! تم جومشرکین کے فرمائشی معجزات کی تمنا کررہے ہو تہمیں کیا معلوم کہ بیاوگ فرمائشی معجزات و کچھ کرایمان لے ہی آئیں گے، ہمارے علم از لی کے اعتبارے بیاوگ فرمائشی معجزات و کچھ کرایمان لے ہی آئیں گے، ہمارے علم از لی کے اعتبارے بیاوگ فرمائشی معجزات و کچھ کرائی کا فاضہ بیتھا کہ یوں کہا جا تا ''مَا یُسلام علوم کہ مشرکین مک

فر مائشی معجز ہے دیکھ کرایمان لے ہی آئیں گے۔

مفسرَ علا م نے اس کی دوتوجیہ کی ہیں ایک بیہ ہے کہ ما یشعر کھر میں ما استفہام انکاری ہے، ای لا تدرون بأنّها اذا جاء ت الآیات لا یؤ منون، فلذلك تتمنّون و نحن نعلم ذلك فلا نتمنّی بھا ، یعنی تم نہیں جانے کہ اگر (فرمائشی) معجزات بھی آجا ئیں تب بھی بیلوگ یقیناً ایمان نہ لا ئیں گے، جیسا کہ میرے علم ازلی میں ہے۔

دوسری توجیہ نے آئ جمعنی کے علی ہے ہیان کی ہے، اس کا خلاصہ ہیہ ہے، کہ یُشعر کھر کا مفعول ثانی محذوف ہے ای ما یُشعو کھر بایسمانِھم اور آئ جمعنی کے علی ای کعلی ہم اِذَا جاء تھم آیہ لا یؤ منو ن، اور لعل اس وقت اِشفاق (توقع) کے گئے ہوگا اور توقع خدائی کلام میں یقینی الوقوع کے لئے آتا ہے یعنی اگر ان کے فرمائشی معجز ہے بھی آجا ئیں تب بھی وہ یقینا ایمان نہیں لا ئیس گے، ندکورہ دونوں توجیہوں سے کلام ظاہر کے مطابق ہوجائیگا، اور جن مفسرین حضرات نے، لایسؤ منو ن، میں لاکو زائدہ قرار دیا ہے ان کا مقصد بھی کلام کو ظاہر کے مطابق بنانا ہے، اِنَّ بالکسر کی صورت میں جملہ متانفہ ہوگا جو کہ ہمیشہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے، گویا کہ سوال ہوا ما یُشیعر کھر ما یکو ن منھم، اس کا جواب دیاانھا اذا جاء ت لا یؤ منو ن.

فِحُولِكُ : ونُقَلِّبُ اَفئِدَتَهُمُ ، الكاعطف لا يؤمنون برب، اى وَمَا يشعر كمرانًا حينئذٍ نقلب اَفئدتَهم ، عن الحق فلا يفهمونَه و اَبصارهم فلا يبصرونَهُ فلا يؤمنون بِهَا

تشهيل المشكل:

وَمَا يُشعِرُ كَمَ أَنَّهَا فَا جاء ت لا يؤمنون ، إنّها كوابوعرابن كثراور كابد كانها بكسرالهمزه پڑھا به ابن مسعود وَمَا يُشعِرُ كَمَ أَنَّهَا فَكَ كَارَ عَمَ اللهُ الل

- ﴿ (مَ كَرُم بِبَلْشَهُ ا

### تَفَيْرُوتَشِي

بدیع السموت و الارض، بدیعٌ، موجِدٌ، نیاایجادکرنے والا، پیلفظ قرآن میں صرف دوجگهآیا ہے اول سورهٔ بقره میں اور دوسرے یہاں، بیاللہ تعالیٰ کے اساء سنی میں سے ایک اسم ہے بدیعٌ، بروزن فعیلٌ بمعنی مبدعٌ، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔

مطلب بیہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ تمام چیز وں کے پیدا کرنے میں یکتاو بے مثال ہے کوئی اس کا شریک وسہیم نہیں ، اس طرح وہ اس کے لائق ہے کہ وہ معبودیت میں بھی واحد ولا شریک ہولیکن لوگوں نے از راہ حمق اس ذات واحد کوچھوڑ کر اس کی مخلوق کو اس کا شریک گھہرالیا ہے حالا نکہ وہ اس کی پیدا کر دہ ہے ،اور بیسب پچھ شیاطین کی اتباع کی وجہ ہے ہوا ہے ، اسلئے بیدر حقیقت شیطان کی پرستش ہے۔

#### رؤیت باری کامسکله:

الاتدر که الابصار ، آبصار ، بصور کی جمع ہے، (نگاہ) انسان کی نظر کی رسائی خدا کی حقیقت اور گنہ تک نہیں ہو عمق ،اکر رویت کی نفی ہے مرادد نیا میں رویت بھری کی نفی ہے جمجے اور متواتر روایات سے ثابت ہے کہ روز قیامت ایمان والے اللہ کے دیوار ہے مشرف ہوں گے اور جنت میں بھی دیدار باری تعالیٰ نصیب ہوا کرے گا،معتز لہ کاعقیدہ اس کے خلاف ہے وہ دیدار باری تعالیٰ اس کے تعلق منکر ہیں اور اس آیت ہے استدلال کرتے ہیں ، حالات کی تعلق دنیا ہے ہے بینی اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بہ چشم سرممکن نہیں ہے ،اس کے حضرت عائشہ بھی اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جس شخص نے بیدوی کیا کہ بخشم سرممکن نہیں ہے ،اس کے حضرت عائشہ بھی اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جس شخص نے بیدوی کیا کہ نبی (ﷺ) نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اس نے قطعاً دروغ گوئی کی ( ﷺ) نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اس نے قطعاً دروغ گوئی کی ( ﷺ بخاری ،سورۂ اللی ربّھا ناظرۃ ' کی زندگی میں بیدویدارممکن ہوگا، جس کا دوسرے مقام پرقر آن نے اثبات فر مایا ہے ''وُ جُوہٌ یو مند ناضرۃ الی ربّھا ناظرۃ ' کئی چبرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

بے اور نبی ﷺ نے احادیث میں بھی بیان فرمایا ہے۔ گئے ہیں اور نبی ﷺ نے احادیث میں بھی بیان فرمایا ہے۔

و کذلك نصرف الآیات ، یعنی ہم تو حیداوراس کے دلائل کواس طرح کھول کھول کراورمختلف انداز ہے بیان کرتے ہیں کہ شرکین یہ کہنے لگتے ہیں کہ محد (ﷺ) کسی ہے پڑھ کراور سیکھ کرآتا ہے حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔

وما انت عليهمر بو كيل ، مطلب بيه بحكه آپ طِلاَيْنَا كَا كوصرف داعی اورمبلغ بنا كربھيجا گيا ہے كوتو النہيں ، آپ كا كا

برف اتنا ہے کہ لوگوں کے سامنے اظہار حق کر دیں اور اظہار حق میں اپنی حد تک کوئی کسر نہ اٹھار تھیں ، اب اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو کرے ، اس کا بار آپ کے اوپر نہیں اور نہ آپ کی بید ذمہ داری ، اگر فی الواقع حکمت الٰہی کا نقاضہ بیہ ہوتا کہ دنیا میں کوئی باطل بست نہ رہے تو اس کا ایک ہی تکوینی اشارہ تمام انسانوں کوحق پرست بنانے کے لئے کافی ہوسکتا تھا مگر حکمت الٰہی کا تو مقصد ہی پھے اور ہے وہ بید کہ انسان کوحق و باطل کے انتخاب کی آزادی باقی رہے اور حق کی روشنی ان کے سامنے پیش کر کے اس کی آزمائش کی جائے کہ حق و باطل میں سے وہ کس کو پہند کرتا ہے۔

#### شان نزول:

واقسہ موا باللّٰ جھد ایمانھم النے، تغیر بن جریروغیرہ میں مجاہد کے قول کے مطابق ان آیوں کا جوشان نزول بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ قریش آنحضرت بین بھی ہے۔ گاف سے کے مجزوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے، اور قسمیں کھا کر یہ کہا کرتے تھے کہ ان معجزوں کے دکھے لینے کے بعدوہ اسلام کے تابع کہو جا کیں گے مشرکوں کی قسموں کو دیکھکر مسلمانوں کی بھی یہ نواہش ہوتی تھی کہ ان معجزوں کا ظہور ہوجائے تو بہت اچھا ہو، تا کہ مشرکین کی دائر ہوا سلام میں داخل ہوجا کیں، مشرکین کے رائشی معجزوں میں کوہ صفا کوسونے کا بنادینا اور صحراء عرب کوزر خیز بنادینا شامل تھے اللہ تھا کی ان کے حال سے بخو بی واقف ہے شرطرح معجز ہُش القمرکود کی کے کران کے دل متا تر نہیں ہوئے ان معجزوں کود کی کربھی متاثر نہ ہوں گے۔

وَلَوَانَّنَا نَزُلُنَا اللَّهِ مُوالْمَلْكِنَةُ وَكُلَّمُهُمُ الْمُولِيْ كَا مَا الْتَوَحُوا وَحَشَرْنَا جَمَعُ مَا عَلَيْهُمُ كُلَّ مَّى عَلَيْهُمُ كُلَّ مَا عَلَيْهُمُ كُلَّ مَا عَلَيْهُمُ وَالْمَصْلِ القابِ وفتح الباء اى مُعَايَنَة فَشَهِ وُوا بَصِدُوا بَصِدُونَ عَاكَانُوْالِيُوُمِنُونَ وَلَاِنَّ الْكُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَّهُوَالَّذِينَ ٱنْزَلَ إِلَيْكُمُ الكِّنْبَ القرانَ مُفَصَّلًا مُبَيِّناً فيه الحقُّ من الباطل وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الكِّنْبَ التوراة كعبدِ اللَّهِ بن سلام وأَصْحَابِهِ يَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ التخفيفِ والتشديدِ مِّنْ تَرَّبِكَ بِالْحَقِّ فَلَاتُكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَوِيْنَ ١ الشاكِّيُنَ فيه والمرادُ بذلك التَقُريُر للكفَّار أنَّهُ حَقَّ وَتَمَّتَّكَكِلِمَتُ لَإِلَّهِ بِالْاحْكام والمَوَاعِيُدِ صِدُقَّاقَّعَدُلًّا تَمْيِيزُ لَامُبَدِلَ لِكَلِمْتِهُ بنقص اوخلفٍ وَهُوَالسَّمِيعُ لِما يُقَالُ الْعَلِيمُ ﴿ بِما يُفْعَلُ وَإِنْ تُطِعُ أَكُثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ اى الكفارَ يُضِلُّوُكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ دِينِهِ إِنْ مَا يَّتَبَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ في مُجَادَلتِهم لك في امر المَيْتَةِ إِذْ قَالُوُا ما قَتَلَ اللّٰهُ أَحَقُّ ان تَأْكُلُوه مِمَا قَتَلْتُمْ وَإِنَّ مِا هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ يَكُذِبُونَ في ذلك إِنَّ رَبَّكَ هُوَاعَكُمُ اي عالمٌ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِيْنَ ﴿ فَيُجَازِى كَلَّا مِنهِم فَكُلُوا مِثَا ذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ اى ذُبِحَ على اسمِه إِنْ كُنْتُمْ بِإِيلِتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَالَكُمْ اللَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ سن الذَّبائِح وَقَدُفَصَّلَ بالبناءِ للمفعول ولِلْفَاعِل في الفِعُلَيْنِ لَكُمُّرِمَّاكَرُّمَ عَلَيْكُمْ في ايَة حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ لِلْامَااضُطُورَ، تُمُّرِالَيْةُ منه فهو ايضاً حلالٌ لكم المعنى لامانعَ لكم من أكلِ ما ذُكِرَ وقد بَيَّنَ لكم المُحَرَّمَ أكلهُ وهذا ليس منه وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بفتح الياءِ وَضَلَبِهِ بِإَهْوَا بِهِمْ بِما تَهُوَاهُ أَنْفُسُهم من تحليلِ المَيْتَةِ وغيرِها بِخَيْرِعِلْمِ يَعْتَمِدُونَهُ في ذلك إِنَّ مَ بَّكَ هُوَ أَعُكُمُ إِلْمُعْتَدِيْنَ ﴿ المُتَجَاوِزِيْنَ الحلالَ الي الحرامِ وَذَرُوا تَرَكُوا ظَلِهِرَالْإِنْثُمِوَبَاطِنَةٌ علانيَّتَهُ وسرَّهُ والاثمَ قيل الرَّكَا وَلِل كُلُّ سعصيةٍ إِنَّ الْآذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْإِنْمُسَيُّجُزُوْنَ في الآخرةِ بِمَاكَانُوْايَقْتَرِفُوْنَ® يَكْتَسِبُونَ وَلَاتَأَكُلُوْامِمَّالُمُّ يُنْكَلِلْهُمُ اللهِ عَلَيْهِ بان سَاتَ اوذُبحَ على اسم غَيْره والافما ذَبَحَهُ المسلمُ ولم يُسَمِّ فيه عمدًا او نسياناً فهو حلالٌ قَالَهُ ابنُ عباسِ رضي الله تعالى عنه وعليه الشَّافِعيُّ وَإِنَّكُ اى الاكلِّ منه لَفِسْقٌ خُرُوجٌ عَمَّا يَجِلُّ وَإِنَّ الشَّيْطِيْنَ لَيُوْحُونَ يُوسُوسُونَ الْكَاوَلِيِّهِمْ الكفارِ لِيُجَادِلُوكُمْ في تحليلِ المَيْتَةِ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ فيهِ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿

ترکیجی اور اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیتے اور ان کی تجویز کے مطابق مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ان کی تجویز کے مطابق مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ان کی آئھوں کے سامنے (دنیا بھر کی) ہوشم کی چیزیں جمع کر دیتے قُبُلاً قاف اور باء کے ضمہ کے ساتھ قبیدل گی جمع ہے ہمعنی گروہ ، اور ایک قراء یہ بین قاف کے کسرہ اور باء کے فتح کے ساتھ ہے ہمعنی روبرو (نظروں کے سامنے) اور وہ آپ کی صدافت کی شہادت دیتے تب بھی اللہ کے علم از لی کے مطابق بیا بیمان لانے والے نہیں تھے ، اِلَّا بید کہ مشیّت الٰہی کا نقاضہ بہی ہو تو ایمان لا سے تہیں ، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ اس معاملہ میں جہالت کی باتیں کرتے ہیں جس طرح ہم نے ان لوگوں کوآپ کا دہم نیادیا ہے اور شدیا طیس الانسس المنے بنادیا ہے ای طرح ہم نے انسانی سرکش شیطانوں اور جناتی شیطانوں کو ہر نبی کا دشمن بنادیا ہے اور شدیا طیسن الانسس المنے رہے ہیں باطل سے معمل کی در بعہ چکنی چپڑی باتیں کرتے رہتے ہیں باطل سے معمل کی در سے جوآپس میں ایک دوسرے سے وسوسے کے ذریعہ چکنی چپڑی باتیں کرتے رہتے ہیں باطل سے معمل کی در سے جوآپس میں ایک دوسرے سے وسوسے کے ذریعہ چکنی چپڑی باتیں کرتے رہتے ہیں باطل سے معمل کی اس میں ایک دوسرے سے وسوسے کے ذریعہ چکنی چپڑی باتیں کرتے رہتے ہیں باطل سے معمل کی سے بدل ہے جوآپس میں ایک دوسرے سے وسوسے کے ذریعہ چکنی چپڑی باتیں کرتے رہتے ہیں باطل سے معمل کیا کے مسلم کی کارٹشن بنادیا ہے اور شدن کی بنا کیا تھا کہ کی سے بیں باطل سے معمل کی کیا تھیں باطل سے معمل کی کیا تھیں باطل سے معمل کے دریاتی کی کی سے دور کی کیا تھیں۔ باطل سے معمل کی کیا تھی کی کے دریاتی کی کیا تھی کی کیا تھیں۔

وئی باتیں تا کہان کوفریب میں مبتلا کرسکیں ،اگرتیرے رب کی مشیئت نہ ہوتی تو یہ وسوسہ (مذکورہ) کی جرأت مجھی نہ کر سکتے تو آپ کفار کواوران کی افتر اء پردازی (بعنی) کفروغیره کو جس کوا نکے لئے آ راستہ کردیا گیا ہے ( ان کی حالت پر ) حچھوڑ دو ،اور بیہ عَلَمْ جہاد سے پہلے کا حکم ہے، اور تا کہان لوگوں کے دل جوآخرت پرایمان نہیں رکھتے چکنی چپڑی باتوں کی طرف مائل ہوجائیں، لِتصعیٰ) کاعطف غیرورًا پرہے تا کہوہ جن گناہوں کاار تکاب کرناچاہتے ہیںار تکاب کریں جن کی پاداش میں ان کوسزا ی جائے ،اور جب مشرکین نے آپ ﷺ سے اپنے اور آنخضرت ﷺ کے درمیان حکم طلب کیا توبیر آیت نازل ہوئی ، تو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والے کوطلب کروں حالانکہ وہ الیمی ذات ہے کہ جس نے نہاری طرف ایک مفصل کتاب ( قرآن ) نازل کی جس میں حق کو باطل سے ممتاز کیا گیا ہے ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب ذرات دی ہے جبیبا کہ عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھی ، اس بات کو جانتے ہیں کہ قر آن تمہارے رب کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کیا گیاہے (منزل) میں تخفیف اورتشدید دونوں جائز ہیں ، لہذاتم قر آن کے بارے میں شک کرنے والوں میں نہ ۔ ہو اور مراد مذکورہ بیان سے کا فروں سے قر آن کے حق ہونے کا اقر ارکرانا ہے اور آپ کے رب کا کلام احکام ومواعید کی صدافت وعدالت کے اعتبار سے کامل ہے (صبد قبا اور علد لا) تمیز ہے اس کے کلام میں نقص یا خلاف واقعہ ثابت کر کے کوئی تبدیلی کرنے والانہیں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اس کا سننے والا اور جو چھ جاجاتا ہے اس کا جاننے والا ہے اور دنیا میں زیادہ تر لوگ کفار سے ہیں کہا گرآ پان کا کہناما نیں تو وہتم کواللہ کی راہ تعنیٰ دین سے جہاہ کردیں بیلوگ مردار کے بارے میں آپ سے مباحثہ کرنے <del>میں محض خیالات کی پیروی کرتے ہیں</del> جبکہ انہوں نے کہا کہ جس کوالٹند کے آپ کیاوہ کھانے کے زیادہ لائق ہے بہنبت س کے کہ جس کوخودتم نے قتل کیا ہے، بیلوگ محض قیاسی باتیں کرتے ہیں (بیغن) وہ الک معاملہ میں کذب بیانی کرتے ہیں، الیقین آپ کا رب اس شخص کو بخو بی جانتا ہے جواس کے راستہ سے بھٹک گیا اور ان کوبھی خوب جانتا ہے جوسیدھی راہ پر چلنے الے ہیں چنانچیان میں سے ہرایک کووہ جزاءدے گا، سوجس جانور پراس کا نام لیا گیاہے بعنی اس کے نام پرذنج کیا گیاہے تم کواس میں ہے کھانے کی اجازت ہے اگرتم اس کے احکام پرایمان رکھتے ہوآ خرکیا دجہ ہے کہتم ایسے مذبوح جانور سے نہ کھاؤ کہ ش پراللّٰد کا م لیا گیا ہے حالانکہ اللّٰہ نے (آیة) حُرِّمَت علیکھر المیتة میں ان سب جانوروں کی تفصیل بیان کردی ہے جو م پرحرام کئے گئے ہیں(فُصّل و حرمت) میں مجہول اورمعروف دونوں قراءتیں ہیں دونوں فعلوں میں، مگروہ بھی جب کہتم اس کے لئے شدید مجبور ہوجاؤ تو تمہارے لئے حلال ہے مطلب بیہ ہے کہ مذکورہ چیزوں سے کھانے سے تمہارے لئے کوئی مانع نہیں ہے،تمہارے لئے ان چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے جن کا کھا ناتمہارے لئے حرام کر دیا گیا ہے،اور بیان میں سے نہیں ہے،اور بیہ بینی بات ہے کہ بہت سےلوگوں کا حال میہ ہے ک<sup>علم</sup> کے بغیر کہ جس پراس بارے میں اعتماد کریں محض اپنی خواہشات کی بنا پر بنی اپنے نفس کی خواہش کے مطابق مر داروغیرہ کے حلال ہونے کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں (لیک ضلون) یاء کے قہ اورضمہ کے ساتھ ہے، بلاشبہتمہارا رب حدہے تجاوز کرنے والوں سے بخو بی واقف ہے ( یعنی ) حلال ہے حرام کی جانب - ≤ (نَعَزَم پِبَلشَهِ )> -

تجاوز کرنے والوں کو (بخوبی) جانتا ہے (اے مسلمانو) تم ظاہری گناہ ہے بھی بچواور باطنی گناہ ہے بھی بچو (یعنی) علانیہ گناہ ہے بھی اور پوشیدہ گناہ ہے بھی ،اور کہا گیا ہے کہ اٹم سے مرادزنا ہے اور کہا ہے کہ (اٹم) ہر معصیت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ گناہ کا ارتکا ہے کرتے ہیں ان کو آخرت میں ان کے کئے کی سزادی جائے گی اور اس جانور سے نہ کھا و جس پر (بوقت ذخ) اللّٰہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بایں طور کہ (ازخود) مرگیا ہو یا غیر اللّٰہ کے نام پر ذنح کیا گیا ہو، ورنہ تو جس کو مسلمان نے ذنح کیا ہوا ور اس پر قصداً یانسیاناً اللّٰہ کا نام نہ لیا گیا ہوتو وہ حلال ہے یہ ابن عباس فضی نفتہ تھا گئا گئا گئا گئا کا نہ ہب ہو اور یقیناً شیاطین اپنے کہ اور ایمی کا فروں ہے اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کا فروں کے دلوں میں وسوے ڈالتے ہیں تا کہ وہ تم سے مردار کے حلال ہونے میں (تم سے) مجادلہ کریں اور اگر تم اس معاملہ میں ان کی اطاعت کرو گئو تم مشرک ہوجاؤگے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِحُولِ آنَى: جَمْعُ قَبِيْلَ، قُبُلٌ قبيلٌ كَلَمْعِ ہے جیے رُغُفٌ رَغیف كی جمع ہے، بمعنی جماعت گروہ اور بعض كزر يك قِبَلٌ كی جمع ہے، بمعنی نظروں كے بيا منے قُبُلًا، كُلَّ كے حالى ہے۔

فِحُولِكُم : شيطين عَدوًّا تبرل -

مرکنی: مَسرَدَة، اس اضافه کامقصدیه بتانا ہے کہ شیساطین کے قیقی معنی مراذ ہیں ہیں اسلئے کہانسان حقیقی شیطان نہیں ہوتا سرکشی کی وجہ سے انسان کوشیطان کہدیا جاتا ہے۔

فِيُولِنَى : يُوَسُوسُ، يوحِي كَ تَفْسِر يُوَسُوسُ سَهُ كَرْنَ كَامْقْصْدابِكُ سُوالَ كَاجُواب مِـ

میکوان ؛ وجی کی نسبت شیطان کی طرف کرنا جائز ہی نہیں بلکہ محال ہے۔

جِي عَمْ اللَّهِ عَمْ اللَّهِ مُوادوسوسه ہے، للبذا کوئی اعتر اص نہیں۔

فَيْحُولْكَى : جَعَلْنَا هؤ لاءِ اَعْدَائَكَ ، اس عبارت كاضافه كامقصداس بات كى طرف اشاره كرنا ہے كہ جَعَلَ بمعنی صَیَّرَ ہے ، جودومفعول جاول مفعول عَدوَّا ہے جو كہ مؤخر ہے اور لىكىل نبى مفعول ثانی ہے جومقدم ہے اور شیاطین الانس و اللجن ، عدوًّا سے بدل ہے ، اور بعض حضرات نے عدوًّا كومفعول ثانی كہا ہے اور شیاطین مفعول اول ہے اور لكل محذوف سے متعلق ہوكر عدوًّا سے حال ہے۔

فِحُولِ اللَّهُ : مَرَدة، يهمار دُك جمع بمعنى سرَش -

قِحُولَكَ ؛ لِيَغُرُّوهم اس ميں اشارہ ہے کہ غرورًا مفعول لہہ۔

قِحُولَ ﴾: عَـطُفٌ على غرورًا لِتصغي كاعطف غرورًا پرڄلتصغي چونكه غرورًا كى علت ڄلهذا معطوف اور معطوف ————— هازم پئيلشن ≥ —————— هازم پئيلشن عليہ سنڌ ميان سنڌ عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله علي

يه ميں عدم منا سبت كااعتر اض بھىنہيں ہوسكتا۔

وَلَكُنَّ : المُوَادُ بِذِلكَ التَّقُويُوانَّةَ حَقٌّ ، اس اضافه كامقصد ايك شبه كود فع كرنا بـ

شبہ: فلاتکُوننَّ من المُمْتَوِیْنَ ، میں آنخضرت ﷺ کوقر آن کے من جانب اللہ ہونے میں شک کرنے سے تعلیم اللہ میں شک کرنے سے تع فر مایا گیا ہے، حالانکہ آپ کے شبہ کرنے کا سوال ہی نہیں تھا اس لئے کہ قر آن تو خود آنخضرت ہی پرنازل ہوتا تھا تو پھر کہا کیا مطلب ہے۔

و النبط المباہ کا حاصل ہے ہے کہ اِمتراء کاتعلق حقانیت قرآن کے بارے میں کفاراہل کتاب کے علم سے ہے یعنی کفارسے آن کے برخق اورمن جانب اللہ ہونے کا اقر ارکرانا ہے، اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ کلام میں تعریض ہے خطاب اگر چہآئپ پھیٹیا کو ہے مگر مراد کفاراہل کتاب ہیں۔

وُّلِّكُ : تَمَّتُ، اي بلغت الغاية اخباره مواعيده.

ۇُلْكَى؟ : صدقًا وعدلًا، صدقًا كاتعلق مواعيدے ہاور عدلًا كاتعلق احكام ہے ہے، يدلف ونشر غير مرتب كے طور پر ہے۔ وُلِكَى؟ : اى عالمہ، مفسرٌ علام نے اعلمہ كی فشير عالم ہے كر كے ایک اعتراض كا جواب دیا ہے۔

اعتراض: اسم نفضیل اسم ظاہر کونصب نہیں دیتا اِلَّا فی مسئلۃ الکحل کما تقور فی النحو، حالانکہ یہاں اعلمہ نی یضل کونصب دے رہاہے اسلئے کہ من یضل محل میں نصب کے ہے۔

و النبع: من يضل اعلم كى وجه سے منصوب بين ب بلكه اعلم عنى ميں عالم كے ہـ

### تِفَيْدُوتَشِيحَ

وَكُوْ اَنَّنَا اَزِّلْنَا اِلْمُهِمِ الْمَلائِكَةَ الْحِ، بِهَ مِت ماقبل مِيں مَدُوراجِمَالَ كَيْفَصِيلَ ہِ ماقبل مِيں مَدُورہو چِكاہے كَمْشركِين بِهِ فَيْ وَصَفَاءُ وَعَفَاءُ وَعَفَاءُ وَعَفَاءُ وَعَفَاءُ وَعَلَا عَلَى اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مومنین کی خواہش کے جواب میں فر مایا جارہا ہے کہ اگران کی فر مائش کے موافق بلکہ اس سے بھی بڑھکر مثلاً اگر آسان سے فرشتے انز کر آپ کی رسالت کی تصدیق کریں اور مرد ہے قبروں سے نکل کران سے باتیں کرنے لگیں اور گذشتہ تمام توں کو زندہ کر کے ان کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا جائے تب بھی سوء استعداد اور تعنت وعناد کی وجہ سے لوگ حق کو ماننے لے نہیں ، البتۃ اگر خدا چاہے تو زبردستی منواسکتا ہے لیکن ایسا چاہنا اس کی حکمت اور تکوینی نظام کے خلاف ہے جس کوان با کے اکثر لوگ نہیں سمجھتے ۔

ح (نَعَزَم پِبَلشَنَ]≥

و کے ذلک جعلنا لکل نبی النج لیمن آج اگر شیاطین جن وانس متفق ہوکر آپ کے مقابلہ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی بات نہیں ہے ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کہ آپ ہی کے ساتھ پیش آر ہی ہے ، ہر زمانہ میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی پنجمبر دنیا کو راہِ راست دکھانے کے لئے اٹھا تو تمام شیطانی قو تیں اس کے مشن کونا کا م کرنے کے لئے کمربستہ ہوگئیں۔

خدا کومنظوریہی ہے کہ جب تک نظام عالم قائم رکھنا ہے نیکی اور بدی ، ہدایت وصلالت کی حریفانہ جنگ جاری رہے ، جس طرح آج بیمشرکین ومعاندین آپ کو بیہودہ فر مائٹوں سے دق کرتے ہیں اور مختلف حیلوں سے لوگوں کو جاد ہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی غرض فاسد کیلئے شیاطین الجن والانس باہم تعاون کرتے ہیں، اسی غرض فاسد کیلئے شیاطین الجن والانس باہم تعاون کرتے ہیں اوران کی بیرعارضی آزادی اس عام حکمت اور نظام تکوین کے ماتحت ہے، اسلئے آپ ان کی فریب دہی سے زیادہ فکر میں نہ پڑیں آپ ان سے اوران کے کذب وافتر اءسے قطع نظر کرکے معاملہ کوخدا کے سپر دکر دیں۔

#### شان نزول:

اف غیس اللّٰہ ابتغی حَکماً، مشرکین کا آخضرت کے جہاکرتے تھے کہ اہل کتاب میں سے کسی کو الث قرار دیا جائے اگر وہ قرآن کو کلام البی کہد ہے تو ہم لوگ آپ کے نی برق اور قرآن کے کلام البی ہونے کے قائل ہوجا کیں گے، اس پر اللہ تعالی نے بیآ یات نازل فرما کیں ، اس آیت کا حاصل کے کے کہ میرے اور تمہارے درمیان مقدمہ نبوت ورسالت میں اختلاف وزراع ہے میں اس کا مدعی ہوں اور تم منگر اور اس زراع واختلاف کا فیصلہ اتھم الحاکمین کی عدالت سے میرے تن میں اس کا مدعی ہوں اور تم منگر اور اس زراع واختلاف کا فیصلہ اتھم الحاکمین کی عدالت سے میرے تن میں اس طرح ہو چکا ہے کہ میر اس کا مرح اللہ ہونے میں کی وشہ ہوتو اس کلام کی ایک چھوٹی سی سورت یا آیت کا مقابلہ کر کے دکھا دے جس کے جواب میں پورا عرب عاجز رہا، اور وہ لوگ آخضرت کے تھا کہ کوشک سے دینے اور عاجز کرنے کے لئے اپنی جان ، مال ، اولا د، عزت آبر وسب کچھوٹر بان کرنے کو تیار تھان میں سے ایک بھی ایسا نہ لکا کہ قرآن کے مقابلہ کے لئے ایک چھوٹی سے چھوٹی آبیت بنا کر چیش کردیتا، یہ کھلا ہوا مجرہ کیا قبول حق کے لئے کافی نہ تھا؟ کہ ایک امی جس نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی اس کے چھوٹی آبیت بنا کر چیش کے ہوئے کلام کے مقابلہ میں پوراعرب بلکہ پوری دنیا عاجز ہوجائے ، یہ در حقیقت اتھم الحاکمین کی عدالت سے واضح فیصلہ ہوں کو مقابلہ میں پوراعرب بلکہ پوری دنیا عاجز ہوجائے ، یہ در حقیقت اتھم الحاکمین کی عدالت سے واضح فیصلہ ہوں کے کہ کہ کہ کھوٹی تھا تھا کہ اس کے دور کو تیاں اس کے مقابلہ میں پوراعرب بلکہ پوری دنیا عاجز ہوجائے ، یہ در حقیقت اتھم الحاکمین کی عدالت سے واضح فیصلہ ہے کہ کہ کہ کی تھا کہ کو میں اس کی مقابلہ میں پوراعرب بلکہ پوری دنیا عاجز ہوجائے ، یہ در حقیقت اتھم الحاکمین کی عدالت سے واضح فیصلہ مواسلہ میں کی مدالت سے واضح کے کہ کہ کو کھوٹی کی کو میں کی کھوٹی کی کو کر اس کی کو کی کو کو کھوٹی کے کہ کو کو کھوٹی کو کھوٹر کی کو کھوٹر کو کو کھوٹر کے کھوٹر کی کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کو کھوٹر کے کو کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کو کو کس کے کہ کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کی کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کو کھوٹر کو کھوٹر کے کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کی کو کو کو کھوٹر کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کو کو کھوٹر کی کو کو کو کھوٹر کی کو کو کھوٹر کی کو کھوٹر کی کو کو کھوٹر کی کو کو کھوٹر کو کو

#### كفاركي جانب سے ايك مغالطه:

کفار نے مسلمانوں کے دلوں میں بیشبہ ڈالنا جا ہا کہ اے مسلمانوتم اللہ کے مارے ہوئے جانورکوتو کھاتے نہیں ہواوراپنے مارے ہوئے بعنی ذبح کئے ہوئے کوکھاتے ہواس کی کیا وجہ ہے؟ ابو داؤ داور حاکم نے ابن عباس دَضِحَانْللُهُ تَعَالِيَ

تض مسلمانون نے حضور ﷺ کی خدمت میں بیشبه قل کیااس پریه آیتیں المهشر کو ن تک نازل ہو <sup>ئ</sup>یں۔ حاصل ہے کہتم مسلمان ہوقر آن پرتمہاراایمان ہے اللہ تعالی نے قر آن میں حلال وحرام کی تفصیل بیان فرمادی ہے لہذااس پر علتے رہوحلال پرحرام ہونے کااورحرام پرحلال ہونے کا شبہمت کرواورمشرکوں کے وسوسوں کی طرف التفات نہ کرو۔

# ىتروك التسمية مذبوح كاحكم:

چونکہ آیت پاک لا تساکسلوا مستمالسریُذکر اسمراللّٰہ علیہ واِنَّهٔ لفسق، میںصاف حکم دیا گیاہے کہ جس جانور پر (بوقت ذکے)اللّٰدکا نام ندلیا گیا ہواسے نہ کھاؤ،اسلئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ کے چندمسائل تحریرکر دیئے جائیں۔

### مام احمد وَخِمَنُ لللهُ تَعَالَىٰ كامسلك:

امام احمد،امام تعنی اورابن سیرین در ﷺ کا مسلک بیہ ہے کہ جس جانورکواللّٰہ کا نام لئے بغیر ذبح کیا گیا ہوا ہے کھانا جائز ہیں ،اس سے قطع نظر کہ قصداً ایسا کیا گیا ہویا جو کی ایسا ہو گیا ،ان حضرات کا متدل مذکورہ آیت ہے۔

### مام ما لك رَخِمَ كُلُاللَّهُ تَعَالَىٰ كامسلك:

امام ما لک رَحِّمَ کُلْمُلْمُ تَعَالِیٰ کا مسلک بیہ ہے کہ اگرنسیانا بسم اللّہ متروک ہوگئی آؤا ہے جا نورکو کھانا جائز ہے۔

(الف): حضرت ابو ہریرہ رَحِیَا فلَامُ تَعَالِی ُ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنخص سے متروک التسمیۃ نسیانا کا حکم ریافت فرمایا تو آپ نے فرمایا ''ہرمسلمان کی زبان پراللّہ کا نام موجود ہے'' (دارقطنی ) ایک روایت میں زبان کے بجائے قلب کا لفظ ہے۔

(ب): حضرت ابن عباس رَضِحَانلهُ مَعَالِكَ فَر ماتے ہیں كه آنخضرت طِلقَافِیا نے فر مایا'' كەمسلمان اگر ذبح كرتے وقت الله نانام لینا بھول جائے تب بھی اس کواللّٰد کا نام لے کر کھا لے'۔

### مام بوحنيف رَخِمَنُ لللهُ تَعَالَىٰ كامسلك:

امام ابوحنیفه رَیِّهٔ مُنْلِدِیْلُهُ مَعَالیٰ کا مسلک وہی ہے جوامام ما لک سے مروی ہے۔

### مام شافعي رَخِمَنُ لللهُ تَعَالَىٰ كامسلك:

امام شافعی رَحِمَنُامِلْلُهُ تَعَالَیٰ کا مسلک بیہ ہے کہ ذبح کرتے ہوئے اگر بسم اللّٰد کوقصداً ترک کردیا یاسہواً ترک ہوگئی تو اس جانور کا ھا نا درست ہےان کی دلیل ہے کہ ہرمومن کے قلب میں اللّٰہ کا نام ہوتا ہے، اور امام شافعی دَیِّحَمُّلُامْلُهُ مَّعَاكَ متر وک التسمیہ سے ُغیراللّٰد کے نام پر ذنح کیا ہوا جانور مراد لیتے ہیں، اسلئے کہ مذکورہ آیت میں نہ کھانے کا سبب فسق ہتلایا گیا ہے، امام شافعی رَحِّمَ کُلدنْلُهُ تَعَالیٰ فسق کامصداق اس جانورکو لیتے ہیں جس پر بوقت ذنج غیراللّٰد کا نام لیا گیا ہو۔

ونَـزَلَ في ابي جهلِ وغيرِه أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا بِالكُفُر فَأَحْيَيْنَهُ بِالهدئ وَجَعَلْنَالَهُ نُورًا لِيَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ يَبُحُسرُ به الحقُّ من غيره وهو الايمانُ كَمَنْ مَّتَلُهُ مثل زائدٌ اي كمن هو فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِعَاجِ مِّنْهَا وهو الكافِرُ لا كَذٰلِكَ كَما رُيِّنَ للمؤمنين الايمانُ زُيِّنَ لِلْكَفِرِيْنَ مَا كَانُوْالِيَعْمَلُوْنَ ﴿ سَنِ الكُفُرِ وَالْمَعَاصِيُ وَكَذَٰ إِكَ كَمَا جَعَلْنَا فُشَاقَ مِكَةَ اكَابِرُهَا جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ٱكْبِرَمُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْ إِفِيْهَا ۚ بِالصَّدِّ عِنِ الايمان وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّابِأَنْفُسِهِمْ لان وبالَهُ عليهم وَمَايَشُعُرُوْنَ ® بذلك وَإِذَاجَاءَتُهُمْ اى أَهْلَ سَكَّةَ ايَةُ على صِدْقِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالُوْالَنُ نُّؤُمِنَ به حَتَّى نُؤُنّي مِثْلَمَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَ الرّسالةِ ويُؤخى الينا لانا اكثرُ سالاً واكبرُ سِنًّا قال تعالى اللهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسْلَتَهُ ۚ بِالجمع والافرادِ وحيث منعول به لفِعُل دَلَّ عِلْكُم أَعْلَمُ اي يَعُلَمُ المَوْضِعَ الصَّالِحَ لوضعِهَا فيه وهؤُلَاءِ لَيُسُوا أَهُلاً لَها سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا بِقولِم ذَلَكَ صَعَارٌ ذَلَّ عِنْدَاللهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ اى بِسَبِ مَكْرِهِمْ فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهُدِيَهُ يَشَرَحُ صَلَّارُهُ الْإِسْ لَامِ أَبِان يَقُذِفَ في قَلْبِهِ نورًا فيَنْفَسِحُ له ويَقْبَلُهُ كما وَرَدَ في حديثٍ **وَمَنَ تُبُرِدُ** اللّٰهُ أَنْ **يُّضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدُّرُهُ ضَيِّبَقًا** بالتخفيفِ والتشديد عن قُبُولِهِ حَرَجًا شديدَ النضيّق بكسر الرَّاءِ صفةٌ وفتحِها مصدرٌ وُصِفَ به سالغَةٌ كَانَّهَا يَصَّعَّدُ وفي قراء ةٍ يَصَّاعَدُ وفيهما ادغامُ التاءِ في الاصل في الصَّادِ وفي الاخرى بسكونِها في السَّمَاءُ اذا كُلِّفَ الايمانَ لشدتِهِ عليه كَذٰلِكَ الجعلِ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ العذابَ اوالشيطانَ اي يُسَلِّطُه عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ @**وَهٰذَا** الذي انت عليه يا محمدُ صِرَاطَ طريقُ رَبِّكَ مُستَقِيْمًا لا عِوَجَ فيه ونصبُهُ على الحالِ المؤكدةِ للجملةِ والعامِلُ فيها معنى الاشارةِ قَلْ فَصَّلْنَا بَيَّنَا الْايْتِ لِقَوْمِ تَكَذُّكُوُّونَ۞ فيه ادغامُ التاءِ في الاصلِ في الذالِ اي يَتَّعِظُونَ وخُصُّوا بالذِّكرِ لانهم المُنتَفِعُونَ بِهَا لَهُمُرِكَارُ السَّلَمِ اي السَّلَامَةِ وهي الجَّنةُ عِنْدَكَرَبِّهِ مُوَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَاكَانُوْ ايَعْمَلُونَ ﴿ وَ اذُكُرُ يَوْمَرِيَحُشُّرُهُمْ بالنون والياءِ اي اللهُ الخلقَ جَمِيعًا ۚ ويُقَالُ لهم لِمَعْشَرَالْجِنِّ قَدِالْسَتَكُنَّزُتُمْ مِّنَ الْإِنْسِ بِإِغُوَائِكُمْ وَقَالَ ٱوْلِلْيَعْهُمْ الدِّينَ أَطَاعُوْهِمْ مِّنَ الْإِنْسِ رَتَّبَاالسُّمَّنَّكَعَ بَعْضَابِبَعْضٍ اِنْتَفَعَ الانسُ بتزيين الجنّ لمه الشَّمَ وَاتِ والجنُّ بطاعةِ الانس لمه قَبَلَغْنَا آجَلَنَا الَّذِي ٓ آجَلْتَ لَنَا وهو يومُ القيامةِ وهذا تَحَسُّرٌ منهم قَالَ تعالى لمهم على لِسّان الملئكةِ النَّارُمَتْ ولكُمْ سَأُوكُمْ خَلِدِيْنَ فِيْهَاۤ الْأَمَاشَاءَ اللهُ من الاوقاتِ التي يُخُرُجُونَ فيها لشُرُب الحَمِيْمِ فانَّهَا خَارِجَهَا كما قال تَعالَى ثُمَّ ان مَرُجِعَهم لا الى الجَحِيم وعن ابن عباسٍ رضى اللّه تعالى عنه انه في مَنُ عَلِمَ اللّهُ تعالى انهم يؤمنون فما بمعنى مَنُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ في - ﴿ [نَعَزُم پِبَلشَٰ لِنَا﴾ -

صُنْعِهِ عَلِيْمُ ﴿ بِحَلِقِهِ وَكَذَٰ لِكَ كَمَا مَتَّعُنَا عُصَاةَ الانسِ والجنِ بعضَهم بَبعضٍ نُولِّيَ مِن الوَلاَيَةِ بَعْضَ الظّلِمِيْنَ بَعْضًا اى على بعضٍ بِمَاكَانُوْا يَكْسِبُونَ ﴿ مِنَ الْمَعَاصِى.

تبلیم بھی اور ( آئندہ آیت ) ابوجہل وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ، کیاوہ مخص جو کفر کی وجہ ہے مردہ ہو پھر ہم پیرنسونی میں اور ( آئندہ آیت ) ابوجہل وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ، کیاوہ مخص جو کفر کی وجہ ہے مردہ ہو پھر ہم نے اس کو ہدایت کے ذریعہ زندہ کردیا ہواوراس کواپیا نور دیا ہو کہ جس کی روشنی میں لوگوں کے درمیان چلتا ہو (یعنی) اس نور کے ذریعہ حق وباطل کودیکھتا ہو،اوروہ (نور)ایمان ہے اس جیسالفظ (مثل) زائد ہے ہوسکتا ہے کہ جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو؟ تاریکیوں سے نکل ہی نہ پا تا ہواوروہ کا فر ہے،نہیں ہوسکتا، جس طرح مومنوں کے لئے ایمان خوشنما بنادیا گیا ہے اسی طرح کا فروں کے لئے ان کے اعمال بینی کفرومعاصی خوشنما بنا دیئے گئے ہیں اور جس طرح ہم نے مکہ کے سرغنوں کو فاسق (حدے تجاوز کرنے والے ) بنادیا اسی طرح ہربستی میں اس کے بڑے مجرموں کوایمان سے روک کرفاسق (حدسے تجاوز کرنے والا ) بنا دیا تا کہوہ لوگ وہاں مکر کریں اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ مکر کررہے ہیں اس لئے کہ اس کا وبال ان ہی پر پڑنے والا ہے، اور ان کو س کا احساس تک نہیں ،اور جب مکہ والوں کے پان نبی ﷺ کی صدافت کی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے تا آں کہ ہم کوالیم ہی رسالت نہ دیڈی جا کے جواللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے اور تا آں کہ ہم کواطلاع نہ دی جائے ،اس لئے کہ ہم ان سے مال میں زیادہ اور عمر میں بڑے ہیں ،الکید تھا کی نے فر مایا ، اس بات کوتو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی بیغیبری کس کے پاس بھیج (رسالات) جمع اورافراد کے ساتھ ہے،اور حیث اللہ فعلی کامفعول بہ ہے جس پر اَعْلَمُ دلالت کررہا ہے یعنی اس مناسب موقع کوخوب جانتا ہے کہ کہاں اپنا پیغام بھیجے چنا نچیاسی جگہا پنا پیغام بھیج دیتا ہے ،اور بیلوگ اس کے اہل نہیں ہیں، عنقریب ان لوگوں کوجنہوں نے مذکورہ بات کہہ کر جرم کا ارتکاب کیا اللہ کے نز دیک ان کے مکر کے سبب ذلت اور سخت مذاب لاحق ہوگا،سو جس شخص کواللہ مدایت پرڈالنا جا ہتا ہے تو اس کے سینے کواسلام کیلئے کھولدیتا ہے ، بایں طور کہاس کے دل میں ورڈ الدیتا ہے جس کی وجہ ہےاس کا دل کشادہ ہو جاتا ہےاوراس (اسلام) کوقبول کرتا ہے،جیسا کہ حدیث میں وار دہوا ہے،اور جس کواللہ بےراہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو قبول اسلام ہے نہایت تنگ کردیتا ہے (ضیّقًا) تخفیف اورتشدید کے ساتھ ہے، حَـرَجًا) راء کے کسرہ کے ساتھ صفت ہے اور اس کے فتہ کے ساتھ مصدر ہے بطور مبالغہ صفت لائی گئی ہے، (اسے اسلام کے ضور ہی ہے) جب اس کوامیان کا مکلّف بنایا جاتا ہے تو اسلام اس پر بھاری ہونے کی وجہ ہے اس کو یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ (اس کی روح) آسان کی طرف پر واز کر رہی ہے ،اورا یک قراءت میں (یَصَّعَدُ) کی بجائے یَصَّاعَدُ ہےاور دونوں صورتوں یں اصل میں تا ءکا صاد میں ادغام ہے،اور (ایک) دوسری قراءت میں صاد کے سکون کے ساتھ ہے، فعل مذکور کے ما نند اللہ تعالی یمان نہ لانے والوں پرعذاب کو یا شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور اے محمد ﷺ جس پرتم ہو یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے ں میں کسی قتم کی بچی نہیں ،اس پرنصب جملہ کا حال مؤ کدہ ہونے کی وجہ ہے ہاوراس میں عامل اسم اشارہ ہے اپنے معنی کے = (مَثَزَم پِبَلشَهُ ا

ساتھ ہوتو صفت مشیہ ہوگا۔

اعتبارے،اورہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے آتیوں کو کھول کھول کربیان کردیا ہے اس میں اصل میں تاء کا ذال میں ادغام ہے یہذ کرون معنی میں یتع بطون کے ہے،اور تخصیص کی وجہ بیہ ہے کہ یہی لوگ آیات سے نفع حاصل کرتے ہیں،اوران ہی کے لئے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر یعنی جنت ہے اور وہی ان کا ولی ہے ان کے اعمال کی وجہ ہے اس دن کو یا دکرو جس دن ہم ان سب کوجمع کریں گے نون اور یاء کے ساتھ، یعنی اللّٰدا پنی تمام مخلوق کوجمع کرے گا اور ان سے کہا جائیگا اے جنول کی جماعت تم نے اغواء کے ذریعہ بہت ہے انسانوں کواپنا پیرو بنالیا، انسانوں میں سے جنوں کے وہ دوست جنہوں نے ان کی اطاعت کی کہیں گےاہے ہمارے بروردگارہم میں سے ہرایک نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا (یعنی) انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا جنوں کے انسانوں کے لئے شہوتوں کوخوشنما بنانے کی وجہ سے اور جنات نے ( فائدہ اٹھایا ) انسانوں کے ان کے پیروی کرنے کی وجہ ہے،اورہم اپنی اس مقررہ میعاد پر پہنچ چکے جوتو نے ہمارے لئے مقررفر مائی اوروہ قیامت کا دن ہے اور بیان کی جانب سے اظہار حسرت ہے اللہ ان سے فرشتوں کے واسطہ سے فر مائیگا جہنم تمہاراٹھ کا نہ ہے تم اس میں ہمیش ر ہو گے مگر اتنی مدت کہ اللہ جا ہے کہوہ اس مدت میں گرم پانی پینے کے لئے نکلیں گے اسلئے کہ گرم پانی جہنم سے باہر ہوگا ، جیسا كەلىلەتغالى نے فرمايا'' پھران كى جېنم كى طرف واپسى ہوگى'' اور حضرت ابن عباس دَفِحَانْلَهُ تَعَالِيَّهُ سے مروى ہے كه بيدا شثناءان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں اللہ تعلیٰ جانتا ہے کہ وہ ایمان لائیں گے تو (اس صورت میں )مَا، من کے معنی میں ہوگا، یقینا تیرارب اپنی صنعت میں تھیم اپنی مخلوق کے باہرے میں علیم ہےاوراسی طرح (یعنی) جس طرح نافر مان انسانوں اور جنوں کوایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے والا بنایا ای طرح ہم بعض ظالموں کا بعض کو مددگار بنادیں گے ان کے ان اعمال بد کی وجہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔

# عَجِفِيق الْمِنْ الْمُ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

**جَوِّوَ لَنَىٰ ؛** مِثْلُ ذَائِدَةٌ، تا كة كراركاشبه باقی نه رہے، زائد ہونے كی دوسرى وجہ بيہے كه مثل صفت ہے،اگر مثل كوزائد نه مانيس توصفت كاظلمات ميں ہونالازم آتا ہے حالانكة ظلمات ذات ہے نہ كہ صفت \_ فِيُوْلِينَ ؛ ضَيْفًا بالتحفيف، مصدر إس صورت مين حمل مبالغة زيد عدل كي قبيل عي بطور مجاز موكا، اورا كرتشديد ك

هِيُولِينَ ؛ حَبِرِجًا تَبسرالراء صفت مشبه كاصيغه اختلاف لفظ كي وجه ہے تكرار ميں ايك قتم كاحسن پيدا ہو گيا ہے اور باقی حضرات نے راء کے فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے اس صورت میں حَوّجہ کی جمع ہوگا جمعنی شد ہ الضیق ،اورا گرمصدر ہوتو حمل مبالغة ہوگا۔ فِيُولِكُ اللَّهُ وَمُعدُ ، باب تفعل سے اور يصّاعد باب تفاعل سے۔

فِيْ فَكُنَّى ؛ من الولاَيَة بفتح الواء ، بمعنى النصوة اورواؤ كرسره كساته موتو بمعنى سلطان، دوسر معنى مقام ك

اعتبار سے زیادہ مناسب ہیں ،اسی معنی پر مصنف علیہ الرحمة کا قول علی البعض ولالت کررہا ہے۔

### تَفَيْهُوتَشِيْءَ

آوَمَنْ کان مَیتًا (الآیة) اس آیت میں اللہ تعالی نے کافرکومیت اورمومن کوزندہ سے تعبیر کیا ہے اس لئے کہ کافر کفر
وضلالت کی تاریک وادیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے جس سے وہ نکل نہیں پاتا جس کا نتیجہ ہلاکت وہربادی ہوتا ہے، اورمومن کو
اللہ تعالی نورا یمانی کے ذریعہ زندہ رکھتا ہے جس سے زندگانی کی راہیں اس کے لئے روشن ہوجانی ہیں اوروہ ایمان وہدایت
کے راستہ پرگامزن رہ کرمنزل مقصود پر پہنچتا ہے اور یہی کا میابی و کا مرانی ہے، اس مضمون کوقر آن کی بہت ہی آیات میں
بیان فرمایا گیا ہے۔

#### شان نرول:

اگر چہ مفسرین نے کہا ہے کہ بیآ بیت بھٹی ہے عمر اور ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت امیر حمزہ اور ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیکن سیجے اور راجح قول بیہ ہے کہ ابتداء اسلام سے کیکر قیامت تک تضرت امیر حمزہ اور کافر کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس میں اللہ نے مومن کی مثال زندہ شخص سے اور کافر کی مردہ شخص سے دی ہے۔

### كا فرول كى مكارى اور حيله جو ئى كى ايك مثال:

كافر،انبياء پيبلائيلا كى صدافت كاجب كوئى نشان ديكھتے تو ازراہ مكر وعناد كہتے ہم ان دلائل ونشانات كونہيں مانے،ہم تواس وقت يقين كرسكتے ہيں جب ہمارے اوپر فرشتے نازل ہوں،اور پيغمبروں كى طرح ہم كوبھى خدائى پيغام سنائيں ياخود حق تعالى ہى ہمارے سمامنے آجائيں،"وقبال الذين لايو جون لقاء نا لولا انزل علينا الملائكة او نوى ربنا لقد استكبروا فى انفسهمرو عتو عتوًا كبيرا. (فرقان)

جناب عبدالله وحضرت آمنه كادريتيم؟

یا معشر البین قد استکثر تمرمن الانس (الآیة) اے جنواجم نے انسانوں کی ایک بہت بڑی تعدادکو گمراہ کر کے اپنے پیرو بنالیا ہے، جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ اس کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں جنوں انسانوں سے فائدہ اٹھانے کا مطلب بیہ انسانوں سے فائدہ اٹھانے کا مطلب بیہ کہ شیطانوں نے بنوں سے فائدہ اٹھانے کا مطلب بیہ کہ شیطانوں نے ان کے گناہوں کوخوشنما بنا کر پیش کیا جے انہوں نے قبول کرلیا، دوسرا مطلب بیہ کہ انسان ان فیبی خبروں کی شیطانوں نے برامطلب بیہ کہ انسانوں کو گئی تھیں کہ جنات نے انسانوں کو گئی تھیں کہ وائی تھیں بیا گویا کہ جنات نے انسانوں کو گئی تعدیق کرتے رہے جوشیطین و جنات کی طرف ہے کہانت کے طور پر پھیلاتی جائی تھیں بیا گویا کہ جنات نے انسانوں کو گئی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں او کا ہمن قسم کے لوگ ان سے دنیوی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

يُمَعْشَرَالُجِنِّ وَالْإِنْسِ اَلَمْرِيَاٰتِكُمْرُسُ لُ مِّنْكُمْ اى سن مُجُموعِكم الصادقِ بالانسِ او رسلُ الجزَ نُـذُرهم الُـذَيْنَ يَسُمَعُهُ فَ كَلامَ الرُّسُلِ فَيُبَلِّغُونَ قومَهُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ اللِّي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَـوْمِكُمُرهٰذَا ۚ قَالُوْاشَهِدُ نَاكُلُكِ اَنْفُسِنَا ان قد بَـلَغَنَا قال تَعالَى وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا فلم يُؤْمِنُو وَسَنَهِدُوْاعَلَى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كُفِي يَنَ ﴿ ذِلِكَ اى ارسالُ الرُّسُلِ أَنْ اللّام سقدرةٌ وهي سخففةٌ اى لان لَّمْ يَكُنْ زَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمِر منها قَ اَهْلُهُا عَفِلُوْنَ ۞ لَمْ يُرْسَل اليهم رسولٌ يُبينُ لهم وَلِكُلِّلْ من العاملير دَرَجْكَ جزاء مِّمَّاعَمِلُوا ۚ سن خير وشرّ وَمَا مَ يُلكُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۞ بالياءِ والتاء وَمَ يُلكَ الْغَنِيُّ عر خلقِه وعبادتِهم ذُوالرَّحْمَةِ "إِنْ يَّشَأَيْذُهِبَكُمْ يا اهلَ سَدَةً بِالْعَلَاكِ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُ س الخلق كَمَّآ اَنْشَاًكُمْمِّنْ ذُرِّتَيْةِ قَوْمٍ الْحَرِينَ ۚ اَذْهَبَهِم ولكنه تعالى اَبْقَاكِم رحمة ۚ إِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ سِ الساء والعذاب لَاتِ ۗ لا مُحَالةَ وَّمَآ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ۞ فَائِتِيْنَ عَذَابَنَا قُلْ لَهِم لِفَوْمِراعُمَلُواعَلَىٰمَكَانَتِكُهُ حَالَتِكُمُ إِنِّي عَامِلٌ على حَالَتِي فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مُنْ سوصولة سفعول العلم تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ا العاقبةُ المحمودةُ في الدار الاخرةِ انحن ام انتم إنَّهُ لَا يُفْلِحُ يَسْعَدُ الظَّلِمُوْنَ @ الكافرون وَجَعَكُوْا اي كُفَّارُ سِكةَ لِللهِمِمَّا ذَرًا خَلَقَ مِنَ الْحَرْثِ الزرع وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا يَصْرِفُوْنَهُ الى الضِيْفَان والمساكير ولشركائبهم نصيبًا يَـصُرفُونَـهُ الى سَدَنَتِهَا فَقَالُوْالْهِذَا يِلْهِ بِزَعْمِهِمْ بِالفتح والض وَ هٰذَالِشُّرَكَابِنَا ۚ فِكَانُوا اذا سَقَطَ في نصيب اللهِ شيُءٌ من نصيبها الْتَقَطُوهُ او في نصيبها شيُءٌ مر نصيبه تَرْكُوهُ وقَالُوا ان الله غَنيٌّ عن هذا كما قَالَ تعالى فَمَاكَانَ لِشُرَكَّا بِهِمْ فَلَايَصِلُ إِلَى اللَّهُ ۚ أَى لجم وَمَاكَانَ بِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَا إِهِمْ رُسَاءً بئسَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿ حَكُمُهَا هذا وَكَذَٰ لِكَ كَمَا رُيْنَ لَهِ ما ذُكِرَ نَمَيَّنَ لِكَثِيْرِمِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ بالوَادِ شُرَكَّا قُهُمْ من الجنَ بالرفع فاعلُ زَيَّو . ﴿ (نَصُزُم پِبَاشَرِنَ ] > -

وفى قراء ق ببنائِه للمفعول ورفع قَتُل ونصب الاولادِ وجَرِّ شركائِهم باضافتِه وفيه الْفَصُلُ بينَ المضافِ اليه بالمفعول ولا يَضُو أضافة القتل الى الشركاء لِامُرهِمُ به لَيْرُدُوْهُمْ يُهُلِكُوهم وَلَيَكُبِسُوا يَخْلِطُوا عَلَيْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُوا هَذِهٖ اَنْعَامُ وَكُومُ عَرَفُ جُرُقَ حَرَامٌ عَلَيْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُوا هَذِهٖ اَنْعَامُ وَكُرَّ حَرَفُ جُرُقَ حَرَامٌ لَيَعْمُهُمُ اللهُ مَنْ نَشَاءً وَاللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَمُ هُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُوا هَذِهٖ اَنْعَامُ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا لَا يَلْعُومُ اللهُ عَدَمَة المُ وَانْعَامُ لَا يَذَكُرُونَ السَمَ اللهِ عَنَدَ وَبَعِمُ اللهُ الْمُؤرِّمُ اللهُ الْمُؤرِّمُ اللهُ الْمُؤرِّمُ اللهُ الْمُؤرِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤرِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالُوا مَا وَالْعَلِ وَالْحَوْلِ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالُوا مُلَا اللهُ وَقَالُوا مُلَا اللهُ وَقَالُوا مَا اللهُ وَقَالُوا مُلَا اللهُ وَقَالُوا مَا كُنُ اللهُ وَلَا اللهُ وَمُعَرِّمُ عَلَى اللهُ وَصَفَهُمْ اللهُ وَصَفَهُمْ اللهُ وَصَفَهُمْ اللهُ وَالتَحْلِ والتحريمِ المَعَلِ والتحريمِ المَعَلِ والتحريمِ المَعَلِ والتحريمِ المَعَلِ والتحريمِ اللهُ وَصَفَهُمْ اللهُ وَصَفَهُمْ اللهُ وَصَفَهُمْ اللهُ وَمُعَلِّمُ اللهُ وَصَفَهُمْ اللهُ وَمُعَلِمُ اللهُ الْوَادِ سَفَهَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤَلِقُهُ مَا اللهُ وَمَعَلَمُ اللهُ وَمُعَلَّمُ اللهُ الله

ت بنائی این کاروہو! کیا تنہا ہے پاستم ہی میں ہے رسول نہیں آئے ؟ یعنی تمہارے مجموعہ میں سے سے اس کا کارو سفتہ ان این قد مرکو جو کہ انسانوں پرصادق ہے، یارسلِ جن ہے وہ آگاہ کرتے ہوا کے جن مراد ہیں جو (انسانی) رسولوں کا کلام سنتے اوراپنی قوم کو بہنچاتے تھے، جوتم کومیری آیتیں پڑھ کرساتے اورتم کواس دن کے کپیش آئے ہے آگاہ کرتے ، وہ کہیں گے (ہاں) ہم خودا بنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہانہوں نے ہمارے پاس پیغام پہنچایا تھا،اللّٰہ تعالیٰ فر لمانٹیکان کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے ، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کا فریتھے بیہ رسولوں کو بھیجنا اس وجہ سے ہے کہ آپ کارب کسی بستی والوں کواس حال میں ہلاک کرنانہیں جا ہتا کہوہ بے خبر ہوں کہان کے پاس کوئی رسول نہ بھیجا گیا ہووہ ان کوآ گاہ کرنے والا ہو، اور ہر نیک وبد عمل کرنے والے کو (اس کے ممل کی) جزاء ملے گی ،اورآپ کارب ان کے ممل سے بے خبرنہیں ہے (یعملون) یاءاور تاء کے ساتھ ہے اور آپ کارب اپنی مخلوق اور اس کی عبادت سے مستغنی ہے،رحمت والا ہے اے اہل مکہ اگروہ چاہے توتم کوہلاک کر کے نیست کر دے اورتمہارے بعد جس مخلوق کو جا ہے تمہارا خلیفہ بنا دے جبیبا کہتم کو دوسری قو موں کی نسل سے پیدا کیا ہے جن کواس نے ہلاک کر ذیا،لیکن محض اپنے فضل سے تم کو باقی رکھا، یقیناً تم ہے جس قیامت اور عذاب کا وعدہ کیا جار ہاہے وہ یقیناً آنیوالی ہےاورتم (ہم کو) عاجز کرنے والے نہیں ہو یعنی تم ہمارے عذاب سے نیج کرنہیں نکل سکتے ، (اے محمہ) آپ ان سے کہہ دیجئے کہاہے میری قومتم اپنے طریقہ پڑمل کرتے رہومیں اپنے طریقہ پڑمل کررہا ہوں تم کو عنقریب معلوم ہو جائیگا کہ کس کا دار آخرت میں انجام بہتر ہے ؟ مَن موصولہ تبعیلمو ن کامفعول ہے بعنی آخرت میں کون انجام کے اعتبار سے بہتر ہے؟ ہم یاتم ، پیقینی بات ہے کہ ظالم کا فر کا میاب نہ ہوں گے اور کفار مکہ نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور

مویشیوں ہے ایک حصہ اس کے لئے مقرر کیا ہے جس کو وہ مہمانوں اورمسکینوں کے لئے خرچ کرتے ہیں اور ایک حصہ اپنے معبودوں کے لئے مقرر کیا ہے جس کووہ کعبہ کے خدام کے لئے خرچ کرتے ہیں ، اور برغم خویش کہتے ہیں بیاللہ کے لئے ہے (ذعبہ) زاء کے فتحہ اورضمہ کے ساتھ ہے اور بیہ ہارے معبودوں کے لئے ہے اگراللہ کے حصہ میں بتوں کے حصے سے پچھ گرجا تا تواٹھالیتے اوراگر بنوں کے حصہ میں اللہ کے حصے میں سے پچھ گرجا تا تو چھوڑ دیتے اور کہتے کہ اللہ اس سے بے نیاز ہے،جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا، پھر جوان کے بتوں کا حصہ ہوتا ہے تو وہ اللّٰہ کونہیں پہنچتا اور جواللّٰہ کا حصہ ہوتا ہے وہ ان کے بتوں تک پہنچ جاتا ہے جو فیصلہ بیلوگ کرتے ہیں کس قدرنا پیندیدہ ہے اور جس طرح مذکورہ چیزیں ان کے لئے خوشنما بنادی گئی ہیں اسی طرح بہت ہے مشرکوں کے لئے زندہ درگور کے ذریعہ انگی اولا د کافٹل کرناان کے جنی معبودوں نے خوشنما بنا دیاہے (مشسر سکاء) کے رفع کے ساتھ زَیَّنَ کا فاعل ہونے کی وجہ سے اور ایک قراءت میں (زُینَ)مجہول کےصیغہ کےساتھ اور آل کے رفع اور (زین کی وجہ ہے ) الاولادَ كے نصب كے ساتھ اور شركاء كے جركے ساتھ، اس كى اضافت كى وجہ سے اور اس ميں مضاف اور مضاف اليہ كے درمیان مفعول کافصل ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور قتل کی اضافت شرکاء کی جانب ان کے حکم کرنے کی وجہ ہے ہے تا کہ وہ آتھیں بربا دکر دیں ،اور تا کہ وہ ال کے دین کوان پرمشتبہ بنادیں ،اورا گرالٹد کومنظور ہوتا تو وہ ایسانہ کرتے ،لہذا تھیں اوران کی افتر اء پر دازیوں کوچھوڑ دواوروہ کہتے ہیں کہ بیر چھ جانوراور کھیت ہیں جن کااستعال ممنوع ہے ان بتوں کے خدّ ام میں سے صرف وہی کھاسکتا ہے جس کوہم اجازت دیں (یہ پابندی) ان کے اپنے گمان کے اعتبارے ہے بیعنی اس پران کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور کچھ جانور ہیں کہ جن پر سواری ممنوع قرار دے گئی ہے کہ ان پرسواری نہیں کی جاتی جیسا کہ سوائب اور حوامی، اور کچھ جانور ہیں کہ بوقت ذبح ان پراللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ ان پراکھنے بنوں کا نام لیتے ہیں اوراس کی نسبت وہ اللہ کی طرف کرتے ہیں محض اللہ پرافتر اء کےطور پرعنقریب اللہ تعالی ان کو اس پر افتر اء پردازیوں کی سزادے گا ،اوروہ کہتے ہیں کہ جو کچھان حرام کردہ جانوروں کے پیٹے میں ہے اوروہ سوائب اور بحائز ہیں وہ ہمارے مُر دوں کے لئے خاص طور پرحلال ہے اور ہاری عورتوں کے لئے حرام ہےاورا گروہ مردہ ہو (میتة) رفع اورنصب کے ساتھ ہے فعل (یکن) کی تذکیراور تا نبیث کے ساتھ تو اس میں سب برابر کےشریک ہیں عنقریب اللہ تعالی ان کی استحلیل وتحریم کی گھڑی ہوئی باتوں کی سزا دے گا، یقیناً وہ اپنی صنعت میں حکیم (اور )ابنی مخلوق کے بارے میں باخبر ہے یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولا دکوزندہ دفن کر کے جہالت اور بیوقو فی کی وجہ سے تل کیا (فتسلو ۱) تاء کی تشدید و تخفیف کے ساتھ ہے ، اور اللہ کے دیئے ہوئے مذکورہ رز ق کو اللّٰہ برافتر اء بردازی کر کے حرام گھہرالیا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے راہ راست یانے والے نہیں۔

# عَجِقِيق الرَّدِي لِيسَهُ الْهِ تَفْسِّا يُرَى فُوالِالْ

قِحُولَی : یقال لَهُمْر ، اس اضافه کامقصدیه بتانا ہے کہ یا معشر الجن کاعامل محذوف ہے اوروہ یقال ہے نہ کہ ماقبل میں ندکور نحشر همر ،المعشر جمعنی جماعت اس کی جمع مَعَاشِرَ ہے جنّ سے مرادشیاطین ہیں۔

< (مَئزَم پِبَلشَٰ لِهَ) ≥

فِوَلْكَ ؛ اِسْتَكْثَرْتُمْ، سين، تاء، كثرت كى تاكيد ك ليح بيل-

فِيَوْلِنَى : بِإِغُوائِكُم السمين حذف مضاف كى طرف اشاره به اى باغواءِ الانس

فِيَوْلِكُمْ : من مَجْمُوْعِكُم الصَّادِقِ بالانْسِ، اسْعبارت كاضافه كامقصدايك وال كاجواب بـ

جَوْلَ بُنِ : خطاب میں جب تقلین جمع ہوں جیسا کہ یہاں جمع ہیں تو منکھ کہنا درست ہوتا ہے اگر چھرادایک ہی ہوتا ہے جیسا کہ یہ یہ بحر ج منھما اللّٰؤلُو والموجان میں دریائے شور مراد ہے اسلے کہ دریائے شور سے موتی نکلتے ہیں نہ کہ شیریں سے گر چھر منھما کہنا درست ہے ، منکھر سے مراد مجموعہ کھر الصادق بالانس ، مطلب ہیہ کہ منکھر سے مراد مجموعہ کا طبین ہے اور مجموعہ میں انس بھی داخل ہیں لہذا منکھر اس وقت بھی صادق آئے گا جب صرف ایک ہی فریق مراد ہواور وہ یہاں انس ہے ، دسل سے دوسر سے جواب کی طرف اشارہ ہے دسُل سے رسول اصطلاحی مراذ ہیں ہے بلکتہ لغوی بمعنی قاصد مراد ہے اور بیو و جنات سے جنہوں نے آپ شی کی گا تی آن سناتھا گویا کہ وہ آپ شی کے ان کی قوم کی طرف قاصد اور نذیر سے ۔ اور بیو و جنات سے جنہوں نے آپ شی کی کی تو اس میں لائن ہے اور علت تکم کی ہوا کرتی ہے ، اور ذلک تکم نہیں ہے بوال ہے ہوال کا جواب ہے موال ہے ، ان لے میکن مبتداء محذوف کی جوا کی خر ہے ای الأمو ذلک تھا ور اس میں تکم ہے ، لہذا علت بیان کرنا تھے ہوگیا لام مقدر جواب کا حاصل ہے ہو ذلک مبتداء محذوف کی وفی کی خر ہے ای الأمو ذلک تھا ور اس میں تکم ہے ، لہذا علت بیان کرنا تھے ہوگیا لام مقدر جواب کا حاصل ہے ہو ذلک مبتداء محذوف کی خر ہے ای الأمو ذلک تھا ور اس میں تکم ہے ، لہذا علت بیان کرنا تھے ہوگیا لام مقدر

ما نے سے عدم ربط کا اعتراض بھی ختم ہوگیا۔ چوکو لکنک : قوم آخرین، ہے مراد اہل سفینہ نوح علاج کلا کا التاکہ ہیں۔

فِيُوْلِيْنَ ؛ وَلا يَسطُسرُ ، اس کلمه کے اضافہ کا مقصدصا حب کشاف اوران حضرات پرردکرنا ہے جومصدرمضاف الی فاعل کے درمیان فصل مفعول بلاضرورت شعری ناجائز کہتے ہیں۔

### تفصيل:

و کذلك زَیَّنَ لکثیر من المشر کین قَتُلَ اَوْ لَا دهم شركاؤهم، اس آیت بین متعدد قراء تین بین، مکتوبة قراء ته جمهور کی قراء ت جه زیَّنَ معروف اور شر کاؤهم اس کافاعل ہے قَتُلَ ازیَّنَ کامفعول ہے اس قراء ت برکوئی اعتراض نہیں ہے ایک دوسری قراء ت ابن عامر کی ہے بیقراء ت بھی قراات سبعہ بین سے ہے، ابن عامر کی قراء ت اسطر ت ہو کہ ذلك اس المشر کین قتل او لا دَهم شركانِهِمْ " زُیِّنَ فعل مجهول قَتُلُ، زُیِّنَ فعل مجهول کانا ئب فاعل ہونے کی وجہ سے منصوب اور شركائِهم قَتُلُ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجمود رحاس صورت میں قتل مضاف الیہ جو کہ بلاضرورت شعری صورت میں قتل مضاف اور شركاء مضاف الیہ کے درمیان او لا دَهم مفعول کا فصل لازم آتا ہے جو کہ بلاضرورت شعری

کلام منثور میں جائز نہیں ہےاوروہ بھی قرآن میں جو کہا بنے لفظ ومعنی کے اعتبار سے فصاحت وبلاغت میں حدا عجاز کو پہنچا ہوا ہے اس کے نا درست ہونے کی وجہنحوبین کے نز دیک بیہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان قصل بلاضرورت شعری جائز نہیں ے،اسلئے کہ مضاف الیہ مضاف کے لئے بمنز لہ جزء کے ہوتا ہے اسلئے کہ مضاف الیہ مضاف کی تنوین کی جگہ واقع ہوتا ہے لہذا جس طرح اجزاءاسم کے درمیان فصل جائز نہیں ہےاسی طرح مضاف اورمضاف الیہ کے درمیان فصل درست نہیں ہے اور بیہ بصریین کا قول ہے،البتہ کوفیین کےنز دیک اگرمضاف مصدراورمضاف الیہاس کا فاعل ہواورفصل مفعول کا ہوجیسا کہ ابن عامر کی ندکورہ قراءت میں ہے جائز ہے، لا یسے وہ کہہ کرمفسر علا م نے اسی جواب کی طرف اشارہ کیا ہے، (اعراب القرآن ) ابن ما لک نے بھی کا فیہ کی شرح میں اس فصل کو بلا ضرورت شعری جائز کہا ہے، قبال، اضبافیۃ السم صدر البی البضاعل مفعو لأ بينهما بمفعول المصدر جائزة.

قِكُولَى ؛ وإضَافَةُ القَتْلِ إلى شُرْكائِهِم لَامْرِهِمْ به ، اضافةُ القتل مبتداء إور الأمرهم به اس كي خرب، مطلب بیہ ہے کونل کی اضافت شرکاء کی جانب مجازی ہے،اصل قاتل تو مشرکین ہیں،مگر چونکہ آل کا حکم دینے والے شرکاء ہیں اس لئے قتل کی اضافت شر رحی آئی کی جانب ان کے آمر ہونے کی وجہ سے کردی گئی ہے اسی کواسنادمجازی کہتے ہیں ، جیسے بنی الامیرُ المدینة میں بناء کی اضافت امیر کی جانب مجازی ہے،اس کے بناء کا حکم دینے کی وجہ سے۔ فِيَوْلَنَّى : بالرَّفْع والنَّصْبِ، الركان تامه موتوميته مرفوع موكا وراكرنا قصه موتونصب موكار

جنات میں نبی ہوئے ہیں یانہیں؟ رُسُل مِنکھرے ایک بڑی بحث چیر گئی ہے کہ آیا جنات میں بھی سلسلہ نبوت قائم ر ہاہے یانہیں،مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کے بارے میں اسلاف کی رائے بھی معلوم کر لی جائے کہ کیا جنوں کی ہدایت کیلئے ان ہی میں ہےاسی طرح رسول آئے ہیں جس طرح انسانوں کی ہدایت وتبلیغ کے لئے خود انسانوں میں سے رسول آئے اس سلسلہ میں جار تول ملتے ہیں۔

### در بارهٔ نبوتِ جن ،اسلاف کی آراء:

- 🗨 جس طرح انسانوں کی ہدایت کے لئے انسان رسول آئے ہیں اسی طرح جنوں کی ہدایت کے لئے بھی جن رسول آئے ، بیرائے حضرت ضحاک بن مزاحم سے منقول ہے ان ہے کسی نے سوال کیا کہ کیا ہمارے رسول ﷺ سے پہلے جنوں میں بھی رسول گذرے ہیں موصوف نے اثبات میں جواب دیا اور دلیل میں یہی آیت پڑھی اسی کی تائید میں ایک قول اور نقل ہواہے کہ جن وانس میں پینم بران ہی کے ہم جنس آئے ہیں۔ (بیضاوی، وعلیه ظاهر النص، مدارك)
- 🗗 جناب رسول الله ﷺ کی بعثت ہے پہلے انسان بھی رسول ہوتے تھے اور جن بھی بیشرف آپ ﷺ کوحاصل ہوا

كه آپ جن وانس دونوں كے لئے مبعوث كئے گئے۔ (پيكبي كا قول ہے)۔

تیسراقول بیہ ہے کہ رسول صرف انسان ہی ہوتے رہے ہیں ،البتہ جنوں کی ہدایت کے خصوصی نمایندے جنوں میں سے مقرر ہوتے تھے ان کا بیکام ہوتا تھا کہ انبیاء کرام کے ارشادات سنیں اور پوری احتیاط ہے جنوں کی برادری تک پہنچا ئیں ان کو مُنذریا نذرکہا جاتا تھا۔ (بیمجاہد کا قول ہے)۔

آت اکسریاتکمردسُلٌ مِنکمر سے بیاب توصاف معلوم ہوتی ہے کہ جن وانس دونوں کی ہدایت کے لئے رسول آئے ، یہ بھی ہوسکتا ہے انسان ہی رسول بنائے گئے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیکوفت جن اور انس دونوں رسول بنائے گئے ہوں ، اس میں یہ بھی اختال ہے کہ آپ یہ بھی اختال ہے کہ اللہ خضرت کی بعثت کے بعد موقوف کردیا گیا ہواس قول کی بنیا دو و با توں پر ہے ، اول یہ کہ ، اللہ تعالی نے فر مایا" لسو کسان فسی الارض مسلئے کہ یہ مشون مطمئنین لنز لفا علیھم من السماء ملکا رسو لا ، اس ہمعلوم ہوتا ہے کہ رسول اور مرسل الیہم میں بیجہتی ہونا ضروری ہے ، اگر رسول اور مرسل الیہم میں مناسبت نہ ہوتو افادہ اور استفادہ دونوں دشوار ہوں گے اس اصول کے پیش نظر جی رسولوں کو غالبًا شرف نبوت ورسالت حاصل ہولی گ

دوسری بات سے کہ بیہ بات یقینی ہے کہ جنوں کی پیدائش انسانوں سے کہیں پہلے ہے اور بیہ بات بھی یقینی ہے کہ جنات بھی اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں اگر جن اپنے اعمال کے جواب دہ نہ ہوتے تو ارشادر بانی لا ملسئین جھ نعر من المجندة و الناس ، نہ ہوتا۔

### جمهور كافيصليه:

— ح[زمَزَم پئلشَن]≥

جمہور کا فیصلہ بیہ ہے کہ مستقل انبیاء صرف انسانوں میں ہوئے ہیں جنات میں صرف ان کے نائب اور نذیر ہوتے رہے ہیں (ابن جریر) البت اجماع اس قول پر بھی نہیں ہے اور جن لوگوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے وہ محض دعویٰ بلادلیل ہے کیف یہ نعقد الاجماع مع حصول الاحتلاف. (کبیر)

وَجَعَلُوا لِلْهِ مِما ذَراً مِن الحوث والانعام نصيبًا اس آیت میں مشرکول کے اس عقیدہ وعمل کا ایک نمونہ پیش کیا ہے جوانہوں نے اپنے طور پر گھڑر کھا تھا کہ وہ زمینی پیداوار اور مال مویشیوں میں سے کچھ حصداللہ کے لئے اور پچھ حصہ خود ساختہ معبودوں کے لئے مقرر کر لیتے تھے، اللہ کے حصہ کومہمانوں مختاجوں اور صلہ رحمی پرخرچ کرتے تھے اور بتوں کے حصہ میں تو قع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی حصہ کو بتوں کے حصہ میں تو قع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے حصہ میں سے نکال کر بتوں کے حصہ میں شامل کر لیتے اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوتا تو بتوں کے حصہ میں سے نکال کر بتوں کے حصہ میں سے نہ نکالتے اور کہدیے کہ اللہ تو غنی ہے۔

**وَهُوَالَّذِئَ اَنْشَا خَلَقَ جَنْتٍ بَسَاتِيُنَ مُّغُرُونُاتٍ مَبُسُوطَاتٍ على الارضِ كالبطيخ قَغَيْرَمَغُرُونُاتٍ** بان ارُتَـفَعَتُ على ساق كالنخل قَرَ انْشَا النَّخُلَ وَالنَّرْنَعُ مُنْحَتَلِقًا أَكُلُهُ ثـمـرُهُ وحَبُّـهُ في الهيئةِ والطَّغم وَالنَّذِيْتُوْنَ وَالْرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَرَقُهُ مِا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ طَعْمُهِمَا كُلُواْ مِنْ ثُمَرِمَ إِذَآ اَثْمَرَ قبلَ النَّخْبِ وَاتُوْاحَقَّهُ زَكَوْتَهُ يَوْمَحَصَادِهَ ﴿ بِالفتح والكسر مِن العُشر او نصفهِ وَلاَتُسْرِفُوْا ۚ باعِطاءِ كُلِّهِ فلا يبقي لعيالِكم شيٍّ إنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ المتجاوزين ما حُدَّلهم وَ انْشَا مِنَ الْأَنْعَامِحَمُولَةُ صَالِحَةً للحَمُل عليها كالإبل الكِبَار **وَّفَرْشًا** لا تَـصُـلح له كالابل الصغارِ الغَنم سُمِيَتُ فَرُشًا لانها كالفَرُشِ للارض لدُنُوِّهَا منها كُلُواْمِمَّا رَضَ قَكُمُ اللَّهُ وَلَاتَتَّبِعُوْالْحُطُوٰتِ الشَّيْظِنِّ طرَائِقَهُ في التحليل والتحريم إِنَّهُ لَكُمُوعَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ بَيْنُ الِعَدَاوَةِ ثَمَٰلِيَةً أَزْوَاجٍ ۚ اصنافٍ بَدَلٌ سن حمولةً وفرشًا مِنَ الضَّانِ زَوْجَيْنِ الثَّنَيْنِ ذكرًا وأنُثٰي **وَمِنَ الْمَعْزِ** بالفتح والسكون اتَّنَيْنِ "قُلْ يـا سحـمدُ لمن حرَّم ذكورَ الانعام تارةً وإناتَهَا أُخْرَى ونَسَبَ ذلك (لي اللهِ عَاللَّهُ عَاللَّهُ عَاللَّهُ عَاللَّهُ عَليكم أَمِرالْأَنْتُينِ منهما أَمَّاالشَّتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْتَيَانِيُّ ذِكِرًا كان او أنثى نَبِّئُوْنِي بِعِلْمِر عن كَيْفِيَّةِ تَحُريُم ذلك إِنْ كُنْتُمْ طِدِقِيْنَ ﴾ فيه المعنى من اين جَلِ الإجريهُ فان كان من قِبَلِ الذكورةِ فجمِيعُ الذُّكُورِ حَرَامٌ اوالانوثةِ فجميعُ الانباثِ اواشتمال الرحم فالرَّوْجَانِ فَمِنُ أَيْنَ التخصيصُ والاستفهامُ للانكار وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ﴿ الذَّكْرَيْنِ حَرَّمَ امِ الْأَنْثَيْلِ امَّا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأَنْتَيَيْنِ الْمُ سِل كُنْتُمْرِشُهَدَاءَ حُضُورًا إِذْ وَصَّكُمُ اللَّهُ بِهٰذَا ۚ التحريمِ فاعْتَمَدُتم ذلك لابل انتم كَاذِبُونَ فيه فَمَنْ أي لا أَحَدَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا بدلك لِيُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ شَ

اور طال وحرام کرنے میں شیطان کے طریقوں کی ہیروی نہ کرویقیناہ ہ تہاراصری ویشن کے ، (پیدا کیں) آٹھ قتمیں (شمانیة الاواج) حسولة و فورشات برل ہے، بھیڑوں کا نرومادہ کا جوڑا اور بگریوں کا جوڑا (السمعن) عین فتہ اور سکون کے ساتھ، اے محمد علی تھی آپ ان لوگوں سے لوچھ جنہوں نے بھی تو جانوروں کے نروں کو حرام کیا اور بھی ان کی ماداؤں کو اور اس اس کی منہوں کے نروں کو حرام کیا اور بھی ان کی ماداؤں کو اور اس ان کی ماداؤں کو بیاس کوجس کو دونوں مادا کئیں پیٹ میں لئے ہوئے ہیں نرہویا مادہ تم مجھے ان کی تحریم کی کیفیت کسی ان کی ماداؤں کو بیاس کوجس کو دونوں مادا کئیں جرام ہونی جائیں دہویا مادہ تم مجھے ان کی تحریم کی کیفیت کسی دلیل سے بتا وا گرتم اس میں سے ہو تہ تمام اور اس سے آئی ؟ اگر نرہونے کی وجہ سے ہوئے تمام مادا کئیں جرام ہونی جائیس (یاتح یم بچے کے) رحم میں ہونے کی وجہ سے آئی تو بیکٹیں، یا مادہ ہونے کی وجہ سے ہوئی تا کہ اور اونٹ میں دوشمیس کے اس میں مار سے بتا کی اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو ؟ یا اس (بچے) کو اور گایوں میں دوشمیس آپ ان سے پوچھے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو ؟ یا اس (بچے) کو جسمیں جسم کی مار موادا کئیں پیٹ میں لئے ہوئے ہیں گیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالی نے تم کو اس تح یم کا کھم دیا کہ تم اس معاملہ میں بوران کی بیان نگایا تا کہ کو گوں کو بلاد کیل گراہ کر کے اللہ تعالی خالی خالم کون ہوگا؟ کوئی نہیں، جس نے اس معاملہ میں اللہ تر بہتان لگایا تا کہ کو گوں کو بلاد کیل گراہ کر کے اللہ تعالی خالم کون ہوگا؟ کوئی نہیں، جس نے اس معاملہ میں اللہ تیں کرلیا، ایسانہیں ہے بلکہ تم اس معاملہ میں اللہ تو بھی کی کھی کھیں۔

## جَعِيق تِركيبُ لِسَهْيَكُ تَفْسُارِي فَوَالِال

چَوُلِی ؛ مَعُرُوْشَات، اسم مفعول جمع مؤنث، واحد معروشة چھتریوں پر چڑھا کی ہوئی بیلیں، ابن عباس رَضِحَانَاتُهُ النَّهُ نَعَالِا عَنَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولُ عَلَ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَم

چَوُلِیْ : اُکُلُه، ضمیرمضاف الیه ذرعٌ کی طرف راجع ہے نہ کہ نحلٌ کی طرف اسلئے کنیل مؤنث ساعی ہے اور اُنُکلُهُ کی ضمیر ندکر ہے ، جس کی وجہ سے مطابقت نہ ہوگی ، باقی کوذرع پر قیاس کیا جائیگا۔

فِيْوُلِكُمْ : قَبْلَ النَضْجِ بِيالِكِ سوال كاجواب ٢-

میکولان: اِذَا اَتْـمـرَ کَابِظاہرکوئی فائدہ معلوم ہیں ہوتا اسلئے کہ کھانے کاتعلق کچل آنے کے بعد ہی ہوتا ہے کچل آنے ہے پہلے کھاناممکن ہی نہیں ہے۔

جِجُوُلَ بِنِيْ: قبل النصب كااضافهاى سوال كاجواب ہے مطلب بیہ ہے كہ عام طور پر بیوہم ہوتا ہے كہ پچل كھانے كاتعلق پچل پکنے كے بعد ہى ہوتا ہے حالانكہ بعض پچل پکنے سے پہلے بھى كھائے جاتے ہیں۔

**جَوَلَ**كُ ؛ وَانشاَمنِ الأَنْعَامِ ، لفظ اَنشاً مقدر مان كراشاره كرديا كه من الانعام كاعطف جنَّت پر ۽ اسلئے كة ريب

- ح (نَصْزَم پِبَلشَهُ اِ

پرعطف کرنے ہے معنی فاسد ہوجا کیں گے۔

قِحُولَ ﴾ : بَدَلٌ مِنْ حَمُولَة ، يان لوگوں پررد ہے جو ثمانية ازواج كۇنعل مقدر كامفعول قرارد يكر تقدير عبارت كلوا ثمانية ازواج مانتے ہيں اسلئے كه تقدير بلاضرورت جائز نہيں ہے۔

قِحُولَا مَن الضان مِيثَانية ازواج سے بدل ہے ضان، ضائن کی جمع ہے۔

قِوْلُهُم : زوجين اثنين.

سيخوال برخ زوجين زوج كانتنيه ہزوج جوڑے كو كہتے ہيں جو كه دو پرمشتمل ہوتا ہے لہذاز وجين كامطلب ہوگا چار ، تواس صورت ميں زوجين كى صفت اثنين لا نا درست نہيں ہوگا ؟ صورت ميں زوجين كى صفت اثنين لا نا درست نہيں ہوگا ؟

جِهُوَ لَثِیْعِ: زوج کے دومعنی ہیں، ① زوج اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ اسی کی جنس کا دوسرا ہواس کے لئے دوکا ہونا ضروری نہیں ہے جبیبا کہ شوہر کوزوج کہہ دیتے ہیں ۞ دوسرے معنی جوڑ ااس وقت زوجین کے معنی ہوں گے چار،اس معنی کے اعتبار سے زوجین کی صفت اثنین لا نا درست نہ ہوگا، یہاں اول معنی مراد ہیں۔

قِوَلَ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَرِيْنَ ، حرّم كامفعول بعقرم جاورام حرف عطف جالانثيين، ذكرين پرمعطوف ب جمله بوكر قل كا مقوله بونے كى وجہ سے كل ميں نصب كے ہے۔ ﴿ ﴿ لِعَاتِ القرآن للدرویش)

### تَفَسِّيرُوْلَشِينَ

و ھو الذی اُنشا جنّتِ معروشاتِ النح معروشاتِ کامادہ عرفی ہے جس کے معنی بلند کرنے اورا ٹھانے کے ہیں، مراد وہ بیلیں ہیں جوٹٹیوں، چھپروں، منڈیروں وغیرہ پرچڑھائی جاتی ہیں، مثلاً انگوراور بعض سبزی ترکاریوں کی بیلیں اور غیبر معروشت سے وہ بیلیں جوٹٹیو ں پرنہیں چڑھائی جاتی بلکہ زمین پر پھیلتی ہیں مثلاً تر بوزخر بوز وغیرہ یا سنے داردرخت جو بیل کی شکل میں نہیں ہوتے مثلاً تھجوراور کھیتیاں وغیرہ مذکورہ تمام کھیتیاں اور درخت وغیرہ جن کے ذا گفہ اورخوشبورنگ وغیرہ مختلف ہوتے ہیں،ان سب کا پیدا کر نیوالا اللہ ہے لہذا ان میں کسی کی شرکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

وَ آتُـوْ حَقَّـهُ يَـوْمَ حَصَـادِهِ لِيعنى جب بَحِيتى كاٹ كرغلەصاف كرلواور كِيل درختوں سے تو ژلوتواس كاحق ادا كروجس ميں صدقات واجبهٔ عشر وغير ه اورصد قات نا فله عطيه اور بهبه وہدیہ وغیر ه سب داخل ہیں۔

ولا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِيْنَ تَعِنَى صَدَقَه وخيرات مِيں بھی حدسے تجاوز نہ کرو، یعنی فلی صدقات میں اسلے کہ صدقات واجبہ تو محدود ومتعین ہیں ان میں اسراف کا سوال ہی نہیں ہے۔

قُلُلَّا اَجِدُ فِي مَا اَوْرَمَ اِلْكَامُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِرَ يَطْعَمُهُ اللَّاانِ يَكُوْنَ بالياءِ والناءِ مَيْتَةً بالنصب وفي قراءة بالرفع مع التَحْتَانِيَّةِ اَوْدَمًا مَّسُفُوْمًا سَائِلاً بخلافِ غيرِه كالكبدِ والطِّحَالِ اَوْلَحْمَرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ حَرَامٌ بالرفع مع التَحْتَانِيَّةِ اَوْدَمًا مَّسُفُومًا سَائِلاً بخلافِ غيرِه كالكبدِ والطِّحَالِ اَوْلَحْمَرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ حَرَامٌ بالرفع مع التَحْتَانِيَّةِ اَوْدَمًا مَّسُفُومًا سَائِلاً بخلافِ غيرِه كالكبدِ والطِّحَالِ اَوْلَحْمَرِ فَإِنْ فَانَّهُ رِجْسُ حَرَامٌ

<u>اَوْفِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِاللهِ بِهُ</u> اَى ذُبِعَ على اسمِ غيرِه فَمَنِ اضْطُرَّ اِلَى شيءِ سما ذُكِرَ فاكلهُ غَيْرَبَاعُ وَلَاعَادٍ فَيِانَّ رَبَّكَ نَحُفُوْرٌ له مَا أَكُلَ رَّحِيْمُ اللهُ ويُلُحَقُ بِما ذُكِرَ بالسُّنَّةِ كُلَّ ذِي نَابٍ من السِّبَاعِ ومِخُلَبٍ من الطَّيْرِ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوا اى اليهودِ حَرَّمْنَاكُلَّ ذِي ظُفُرٍّ وهو سالم تُفرَّقُ اصابعُ ، كالإبل والنعام وَمِنَ الْبَقَرِوَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُكُوْمَهُمَا الثُرُوبَ وشَحْمَ الكُلي الْأَمَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا اي سَاعَلِقَ بهما منه أو حملته الْحَوَايَّا الاسعاء جَمعُ حَاوِيَاء او حاويةٍ أَوْمَا اخْتَلَطَ بِعَظْرِ " منه وهو شَحمُ الإلْيَةِ فانه أحِل لهم ذَٰلِكَ التَّحُريُمَ جَزَيْنَهُمْ به بِبَغْيِهِمْ السِّبِ ظُلُمِهم بما سَبَقَ في سورةِ النِّسَاءِ وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ® في أَخْبَارِنا ومواعيدِنا فَإِنْكَذَّبُوْكَ فيما جِئْتَ بِهِ فَقُلْ لَهِم مَّ تَبَكُمْ ذُوْرَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ حيثُ لهم يُعَاجِلُكم بالعقوبةِ به وفيه تَلَطُّفٌ بدعائِهم الى الايمان وَلَايُرَدُّ بَأْسُهُ عذابُهُ اذا جَاءَ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ سَيَقُولُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوالُوْشَاءُ اللَّهُ مَا اَشْرَكْنَا نِحن وَلاّ ابْاؤُنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِنْ شَي عِ فَاشْرَاكُنا وتحريُمنا بمشيَّتِه فهو رَاض به قال رِتَعالٰي كَذٰلِكَ كَمَا كَذَّبَ هَؤُلاءِ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ رُسُلَهِم حَتَّى ذَاقُوْا بَأْسَنَا لَا عَذَابَنَا قُلْ هَلْ عِنْكُلُّهُ مِنْ عِلْمِر بان الله رَاض بذلك فَتُخْرِجُوهُ لَنَا الله علمَ عندَكم إِنْ مِا تَتَّبِعُونَ فِي ذَٰلِكِ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنْ مَا أَنْتُكُمْ إِلَّا تَخُرُصُونَ ۖ تَكَذِبُونَ فِيه قُلُ ان لِم يكن لكم حُجَّةٌ فَيِلْهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ التامَّةُ فَلَوْشَاءَ هِدَايَتَكُمُ لَهَذَىكُمُ أَجْمِينَ @قُلْ هَلُمَّرِ اَحْضِرُوا شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ الذي حَرَّمُتُمُوهُ فَإِنْ شَهِدُوْافَلَاتَشْهَ دُمْعُهُمْ وَلَا تَتَّبِعُ آهُوَاءَ الَّذِيْنَ كَذَّ بُوْلِإِلَاتِنَا وَالَّذِيْنَ عُ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ يُشُرَّكُونَ .

ترکیس کی است کے جات کے جو ایک ہیں ہے کہو کہ جو وی میرے پاس لائی گئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایک نہیں پا تا کہ کسی کھانے والے پرحرام ہوالّہ یہ کہ وہ مردارہو (یہ کے ون) یاءاورتاء کے ساتھ (میعندًا نصب کے ساتھ ہے اورا یک قراء میں یاء مختانیہ کے ساتھ ہے، یا بہایا ہوا خون ہو لیعنی دم سائل بخلاف غیر سائل کے مثلاً جگر،اورتائی ، یا خزیر کا گوشت اسلئے کہ وہ تو ناپاک حرام ہے یافسق ہو جو غیر اللہ کے نام پر ذرخ کیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کا نام لے کر ذرخ کیا گیا ہو، سوجو تخص فدکورہ چیز وں میں سے کسی چیز کی طرف ججور ہوا اور اس نے ان میں سے کھالیا بغیر اس کے کہ وہ نافر مانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہواور بغیر اس کے کہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقینیا اس کھائے ہوئے کے بارے میں تہمارارب درگذر سے کام لینے والا رحم فرمانے والا ہے اور فرم چیز وں کے ساتھ حدیث کی وجہ سے کچلی والے درندوں اور پنجے والے پرندوں کوشائل کر لیا گیا ہے، اور یہ ورزم کی وجہ سے کچلی والے درندوں اور پنجے والے پرندوں کوشائل کر لیا گیا ہے، اور وہ ایسے جانور ہیں کہ ان کی انگیاں الگ نہ ہوں جیسا کہ اونٹ اورشر مرغ، اورگائے اور برکی کی او جھاور گردے کی چربی ہم نے ان پر حرام کر دی مگر وہ چربی جوان کی پیٹھ میں گئی ہو، یا آئتوں میں گئی ہو، حوالیا جمعنی انتروں کی او جھاور گردے کی چربی ہم نے ان پر حرام کر دی مگر وہ چربی جوان کی پیٹھ میں گئی ہو، یا آئتوں میں گئی ہو، حوالیا جمعنی انتروں کی او جھاور گردے کی چربی ہم نے ان پر حرام کر دی مگر وہ چربی جوان کی پیٹھ میں گئی ہو، یا آئتوں میں گئی ہو، حوالیا ہمعنی انتروں حوالیا ہمعنی انتروں کی اور جھاور گردے کی چربی ہم نے ان پر حرام کر دی مگر وہ چربی جوان کی پیٹھ میں گئی ہو، یا آئتوں میں گئی ہو، حوالیا ہمعنی انتروں

حاویا یا حاویہ کی جمع ہے یاوہ چربی جوہڈی سے لگی ہواوروہ سُرین کی چربی ہےوہ ان کے لئے حلال تھی ہجریم کی بیسزاہم نے ان کی سرکشی کی وجہ ہے دی جس کا ذکر سورۂ نساء میں گذر چکا ہے اور ہم اپنی خبروں میں اور وعدوں میں سیچے ہیں اور جو پچھآ پ لے کرآئے ہیں اگر بیاس میں آپ کی تکذیب کریں تو ان ہے کہد و کہتمہارارب بڑی وسیع رحمت والا ہے اسلئے کہاس کی سزا میں اس نے تمہارےاو پرجلدی نہیں کی ،اور <sub>( د</sub> بسکھر ) کہنے میں ان کوایمان کی دعوت دینے میں نرمی ہے اور اس کاعذاب جب آ جائيگا تو مجرموں ہے نہ ٹلےگا، پیمشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ جا ہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آ باءاور نہ ہم کسی چیز کو حرام گھبراتے ، (معلوم ہوا) ہمارا شرک کرنا اور ہمارا حرام گھبرانا اللہ کی مشیئت سے ہے اور وہ اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے فر مایا اسی طرح جس طرح ان لوگوں نے تکذیب کی ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کامزا چھ لیا آپ ان سے پوچھے کیاان کے پاس اس بات پر کہ اللہ اس سے راضی ہے کوئی دلیل ہے (اگر ہے) تو اسے ہمارے روبروظاہر کرو یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم اس معاملہ میں محض خیالی باتوں کی اتباع کرتے ہواور اس معاملہ میں محض اٹکل ہے باتیں کرتے ہو یعنی اس میں دروغ گوئی ہے کام لیتے ہو، آپ کہئے اگرتمہارے پاس دلیل نہیں تو اللہ کے پاس جحت تنامہ کوجود ہے اگر اسے تمہاری ہدایت منظور ہوتی تو وہتم سب کو ہدایت دیدیتا آپ کہئے کہ اپنے گواہ پیش کروجواس بات پر گواہی دین کچھی چیز کوتم نے حرام کرلیا ہے اللہ نے اس کوحرام کیا ہے پھرا گروہ تصدیق تریں تو تم ان کی تصدیق نہ کرنااورا ہے لوگوں کے باطل خیالات کا نتاع نہ کیجئے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اوروہ جو آخرت پرایمان نہیں رکھتے اور جو ( دوسروں کو )اپنے رب کا ہمسر گھراتے ہیں (یعنی )شرک کرتے ہیں۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالِيلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ

فِيَوَٰكَنَىٰ : مَا أُوحِيَ اِلَىّ. شيئًا، مَا موصوله أُوحِيَ اس كاصله عائد محذوف ہے، تقدیر عبارت بہہے اَلّذی اَوْ حَاهُ اللّٰهِ اِلٰیّ. فِخُولَنَ ﴾ : شیئًا، اس میں اشارہ ہے کہ محرمًا موصوف محذوف کی صفت ہے ای شیئًا محرمًا.

قِيرُ لَكُنَى ؛ إِلَّا أَنْ مَكُونَ ، الرَّمُوم احوال مَن مَنتُنَى ما ناجائے تومشنیٰ متصل ہوگا اور اگر بیکہا جائے کمشنیٰ منه محرمًا ہجوکہ

ذات ہےاور متنیٰ میتةً صفت ہے لہذامتنیٰ مندی جنس سے نہ ہونے کی وجہ سے متنیٰ منقطع ہوگا،والاول اقرب.

فِيُولِكُنَّ ؛ حوام، بہتر ہوتا كمفسر علام رجس كي تفير حرام كے بجائے نجس سے كرتے اسلے كه حرمت توالّا ان یکون میتة الخ اشتناء سے مفہوم ہے۔

فَخُولَتُكَى ؛ او فسقا، اس كاعطف ميتةً برب،اس كامضاف محذوف باى ذافسقِ يامبالغه كطور برحمل موكاس صورت میں زید عدل کے قبیل ہے ہوگا، لحم خنزیر پر بھی قرب کی وجہ سے عطف درست ہے، اور فاِنّهٔ رجس جملہ معترضہ ہے۔ فِحُولَكُ ؛ أُهِلَّ لغير الله ميفسقًا كَ صفت ٢-

فِيُوْلِينَ }: ويُلحَقُ بِمَا ذُكِرَ بالسُّنَّةِ اس اضافه مين ايك سوال مقدرك جواب كى طرف اشاره بـ

مین وال کے: آیت سے مذکورہ حیار چیز وں میں حرمت کا حصر مفہوم ہوتا ہے حالانکدان کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں۔

جِجُولَ بْنِعْ: حصر حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ حدیث کی روسے اور بہت سی چیزیں بھی حرام ہیں۔

**جَوْلُ آ**نَى؛ الشروب، جمع شربٍ، چر بی کی اس باریک جھٹی کو کہتے ہیں جومعدہ اور آنتوں وغیرہ پر لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔

فِيُولِنَى : كُلى، ي كُلْيَة كى جمع برده كو كلتي الله

فِيْفُلْنَى : شَخْمُ الِالْمَيةِ بُيُهِ كَ حِربي جودم كَ بِدْي عَلَى جوتي ہے۔

قِوْلَ الله الله الله كاندر عمير متتركى تاكيد ب تأكيم في متصل برعطف درست بوسكي، اسك كفمير مرفوع متصل پرعطف کے لئے قصل یا تا کید ضروری ہوتی ہے۔

قِوَلْنَى ؛ إِن لَـمْرِيكُنْ لَكُمْر حُجَّةٌ ، اس مين اشاره ب كه فسلِله الحجة البالعة شرط محذوف كى جزاء بحس كومفسر علام نے ظاہر کردیا ہے لہذااب عطف الحبو علی الانشاء کا اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ قِوْلَهُ ؛ أَحْضُرُوا.

سَيُوال الله هَلُمَّ كَيْفِير احضرو الصيغة جمع كرني مين كيام صلحت مع؟

جِجُ لَبُعْ : هَــلُـمَّرُ اساءا فعال میں سے ہے اور یہاں لغتِ حجاز کے مطابق استعال ہوا ہے اسلئے کہ حجازیین کے نز دیک بیہ غیر منصرف ہے بخلاف بنوخمیم کے ،لہذا بیاعتر اض ختم ہوگیا کہ یہاں مناسب ہلے ہو ابصیغہ جمع تھااسلئے کہاس کے مخاطب کثیرلوگ ہیں۔

### تَفْيِيرُوتَشِينَ

قُـلُ لَا أَجِـدُ فِـي مَـا أُوْجِـيَ إِلَيَّ محرّمًا (الآية) سابق ميں ان چارمحر مات كاذكرتھا جن كواغوائے شيطاني كي وجہت مشرکوں نے اپنے او پرحرام کرلیا تھا،اس کی پوری تفصیل سور وُ بقر ہ آیت (۱۷۳) میں گذر چکی ہے،اس آیت میں مشرکوں کو قائل کرنے کے لئے کہاجارہاہے، کہاے محمد ﷺ تم ان لوگوں سے کہددو کہ جن جانوروں کوتم نے اپنی طرف سے حرام گھہرار کھا ہے، ان کا ذکر میں، میرے اوپر نازل کردہ وحی میں کہیں نہیں پاتا سوائے ان چار چیزوں کے جن کوتم نے حلال گھہرا رکھا ہے، ① مردار جانور، ① بہتا ہوا خون ② خنزیر کا گوشت ۞ غیراللّہ کے تقرب کے لئے ذبح کیا ہوا جانور،ان مذکورہ حرام چیزوں کوتم نے حلال گھہرار کھا ہے حالانکہ بیرام ہیں۔

نگاتہ: یہاں پہنکتہ قابل توجہ ہے کہ مذکورہ چاروں محر مات کا ذکر کلمہ حصر کے ساتھ کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ چار جانوروں کے علاوہ اور بہت سے جانور بھی شریعت میں حرام ہیں، چار جانوروں کے علاوہ اور بہت سے جانور بھی شریعت میں حرام ہیں، پھر یہاں حصر کیوں کیا گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ ماقبل سے مشرکوں کے جاہلانہ طریقوں اور عقیدوں کا ذکر چلا آر ہا ہے ای سلسلہ میں بعض جانوروں کا بھی ذکر آیا جن کو مشرکوں نے بطور خود حرام کررکھا تھا ای سیاق وسباق کے خمن میں یہ کہا جارہا یہ کہ مجھ پر جووی کی گئی ہے اس میں تو ان محرمات کا ذکر نہیں ہے اگر یہ مذکورہ چاروں چیزیں حرام ہوتیں تو اللہ تعالی ان کا ذکر ضرور فرما تا، مذکورہ حصر سے معلوم ہوتا ہے کہ کمی زندگی میں بہی جانور حرام تھے جن کا ذکر اس آیت میں ہے، پھر بھرت کے بعد سور ہُ ما کہ ہیں وہ جانور حرام ہوئے جن کی تفصیل اس کھیگر گئی ہے۔

## جانوروں کی حلت وحرمت کے اختلافی مسائل:

فقہاء اسلام میں ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ حیوانی غذباؤں میں جن چار چیزوں کی حرمت کا یہاں ذکر ہے بس یہی چار چیزیں حرام ہیں یہی مسلک حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت کی انتخاصہ یقنہ دَضَافِقَائِقَائِقَائِقَائِقَا جمہور سلف نے اس کو تسلیم نہیں کیا، معتبر سند سے حضرت عبد اللہ بن عمر کی حدیث سور و بقرہ میں گذر چکی ہے جس کی روسے مردار میں سے دومردار مجھلی اور ٹاڑی اور خون میں سے دوخون کیجی اور تکی حلال ہیں ، سقر رتمام علاء کے نزویک حرام ہے اور اس کا جسم نایا ک ہے۔

## خنز براور كتے كى كھال كاحكم:

سوراور کتے کے کھال کی دباغت کے بعد پاک ہونے یانہ ہونے کا اختلاف سورہ ماکدہ میں گذر چکاہے ما اُھ لَّ به کی تفسیر بھی سورہ بقرہ اور سورہ ماکدہ میں گذر چکی ہے اس کا بھی سورہ بقرہ اور سورہ ماکدہ میں گذر چکی ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جو شخص بھوگ کے سبب ایساعا جز اور مجبور ہو کہ اس کو اپنی جان کے تلف ہوجائے کا خوف لاحق ہوجائے تو وہ بقدر اپنی جان بچانے کے ان حرام چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے ، ایسی اضطراری کیفیت میں چونکہ احتیاط باقی نہیں رہتی اسلئے اللہ تعمالی نے آگے فرمایا" فات ربک غفور د حیم".

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر (الآية) سابق ميں يہ بيان كيا گياہے كه حرام صرف وہي چيزيں ہيں جن كو

اللہ نے حرام کیا ہے کئی انسان کو کئی چیز کے حرام یا حلال کھہرانیکا اختیار نہیں اس پرمشر کین مکہ نے بیہ کہا کہ یہود جن چیز ول کو نہیں کھاتے اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علاق اللہ کا کا انتظام کے اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علاق اللہ کا کا کھاتے اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب چیز ہیں نہیں کھاتے ، پھر یہ بات کیونکر درست ہو سکتی ہے کہ انسان کو کئی چیز کے حرام یا حلال کھہرانیکا اختیار نہیں ہے بلکہ اس وقت کے نبی کی معرفت ان کی سرکشی کی یا داش میں اللہ تعالی نے یہود کے اوپر حرام کر دی تھیں یہ بات غلط ہے کہ حضرت یعقوب علاج کا کہ خضرت یعقوب علاج کا کہ خودا ہے اوپر بچھ چیز ول کو حرام کر لیا تھا۔

ذی ظف سے وہ جانورمراد ہیں جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں مثلاً چرند میں اونٹ گائے وغیرہ ،اور پرند میں بطخ ، مرغ آبی۔

### بعض اختلا في مسائل:

پالتو گدھے کوامام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی حرام قرار دیتے ہیں، بعض دوسر نقہاء کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہیں بلکہ کسی خاص موقع پر نبی ﷺ نے ان کی کسی خاص وجہ ہے ممانعت فرمادی تھی، درندہ جانوروں اور شکاری پرندوں اور مردار خور حیوانات کو حنفیہ مطلقاً حرام قرار دیتے ہیں، مگرامام مالک اور اوزاعی کے نزدیک شکاری پرندے حلال ہیں، لیث دَیْحَمُلُولللهُ تَعَالَیٰ کے نزدیک سوف وہ ورندے حرام ہیں جوانسان پر حملہ آور ہوتے ہیں جیسے شیر، خود کہ بین جوانسان پر حملہ آور ہوتے ہیں جیسے شیر، چیتا بھیٹریا وغیرہ، عکر مہ کے نزدیک کو ااور بحجودوں حلال ہیں، ای طرح جفیہ تمام حشرات الارض کو حرام قرار دیتے ہیں مگر ابن ابی لیالی، امام مالک اور اوزاعی کے نزدیک سانپ حلال ہے۔ (حدایة الفرائی)

قُلُ تَعَالَوْا اَتُلُ اَقُرا مَاحَرَّمَرَ الْكُمْ عَلَيْكُمْ مُفَسَّرَة الْا شَّنْرِكُوا يِهِ شَيْئًا قَ اَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَلَا تَعْتُوا اَفْلَا الْكُلُو الْفَوَاحِشَ الحبائر تَقْتُكُوا اَفْلَا الْمَحْرَمِنْهُ اَوْلَا الْفَوَاحِشَ الحبائر كَالِوَنا مَاظَهُرَمِنْهُ اوَمَابَطَنَ اى علانيَتِها وَسِرَها وَلاَتَقْتُكُوا النَّفُسِ الْتِي حَرَّمَ الله اللَّا الْمَالِكُو اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَدْكُورُ وَصَّلَمُ فِهِ لَعَكُمُ رَتَعْقِلُونَ التَّفَيرُونَ وَلاَ تَقْرَبُوا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

بِكُمْ عَنْ سَبِيلِمْ دينه ذٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِلَعَلَّهُ تَتَّقُونَ ﴿ ثُمَّالَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ التوراةَ وثم لترتيبِ الاَخْبَارِ تَمَامًا للنعمةِ عَلَى الَّذِي ٓ اَحْسَنَ بِالقيامِ بِهِ وَتَفْصِيلًا بَيَانًا لِتُكُلِّ شَيْءٌ يَخْتَاجُ اليه في الدينِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ اي بني اسرائيلَ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ بِالبَعْثِ يُؤُمِنُونَ ﴿

ترجیجی، (اےمحمر)ان ہے کہو کہ آؤمیں تہہیں سناؤں کہ تہمارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں 🕕 پیر کہ اس کے ساتھ کسی کوشریک نے گھہراؤ (أنُ)مفسرہ ہے، 🏵 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو 🤁 اوراپنی اولا د کوفقر ( فاقہ ) کے خوف سے زندہ درگور کرکے قتل نہ کروہم تہہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی (دیں گے) 🍘 بے شرمی ( یعنی ) بڑے گنا ہوں مثلاً زنا کے پاس بھی مت جاؤ خواہ تھلم کھلا ہوں یامخفی یعنی علی الاعلان ہوں یا حجیب کر، @ اورکسی جان کوجس کواللہ نے محتر م بنایا ہے تل نہ کرومگر حق کے سماتھ مثلاً قصاص اور مرتد کی سز ا کے طور پر اور شادی شدہ کورجم کے طور پر بی**ہ ن**د کورہ ( وہ باتیں ہیں) جن کی تنہیں تا کید کی ہے تا کہتم سمجھ بو جھ ہے کا م لو غور وفکر ہے کا م لو، 🏵 اور پیتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگرا کیے طریقہ سے جو ستحسن ہے اور وہ طریقہ وہ ہے کہ جس میں (مال بیتیم کی )اصلاح ہو یہاں تک کہوہ سن رشد کو پہنچ جائے بایں طور کہ بالغ ہوجائے 🕒 اور ناپ تول میں پورا تول کر انصاف سے کام لو ڈنڈی مار نا چھوڑ دو، ہم کسی پراس معاملہ میں اس کی طاقت ہے زیادہ بوجھنہیں ڈالتے اوراگر ناپ تول میں علظی ہوجائے تو اللہ تعالی صحت نیت کوخوب جانتے ہیں لہٰذااس پرمؤاخذہ کہیں ہے جبیبا کہ حدیث میں وارد ہواہے، 🕥 اور جب تم کشی فضلے وغیرہ میں بات کروتو انصاف کی کرواگر چہ وہ محض جس کی موافقت یا مخالفت میں بیہ بات ہے قرابتدار ہی کیوں نہ ہو، 🍳 اورائٹلا ہے جوعہد کرواس کو پورا کرو،ان باتوں کا اللہ نے تم کو تا کیدی حکم دیا ہے تا کہتم نصیحت قبول کرو( تذکرون) ذال کی تشدید کے ساتھ اور گلون کے ساتھ، ( تا کہتم یا در کھو) اور بیہ باتیں جن کامیں نےتم کوتا کیدی حکم دیاہے میراسیدھاراستہ ہے مستقیل مال ہے، (اَنّی) فتحہ کےساتھ ہےلام کی نقد ریکی صورت میں اور کسرہ کے ساتھ ہے استیناف کی صورت میں ، لہذااسی راستہ پر چلواوراس کے خلاف راستوں پر نہ پلو کہ وہ تم کواللہ کے دین کے راستہ سے بھٹکا دیں گی (فتضوق) میں ایک تاء کے حذف کے ساتھ ہے (بعنی راہ حق سے ) پھیر دیں گی ، یہ ہے وہ راہ متنقیم جس کیتم کواللہ نے تا کید کی ہے تا کہتم تجروی ہے بچو،اور پھرہم نے موسیٰ عَلاِیجَلاُ وَلاَیْتُکو کو کتاب تورات دی تھی شعر تر تیب اخبار کے لئے ہےاں شخص پر نعمت کی پنجیل کیلئے ہوجس نے اس پر بہتر طریقہ پڑمل کیا،اوراحکام کی تفصیل ہو جن کی دین میں ضرورت ہوتی ہے،اور ہدایت ورحمت ہوٰ، تا کہ بنی اسرائیل بعث کے ذریعہ اپنے رب کی ملاقات پرایمان لے آئیں۔

## عَجِفِيق بَرَكِيكِ لِسَهُيكُ تَفْسِيدُ فَوْلِلا

چَوُلِنَى ؛ مُـفَسَّرِ ﴿ اللَّا، مِينِ أَنْ فعلِ تلاوت كے لئے مفسرہ ہےاردو كے لفظِ ( یعنی ) کے مترادف ہے ، نہ كہ ناصبہ ،اس لئے کہ ناصبہ ہونے کی صورت میں عطیفِ طلب علی الخبر لازم آنے کی وجہ سے عطف درست نہ ہوگا ، مذکورہ 'اَنْ' میں متعدد وجوہ ہیں

ان میں دووجہ مختار ہیں، ① اَن مفسرہ ہواسلئے کہ ماقبل میں اَت لُ، قول کے معنی میں ہے اس لئے کہ اَن مفسرہ کے لئے قول یا قول کے ہم معنی ہونا ضروری ہے، لا ، ناہیہ ہے اور تشہر کو افعل مضارع مجزوم ہے، ۞ اَن مصدریہ ہواس صورت میں اَن اور جواس کے قت ہے ما حَرَّمَ، سے بدل ہوگا۔

فِحُولِهَ ؛ إملاق، كمعنى مفلسى ،فقروفاقه ، تنگدتى كے ہیں۔

قِوَّولَ مَن الخَصْلَةِ، اس الله كا وجه تانيث كاطرف اشاره -

فِيَوْلِكُ : ثمر لِتَرْتِيْبِ الأَخْبَارِ، يايكسوال كاجواب --

نَيْكُواكَ: شمر آتينا ، كاعطف وَضْكم په جواعطاء كتاب لموسى كمؤخر ہونے پردلالت كرتا ہے حالانكه ايتاءِ كتاب وصيت پرمقدم ہے۔

جِكُلْبُعْ: يهان ثُمَّر تيب إخبارى كے لئے بندكة تيب وجودى كے لئے۔

قِوُلَى ؛ لِلنِّعْمَةِ، اس میں اشارہ ہے کہ تبمامًا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے تسمامًا سے لام اسلئے حذف کردیا کہ تمامًا معنی میں اتمامًا کے ہے۔

قِوَلْنَى : بلِقَاءِ رَبِّهِمْ يه يؤمنون كَمتعلق ب، فواهل كى رعايت كے لئے مقدم كرديا كيا ہے۔

### تَفَسِّيُرُوتَثِيَّيُ

قبل تعالُوٰ (الآیة) اس آیت میں خطاب یہودومشرکین بلکہ پوری نوع انگائی کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ حرام وہ ہیں ہے کہ جن کوتم نے بلادلیل محض اپنے اوصام باطلہ کی بنیاد پرحرام کرلیا ہے، بلکہ حرام وہ چیزیں ہیں جن کوتم ہارے رب نے حرام کیا ہے، الَّا تشر کو ا ، سے پہلے او صامحم محذوف ہے، یعنی اللہ نے تہمیں اس بات کا تھم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے لئے معافی نہیں ہے، مشرک پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے، قرآن مجید میں اس مضمون کو بڑی صراحت سے بیان فر مایا ہے، اس کے مضمون کو مختلف انداز سے بار بار بیان کیا گیا ہے، نبی ﷺ نے بھی اس مضمون کو بڑی صراحت سے بیان فر مایا ہے، اس کے باوجودلوگ شیطانی بہکاوے میں آگر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔

وبالوالدین احسانیا ، الله تعالی نے تو حیدواطاعت کے بعدیہاں بھی اور دیگر مقامات پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا ہے، جس سے بیدواضح ہوتا ہے کہ اطاعتِ رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑی اہمیت ہے، جس نے اس ربو بیت صغریٰ (والدین کی پرورش) کے تقاضے پور نے ہیں بھی ناکام رہےگا۔ ولا تحقیلوا او لاد کھر مین املاق ، زمانہ جا ہلیت کا یعلی ضبط تولید یا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے پوری ونیا میں زوروشور سے جاری ہے اور اس کو معاشی مسکلہ سے جوڑ دیا گیا ہے جو کہ ایک غلط نظریہ ہے، معاشیات کے سیح قوانین دوسرے ہیں جن کو اسلامی نظام اقتصادیا ت سے متعلق کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے، آیت میں (املاق) افلاس کا ذکر اسلے فرمایا

﴿ (مَئزَم پِبَلشَهُ إِ

ہے کہ فلاسفہ مادئیین اورمفکرینِ جاہلیت اپنے نظریہ کی عقلی تو جیہ عمومًا یہی کرتے ہیں، چنانچیآج جاہلیت فرنگ کے زیرسا قبل اولا د کی تحریکیں اور نئے نئے طریقے سے جاری ہیں اس کامحرک بھی یہی خوف افلاس ہے، ماتھس نامی ایک ماہرا قتصادیات ومعاشیات انیسویں صدی کے شروع میں ہوا ہے اور بینع حمل اور قل اولا دکی تحریک اصلاً اس کی بریا کردہ ہے، مذکورہ آیت میں اسی ذہنی افلاس اور دیوالیہ بن کےعلاج کی جانب اشارہ کیا گیا ہے،عرب میں قبل اولا د کی دامادی شرم وعار کے علاوہ ایک وجہ ا قتصادی بھی تھی ،اللّٰد تعالی نے اس آیت میں ارشادفر مایا کہ کھانا کھلانے اور رزق فراہم کرنے کے اصلی ذ مہدارہم ہیں تم نہیں ، پیہ کام براہ راست اللّٰہ کا ہےتم خودا پنے رزق میں اللّٰہ کے مختاج ہوتم اولا دکو کیا کھلا سکتے ہو؟ وہتم کورزق دیتا ہے تو تم بچوں کو کھلا تے ہوا گروہ تہہیں نہ دے تو تمہاری کیا مجال کہتم ایک دانۂ گندم خود پیدا کرسکو۔

فل نفس کی بڑی شدت ہے ممانعت فر مائی گئی ہے،البتہ عالم میں امن وامان قائم رکھنے کے لئے حق شرع کے طور پڑتل نفس نہ صرف بیر کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے إلّا بیر کہ مقتول کے وارث معاف کر دیں ،اسلئے کہ قصاص میں سب کی زندگی ہے ، بحق شرع تعلّ کے صرف پانچ مواقع ہیں، 🛈 تعلّ عدے مجرم 🏵 قیام دین حق کے مزاحم کو جبکہ کوئی حیاراندرہا ہو، 🏵 دارالاسلام میں بدامنی پھیلانیوالا اور نظام اسلانی کو الٹنے کی سعی کرنے والے کو، 🍘 شادی شدہ ہونیکے باوجود زنا کا مرتکب ہونا، @ ارتداد کامرتکب ہونا، مذکورہ پانچ صورتون کےعلاوہ اسلام میں کسی انسان کاقتل جائز نہیں خواہ مومن ہویاذ می یاعام کا فرہو۔

وَلا تـقـر بو ا مال اليتيمر، جس يتيم كى كفالت مهارى ذمه دارى ہے، ہرطرح اس كى خيرخوا ہى كرناتمهارا فرض ہے اسى خير خواہی کا تقاضہ ہے کہ بنتم کے مال سے خواہ وہ نقذی کی شکل میں چو پانہ مین جائداد اور ا ثاثہ کی صورت میں اور بنتم ابھی اس کی حفاظت کی اہلیت نہ رکھتا ہواس کے مال کی اس وقت تک حفاظت کرنا ولی پرفوش ہے کہ وہ من بلوغ وشعور کو پہنچ جائے۔

وَأُوفُوا الْكِيلُ والميزان، ناپِتول مِين كمي كرنانهايت ذليل اورا خلاق ہے گرى ہوئى بات ہے قوم شعيب ميں یمی اخلاقی بیاری تھی جوان کی تباہی کے منجملہ اسباب میں ہے ایک تھی ،سور ہُ مطفقین میں اس کو اسباب ہلاکت و ہربادی میں شار کرایا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس دَضِحَانَتٰهُ مَتَعَالِیجَ ﷺ ہے مروی ہے آپ مِلِقَ عَلَيْنَا نَے ان لوگوں کو جونا پ تول میں بے انصافی کرتے ہیں خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ بیروہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے تم سے پہلے امتیں عذاب الہی کے ذریعہ ہلاک ہوچکی ہیں تم اس میں پورے احتیاط سے کام لو۔ (ابن کثیر ملحضًا)

وَ أَنَّ هـذا صـراطي مستقيمًا ، صـراط مستقيم كوواحد كے صيغهے بيان فرمايا كيونكه الله كي اور قر آن اوررسول كي اورصحابہ کی راہ ایک ہی ہے یہی ملت اسلامیہ کی وحدت واجتماع کی بنیاد ہے،اگرامت مسلمہاں واحد صراط متنقیم ہے ہٹی تو مختلف گروہوں میں بٹ جائیگی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فر مایا''اُن اقیہ موا البدین و لا تتفو قوا'' (شوریٰ) دین کوقائم رکھواوراس میں پھوٹ نہ ڈالوگو یااختلاف اور تفرقہ کی قطعاً اجازت نہیں ،ای مفہوم کوحدیث پاک میں آپ نے اس طرح واضح فر مایا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے ایک سیدھا خط تھینچا اور فر مایا کہ بیالٹد کا سیدھاراستہ ہے اور چندخطوط اس کے دائیں بائیں تھنچے اور ﴿ (فَ رَمُ يَاكُ اللَّهُ فِ ) ◄

فر مایا بیروہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فر مائی۔

(مسند احمد)

وَهٰذَا القرانُ كِتْبُانْزُلْنُهُمُ لِرُكُ فَاتَّبِعُوْهُ يااهلَ سكة بالعَمَلِ بمافيه وَاتَّقَوُّا الكُفُرَ لَعَكَمُ تُرْحَمُونَ ﴿ اَنْ زَلْنَاهُ لِ آَنْ لا تَقُولُو النَّمَا أُنْزِلَ الكِتْبُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ اليهودِ والنَّصَارَى مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ سخففة واسمُها سحذوفٌ اى إنَّا كُنَّاعَنْ دِرَاسَتِهِمْ قراء تهم لَغْفِلِيْنَ ﴿ لَعدم سَعُرفَتِمَا لَهَا ادْسِسَتُ بلُغَتِمَا اَوْتَقُوْلُوْالَوْاتَّا الْنُزِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنَّا اَهُدى مِنْهُمْ لِيَجُوْدَةِ اَذُهَانِنَا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةً بَيَانٌ مِّنَ مَّ بَكُمُوهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ لِمَن اتَّبَعَهُ فَمَنَ اى لا احدَ أَظْكُمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاللَّتِ اللَّهِ وَصَدَفَ اَعْرَضَ عَنْهَا سُنَجْزِي الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ الْيِيَنَاسُوْءَ الْعَذَابِ اى اَشَدَهُ بِمَا كَانُوْايَصْدِفُوْنَ®هَلْ يَنْظُرُوْنَ سايَنْتَظِرُ المُكَذِّبُونَ الْآانَ تَأْتِيَهُمُ بالتاءِ وَالياءِ الْمَلْلِكَةُ لِقَبُض اَرواحِهم اَوْيَأْلِكَ رَبُّكَ اى اَسُرُهُ بمعنى عَذَابهِ اَوْ يَأْلِكَ بَعْضُ اليتِ رَبِّكُ اى عَلاَمَاته الدَّالَّةِ على الساعةِ يَوْمَرِيَأْتِنَّ بَعْضَ اٰيَاتِ مَ يِّكَ وهو طلوعُ الشَّمس من مَغُربها كما في حديثِ الصحيحَيْن لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهُا لَمْ لِكُنْ امَنَتُ مِنْ قَبْلُ الجملة صفة نفس أَوْ نفسًا لم تكن كَسَبَتُ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا طاعَةُ اي لاَ تَنْفَعُها توبتُها كما في الحديثِ قُلِ انْتَظِرُ وَاللَّهَ هَذِه الاشياءِ إِنَّامُنْتَظِرُ وَنَ۞ ذٰلِكَ إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوادِيْنَهُمْ باختلافِهم فيه فأخَذُوا بعضَهُ وَتَرَكُوا بعضَهُ وكَالْقُالِشَيْعًا فِرَقًا في ذلك وفي قراءةٍ فَارَقُوا اي تَرَكُوا دينَهم الذي أُسِرُوا به وهم اليهودُ والنصرى لِّسَتَ مِنْهُمْ فِي أَنَيْ فَهُمْ فِي أَنْهُمْ اللهِ عَنْوَلًاه ثُمَّرُنِيَّتُهُمْ في الأخرةِ بِمَاكَانُوْ اَيَفْعَلُوْنَ فَيُجَازِيُهِمْ به وهذا سنسوط بايةِ السَيُفِ مَنْ جَاءَبِالْحَسَنَةِ اي لا إله الا الله فَلَهُ عَشُرُامَنَا لِهَا أَى جزاءُ عشر حَسَنَاتٍ وَمَنْ جَاءَ بِالسِّيْئَةِ فَلَا يُجُزَى الْآمِثُلَهَا اى جزاؤه وَهُمْلِا يُظْلَمُونَ ۞ يُنْقَصُونَ من جزائِهم شيئًا قُلَ اِنْكِيْ هَذَيِيْ رَبِّنَ اللَّحِرَاطِ مُّنْتَقِيْمِ ﴿ وَيُبَدَلُ من مَحَلِّهِ دِيْنَاقِيمًا سستقيمًا مِللَّةَ اِبْرِهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِلْ عبادَتِي من حَجّ وغيره وَتَحْيَاي حَيَاتِيُ وَمُمَالِنَ مَوْتِيُ لِلهِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ لَاشَرِيْكَ لَهُ عَى ذلك وَبِذَٰ لِكَ اى التوحيدِ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ مِن هذه الاسةِ قُلْ اَغَيْرَائِلُهِ اَبْغِيُ رَبًّا اللَّهَا لا اَطُلُبُ غيرَه وَهُوَرَبُ مالكُ كُلِّ شَيْءٌ وَلَاتَكْسِبُكُلُّ نَفْسِ ذَبًا الْآعَلَيْهَا وَلَا تَزَرُ تَحْمِلُ نفسٌ وَازِرَةٌ اثمةٌ وِّزْرَ نفسِ أُخْرِئَ ثُمَّرِ إلى رَبِّكُمُ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنبِّكُمُ مِاكُنْتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَبِفَ الْأَرْضِ جمع خليفةٍ اى يخلفُ بعضُكم بعضًا فيها وَ*مَفْعَ بَعُضَكُمْ فَوْقَ لَغُضِ دَرَجْتٍ ب*المال وَالْجَاهِ وغَيُر ذلك لِ**لْيَلُوكُرُ** ليَخْتَبِرَكُمُ فِي مَّٱلْتُكُثِّرِ اَعُطَاكُمُ ليَظُهَرَ المطيعُ منكم والعَاصِيُ إِنَّ رَبَّكِ سَرِيْعُ الْعِقَابِ أَ لَعَظَهُ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ إلىلمؤسنين سَّحِيْمٌ الله بهم.

ہاں پڑمل کرکے اس کی اتباع کرو،اور کفرے بچوتا کہتم پررحم کیا جائے اس کونازل کیا تا کہتم بیانہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے د وفرقوں یہود ونصاریٰ پر نازل کی گئی تھی اور ہم اُن کے پڑھنے پڑھانے سے ناواقف تھے ہماری زبان میں ان کتابول کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کی معرفت حاصل نتھی (اِنْ) مخففہ ہے اس کا اسم محذوف ہے ای اِنّسیا، یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم اپنی تیزی ذہانت کی وجہ سے زیادہ راہ راست پر ہوتے ،سوابتمہارے پاس رب کی جانب سے اس شخص کے لئے جواس کی اتباع کر لے ایک (واضح) بیان اور ہدایت اور رحمت آ چکی ،اب اس شخص ہے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا؟ اور ان سے اعراض کیا ، کوئی نہیں ، ہم جلدی ہی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے اعراض کرتے ہیں بدترین بعنی سخت ترین عذاب دیں گےان کے اعراض کرنے کی وجہ سےان حجٹلانے والوں کوصرف اس بات کا انتظار ہے کہان کے پاس ان کی روحیں قبض کرنے کیلئے فرشتے آ جائیں ، (تساتیھھ) یاءاور تاء کےساتھ، یاان کے پاس تیرارب آ جائے یعنی اس کا حکم بشکل عذاب آجائے یا آپ کے رب کی کوئی بر<sup>و</sup>ی نشانی آجائے ،جس دن آپ کے رب کی کوئی نشانی آجائے گی اور وہ مغرب کی جانب سے سورج کا نکلنا ہے جبیبا کہ سیجین کی حدیث میں ہے، کسی شخص کوکسی ایسے شخص کا ایمان کا م نہآئیگا جو پہلے (دنیامیں)ایمان نہلایاہوگا (جملا لکم تیکن) نفساً کی صفت ہے یااس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو یعنی اس کی تو بہاس کے کوئی کام نہآئے گی ،جیسا کہ حدیث میں وار دہوا ہے ،ان سے کہد وان اشیاء میں سے کسی ایک کاانتظار کرو،ہم بھی اس کے منتظر ہیں بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کواٹن میں اختلاف کرکے جداجدا کرلیا بایں طور کہ بعض کولیا اور بعض کو ترک کردیا،اوراس میں گروہ گروہ ہوگے ،اورا یک قراءت میں فیل قوا ہے یعنی اپنے اس دین کوترک کردیا جس کا آھیں تھم دیا گیا تھا،اوروہ یہود ونصاریٰ ہیں، آپ کا ان ہے کوئی تعلق نہیں لہٰذا آپ ان ہے تعرض نہ کریں (بس) ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے وہ دیکھے لے گا، پھران کو آخرت میں ان کےسب کرتوت بتادے گا گہان کوا نکے اعمال کی سزادے گا بیچکم آیت سیف(لینی) حکم جہاد ہے منسوخ ہے، جوشخص نیک کام کرے گا یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا تو اس کو دس گنا یعنی دس نیکیوں کے برابراجر ملے گااور جوشخص برا کام کرے گااس کواس کے برابر ہی سزا ملے گی اوران پرظلم نہیں کیا جائیگا یعنی ان کے اجرمیں کچھ بھی کم نہ کیاجائےگا، آپ کہد بیجئے کہ مجھے میرے رب نے ایک سیدھاراستہ بتادیا ہے بالکلٹھیک دین اور دین یا قیب ماً (صراط) کے کل سے بدل ہے، جوابراہیم عَلیجَندُ وَالشّٰکِو کا راستہ ہے جواللّٰہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنیوالوں میں نہ تھے جمعبد ومیری نمازاورمیرے تمام مراسم عبادت حج وغیرہ اورمیرا جینااورمیرامر نااللّٰدربالعلمین کے لئے ہے،اس میں جس کا کوئی شریک نہیں اوراسی تو حید کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس امت میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں آپ کہہ دیجئے کیااللہ کے سوانسی اور کو معبود بنانے کے لئے تلاش کروں لیعنی اس کے غیر کو تلاش نہ کروں گا،حالا نکہ وہ ہرشنی کا مالک ہے ہرشخص جوبھی بدی کرتا ہے اس کا ذمہ داروہ خود ہے،اورکوئی گنہگار نفس کسی دوسر نے نفس کا بوجھ نہاٹھائیگا کچرتم سب کوتمہارے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے بھروہ تم کواس چیز کی حقیقت بتلا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ وہی ہے جس نے تم کوز مین میں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا خسلائف، خلیفہ کی جمع ہے اورا یک کودوسرے پر مال وجاہ وغیرہ کے درجات میں فوقیت دی تا کہتم کوعطا کردہ چیزوں < (مَئزَم پِبَلشَرِن)></

میں آنے مائے تا کہ فرمانبردارکونافرمان سے ممتاز کرے یقیناً تیرارب اپنی نافر مانی کرنے والوں کو بہت جلد سزاد بے والا ہے اور یقیناً وہ مونین کی مغفرت کرنے والا ان پر رحم کرنے والا ہے۔

## عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَوْلَیْ ؛ لِآنَ لَا تَقُولُوْ ا ، لام اور لامقدر مان کامقصدایک سوال مقدر کا جواب ہے ، سوال بیہ ہے کہ اُن تَقُولُو ا ، انزلناہ کا مفعول لہ واقع ہونامعنی درست نہیں ہے بلکہ عدم قول مفعول لہ ہے اس سوال کے جواب کے لئے مفسر علام نے لام جارہ معذوف مان کر انزلناہ کی علت کے بیان کی جانب اشارہ کردیا اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کردیا کہ ان مصدر بیہ ہے بہی وجہ ہے کہ تقو لو اسے نون حذف ہوگیا ، کسائی اور فر اء نے کہا ہے کہ ان تقو لو اکی اصل لان لا تقو لو ا ہے ، حرف جارا ورحرف نفی کو حذف کیا ، جیسا کہ اللہ تعالی کے قول مفعول کے قول گئی تو کہا ہے کہ ان تصلوا ، اس کی اصل لِئلا تصلو انھی اسی طرح اللہ تعالی کے قول "رو اسے یا آن تو میں کہ کہ کہ ان تصلو ا ، اس کی اصل لِئلا تصلو ان کی توجیہ کو اختیار فر مایا ہے اور بھر بین نے حذف مضاف کی توجیہ اختیار کی ہو کہ کہ نادر سے بھی کہ بین کر احد ف جائز نہیں ہے اس کے معنی ان لا اکر مك .

فِيْ فَلِي او تقولوا اس كاعطف سابق أنْ تقولوا برب البنايهان بهي لام اورلامقدر مول كـ

قِوَّلَى ؛ اَلْجُمْلَةُ صِفَةُ نفسًا ، اس میں اشارہ ہے کہ جملہ لے مرتکن المئنٹ لکھر من قبل، نفسًا کی صفت ہے نہ کہ ایمان کی جیسا کہ قرب سے بظاہر شبہ ہوتا ہے ، اسلئے کہ ایمان کے لئے ایمان لازم آئیگا جو کہ تحال ہے۔ (مروبح الارواح)

فِيَوْلِنَى : اونَفْسًا لَمْ تَكُنُّ ، ال مين اشاره م كه او كَسَبَتْ كاعطف آمَنَتْ برم نه كه إيمانُهَا برم -

فِيَوْلِكُمْ : أَى لا تَنْفَعُهَا تَوْبَتُها، أَلَ اضافه كامقصدايك سوال مقدر كاجواب ب-

میکوال بی بیآیت معنز لہ کے مذہب کی حقانیت پر دلالت کرتی ہے اسلئے کہ ان کے نز دیک ایمان مجروعن الاعمال الصالحہ نافع نہ ہوگا۔

جِحُلِبُعِ: جواب كاحاصل بيب كرآيت لف تقديري كقبيل سے ب،اى لا ينفع نفسًا ايمانُها و لاكسبُها في الايمان لمرتكن آمنت من قبل او كسبت فيه خيرًا.

صراط کے کل سے بدل ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے نہ کہ مفعول ثانی جیسا کہ بعض حضرات کو بیہ مغالطہ لاحق ہوا ہے۔ چَوُلِ آئی؟: اعطا کھر اس میں اشار ہے کہ آتا گھر ایتاء ہے ہے نہ کہ اتبیان ہے۔

## تِفَيِّيرُوتِشِي<del>ن</del>

### ربطآ یات:

و کھ اُڈا کتاب اُڈو لُلُا اُو را آلایہ) گذشتہ آیات میں شرکین کی بدعقیدگی اورخودساختہ طال وحرام کی پوری شدت کے ساتھ تردید کی گئی تھی، اس سلسلہ میں بالواسط طور پر نبوت ورسالت کا ذکر آگیا تھا، ان آیات میں سمجھایا جارہا ہے کہ انسان کی رہبری اور دارین کی سعادت و کا مرانی کے لئے نبوت کا تاج کئی نہ کی انسان کے سر پر رکھا جانا ضروری ہے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، پہلے بہت سے انبیاء گلام بھی ہوس کے سب انسان ہی تھے جن میں حضرت مولی علیہ اللہ تعلقہ واللہ بہت معروف وشہور ہیں آخر ان کا انکار کس بناء پر کیا جاتا ہے؟ آپ بہت معروف وشہور ہیں آخر میں جناب محمد رسول اللہ تھی تشریف لائے ہیں آخران کا انکار کس بناء پر کیا جاتا ہے؟ آپ خواوندی کے مستحق بنو، قرآن کے نزول کے بعد اب تمہارے پاس یہ عذاری کی نہیں رہا کہ تم یہ کہ سکو کہ کتا ہیں تو پہلے دوفر قوں یہود و نصاری پر نازل ہوئی تھیں وہ چونکہ ہاری زبان میں نہیں تھیں اسلے ہیں کیا معلوم کہ اس میں کیا تھا، تبہاری دبان میں کتا ہی تا ہوگا، آفیا ب ہوایت کے بعد کیا اب روز قیا مت تمہاراکوئی عذر مسموع نہیں ہوگا، آفیا بہاری کے وقت عالم غیب مثالہ ہوجانے کے بعد کیا اب ان لوگوں کو صرف ملائکہ موت ہی کا انتظار ہے خوب یا در کھوموت کے وقت عالم غیب مثالہ ہوجانے کے بعد ایمان معتر نہیں ہے۔

لَا توزدُ وَاذِرة وِ ذِر احریٰ ، لیمنی قیامت کے روز کوئی شخص دوسرے کا بارِ گناہ نہیں اٹھائیگا، اس آیت میں ایک عام ضابطہ
بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے معاملہ کو دنیا پر قیاس نہ کرویہاں ایک شخص جرم کر کے دوسرے کے سرڈال سکتا ہے خصوصاً جبکہ دوسرا
شخص خودرضا مندہو، مگر عدالت الہمیہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں وہاں ایک کے جرم میں دوسرا ہرگز نہیں پکڑا جاسکتا ایک میت کے
جنازہ پر حضرت عبداللہ بن عمر نے کسی کوروتے ہوئے دیکھا تو فر مایازندوں کے رونے سے مردہ کوعذاب ہوتا ہے، ابن الی ملیکہ
کہتے ہیں کہ میں نے بی قول حضرت عائشہ دَھِحَائشاً تعَالِی تَقاہِت میں کوئی شبہ ہوسکتا ہے، مگر بھی سننے میں بھی غلطی ہوجاتی ہے، اس معاملہ
کرر ہے ہو جو بھی نہ جھوٹ بولتا ہے نہ اس کی ثقاہت میں کوئی شبہ ہوسکتا ہے، مگر بھی سننے میں بھی غلطی ہوجاتی ہے، اس معاملہ

میں تو قرآن کا ناطق فیصلہ موجود ہے لا تنورُ وازرۃ وزرَ احریٰ یعنی ایک کا گناہ دوسرے کے سرنہیں رکھا جاسکتا تو کسی زندہ کے رونے سے مردہ بےقصور کس طرح معذب ہوسکتا ہے۔ (درمنٹور، معارف)

مذکورہ تفصیل ہے معلوم ہوا کہ سیحیوں کاعقیدہ کفارہ محض باطل اور لغو ہے کہ حضرت مسیح علاقہ کا ڈالٹیکا نے سولی پرچڑھ کرتمام مسیحیوں کے گناہوں کا کفارہ اداکر دیا، اب کوئی مسیحی کسی گناہ میں ماخوذ نہیں ہوگا اسی طرح مسیحیوں کا بیعقیدہ بھی مہمل اور باطل ہے کہ آ دم علاقہ کا ڈائٹیکا ڈالٹیکا کی معصیت کی سز انسلاً بعد نسلٍ پوری اولا دآ دم کوملتی رہے گی نیز مشرکوں کا بیعقیدہ بھی باطل قرار پایا کہ خدا کسی کو بھی کسی کے بدلے سزادے سکتا ہے۔ (ماحدی)

mon anelaho. or o

## مِرَةُ الْجَرَا فِكِتَنَهُ وَهُمَا مَا أُوسِينًا قَالِعَ فَيَتَا وَالْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُولُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالِ الْحَالَ الْحَلِيلُ الْحَالِ الْحَالِي الْحَالِ الْحَالِي الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ ا

سُوْرَةُ الاعراف مكية إلا واسئلُهُمْ عن القريةِ الثمان او الخمس آيات مِائتَانِ وَخَمْسُ اَوْسِتُّ آياتٍ.

سورة اعراف مكى ہے مگرو اسٹلهم عن القرية سے آٹھ يا يا نج آ بين مدنى مورة اعراف مكى ہے مگرو اسٹلهم عن القرية سے آٹھ يا يا نج آ بيني مدنى مورة اعراف مكى ہے۔ مورکان ۲۰۹ يا ۲۰۹ آبينيں ہيں۔

يَجُحَدُونَ وَلَقَدُمَكُنْكُمْ يَبَنِيُ ادمَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَالكُمُونِهَامَعَايِشَ بالياءِ اسبابًا تَعِينشُونَ بها جمعُ مَعِينشَةٍ عَلَيْكُمْ فَيُهَامَعَايِشَ بالياءِ اسبابًا تَعِينشُونَ بها جمعُ مَعِينشَةٍ عَلَيْكُمْ فَيَ التَّكِيدِ القِلَّةِ تَشَكُرُونَ فَي

جانتا ہے، بیالک کتاب ہے جوآپ پر نازل کی گئی ہے ،اس میں آپ کو خطاب ہے تا کہ آپ اس کے ذریعہ لوگوں کو ڈرائیں (لتُنذِرً) أُنْزِلَ كَمْ تعلق م، اى أُنزِل لِلأنذار ، للهذااس كَيْ تبليغ سے اس خوف سے كه آپ كى تكذيب كى جائے گى آپ كوكوكى جھجک نہ ہونی چاہئے ،اور ( تا کہ) اس کے ذریعہ مومنوں کونفیحت ہو ،ان سے کہو، جو قر آن تمہارے رب کی طرف ہے تمہارے لئے اتارا گیا ہےاس کی اتباع کرو،اوراللّٰد کوچھوڑ کر غیراللّٰد کو سر پرست نہ بناؤ کہاللّٰہ کی معصیت میں ان کی اطاعت کرو، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو (یذ کرون) تاءاور پاء کے ساتھ جمعنی یَتّعِظوْ نَ،اوراس میں اصل میں تاء کا ذال میں ادغام ہےاورایک قراءت میں ذال کے سکون کے ساتھ ہےاور مَا قلّت کی تا کید کے لئے زائدہ ہے،اور بہت ہی بستیوں کو تھھ خبر بیمفعول ہے،اوربستی سےمراداہل بلتی ہیں ہے نے نتاہ کردیا، (یعنی) جن بستیوں کوہم نے برباد کرنے کاارادہ کیاان کو برباد کردیا،اوران پرہماراعذابرات کے وقت آپہنچا، یا ایک حالت میں کہوہ دوپہر کے وقت آ رام کررہے تھے، قیلولہ، دوپہر کے وفت آ رام کرنے کو کہتے ہیں ،اگر چہاس میں سونا نہ ہو،مطلب ہیگہ (عذاب ) بھی دن میں اور بھی رات میں آیا ، جب ان پر ہمارا عذاب آیا توان کے منہ سے بجزاس بات کے کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور بازیرس کریں گے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے یعنی ہم امتیوں سے (ان کے )رسولوں کی دعوت تبلول کرنے اور جوانہوں نے ان کوتبلیغ کی ، اس پڑھل کرنے کے بارے میں (ضرور باز پرس کریں گے )اور پیغام پہنچانے کے بارے میں رسولوں ہے (بھی )ضرور سوال کریں گے پھرہم پورے علم کے ساتھ ان کی عملی سرگرمیوں کی ان کوخبر دیں گے ، (ہمارے ) ان کے اعمال سے باخبر ہونے کی وجہ سے ان کو پوری تفصیل بتادیں گے، ( آخر ) ہم کہیں رسولوں کی تبلیغ اور گذشتہ امتوں کے کارناموں سے بے خبرتونہیں تھے ،اوراعمال کا یااعمال ناموں کا ایسی تر از و ہے کہ جس کا (ایک) کا نٹااور دوپلڑے ہوں گے،جیسا کہ حدیث میں وار دہوا ہے، ایسے دن میں یعنی سوال مذکور کے دن میں کہوہ قیامت کا دن ہوگا عدل کے ساتھ (اعمال) کاوزن ہوگا، العدل، الوزن کی صفت ہے، سوجن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا ایسے ہی لوگ کا میاب ہوں گے اور جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کی وجہ سے ہلکا ہوگا یہی ہیں وہ لوگ جوخود کوجہنم رسید کرنے کی وجہ سے اپنا نقصان کرنے والے ہوں گے ، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کی تکذیب کر کے ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے ،اے بنی آ دم ہم نے تم کوزیین میں بااختیار سکونت دی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں اسباب معیشت پیدا کئے جن کے ذریعہ تم زندگی گذارتے ہو، مَعَائِش مَعِیْشَة کی جمع ہے، تم لوگ بہت ہی کم شکر گذار ہو ،مَا، تا کیدقلت کے لئے ہے۔ - ﴿ (نَصْزُم پِبَلْشَهُ إِ

## عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

قِوَلَیْ ؛ للاندار ،اس میں اشارہ ہے کہ لِتُنَدِرَ میں لام کے بعد اَن مصدر بیمقدر ہے لہذا بیشہ بھی ختم ہو گیا کہ لِتُنَدِرَ میں لام کے بعد اَن مصدر بیمقدر ہے لہذا بیشہ بھی ختم ہو گیا کہ لِتُنَدِرَ میں لام کے بعد اَن مصدر ہے مفاد یکن فی صَدْرِ ک حرج مِناہ ،علت اور معلول کے در میان بیہ جملہ معترضہ ہے۔
قور کو کی بیہ کتاب پر معطوف ہونے کی وجہ سے تقدیراً مرفوع ، بیاسم مصدر ہے ،تقدیر عبارت بیہ ہے ، هذا کتاب و تذکی ہونے کہ وجہ سے تقدیراً مرفوع ، بیاسم مصدر ہے ،تقدیر عبارت بیہ ، هذا کتاب و تذکی ہونے کی وجہ سے تقدیراً مرفوع ، بیاسم مصدر ہے ،تقدیر عبارت بیہ ، هذا کتاب ، تذکی ہ للمؤ مندن ،

قِحُولِ آئی : قُلِ لھے مر، یہایک سوال کے جواب کی طرف اشارہ ہے کہ ماسبق میں خطاب آپ ﷺ کو ہے پھراجا نک روئے خطاب دیگر مخاطبین کی طرف ہو گیااس کی بظاہر نہ کوئی وجہ ہے اور نہ قرینہ ،اس کے جواب کیلئے قل کھھر، محذوف مان کرالتفات کو صحیح قرار دیا گیاہے۔

صحیح قراردیا گیاہے۔ چَوُلِی، خَبَرِیّةٌ مفعولٌ ، یعنی کھ خبریہ فعل محذوف کامفعول واقع ہےاورعلی شریطة النفسیر کے بیل سے ہے تقدیرعبارت بیہ ہے، اَوْ اَهْلَکنا کَهِرِمن قریمةٍ اَهْلکناها.

قِولَهُ: اَرَدْنَا.

جَوَلَ مُنِيَّ عَلَا مِنْ مَا اللّهُ عَلَا مِنْ الْحَدُوفَ مَان كُرايك سوال كاجواب دباب ، سوال كاحاصل يه ہے كه الله تعالى ك قول كه حد من قرية اَهٰلك كناها ہے معلوم ہوتا ہے كه اہلاك مقدم ہوا و في جاور فيجاء هذا بالسنا مؤخر ہے، یعنی اہلاك جو كه مسبب ہوہ مقدم ہوا اور جميئ باس جو كه سبب ہے وہ مؤخر ہے حالانك سبب مسبب سے مقدم ہوتا ہے یعنی عذاب كی آمد مقدم ہوتی ہے اور ہلاكت بعد میں ہوتی ہے، آیت سے اس كاعکس مفہوم ہوتا ہے، علاء مضرین نے اس كے مختلف جواب دیتے ہیں، ان ہی میں سے ایک جواب مفسر علام نے اور دنسا محذوف مان كرديا ہے یعنی ہم نے ان كے ہلاك كرنے كا ارادہ كيا تو ہماراان پرعذاب آيا، تقديم عبارت يہ ہے اَر دُنا اِهلاك ہما فيجانها بالسّنا، عگريہاں اب بھی يہ حوال باقی ہے كہ فیجاء هذا میں فا تعقيب ہے جوعذاب كے ہلاك ت سے بعد میں آنے پردلالت كرتی ہے لہذا سابق سوال علی حاله باقی ہے۔

جِوُلِ بِنِي: فاء بھی تفییر کے لئے بھی آتی ہے اسلئے کہ ہلاکت کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں مثلاً بھی موت طبعی اسباب ہوتی ہے ہوتی ہے بھی آتی ہے اسلئے کہ ہلاکت کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں مثلاً بھی موت طبعی اسباب ہے ہوتی ہے بھی آگ میں جل کر ہوتی ہے تو بھی پانی غرق ہوکر ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ فَے جَاء ھا بالسلا کہہ کر سبب موت کی تفسیر کردی کہ موت ہمارے عذاب کی وجہ سے ہوئی۔

قِحُولِ ﴾؛ مَرَّةً جَاءَ هَا لَيْلًا وَمَرَّةً نهارًا ، اس میں اشارہ ہے کہاؤ تنویع کے لئے ہے نہ کہ شک کے لئے اسلئے کہ اللّٰہ کی ذات شک وزرد سے پاک ہے۔

—— ﴿ (وَكَزَمُ بِبَاشَنَ ] > -

مَیکُوْلِان کے ایک حال کا جب دوسرے حال پر عطف کیا جاتا ہے تو واؤ عاطفہ لا ناضر وری ہوتا ہے یہاں او همر قائلون کا بَیَاناً پرِ عطف ہے لہٰذا درمیان میں واؤ عاطفہ کا ہونا ضروری ہے۔

جِجُولَ بُئِعُ: اَوْ تسنویع کے لئے ہے جو کہ در حقیقت حرف عطف ہی ہے اگر واؤ عاطفہ بھی لایا جاتا تو تقدیر عبارت بیہ وتی اَوْ همر قائلو ن، واوَ کوحذف کر دیااسلئے کہ دوحروف عطف کا اجتماع تقیل ہوتا ہے۔

چۇلى ؛ أو لِصحائفِها ،اعمال كے بعد صحائف ا مال كااضا فداس سوال كاجواب ہے كداعمال چونكداعراض ہيں لہذاان كا وزن ممكن نہيں ہے جواب كا حاصل يہ ہے كہ يہاں مضاف محذوف ہے تقدير عبارت صحائف اعمال ہے ،اور صحائف اعمال كے وزن ميں كوئى اعتراض نہيں ہے۔

قِحُولَی، لِسَانُ المِیْزَانِ، لسان المیزان سے غالبًاوہ سوئی یا کا نثام راد ہے جودونوں پلڑوں کی برابری کو بتا تا ہے جب دونوں پلڑے بالکل مساوی ہوجاتے ہیں تو وہ لسان (کا نثا) بالکل ٹھیک وسط میں آجا تا ہے۔ (والله اعلم بالصواب). فَحَولَی، کائن، اس کی تقدیر میں اشارہ ہے کہ الوزن مبتداء ہے اور یو مَئذٍ، کائن کے متعلق ہوکر مبتداء کی خبر ہے۔ فَحَولَی، وَسَفَةُ الْوَزْنَ اس میں ان لوگوں پر روہ جو، المحقُ، کو اَلْوَزْنُ مبتداء کی خبر قر اردیتے ہیں اسلئے کہ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وزن اس دن حق ہے نہ کہ ان کے علاوہ میں اور پیغلط ہے۔

# تِفَسِيرُوثَيْنِ

### سورت کا نام اوروجهتسمیه:

اس سورت کا نام سور وُاعراف ہے اور بینام اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیات نمبر ۲۶ سے میں اعراف اوراصحاب اعراف کا ذکر آیا ہے۔

### مرکزی مضمون:

پوری سورت پرنظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مضامین معاد بیعنی آخرت اور نبوت ورسالت سے متعلق ہیں اور یہی اس سورت کا مرکزی مضمون ہے اس کے علاوہ بعض انبیاء سابقین کے حالات اور ان کی امتوں کے واقعات اور ان کی جزاء وسزا کا بھی قدر نے تفصیل سے ذکر ہے۔

\_\_\_\_ -\_\_\_ المَّمْضَ ، کی مراد کے بارے میں اگر چرمختلف اقوال منقول ہیں مگرمفسرّ علّا م نے اللّٰہ اعلیر بیمو ا**دہ** بیدلک کہہ کر حروف مقطعات کے بارے میں احوط اور اسلم طریقہ کی طرف خود اشار ہ کر دیا ہے لہذا اس کی حقیقی مراد کواللّٰہ کے علم کے

ح (نَصَزَم پِبَلشَهُ ا

### حواله کرنا ہی مختاط اور اسلاف کا طریقہ ہے۔

فلا یکن فی صدر کے حوج ، پہلی آیت میں آپ ﷺ کوخطاب فرماتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ بیقر آن اللہ ک کتاب ہے جوآپ کی طرف نازل کی گئی ہے، لہذا آپ کو کسی قتم کی دل تنگی نہ ہونی چاہئے ، دل تنگی سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم اور اس کے احکام کی تبلیغ میں آپ کو کسی قتم کا خوف اور جھجک نہیں ہونی چاہئے اور اس سے انکار و تکذیب کی صورت میں آپ کو کوفت اور کڑھن نہ ہونی چاہئے (ای یہ ضیف صدر ک اللّا یوؤ صنوا ہے) قرطبی (یعنی ) قیامت کے روزعوام الناس سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہارے پاس اپنے رسول اور کتابیں بھیجی تھیں تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ جو بیغام رسالت اور احکام شریعت دیکر ہم نے تم کو بھیجا تھا وہ آپ لوگوں نے اپنی ایموں کو بہنچا دیئے یا نہیں ؟۔ (معارف، احرجہ یہ فی عن ابن عباس فیجان تھا وہ آپ لوگوں نے اپنی ایموں کو بہنچا دیئے یا نہیں ؟۔ (معارف، احرجہ یہ فی عن ابن عباس فیجان تھا تھی)

تصحیح مسلم میں حضرت جابر دینجائی کئی گئی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ظافی کیا نے جمۃ الوداع کے خطبہ میں حاضرین ہے سوال فرمایا'' کہ جب قیامت کے روزتم لوگول ہے میرے بارے میں سوال کیا جائیگا کہ میں نے تم کواللہ کا پیغام پہنچایا یانہیں؟ تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ تو بھی گئی گئے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچادیا،اورامانت خداوندی کاحق اداکر دیا،اور امت کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ فرمایا، بیسکرا ہے گئی نے فرمایااللہ ہراہ شہد، یااللہ آپ گواہ ہیں۔

والوزن يومَنِدِ فِ الحق، (الآية) يعنی رو (فیاحت وزن انمال برق ہاں بین کسی کوشک وشهدی گنجائش نہیں ہونی جا ہے ، یہ شبہ نہ ہونا چاہئے کہ وزن تو اجسام کا ہوتا ہا اور انمال خواہ اجھے ہوں یا برے از قبیلۂ اعراض ہیں جن کا کوئی جرم وجسم نہیں ہوتا، پھرا عمال کے وزن کی کیاصورت ہوگی؟ اس بارٹ میل پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب الحکمین قادر مطلق ہما وہ منہ کی پرقادر ہاں کی قدرت ہے کوئی شکی خارج نہیں ہے یہ کیاضرور کی ہے کہ جس چیز کوہم نہ تول سکیں حق تعالی بھی نہ تول سکیس اس کے علاوہ جدید دور کی جدید ایجادات نے تو اس مسئلہ کو بالکل واضح اور صاف کردیا ہے اب کوئی شک وشبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی ، اب نے آلات کے ذریعہ وہ چیزیں بھی تولی جاتی ہیں جو پہلے نہیں تولی جاتی تھیں ، اب ایسے وشبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی ، اب نے آلات کے ذریعہ وہ چیزیں بھی تولی جاتی ہیں کہ جن میں نہ تر از و کی ضرورت نہ اس کے پتوں کی اور نہ ڈنڈی اور کا نے گی ، آج تو ان آلات کے ذریعہ ہوا تولی جاتی ہے ان کا میٹر ہی ان کی تر از و ہے ، اگر حق تعالی اپنی قدرت کا ملہ سے انسانی اعمال کا وزن کر لیس تو اس میں کیا استبعاد ہے؟

## اعراض کے متعلق''بار کلے'' کانظریہ:

برطانیہ کے مشہورفلسفی نے ثابت کیا ہے کہ مادہ کے جتنے بھی اعراض تسلیم کئے گئے ہیں ان کی اصل تو محسوسیت ہی ہے اگر سرے سے محسوس ہی نہ ہوں تو ان کے وجود ہی کے کوئی معنی نہیں (ماجدی) اعمال کی صفتِ وزن آج ہمارے موجودہ قویٰ کے لئے غیرمحسوس ہے،روز قیامت ہمارے ترتی یافتہ قویٰ کے لئے محسوس ومدرک ہوجائیگی۔

### عرض کوجو ہر میں تبدیل کردینااللہ کی قدرت میں ہے:

خالق کا ئنات کواس پر بھی قدرت حاصل ہے کہ ہمارے اعمال کو کسی وقت جو ہر میں تبدیل کرکے کوئی شکل وصورت عطا فرمادی، آپ ﷺ منقول بہت میں روایات اس پر شاہد ہیں کہ برزخ اور محشر میں انسانی اعمال خاص خاص شکلوں وصورتوں میں آئیں گے، قبر میں انسان کے اعمال صالح سین صورت میں اس کے موٹس بنیں گے اور برے اعمال سانپ بچھو بن کراس کو لیٹیں گے حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مال کی زکوۃ نہ دی ہوگی وہ مال ایک زہر میلے سانپ کی شکل میں اس کی قبر میں بہنچ کر اس کوڈ سے گا اور کہے گا کہ میں تیرامال ہوں، میں تیراخزا نہ ہوں۔ (معادف)

وَلَقَدُخَلَقُنْكُمْ اي اَبَاكِم ادمَ ثُمَّصَوَّرْنِكُمْ اي صَوَّرْنَاهُ وانتم في ظَهْرِه ثُمَّرَقُلْنَا لِلْمَلَيِكَةِ البُحُدُوالِلاَدَمَ لَلْ سُجُودَ تَحِيَّةٍ بِالإِنْحِنَاءِ فَسَجَدُّ وَالِلْآ اِبْلِيْسَ ابِالحِنَ كَان بِينَ الملئكةِ لَمْ يَكُنُ مِّنَ الشَّجِدِيِّينَ قَالَ تَعالَى مَامَنَعَكَ اللَّ زائدة تَشْجُكُ إِذْ حِين أَمَرْتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْ فَخُ لَقُتَنِي مِنْ تَارِقَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ ﴿ قَالَ فَالْمِيطُ مِنْهَا اى سن الجنَّةِ وَقيل سن السيموتِ فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرُ فِيهَا فَالْحُرِجُ بِهُ عِنِي سنها اِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِيْنَ الله لِيُلِينَ قَالَ اَنْظُرُ فَي اَخِهُ السَّعِرِيْنَ السَّعِرِيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى يَوْمِرُينَ عَثُوْنَ ١٤ الناسُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ﴿ وَفَيْ إِيةٍ أَخْرَى الْي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ اي وقتِ النَّفُخَةِ الأولى قَالَ فَيِمَّا أَغُونِيِّنِي اى بِإِغُوائِكَ لِى والبَّاعُ لِلقسمِ وجوابُهُ لَافَتُعُدُنَّ لَهُمْ اى لبنى ادم صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ أَى على الطريقِ المُؤصِلِ اليك ثُمَّ لَا إِنكُنَّهُمْ مِنْ الدِيْمِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآبِلِهِمْ اى من كلِّ جهةٍ فَامُنَعُهم عن سُلُوكِه قال ابنُ عباسِ رضى الله تعالى عنه ولا يَسُتَطِيعُ ان يَــاُتِــىَ من فــوقِهـم لـئلاَّ يَـحُــوُلَ بين الـعبـدِ وبين رحمةِ اللَّـهِ تَعَـالــي ۗ وَلَاتِجِدُ ٱلْتُرَهُمُ مُشْكِرِينَ ۞ مــؤمـنين قَالَ انْحُجْ مِنْهَامَذْءُوْمًا بِالهَمْ مُزَةِ معيبًا مَمْقُوتًا مَّذْهُوْرًا \* مُبُعَدًا عن الرحمةِ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ سن الناس واللامُ للابتداءِ وسوطئةً للقسم وهو لَامُلُكُنَّ جَهَنَّمُ مِنْكُمُ أَجْمَعِيْنَ ﴿ اي سنك بذريَّتِك وسن الناس وفيه تغليبُ الحاضر عَلَى الغائب وفي الجملةِ مَعُنَى جَزَاءِ مَن الشَّرُطِيَةِ اي من اتَّبَعَكَ أُعَذِّبُهُ وَ قال **يَأْدُمُّالْكُنُّ أَنْتَ** تَ اكِيدُ لِلضميرِ في أَسُكُنُ لِيُعْطَفَ عليه وَزَوْجُكَ حواءُ بالمدِ الْجَنَّةَ فَكُلَامِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَاتَقْرَبَاهٰذِ والشَّجَرَةَ بالاكل منها وهي الجِنْطَةُ فَتَكُونَامِنَ الظُّلِمِينَ ۞ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ ابليسُ لِيُبْدِى يُظُهِرَ لَهُمَامَا وُرِي فَوْعِلَ سن المواراةِ عَنْهُمَامِنْ سَوْاتِهِمَاوَقَالَ مَا نَهَاكُمَارُتُكُمُاعَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا كراهةَ أَنْ تَكُونَامَلَكُيْنِ وقُرِئَ بكسرِ الام ٱ<u>وْتَكُوْنَاصَ الْخَلِدِيْنَ</u> اي وذلك لازم عن الاكل سنها كما في اليةٍ أُخْرَى هَلُ ٱدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلُكِ لَا يَبْلَى **وَقَالَعَمَهُمَا ا**ي أَقْسَمَ لهما باللهِ ا**ِنِّ لَكُمَالَمِنَ النَّصِحِيْنَ ۚ** في ذلك **فَدَلَّهُمَا حَطَّهما عن** مَنْزلَتِهما بِغُرُوْرٌ بِسنه فَلَمَّاذَاقَاالشَّجَرَةَ اي أَكَلاَ سنها بَدَتْ لَهُمَاسُواتُهُمَّا اي ظَهَرَ لكلّ سنهما قُبُلُهُ وقُبُلُ الاخر ودُبُرُهُ ——= ﴿ [زَمَّزَم پِبَلشَن ] ≥ -

وسُمِّى كُلُّ سنهما سوأة لان انكشافة يَسُوءُ صاحبة وَطَفِقا يَخْصِفْنِ اَخَذَا يَلْزِقَانِ عَلَيْهِمَامِنُ وَرَقِ الْجَنَّةُ لَيَسُتَتِرَا بِه وَنَالَاهُمَا رَبُّهُمَّا الْمُرَافَةُ كُمُّ الشَّجَوِقِ وَاقُلِ لَكُمُّ الشَّيْطِينَ اللَّمُ المَّيْطُولَ الْمَاعَدُومُ الْمُعَالِمُ الشَّيْطِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّ

ترجیجی ؛ اور ہم نے تم کو یعنی تمہارے دادا آ دم کو پیدا کیا پھرتمہاری صورتیں بنا ئیں یعنی تمہاری صورتیں اس حال میں بنائیں کہتم آ دم عَلاِ ﷺ کَا وَاللَّهُ کَالِی اللَّهِ مَا لِیت میں تھے، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آ دم کو سجدہ کرو، جھک کر سجدہ تعظیمی، تو سب نے سجدہ کیا بجز ابوالجن ابلیس کے اوروہ فرشتوں کے درمیان بودوباش رکھتا تھا، اوروہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوااللہ تعالیٰ نے فر مایاکس چیز نے تجھکوسجدہ کرنے سے روگا جبکہ میں مجھکو حکم دے چکا، لا، زائدہ ہے، (تو) کہنے لگا میں اس ہے بہتر ہوں (اسلئے کہ) تونے مجھے آگ سے اور اس کومٹی ہے بیدا کیا بتن تعالی نے فر مایا تو جنت سے اتر اور کہا گیا ہے کہ آسانوں سے اتر ، مجھکو کوئی حق نہیں کہ تو آسانوں (یاجنت) میں رہ کر تکبر کر ہے، کہنا تو اس سے نکل بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے ، (اہلیس) نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دیے جس دن لوگ اٹھائے جا ئیں حق اٹھالی نے فر مایا تجھے مہلت ہے ،اور دوسری آیت میں ہے وقت مقررتک لیعنی فخیرُ اولی تک، تو (ابلیس) نے کہانتم ہے مجھے تیرےاغوا کر کھے کی باءشم کے لئے ہے میں ان کے لیعنی بنی آ دم کے لئے تیری سیدھی راہ پر (بعنی) اس راہ پر جو تجھ تک پہنچانے والی ہے بیٹھوں گا ،اوراس کا جواب لاَ فَعُددٌ ہے ، پھران پرحملہ کروں گاان کے آگے سے اوران کے پیچھے سے اوران کے دائیں سے اوران کے بائیں سے یعنی ہر جہت سے ان کوراہ راست پر چلنے سے روکوں گا ابن عباس نے فر مایا لوگوں کے اوپر ہے آنیکی استطاعت نہیں رکھتا تا کہ وہ بندے اور اللہ کی رحمت کے درمیان حائل نہ ہوجائے اور آپ ان میں ہے اکثر کوشکر گذار (لیعنی) مومن نہ یا ئیں گےاللہ نے فرمایا تو یہاں ہے معیوب مغضوب مردود ہوکرنگل جا،انسانوں میں ہے جو تیری پیروی کرے گا اور لام ابتداء ہے یافتیم کی تمہید کے لئے ہے ( یعنی قسم محذوف پر دلالت کرنے کے لئے )وہ لاملئنَّ ہے، میں تم سب سے جہنم کوضر ور کھر دوں گا، یعنی تجھ سے مع تیری ذریت کے اور انسانوں ہے(جہنم کوبھردوں گا)اس میں حاضر کوغائب پرغلبہ دیا گیاہے،اور جملہ (لأ مسلسلنَّ) میں مَنْ شرطیه کی جزاء کے معنی ہیں، یعنی جو تیری اتباع کرے گامیں اس کوعذاب دوں گا، اور (اللہ نے) فرمایا اے آ دم تم اورتمہاری بیوی حواء مدکے ساتھ (انت) اُسکن کے اندرضمیرمستر کی تا کید ہے تا کہ اس پرعطف کیا جاسکے، جنت میں رہو، جہاں سے جس چیز کوتمہارا جی جا ہے کھاؤاور کھانے کی نیت ہے اس درخت کے قریب بھی مت جانااور وہ تنجر گندم ہے ورنہ تو تمہارا شار ظالموں میں ہو جائیگا، پھر — ﴿ (نَعَزُم پِبَلشَٰ لِهَ) > —

شیطان ابلیس نے ان دونوں کو بہکایا تا کہان دونوں کی شرم گاہوں کو جوایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ظاہر کردے (وُورِی) المواراة سے فُوعِلَ کےوزن پر ماضی مجہول ہے اور کہاتم دونوں کواس درخت سے دور کرنے کی بجزاس کے کوئی وجہبیں کہاس کوتمہارافرشتہ ہوجانانا پیند ہے اور (ملِکین) کولام کے سرہ کے ساتھ (بھی) پڑھا گیا ہے یا یہ کہتم دونوں ہمیشہ کے لئے جنتی ہو -جاؤاسلئے کہ بیر (خلود )اس کے کھا سنٹے کے لئے لازم ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے (ھَـلْ اَدُلُّك عـلی شـجـرة الـخـلد وَ مُلكِ لا يبلني) اوران دونوں كےروبروالله كی شم كھائی كەمىں اس معاملەمىں يقييناتم دونوں كاخپرخواہ ہوں سوان دونوں كو ان كے مقام سے <del>فریب کے ذریعہ نیچے لے آیا،ان دونوں نے جب درخت کو چکھا یعنی اس کا کھل کھایا تو دونوں کی نثر مگاہیں ایک دوسرے</del> اسلئے کہ شرمگاہ کا کھل جانا صاحب شرمگاہ کورنجیدہ کرتا ہے، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے بتوں کو چیکانے لگے ، یعنی دونوں نے ا پی شرمگاہوں پر پتوں کو چیکا نا شروع کر دیا، تا کہان کے ذریعہ ستر پوشی کریں، اوران کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت ہے منع نہ کر چکا تھااور کیا بیہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہاراصری وشمن ہے تھلی عداوت والا ہے، بیاستفہام تقریری ہے دونوں نے کہااے ہمارے رب ہم نے معصیت کے ذریعیا پنے اوپرظلم کیا ،اگرتو ہماری مغفرت نہ کرے گااور ہمارے اوپر رحم نہ کرے گاتو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہوجا میں گےاہلّدنے حکم دیا اے آ دم وحواءتم مع اپنی اس ذریت کے جس پر تم مشتمل ہو نیچے اتر و تنہاری ذریت میں سے بعض بعض کی دشمن ہوگی بعض کے بعض برظلم کرنے کی وجہ سے، اورتمہارے لئے ز مین جائے سکونت ہے اور ایک مدت تک (اس میں ) نفع حاصل کرنا ہے تم ملہت العمر وہیں رہو گے ، فر مایاتمہیں زمین ہی پر زندگی بسر کرنی ہےاور وہیں مرناہےاور زندہ کر کے تنہیں وہیں سے نکالا جائیگا (تنخبر جو کٹ) میں معروف ومجہول دونوں ہیں۔

## عَجِقِيق اللهِ المَالِمُ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ ال

قِوَلَنَّ اى أباكم آدم.

يَيْخُولُكُ: خلقنكم مين خطاب بني آدم كو ہے جس معلوم ہوتا ہے خلق وتصور كاتعلق بني آدم سے ہے حالانكه خلقنكمركى تفسير أي أباكم آدم سے معلوم ہوتا ہے كہ خلق وتصور كاتعلق آدم عَلاجِكَا وَالسَّكَا سے ہے۔

جِهُ لَنْ بِي ہے کہ چونکہ آگے ملائکہ کو تکم دیا جارہا ہے کہ آ دم کو تجدہ کریں اگر خلف نکھر میں تُحفر سے مراد آ دم عَلا ہُلا اُللہُ کا کہ دورکرنے کے لئے مضاف محذوف مانے کی ضرورت پیش آئی۔

قِوُلُكُ ؛ كَانَ بَيْنَ المَلَائِكَةِ.

يَكُولُكُ: اس عبارت كاضافه كاكيامقصد م؟

— ﴿ (مَكَزُم پِسَالشَهِ إِ

جِجُولُ بُعِينَ : مَدُكُوره اضافه كامقصد إلَّا ابليس كَ اسْتُناء كودرست قرار دينا ہے۔

مَنْ <u>كُوال</u>َ : إلَّا ابليس بى سے ابليس كاسجدہ نه كرنامفہوم ہور ہاہے پھر لمريكن من الساجدين كہنے سے كيافا كدہ ہے؟ جِي لَبْعِ: إلا ابليس مصلق سجده كي نفي مفهوم نهيل هوتي بلكه صرف بوقت حكم سجده كي نفي مفهوم هور بي ميمكن ہے كه اس وقت سجدہ نہ کیا ہومگر بعد میں کرلیا ہو، جب لھریکن من الساجدین کااضا فہ ہو گیا تو اس ہے مطلق سجدہ کی نفی ہوگئی یعنی ابلیس نے نہ بوفت حکم سجدہ کیااور نہ بعد میں ۔

**جِّوُلِ** ﴾: ذائد ة، يعنى الله ميں لا زائدہ ہورنہ تو مطلب ہو گاسجدہ کرنے ہے نع کیا۔اسلئے کنفی انفی اثبات ہوتا ہے حالانکہ بیہ

قِحُولَ ﴾: أَخِّرْنِي، انسظونی کی تفسیراً خِّونی ہے کر کے اشارہ کردیا کہ،انسظونی جمعنی انتظار ہے نہ کہ جمعنی رؤیت ورنہ تو معنی فاسدہوجا ئیں گے۔

فِيْ فُلِكُ ؛ وفي آيةٍ احراى الاضافه كامقصدايك شبه كاجواب ٢-

شبه: شبه بيہ كما بليس نے الطربي إلى يوم يُبْعَثُونَ كهه كرنفخهُ ثانية تك زنده رہنے كى اجازت طلب كى اوراس كے بعد موت نہیں اس کے جواب میں اللہ تعالی نے اِنْکُ جِنَ المُنظرین کہہ کراہلیس کی درخواست منظور فر مالی ،اس کا مطلب بیہوا کہ ابلیس موت سے محفوظ ہو گیا اس پرموت طاری نہیں ہوگی ایسلئے کہ نفخہ اولی سے پوری کا ئنات پر فناطاری ہوگی اور نفخۂ ٹانیہ سے پوری کا ئنات زندہ ہوجائے گی چونکہ اہلیس نے نفخہُ ثانیہ تک زندہ رہنے کی اجازت طلب کی تھی جو کہ منظور بھی ہوگئی اسلئے کہ اللہ تعالی کے قول اِنك مِنَ المنظرين سے يہي مفہوم ہے۔

جِيُّ لَثِيْعِ: جواب كاحاصل بيہ ہے كہ إِنّكَ مِنَ السمنظرين سے اگر چِه مطلقاً البيس كى درخواست كوقبول كرنا معلوم ہوتا ہے مگر دوسری آیت ہےمعلوم ہوتا ہے کہ مراد نفخہ اولی ہے جو کہ نفخہ فنا ہے لہٰذامعلوم ہو گیا کہ ابلیس بھی فنا ہونے والوں میں شامل ہوگا۔

فِحُولَكُ : مَذْؤِمًا بالهمزة بمعنى معيوباً ايك قراءت بين مذمومًا بهي بــــ

فِخُولِكَ ؛ وَاللام للابتداء لَمَنْ تبعَكَ مِن ابتدائية اكيدك لئ ج-

فِيُولِكَمُ ؛ وفِي الْجُمْلَةِ مَعْنَى الْجَزَاءِ بياضافه السوال كاجواب بكه لَمَنْ تبِعَكَ شرط بغير جزاءك بجواب كاحاصل یہ ہے کہ جملہ لاَ ملئنَّ قائمُ مقام جزاء ہےلہٰذاشرط بدون الجزاء کااعتراض ختم ہوگیا۔

میکوان: مذکورہ جملہ کوقائم مقام جملہ جزاءقرار دینے کے بجائے جزاءقرار کیوں نہیں دیا؟

جِيجُ لَثِيْجِ: جمله فعليه جب جزاءوا قع ہوتا ہے تو اس پرلام داخل نہیں ہوتا اوریہاں لام داخل ہے اس لیے اس جمله کو جزاء قرار وینے کے بجائے قائم مقام جزاءقر اردیا ہے۔ (ترویح الارواح)

فِحُولِكَ ﴾: أوْ موطئةً للقسم يعنى لام صم محذوف يردلالت كرنے كے لئے ہاوروہ لاَ ملئنَّ النج ہاى اقسم لا ملئنَّ الخ.

**جِّؤُلِ**كُ ؛ وُوْدِيَ (بروزن) فُوْعِلَ مِنَ الموارة ،اس ميں ايك سوال مقدركے جواب كى طرف اشارہ ہے۔ می<u>نگوا</u>ن کے: جب اول کلمہ میں دو داؤ جمع ہوجاتے ہیں اور ان میں اول مضموم ہوتو اول کو ہمز ہ سے بدلنا واجب ہوتا ہے جیسا کہ وُ وَيْصِلٌ مِين جوكه و اصِلٌ كَ تَصْغِير بِي بِهِ واو كوبهمزهت بدل كر أو يُصِلُ كرديا\_

جِيَحُ لَبْعِ: بية قاعده ان دو داؤ ميں ہے جومتحرک ہوں تا كەنقل كوكم كياجا سكے، اوريہاں ثانی واؤ ساكنہ ہے لہذا يہاں بية قاعده

فِحُولِكُمْ : حطّهما، يَفْيرلازم معنى كوبيان كرنے كے لئے ہاسك كه تدليه ارسال الشي من اعلى الى اسفل كو كہتے ہيں۔ فِيْ فَكُنُّ ؛ اى أَدُمُ وحَوَّاءُ بهما الشَّمَلْتُمَا الخ، بياس شبه كاجواب بكه اهبطوا جمع كاصيغه به حالانكهاس كي خاطب آ دم عَلا ﷺ لاَ وَلا يَشْكُرُ وحواء صرف دوفر دبين للهذا إهْبطا مونا جا جونا جا جواب كاحاصل بيه بح كهمرا دحضرت آ دم وحواء مع ان كي ذريت ہيںللہذا کوئی شبہيں۔

## تِفَيِّيُرُوتَشِّنِيَ

و لقد خلقنكم، خلقنكم مين شميرا گرچين كي بي مرمراداس سے ابوالبشر حضرت آدم عَالِيَجَلاهُ وَالسُّكُو بين حضرت آدم چونکہ اپنی پوری ذریت پرمشمل ہیں اور ابوالبشر ہیں اسی وجہ ہے جمع کی ضمیر سے خطاب فر مایا ، اخفش نے کہا ہے کہ ٹیگر صور نا کھر میں ثم جمعنی واؤے، اَلَّا تسبحدَ میں لازائدہ ہے ای اَنْ تسبحدَ ، ( کیٹھے کیدہ کرنے سے س نے روکا، یا عبارت محذوف ہے یعنی تجھے کس چیز نے اس بات پرمجبور کیا کہ تو سجدہ نہ کرے (ابن کثیر، فتح القدیر) اور کہا گیا ہے کہ مَذَعَ بمعنی قال ہے المی من قال لك ان لا تسجد اوركها گيائے كه مَنعَ بمعنى دعا ہے اى ما دُعك إلى أن لاتسجد، شيطان فرشتوں ميں ينہيں تھا بلکہ خود قرآن کی صراحت کے مطابق جنات میں سے تھا (الکہف) کیکن آسان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس سجد ہ کے تھم میں شامل تھا جواللہ نے فرشتوں کو دیا تھا اس لئے اس سے سجدہ نہ کرنے پر باز پرس ہوئی ،اگروہ اس حکم میں شامل نہ ہوتا تو اس ہے بازیرس نہ ہوتی اور نہوہ راند ہُ درگاہ ہوتا۔

## انسانی تخلیق کا قرآنی نظریه:

مذکورہ آیت سے تخلیق ابوالبشر کی جوتصور ابھر کرسامنے آتی ہے وہ بیہے کہ اللہ نے پہلے ابوالبشر کی تخلیق کامنصوبہ بنایا ،اور مادهٔ آ فرینش تیارکیا، پھراس مادہ کوانسانی صورت بخشی، پھر جب ایک زندہ ہستی کی حیثیت سے انسان وجود میں آ گیا تو اسکوسجدہ کرنے کے لئے فرشتوں کو حکم دیا ،اس آیت کی بیتشریج خود قر آن مجید میں دوسرے مقام پر بیان کی گئی ہے،مثلاً سورہُ ص میں ٢٠٠إذ قالَ رَبُّكَ للملئِكة إنى خالق بشرًا من طين فإذَا سَوّيتةً ونفخت فيه من روحي فقعواله سنجدين" اس ح[نصَزَم پتکلشَرن]≥

آیت میں وہی تین مراتب ایک وہر سے انداز میں بیان کئے گئے ہیں، یعنی پہلے مٹی سے ایک بشرکی تخلیق پھر اسکی شکل وصورت اور اعضاء میں تسویہ واعتدال قائم کرنا پھراس کے اندرا پنی روح پھونکنا اگر چیخلیق انسانی کے اس آغاز کواس کی تفصیلی کیفیت کے ساتھ کما حقہ ہمارے لئے سمجھنا مشکل ہے، اور نہ ہم اس حقیقت کا پوری طرح ادراک کر سکتے ہیں، لیکن بیدا کیے حقیقت ہے کہ قرآن مجیدانسانیت کے آغاز کی کیفیت ان نظریات کے خلاف بیان کرتا ہے جوموجودہ زمانہ میں ڈارون کے بعین نظریئا ارتقاء کو سائنس کے نام پر پیش کرتے ہیں، ان نظریات کی روسے انسان غیرانسانی یا نیم انسانی حالت کے مختلف مدارج سے ترقی کرتا ہوا مرتبہ انسانی حالت کے مختلف مدارج سے ترقی کرتا ہوا مرتبہ انسانی حالت کے مختلف مدارج سے ترقی کرتا ہوا مرتبہ انسانیت تا کہ جہاں سے غیرانسانی حالت کوختم مرتبہ انسانی حالت نے کہ انسانیت کا آغاز خالص انسانی حالت کے مراد کی توجہ ہوا، اس کی تاریخ سے کوئی رشتہ ہیں رکھتی وہ اول روز سے انسان بنایا گیا تھا اور خدانے کامل انسانی شعور کے ساتھ اس کی ارضی زندگی کی ابتداء کی تھی۔

### ڈارون کے نظریۂ ارتقاء کی <u>حقیقت</u>:

اگرکوئی بیاعتراض کرے کہ قرآنی تصورانسان چاہے اٹھالی حیثیت سے کتنا ہی بلند ہومگرمحض اس تخیّل کی خاطرایسے نظریہ کو
کس طرح ردکیا جاسکتا ہے کہ جوسائنٹفک دلائل سے ثابت ہے ، کیکی جولوگ بیاعتراض کرتے ہیں ان سے ہماراسوال بیہ ہے کہ
کیا فی الواقع ڈارونی نظریۂ ارتقاءسائنٹفک دلائل سے ثابت ہو چکا ہے؟ حاکمت سے محض سرسری واقفیت رکھنے والاتو بے شک
اس غلط نہی میں مبتلا ہوسکتا ہے کہ ڈارونی نظریہ ایک ثابت شدہ حقیقت بن چکا ہے ، کیکی محققین اس بات کو بخو بی جانتے ہیں کہ
الفاظ کے لیے چوڑے دعووں اور ہڑیوں کے بجیب وغریب ڈھانچوں کے باوجود ابھی تک بیصرف ایک نظریہ ہی ہے ، اوراس
کے جن دلائل کو نظی سے دلائل ثبوت کہا جاتا ہے وہ دراصل محض دلائلِ امکان ہیں۔

قال فاہبط منھا، منھا کی خمیر کا مرجع اکثر مفسرین نے جنت کو قرار دیا ہے اور بعض نے اس مرتبہ کو جوملکوت اعلی میں سے حاصل تھا مطلب بیہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلہ میں تکبر کرنے والا احترام تعظیم کانہیں ذلت وخواری کامستحق ہے۔

ق ال انظرنی الی یوم یبعثون ، ای امهالمنی الی یوم البعث ، یوم بعث تک مهلت طلب کرنے کا مطلب تھا کہ مجھے موت نہ آئے اس لئے کہ یوم بعث کے بعد موت نہیں ہوگی اللہ تعالی نے ابلیس کی بید درخواست بیہ کہتے ہوئے منظور فرمالی "اِنگ من السمنظرین" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ثاید اللہ تعالی نے ابلیس کی بید عاء بعینہ قبول فرمالی ، مگر دوسری آیت "السی یوم الموقت السمعلوم ہوتا ہے کہ نخئ اولی تک مہلت قبول فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح پوری کا ئنات پر موت طاری ہوگی ابلیس پر بھی موت طاری ہوگی ۔

قالا ربنا ظلمنا انفسنا (الآية) توبه واستغفار كے بيون كلمات ہيں جوحضرت آ دم عَلَيْظِلاَ وَالتَّيْلاَ فَالتَّلاَ

سے سیکھے تھے جیسا کہ سور ہُ بقرہ آیت ہے میں صراحت ہے، شیطان نے نافر مانی کاار تکاب کیا مگر نہ صرف ہے کہ اس پرشر مندہ نہیں ہوا بلکہ اڑگیا اور اس کے جواز پر عقلی وقیاسی دلائل دینے لگا نتیب جتًا وہ راندہ درگاہ اور ہمیشہ کے لئے ملعون قرار پایا، اور حضرت آدم علاقہ کا اللہ کا اظہار کیا اور بارگاہ الہی میں تو بہواستغفار کا اہتمام کیا تو اللہ کی رحمت و مغفرت کے سیحتی قرار پائے، گناہ کر کے اس پر اصرار کرنا اور سیح ثابت کرنے کیلئے دلائل پیش کرنا شیطانی راستہ ہے اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں جھک جانا اور تو بہواستغفار کا اہتمام کرنا بندگانِ الہی کاراستہ ہے (السلّھ میں احملنا منہم).

يَبَيْنَ الْمُوَلِّ الْعَمْلُ العَمْلُ الصالحُ اوالسَمْتُ الحسنُ بالنصبِ عطفاً على لباسا والرفع سبتدا خبرهُ جملةُ وَلِمَا التَّقُولِ العَمْلُ الصالحُ اوالسَمْتُ الحسنُ بالنصبِ عطفاً على لباسا والرفع سبتدا خبرهُ جملةُ وَلِي خَيْرُ ذَلِكُ ثِنَ الْمِتَ اللّهِ ولائلِ قدرتِه لَعَاهُمُورِدُّ لَرُونَ فيه النفاتُ عن الخطاب يَبَنِي الْمُولِيقُتِنَكُمُ وَلِي فَيْ مَنْ الْمُتَالِّ اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ الله

سبعت میں استاری شرمگاہوں کو بھی چھپا تا ہے اور سبب زینت کے لباس پیدا کیا جو تہماری شرمگاہوں کو بھی چھپا تا ہے اور سبب زینت بھی ہے، (دیسش) وہ کپڑا کہ جس سے زینت عاصل کی جائے اور بہترین لباس تقوے کا لباس ہے بعنی ممل صالح کا، یا اچھی ہئے ، لِبَاسٌ، لباسٌ پرعطف کرتے ہوئے نصب کے ساتھ ہے اور مبتداء ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اس کی خبر جملہ ذلاک حیست و ہے یہ اللّٰہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یعنی اللّٰہ کے دلائل قدرت میں سے ایک دلائل ہے تا کہ لوگ اس سے نسیحت

حاصل کریں اورا بمان لے آئیں اس میں خطاب سے (غیبت کی جانب)التفات ہے اے بنی آ دم کہیں تہہیں شیطان گمراہ نہ کر دے جس طرح تمہارے والدین کو اس نے اپنے فتنہ کے ذریعہان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا تھا یعنی اس کی پیر ہی نہ کروور نہ تم فتنه میں مبتلا ہوجاؤگے اس حال میں کہان کے لباس ان پرسے اتر وادیئے (یسنزُعُ) اَبسویہ کسمر سے حال ہے، تا کہان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کو دکھا دے (اور )یقیناً شیطان اور اس کالشکرتم کواس طور پردیکھتاہے کہتم ان کو ان کے جسموں کے لطیف اور بےرنگ ہونے کی وجہ ہے نہیں دیکھ سکتے ،ہم نے شیاطین کوان لوگوں کا سر پرست معاون اور رفیق بنا دیا ہے جوایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ جب کوئی محش کام کرتے ہیں مثلاً شرک، بیت اللّٰہ کا ننگے طواف کرنا یہ کہتے ہوئے کہ ہم ان کیڑوں میں طواف نہیں کرتے جن میں ہم اللہ کی نافر مانی کرتے ہیں ،اور جب ان کواس ہے منع کیا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء (واجداد) کواسی طریقہ پرپایا ہے اسی وجہ ہے ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں ، اوراللہ نے بھی ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے ان سے کہواللہ بے حیائی کاحکم نہیں دیا کرتا کیاتم اللہ پرالی باتوں کا بہتان لگاتے ہوجن باتوں کاتم علم نہیں رکھتے کہاس نے وہ بات کہی ہے(یہ)استفہام انکاری ہے، آپ کہد بیجئے کہ میرے رب نے تو راستی وانصاف کا حکم دیا ہے ہر سجدہ کے وقت اللہ ہی کی طرف رخ رکھو یعنی تجدہ خالص ای کے لئے کے واقیمو اکا عطف بالقسط کے معنی پر ہے،ای قال اقسِطو او اقیمو الیعنی اللہ نے حکم فر مایا کہ انصاف سے کا م لواوراس پڑتا تم رہو ) یا اس سے پہلے ف اقب لو ا مقدر ہے ، اوراس کی بند کی کروشرک ہے اس کیلئے دین کوخالص کر کے جس طرح اس نے تھی پیدا کیا ہے حالا کہتم کچھنیں تھے وہ اسی طرح تم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گاتم میں سے ایک فریق کو ہدایت بخشی اور گیگ فریق پر گمراہی چسپاں ہوگئی کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شبطان کواپناولی بنالیااوروہ یہ مجھر ہے ہیں کہوہ سیدھی راہ پر ہیں کہا جاولا دآ دمتم مسجد کی ہرحاضری کے وقت یعنی نماز وطواف کے وقت اپنالباس جوتمہارے ستر کو چھپائے پہن لیا کرواور جو جا ہو گھاؤ پیو ( مگر ) حدہے تجاوز نہ کرواسلئے کہ اللّٰہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسندنہیں کرتا۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللّ

قِحُولَى ؛ خَبَرُهُ جُمْلَةٌ ، اس میں اشارہ ہے کہ تنہا حیو گنہ بیں ہے بلکہ جملہ ہوکر خبر ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ لباسُ التقوی ، مبتدا ، محذوف کی خبر ہے ، ای هو لباس التقویٰ ، ای ستر العورة لباس التقویٰ ، اس کے بعد فر مایا ذلك حیر ً قِحُولِ آنَ ؛ فِیْسَه اِلْیَفَاتُ ، یعنی ظاہر کا نقاضہ لعلکہ متذکرون تھا ، مگر کلام میں دفع ثقل کے لئے حاضر سے نیبت کی جانب التفات کیا۔

قِوُلِيْ : يُنزع حال يوال دكائى ب، جوتمهار بوالدين كى حالت سابقدكوبيان كرر ہاہ، اسكے كەنزى لباس اخراج سے پہلے تھا، مطلب بيہ كەنزى لباس اخراج سے دكھ ملے تھا، مطلب بيہ كەيدىز عابويكمرك صفت بيك تھا، مطلب بيہ كەيدىز عابويكمرك صفت مىن كونكەينز عابويكمرك صفت حالت مىن كالمنظر كالمنظ

واقع نہیں ہوسکتا اسلئے ابویکھرے حال قرار دیا گیا۔

قِحُولَنَى ؛ عَلَى مَعْنَى الْقِسْطِ اس قسط كُل برعطف ہے لہذا عطف جمله على المفرد كااعتراض واقع نه ہوگا۔ قِحُولَنَى ؛ ما يَسْتُرُ عَوْرَتَكُم يعنى حال بول كركل مراد ہے لہذااب بیشہ بیں ہوگا كہ اخذ زینت ممكن نہیں ہے۔ قِحُولَنَى ؛ عِنْدَ الصَلوٰةِ، اس میں اشارہ ہے كہ سجد بول كرما یفعل في المسجد مراد ہے یعنی حال بول كركل مراد ہے۔

### تفسيروتشن

يابني آدمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُم لِباسًا يُوَارِى سَوْاتِكُم وَرِيشًا ولباسُ التقوى.

### ربطآيات:

اس سے پہلے رکوع میں حضرت آدم علیہ کا اور شیطان رجیم کا واقعہ بیان فر مایا گیاتھا، جس میں اغواء شیطانی کا پہلا اثریہ بیان فر مایا کہ آدم وحواء کا جنتی لباس اتر گیااور فرہ گئے، اور پتول سے اپنے ستر کو چھپانے لگے زیرتفسیر آیات میں حق تعالی شانہ نے تمام اولا د آدم کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ لباس فعررت کی ایک عظیم نعمت ہے اس کی قدر کرو، اس میں اشارہ ہے کہ ستر یوشی انسان کی فطری ضرورت ہے۔

نہ کورہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تین قسموں کے لباس کا ذکر فر آیا ہے، لباس ضرورت، لباس آخرت، (یعنی لباس تقوی) لباس ضرورت کے بار بے میں فرمایا"لبّہاسًا یُواد می سَوْ آت کھر" سَوْ آت سَوْءَ قُ کی جمع ہے ان اعضاء انسانی کو کہاجا تا ہے جن کوانسان فطر قُ چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور ظاہر ہونے پر برااور قابل شرم سجھتا ہے دوسر نے تسم کے لباس لیعنی لباس زینت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایاو دیشًا، ریش اس لباس کو کہاجا تا ہے جس کوانسان زیب وزینت اور تجمیل کے طور پر استعمال کرتا ہے، مطلب میہ ہے کہ صرف ستر پوشی کے لئے تو مختصر سالباس کا فی ہوتا ہے مگر ہم نے تہمیں اس سے زیادہ لباس اسلئے عطاکیا کہ تم اس کے ذریعہ ذیب ہے کہ صرف ستر پوشی کے لئے تو مختصر سالباس کا فی ہوتا ہے مگر ہم نے تہمیں اس سے زیادہ لباس اسلئے عطاکیا کہ تم اس کے ذریعہ ذیب و تجمیل کے اس اسلئے عطاکرنا ہے اور لباس تیار کرنے کی مجمع عطاکرنا ہے، یا اس لئے انہ لباس کا ضام مادہ آسان سے نازل ہونے والی بارش ہی سے تیارہ ہوتا ہے اس میں سبب بول کر مسبب مراد ہول قتم کے لباس کو مقدم بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ لباس کا اصل مقصد ستر پوشی ہے اور کہی اس کا عام جانوروں سے امتیاز ہے۔

اغواءِ شیطانی کے بیان کے بعدلباس کا ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لئے نگا ہونا اور اعضاء مستورہ کا دوسروں کے سامنے گھلنا انتہائی ذلت ورسوائی اور بے حیائی کی علامت اور تشم تشم کے شروفساد کا مقدمہ ہے۔

≤ (نِصَّزَم پِبَلشَهُ اِ

## انسان پرشیطان کا پہلاحملہ اس کونٹگا کرنے کی صورت میں ہوا:

یمی وجہ ہے کہ شیطان کا انسان پرسب سے پہلاحملہ اسی راہ سے ہوا کہ اس کا لبائں اتر گیا، اور آج بھی شیطان اپنے شاگر دوں کے ذریعہ جب انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو تہذیب وشائشگی کا نام لے کرسب سے پہلے اس کو برہنہ یا نیم برہنہ کر کے سڑکوں اور گلیوں میں کھڑا کردیتا ہے، اور شیطان نے جس کا نام ترقی رکھ دیا ہے وہ تو عورت کوشرم وحیاء سے محروم کرکے منظرعام پر برہنہ یا نیم برہنہ حالت میں ۔لے آنے کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتا۔ (معادف)

## لباس کی تیسری قشم:

جس کوقر آن حکیم نے لباس التقویٰ ہے تعبیر کیا ہے بعض قراءتوں میں لباس کے فتحہ کے ساتھ ہے اس صورت میں انے لنا کے تحت داخل ہوکر منصوب ہوگا مطاب یہ ہوگا کہ ہم نے ایک تیسرالباس تقوی کا اتارا ہے لباس کے ضمہ کے ساتھ جومشہور قراءت ہے اس قراءت کی روسے بھن یہ ہوں گے کہ دولبا یوں کوتو سب جانتے ہیں ایک تیسرالباس تقویٰ ہے اور یہ سب لباسوں سے بہتر لباس ہے ، لباس تقویٰ ہے کہ دھنرت ابن عباس تفقیٰ نقائماً اللّٰا کے مطابق ممل صالح اور خوف خدا ہے۔

مردہ کہا ہوں کے کہ دولیا میں کے مطابق ممل صالح اور کوف خدا ہے۔

مردہ کے مطابق ممل صالح اور کوف خدا ہے۔

مردہ کے مطابق ممل صالح اور کوف خدا ہے۔

مردہ کے مطابق ممل صالح اور کوف خدا ہے۔

لباس التقویٰ کے لفظ ہے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ظاہر کی کہا ہی کے در بعیستر پوشی اورزینت و مجل سب کا اصل مقصد تقویٰ اورخوف خدا ہے جس کا ظہوراس کے لباس میں بھی اس طرح ہونا چاہئے کہ اس میں پوری ستر پوشی ہوا ور لباس بدن پراییا چست بھی نہ ہو کہ جس میں اعضاء کی ساخت مثل ننگے کے صاف نضر آئے ، نیز اس لباس پر فخر و غرور کا انداز بھی نہ ہو کہ وی مردا نہ اور مردوں کو نہ ہو کہ اور مردا نہ اور مردوں کو زنانہ کہڑا بہنا بھی مبغوض ہے ، لباس میں کسی قشم کے مخصوص اباس کی نقالی بھی نہ ہو کہ جس میں تشبہ لازم آئے اسلے کہ یہ ملت سے اعراض اورغداری کی علامت ہے۔

وَاذَا فعلوا فاحشة (الآیة) اسلام سے پہلے بیت اللّٰد کا ننگے ہوکر طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت کواختیار کرکے طواف کرتے ہیں جواس وقت تھی جب ہمیں ہماری اوّل نے جنا تھا اور یہ بھی کہتے تھے کہ جس لباس میں ہم اللّٰہ کی نافر مانی کرتے ہیں اس میں طواف کرنے مناسب نہیں سمجھتے اور کتے تھے کہ اللّٰہ تعالی نے ہمیں اسی طرح طواف کرنے کا حکم ویا ہے، اللّٰہ تعالی نے اس کی تروید فرمائی کہ یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ اللّٰہ تعالی بے حیائی کا حکم دے۔

قُلَ انكارًا عليهم مَنْحَرَّمَزِينَةَ اللهِ الَّتِيَ آخَرَجَ لِعِبَادِم سن اللباسِ وَالطَّيِبَتِ المُسُتَلَداَتِ مِنَ الرِّرْقِ قُلْهِيَ لِلَّذِيْنَ امَنُوْا فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا بالاستحقاقِ وان شَارَكهم فيها غيرُهم خَالِصَةً خاصّةً بهم بالرفع والنصبِ

حالٌ يَّوْمَ الْقِيمَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْإِيْتِ نُبَيَنُها مثلَ ذلك التفصيل لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿ يَتَدَبَّرُونَ فانهم المُنْتَفِعُونَ بهٰا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَرَيِّكَ ٱلْفَوَاحِشَ الكَبَائِرَ كَالزِنا مَاظَهَرَمِنْهَاوَمَابَكُنَّ اى جَهُرَها وسِرَّها وَالْإِنْثُمَ المعصيةَ وَالْبَغْيَ على الناس بِغَيْرِالْحَقِي هو الظلمُ وَأَنْ تُشْرِكُو ابِاللهِ مَالْمُ يُنَزِّلُ بِهِ بِاشْرَاكِ اللهِ مَالْاتَعْلَمُونَ اللهِ مَالْاتَعْلَمُونَ اللهِ مَالَاتَعْلَمُونَ اللهِ مَالَاتَعْلَمُونَ اللهِ مَالَاتَعْلَمُونَ اللهِ مَالَاتَعْلَمُونَ اللهِ مَالَاتَعْلَمُونَ اللهِ مَالَاتَعْلَمُونَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ اللهِ مِنْ اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُ وَاللهِ مَا لا تَعْلَمُ وَاللهِ مَا لا تَعْلَمُ وَاللهِ اللهِ مَا لا تَعْلَمُ وَاللهِ مَا لا تَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل تحريم سالم يُحَرّم وغَيُره وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اَجَلُ مَدَةٌ فِإِذَاجَاءَ اَجَلُهُمْ لَايَسْتَأْخِرُوْنَ عنه سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُوْنَ عليه لَيْبَيْ الدَمَ إِمَّا فيه إدغامُ نون إن الشرطيةِ في سا المزيدةِ يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنَكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ اللِّي فَصَنِ اتَّقَى الشِرُك وَأَصْلَحَ عَمَلَهُ فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعُزَنُونَ ® في الأخرةِ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِاليتِنَا وَاسْتَكُبَرُ وَاعَنْهَا فلم يؤسنوا بها أُولَإِكَ أَصْحُبُ النَّارِّهُمْ فِيْهَالْحَلِدُونَ فَنَ اى لا اَحَدَ ٱظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا بنسبةِ الشريكِ والولدِ اليه أَوْكَذَّبَ بِاليَتِمْ القران اُولَلْكِ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ حَظُّهم مِنَ الْكِتْبُ مِما كُتِبَ لهم فِي اللَّوْح المَحْفُوظِ من الرزق والاَجَل وغير ذلك حَتَّى إِذَاجَاءَتْهُمْ رُسُلْنَا الملئكةُ يَتَوَفُّونَهُمْ وَالْأَوَّا لَهُم تبكيتًا أَيْنَ مَاكُنْتُمْ تَدُعُوْنَ تَعُبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عَالُوُاصَلُوا عَسَابُوا عَنَّا فسلم نَسرَهُمُ وَشَهِدُ وَاعَلَى اَنْفُسِهِمْ عِسدَ السموتِ أَنَّهُمْ كَانُوْاكُفِرِيْنَ ®قَالَ تَعالَى لَهُ مِهُمَ القيامةِ ادْخُلُوافِيَّ جُمُلَةِ أُمَّمٍ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي التَّالِّ متعلق بادُخُلُوا كُلَّمَادَخَلَتُ أُمَّةُ النَّارُ لَكَنَتُ أُخْتَهَا التي قبلها لِضَلَالِهَا بها حَتَّى إِذَالدَّارَكُولَ تَلاَ حَقُوا فِيْهَا جَمِيْعًا لِقَالَتُ أَخُرِيهُمْ وهم الاتُبَاعُ لِأُولِلْهُمْ أَى ﴿ لِي إِلَيْهِ مُعَذَابًا ضِعْفًا مُضَعَّفًا مِّنَ النَّارِةُ قَالَ تَعالَى لِكُلِّلُ منكم ومنهم ضِعْفُ عِذابٌ مضعفٌ وَلَكِنَ لَاتَعْلَمُونَ ۖ بالتاءِ والياءِ ما لِكلِّ فريق وَقَالَتُ أُولِلْهُمْ لِأَخْرِبُهُمْ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْنَامِنْ فَضْلٍ لا لَكُمْ مَا مَا وَانتم سواءً يَّ قال تَعالَى لَهُم فَذُوْقُواالْعَذَابَبِمَاكُنْتُمُ تَكْسِبُونَ ٥

فر مایا اور رزق میں ہے یا کیزہ لذیذ اشیاءکوکس نے حرام کیا ہے؟ آپ کہئے بیہاشیاء استحقاقی طور پرتو دنیوی زندگی میں ایمان والوں کے لئے ہیں اگر چہ غیرمومن بھی اس میں شریک ہوجا کیں ، حال بہ ہے کہ بیاشیاء قیامت کے دن مومنوں کے لئے خاص ہوں گی (خسالصةً) رفع کے ساتھ ہے اور حال ہونے کی وجہ سے نصب بھی ہے، ہم اسی طرح آیات کوغور وفکر کرنے والوں کیلئے کھول کھول کربیان کرتے ہیں اسلئے کہ یہی لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں آپ کہد بیجئے کہ میرے رب نے تو صرف فواحش بڑے گناہوں مثلاً زنا کو حرام کیا ہے ،خواہ ان کو ظاہری طور پر کیا ہویا پوشیدہ طور پراور ہر گناہ کواور لوگوں پر <mark>ناحق ظلم کو</mark> (حرام کیا ہے)(اور بغی سےمراد)ظلم ہے،اوراس بات کو (حرام کیاہے)اللہ کےساتھ کسی ایسی چیز کوشر یک ٹھہراؤ کہ جس کےشرک کی َ اللّٰہ نے کوئی سند نازل نہیں فر مائی ،اور بیہ کہاللّٰہ کی طرف ایسی بات منسوب کرو کہ جس کوتم نہیں جانتے ایسی چیز کوحرام کرنا کہ جس کو

اس نے حرام نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ اور ہرقوم کے لئے (مہلت کی)ایک مدت مقرر ہے پھر جبان کی مدت آ پہنچتی ہے توایک گھڑی بھربھی نہ پیچھے ہٹ سکیں گےاور نہ آ گے بڑھ نکیں گے (یعنی ایک لمحہ کی بھی نقذیم وتا خیر نہ ہوگی )اےاولا دآ دم!(یا در کھو ) (اِمَّا) میں نون شرطیہ کا مازائدہ میں ادغام ہے اگرتمہارے پاستم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جوتم کومیری آبیتیں پڑھکر سنائیں تو جو شخص شرک ہے بیچے گا اور اپنے عمل کی اصلاح کرے گا تو ان کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ آخرت میں عملین ہوں گے اور جولوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا ئیں گے اور ان کے مقابلہ میں تکبر کریں گے کہ ان پر ایمان نہ لائیں گے یہی اہل دوزخ ہوں گےاس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گےاس ہے بڑا ظالم کون ہوسکتا ہے کہ جواللّٰہ کی طرف شریک اور ولد کی نسبت کر کے اللّٰہ پر بہتان لگائے یااس کی آیات قر آن کو حجٹلائے ،کوئی نہیں ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب (لوح محفوظ) میں ہےوہ ان کومل جائیگا ( یعنیٰ ) لوح محفوظ میں ان کے لئے جو کچھ رزق وعمر وغیرہ سے لکھا ہے وہ ان کومل جائیگا، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح فبض کرنے کے لئے آئیں گے تو ان کولا جواب کرنے کے لئے ان سے کہیں گےوہ کہاں گئے جن کیتم اللّٰد کو چھوڑ کر بندگی کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ سب ہم کو چھوڑ کر غائب ہو گئے کہ ہم ان کونہیں دیکھر ہے ہیں اور موت کے وفت اپنے کا فرہونے کا اقر ارکریں گے اللہ تھالی ان سے قیامت کے دن فر مائیں گے من جملہ جنوں اورانسانوں کی ان امتوں ہے جوسابق میں گذر چکی ہے دوزخ میں داخل ہوجاؤ (فسی النار) اد خلوا کے متعلق ہے جس وقت کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی اپنی جیسی سابق جماعت پرلعنت کر ہے گی ان کے ان کو گمراہ کرنے کی وجہ ہے، یہاں تک کہ جب سب دوزخ میں جمع ہو جائیں گے تو بعد والے (لیعنی)ا تباع کر<sup>ٹ</sup>ے دا ہے پہلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے اور وہ متبوعین ہوں گے اے ہمارے پروردگاران لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا سوان کو دوزخ کا دوگنا عذاب دے،اللّٰہ تعالی فر مائیگاتم کواوران سب کودو گناعذا ب ہے لیکن تم کوخبرنہیں کہ ہرفریق کو کتناعذا ب ہے؟ (تبعیل مون) یاءاور تاء کے ساتھ ہے اور پہلےلوگ پچھلےلوگوں ہے کہیں گےتم کوہم پر کوئی فو قیت نہیں اس لئے کہتم نے ہماری وجہ سے کفرنہیں کیالہذا ہم اورتم برابر ہیں،اللہ تعالی فرمائیں گے سوتم بھی اپنے کئے کامزہ چکھو۔

## جَعِقِق اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلُولُولُولُلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فِحُولِكُمْ : انكارًا عَلَيهم، اس ميں اشارہ ہے كه مَنْ حَرَّمَ ميں استفهام انكارى ہے۔ فِحُولِكُمْ : مِنَ اللِّلبالس اس اشاره كردياكه 'زينة' ئوربعة زينت مرادب-قِعِوُلِكَمْ ؛ بالرَّفْع، خالصة ميں دوقراءتيں ہيں رفع اور نصب، رفع كى صورت ميں هِيَ مبتداء كى خبر ثانى ہو كى تقدير عبارت به بموكى هي ثابتة للذين آمنوا في الحيوة الدنيا خالصةٌ يوم القيامَة اورنصب حال مونے كى وجه سے موكا، تقدر عبارت يه وكى انّها ثابتة للذين آمنوا حال كو نها خالصة لهمريوم القيامة، ثابته ظرف كي شمير متنتر يحال بـ ≤[زمَزَم پِبَلشَٰ ﴿]> ----

فِيْفُولَكُ اللَّهُ وَالْحَقِّ مِهِ النَّعِي كَى تَاكِيدِ مِهِ وَرَنْتُكُمْ تُومُومًا بَى نَاحَلْ ہِـ

فَحِوُّلَیْ ؛ جملة، اس میں اشارہ ہے کہ فی امیر، جارمجرور،اد خلو اے متعلق نہیں ہیں بلکہ کے اندین محذوف کے متعلق ہوکر اد خلو اکی ضمیر سے حال ہے۔

فَيُولِكُنَّ ؛ لِضَلَا لِهَا بِها صلالها كَامْمِر أُمّة كى طرف اور بها كامْمِر اخت كى طرف راجع بـ

فَيُوْلِيْنَى ؛ لَا جُلِهِ هِ اس میں اشارہ ہے کہ لِاُو لھم کالام اجل کے لئے ہے نہ کہ قبالت کاصلہ اس کئے کہ خطاب اللہ تعالی کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ ان کے ساتھ ، لہذا بیاعتراض ختم ہوگیا کہ لام جب قول کا صلہ واقع ہوتا ہے تو اس کا مدخول قول کا مخاطب ہوتا ہے حالا نکہ ہؤلاء اور اَضلو نا دونوں غائب کے صیغے اس کی فی کرتے ہیں۔

فِيُولِكُ : مَا لَكُلِّ فَرِيْقِ الْحَ بِي يعلمون كامفعول ٢-

فِيُولِكُنَّ ؛ فَذُو قُوا الْعَذَابَ، ياتويدوَ راء كاكلام بيا پرالله تعالى كاكلام بـ

### تَفْدَيُرُوتَشِينَ عَ

قُلْ مَن حرّم زینه اللّه التی اخوج لعبادہ، مطلب ہے کہ اللّہ کی جائز اور حلال کی ہوئی چیز وں کوحرام و ناجائز کرنے کاحق کسی کوحاصل نہیں ہے، اور جولوگ ایسا کرتے ہیں ظاہر ہے وہ گناہ طبیم میں مبتلا ہیں۔

مشرکین مکہ نے طواف کے وقت لباس پہنے کو ناپسند یدہ قرار دے رکھا تھا اسی طرح بعض حلال چیزوں کو بھی تقرب الی اللہ

کے طور پرحرام قرار دے رکھا تھا، نیز بعض حلال چیزوں کواپنے بتوں کے نام پروقف کر کے چھوڑ دیتے تھے ان کواستعال میں لا نا

حرام سجھتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ حلال چیزیں کسی کے حرام کر لینے ہے حرام نہیں ہوجا تیں، یہ حلال اور طیب اور زینت کی چیزیں
اصلاً اللہ تعالی نے اہل ایمان ہی کے لئے حلال کی ہیں گو جبعا ان سے کفار بھی فیضیاب اور متمتع ہوتے ہیں بلکہ بعض دفعہ دنیوی
چیزوں اور آسائٹوں کے حصول میں کفار مسلمانوں سے زیادہ کا میاب نظر آتے ہیں لیکن یہ بالتبع اور عارضی ہے جس میں اللہ نے
تکوینی مصلحت اور حکمت رکھی ہے، تا ہم آخرت کی نعمتیں صرف اہل ایمان کے لئے ہوں گی، اسلئے کہ کافروں پر جسطرح جنت
حرام ہوگی اسی طرح ماکولات و مشروبات اور دیگر نعمتیں بھی حرام ہوں گی۔

### زينة الله سے كيامراد ہے:

لباس فاخره کامراد موناتو ظاہراورمسلم ہی ہے، کیکن اکثر مفسرین نے اس میں وسعت دیکر جمله سامان آرائش کواس میں شامل کیا ہے ای من الثیاب و کل الملبس یُتجمل به . (کشاف، بیضاوی)

— ﴿ [نَصَّزُم پِسَالشَهُ لِيَا

امام المفسرین امام رازی نے مزید دفت نظرے کام لے کراس کے اندرسواری ، زیور ، وغیرہ تمام مرغوبات کو داخل کیا ہے بجز ان کے جو کسی تصل سے حرام ہول۔ (کبیر)

ا مام راغب نے زینت کی تین قشمیں کی ہیں تفسی ، بدنی ، خارجی ، خارجی میں جاہ و مال کوبھی شامل کیا ہے ، فقتها ءمفسرین نے آیت سے عیداور دعوت وغیرہ کے موقعول پرخوش پوشی کے استحباب پراستدلال کیا ہے۔ (فرطبی)

و البغی بغیر حق، کے معنی اپنی حدہ تے تجاوز کر کے ایسی حدود میں قدم رکھنا جس کے اندر داخل ہونیکا آ دمی کوحق نہ ہو، اس تعریف کی رو سے وہ لوگ بھی باغی قراریا ئیں گے جو بندگی کی حدود سے نکل کرخدا کے ملک میں خودمختارانہ رویہا ختیار کرتے ہیں اوروہ بھی جوخدا کی خدائی میں اپنی بڑائی کے ڈیئے بجاتے ہیں ،اوروہ بھی جو بندگانِ حذا کے حقوق پر دست درازی کرتے ہیں۔ وَلِكُلَّ امَّةَ أَجُلٌ ، ہرقوم كے لئے مہات كى مدت مقررہے، يەمہات ہرفر دوقوم كوملتى ہاور يەمہات آ زمائش كے طور پرعطا کی جاتی ہے کہوہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کرالٹدکوراضی کرنے کی کوشش کرتا ہے یااس کی بغاوت وسرکشی میں مزیداضا فیہوتا ہے بیمہلت بعض کو پوری زندگی کے لئے ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی پوری زندگی میں اس کی گرفت نہیں فر ماتے ، بلکہ آخرت ہی میں مواخذہ فرماتے ہیں اس کی اجل سمی قیامت کا دن ہےاورجس کووہ دنیا ہی میں عذاب سے دوحیار کر دیتا ہےان کی اجل مسمّی وہ ہے جب ان کا مؤاخذہ فرما تاہے۔

قوم کی مدت مہلت مقرر کئے جانے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ہرقوم کے لئے برسوں اور مہینوں اور دنوں کے لحاظ ہے ایک عمر مقرر کی جاتی ہواوراس عمر کے تمام ہوتے ہی اس قوم کولا زمًا ختم کر دیا جاتا ہو، بلکہاس کامفہوم پیہے کہ ہرقوم کو دنیا میں کام کرنے کا جو موقع دیا جاتا ہے اس کی ایک اخلاقی حدمقرر کردی جاتی ہے بایں معنی کدائی کے اعمال میں خیر وشرکا کم ہے کم کتنا تناسب برداشت کیا جاسکتا ہے جب تک قوم کی بُری صفات اس کی اچھی صفات کے مقالبلامیں تناسب کی اس آخری حد سے فروتر رہتی ہیں اس وقت تک اس کی تمام برائیوں کے باوجودمہلت دی جاتی رہتی ہےاور جب وہ اس حدے گذر جاتی ہیں تو پھر اس بذکار اور بدصفات قوم کومزیدمهلت نہیں دی جاتی۔

حتى اذا ادار كوا فيها جميعاً، (الآية) لعني اب ايك دوسر كوطعنه دين اورالزام دهرنے سے كوئي فائدة بين،تم سب ہی اپنی اپنی جگہ بڑے مجرم ہواورتم سب ہی دو گئے عذاب کے مسحق ہو۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْيِتِنَا وَالْسَكِّكُبُرُوْا تَحَبَّرُوا عَنْهَا فَلَم يُؤْمِنُوا بِهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ اَبُوابُ السَّمَاءِ اذا عُرِجَ بـأرُوَاحِمِمُ اليها بَعُدَ الْمَوْتِ فيُمُبِطُ بـها الى سِجِيْنِ بخلاف المُؤْمِنِ فيُفْتَحُ له ويُصْعَدُ بروحِه الى السماءِ السابعةِ كما وَرَدَ في حديثٍ وَلَا يَدُخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ يَدْخُلُ الْجَمَلُ فِي سَمِّم الْخِيَاطِ ثَقُبِ الإبرةِ وهو غيرُ سمكن فكذا دُخُولُهم وَكَذَٰلِكَ الجزاء لَجُزِي الْمُجْرِمِينَ۞ بالكُفُر لَهُمْمِّتِنَجَهَنَّمَهِهَادٌ فِراشٌ وَّمِنْ فَوْقِيمُ غَوَاشٍ لَ اَغُـطِيَةٌ سن النارِ جَمْعُ غاشيةٍ وتنوينُهُ عوضٌ سن اليَاءِ المَحْذُوفَةِ **وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى الظَّلِمِيْنَ @وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْا**وَعَمِلُوا — ≤[زمَّزَم پِبَلشَٰ لِهَا ﴾ —

الطّلِحْتِ سبتدأو قوله لَإِنْكَلِّفُ نَفْسًا اللَّاوْسُعَهَّا ﴿ طَاقَتَها سن العَمَلِ اعتراضٌ بينه وبين خبرِه وهو ٱُولَآإِكَ ٱصْحَبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْوِيْهَا لَحِلِدُوْنَ®وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهُمِّنْ غِلِّ حقدٍ كان بينهم في الدنيا تَجْرِي مِنْ تَغْتِهِمُ تحتِ قُصُورِهم الْأَنْهُرُ وَقَالُوا عندَ الاستقرار في مَنَازلهم الْحَمَّدُيِتُهِ الَّذِي هَذَا الْعَمَلُ هذا جزاؤه وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلاَ أَنْ هَذَىنَا اللَّهُ خُذِفَ جوابُ لولا لدلالةِ ما قبله عليه لَقَذْ جَآءَتُ رُسُلُ رَتِبَابِالْحَقِّ وَنُوْدُو اَنْ مخففةٌ اى انه او مُفَسِّرةٌ في المواضع الخمسةِ تِلكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ وَنَادَى اَصْحِبُ الْجَنَّةِ اَصْحِبَ النَّارِ تقريرًا وتبكيتاً أَنْ قَدُوَجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا مِن النوابِ حَقًّا فَهَلَ وَجَدْتُمْ مِّا وَعَدَ كم رَبُّكُمْ من العذاب حَقًّا قَالُوُانَعَمْ ۚ فَأَذَّ نَ مُؤَذِّنٌ نَادى مُنادِ بَيْنَهُمُ بين الفريقين أَسْمَعَهم أَنْ لَغُنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ الذِّينَ يَصُدُّونَ الناسَ عَنْسَبِيْلِ اللهِ دينِهِ وَبَيْغُونَهَا اى يَطْلُبُونَ السبيلَ عِوَجًا لَهُ مُعَوَّجَةً وَهُمْ بِالْإِخْرَةِ كَفِرُونَ ۞وَبَيْنَهُمَا اى اصحب الجنةِ والنارِ حِجَابٌ حاجزٌ قيل هو سُؤرُ الأعرافِ وَعَلَى الْأَعْرَافِ وهو سورُ الجنَّةِ رِجَالٌ اسْتَوَتُ حَسَنَاتُهم وسيئاتُهم كما في الجديث يَّعْرِفُونَ كُلًا من اهل الجَنَّةِ والنَار بِسِيمُهُمُّ بعَلاَمَتِهمُ وهي بياشُ الوجوهِ للمؤسنين وسوادُها للكُفِرينَ لِرُؤْيَتِهم لهم اذ سَوضِعُهُمُ عال وَنَادَوْا أَصْحِبَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ قال تَعالَى لَمْرِيْخُلُوْهَا اى اصحبُ الاَعْرَافِ الجَهَ وَهُمْ يَظْمَعُونَ<sup>©</sup> في دُخُولِها قاق الحسنُ لم يَطْمَعُهم الا لكرامةٍ يُرِيُدُها بهم رَوىٰ الحاكمُ عن حُذَّيْفَة رضي الله تعالى عنه قال بينما مِم كذلك اذ طَلَعَ عليهم رَبُّكَ فِقِ ال قُومُوا أَدُخُلُوا الجِنةَ فَقد غَفَرُتُ لِكُم وَاذَاصُرِفَتُ النِّصَارُهُمْ ان اصحب الاعراب تِلْقَاءَ جهة عُ ٱصْعِبِ النَّارِ قَالُوْ امَ بَّنَا لَا تَجْعَلْنَا في النارِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ١٠٠٠ فَي

ت اور کے مقابلہ میں سرکتی کی کہان پرایمان نہ لائے ،اور کے مقابلہ میں سرکتی کی کہان پرایمان نہ لائے ،اور کے مقابلہ میں سرکتی کی کہان پرایمان نہ لائے ،اور جب مرنے کے بعدان کی ارواح کوآسان کی طرف کیجایا جائے گا توان کے لئے آسان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے ، بلکہ ان کو پھین میں اتارا جائے گا بخلاف مومنین کے کہان کے لئے دروازے کھولے جائیں گے،اوران کی روحوں کوساتویں آسان کی طرف چڑھایا جائیگا جیسا کہ حدیث میں وار دہواہے، اور وہ لوگ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے ، اور بیزناممکن ہے اسی طرح ان کا (جنت میں ) دخول بھی ناممکن ہے ، کفر کے مجرموں کو ہم ایسی ہی سز ا دیتے ہیں ان کے لئے آتش دوزخ کا بچھونا اور اوڑھنا ہوگا (غَوَاش) مجمعنی آگ کا بچھونا، (غَوَاش) غاشیةٌ کی جمع ہے اس کی تنوین یا ءِمحذ وفد کے عوض میں ہے، ہم ظالموں کوالیم ہی سزادیتے ہیں اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے (المصلحت) مبتداء ہے اور لا نکلف نفسًا إلاً وُسْعَهَا اس کی خبرہے اور ہم کسی مخص کواس کی طاقت یعنی قوت ممل ہے زیادہ مکلف نہیں بناتے یہ جملہ مبتداءاور خبر کے درمیان جملہ معترضہ ہے اوروہ خبر او لیلک اصلحب البجندة النج ہے، یہی لوگ جنتی ہیں اوراس

میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے،ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دنیا میں جو کدورت ہوگی لیننی ان کے درمیان جو کینہ رہا ہوگا، ہم اسے دورکر دیں گے ان کے بعنی ان کےمحلوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اپنے مکانوں میں سکونت پذیر ہونے کے بعدوہ کہیں گے اللہ کالا کھلا کھشکر ہے کہاس نے ہمیں اس عمل کی تو فیق عطافر مائی بیاسی کی جزاء ہے اور ہماری بھی رسائی نہ ہوتی اً گراللہ ہمیں نہ پہنچا تا ماقبل کی دلالت کی وجہ ہے کئو لا کا جواب حذف کر دیا گیا ، واقعی ہمارے رب کے پیغیبر حق لے کرآئے تھے ، اوران سے پکارکرکہا جائیگا اُن مخففہ ہے اُنَّا فا یا نچوں جگہ اَنْ مفسرہ ہے یہ جنت جس کےتم وارث بنائے گئے ہوتمہارے اعمال کے بدلے میں ہے ہل جنت دوزخیوں ہے اقر ارکرنے اور لا جواب کرنے کےطور پر پکارکرکہیں گے ہم سے ہمارے رب نے ثواب کا جووعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کوحق پایا ہتم ہے تمہارے رب نے نذاب کا جووعدہ کیا تھاتم نے بھی اسے واقعہ کے مطابق یا یا؟ تو وہ جواب دیں گے، ہاں پھرایک پکارنے والا دونوں فریقوں کے درمیان پکارکر کہے گا، (یعنی)ان کوسنائے گا، کہلعنت ہوان ظالموں پر جولوگوں کواللہ کے دین سے رو کتے تھےاور دین میں کجی تلاش کرتے تھےاور وہلوگ آخرت کے بھی منکر تھے ،اور اہل جنت اور اہل نا ۔ دونوں کے درمیان آڑ ہوگی کہا گیا ہے کہ وہ اعراف کی دیوار ہوگی اور اعراف پر کہ وہ جنت کی دیوار ہے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکی اور بدگئی۔ ابر ہوگی ، جیسا کہ حدیث میں وار د ہوا ہے ، وہ ہرجنتی اور دوزخی کوان کی علامت ہے پہچانیں گےاوروہ علامت مومنین کے لئے چہروگ کی سفیدی ہوگی اور کا فروں کے لئے چہروں کی سیاہی ہوگی ،اہل اعراف کے ان کود کیھنے کی وجہ ہے اس لئے کہ وہ او نجی جگہ ہوں گئے اور آئل چنت کواہل اعراف پکار کرکہیں گے تمہارے اوپر سلام ہو اللہ تعالی فر مائیگا، ابھی بیاہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں کے اور وہ جنب میں داخلے کے امید وار ہوں گے حسن نے کہا ہےان کے دلوں میں امید صرف اس وجہ ہے آئے گی کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ لکرام ہے (احسان) کا معاملہ کرنے کا ارا دہ کرے گا،اورحا کم نے حذیفہ دَضَیٰانثهُ بَعَالِیَجُهُ ہے روایت کیا ہے،فر مایا وہ لوگ ای حال میں ہوں گے کہاجیا تک ان پر تیرارب بجلی فر مائیگا اور فر مائیگا کہ کھڑے ہواور جنت میں داخل ہو جاؤ ، میں نے تم سب کومعاف کر دیا ، اور جب اصحاب اعراف کی نظریں اصحاب نار کی طرف اٹھیں گی تو عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم کوان ظالموں کے ساتھ شامل نہ فرما۔

### عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَوْلَ اللهَ عَنَو يِنهُ عِوَضٌ عن البياء يه ايک سوال کا جواب ہے۔ وَيَهُوْاكُ : غَوَاشٍ غِيرِمنصرف ہے اس پرتنوین داخل نہیں ہوتی حالانکہ یہاں تنوین داخل ہے۔ جَجُولُ بُئے : پیسیبویہ کے نزدیک ہے لہذا کوئی اعتراض نہیں ، دلیل دفع سے کہ غیر منصرف پرتنوین ممکن داخل ہونا منع ہے نہ کہ تنوین عوض۔ تنوین عوض۔

مَيْخُولِكَ: غواشٍ فى الحال جمع منتهى الجموع كاصيغة بين بالهذا بيغير منصرف نهين موسكتا -

جِحُولَ ثَبِعِ: غيوانش اگر چه فی الحال جمع منتهی الجموع کاصیغهٔ ہیں ہے مگراصل میں تعلیل سے پہلے جمع منتهی الجموع کاصیغه تھااور غیر منصرف ہونا تعلیل پرمقدم ہےلہٰ ذاتعلیل سے قبل کی حالت کا اعتبار کیا جائےگا۔

قِحُولَنَى : حُذف جَوَابُ لولا تقريع بارت بيه وكى ، لولا هداية الله تعالى لنا موجودة لَشَقَيْنَا وماكنا مهتدين. قَوَلُنَى: اومُفَسِّرَةً.

وليكوالي: أن مفسره كے لئے ماقبل ميں قول كا ہونا ضرورى ہے جو يہاں موجود نہيں ہے۔

جِيَى لَيْعِ: قول يا قول كے ہم معنى كا ہونا ضرورى ہے،اوريهاں نو دُوْا،قول كے ہم معنی موجود ہے لہذا كوئی اعتراض نہيں۔

فِيَوْلَكُمْ : فِي المَوَاضِعِ الخَمْسَةِ، ان مِين بِهلا أَنْ تلكم الجنة إورآ خرى أَنْ أفيضوا بـ

فِيْوُلِّي ؛ لمريَدْ خُلُوْهَا بينادَوْ اكَ صَمير عال --

#### تِفَيْهُوتَشِينَ

اِنَّ السذیس کندِّبوا بایتنا ، خِرانی عام ضابطہ بیہ ہے کہ جوجیسا کرے گاویسا ہی بھگتے گا، ظاہر ہے کہ اللہ کو کسی بندے سے بندہ ہونیکی کی حثیت ہے کوئی کدتو ہے ہیں ہے۔

فَحُولِی، لا تفتح لهم ابواب السماء براء بن عاری و کافلات کافری کی دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعداز وفات کافر کی روح جب آسان کی طرف لے جائی جاتی ہے تواس سے ایسی شخت بدر نگاتی ہے جیسی دنیا میں مردار کی ہوتی ہے اس پر آسان کے فرضتے اسے راستہ دینے اور اس کے لئے آسان کے درواز ہے کھو لئے سے انکار کردیتے ہیں (بیر) آسانوں کے دروازوں کا کھلنااور بند ہونا بھی قر آنی متشابہات میں سے ہے، اس کی کیفیت جو بھی ہومومن کے لئے اس پراجمالی ایمان ضروری ہے۔ کھلنااور بند ہونا ہی ہوسی ہوسکتے ہیں کہ مکذبین ومنکرین کے اعمال برکت و مقبولیت سے محروم رہیں گے جس کوآسان کی طرف نہ

چڑھنے ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ (کشاف)

حَتْی یَلِیجَ الْجَمَلُ فی سّمر النحیاط، محاورہ میں اس ہے مراد مطلق امر محال کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے بینی نہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نکل سکے گانہ فلاں فعل ہوگا،اصطلاح میں اس کو تعلیق بالمحال کہتے ہیں یعنی امر کے وجود کو کسی امر محال بر معلق کر دینا۔

وَنَهُوَ عُنَا ما فی صدور همر من غلّ ، غِلّ اس کینے اور بغض کو کہا جاتا ہے جوسینوں میں مستور ہواللہ اہل جنت پر سے
انعام فر مائیگا کہ دنیا کی زندگی میں نیک لوگوں کے درمیان اگر پچھر نجشیں اور کدور تیں اور غلط فہمیاں رہی ہوں گی تو آخرت
میں وہ سب دورکر دی جائیں گی ان کے قلوب ایک دوسرے سے صاف اور بے غبار ہو جائیں گے ،اوروہ مخلص دوستوں کی
طرح جنت میں داخل ہوں گے۔

بعض حضرات نے اس کا بیمطلب بیان کیا ہے کہ اہل جنت کے درمیان درجات ومنازل کا جو تفاوت ہوگا اس پروہ ایک

< (مَئزَم پِبَلشَٰ لِأَ

دوسرے سے حسد نہ کریں گے پہلے مفہوم کی تا ئیدا یک حدیث ہے ہوتی ہے کہ جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائیگا اوران کے درمیان آپس کی جوزیا دتیاں ہوئی ہوں گی ایک دوسرے کوان کا بدلہ دلا دیا جائیگاحتی کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہوجا نیں گے توان کو جنت میں داخلہ کی اجازت دیدی جائے گی۔ (صحبح ہعاری کتاب المظالم)

مثلاً صحابۂ کرام کی باہمی رنجشیں جو خطاءاجتہادی پرمبنی تھیں ان کوبھی ایک دوسرے کے دل سے پاک کردیا جائیگا، حضرت على رَضَانَتُهُ تَغَالِظَيُّ كَا قُول ہے، مجھے امید ہے کہ میں ،عثمان رَضَائَتُهُ اَورطلحہ رَضَائَتُهُ اَفَعُ وَزبیر رَضَائَتُهُ اَفَعُهُ اَفَعُ النَّهُ اَنْعُالِظَيُّ وَزبیر رَضَائَتُهُ اَنْعُ النَّهُ اَنْعُ النَّهُ اَنْعُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا"و نَزَعْنَا مافی صدور همرمِن غلِّ". (ابن کثیر)

و قباليوا البحمد لِلله الذي هدانا ، يعني به بدايت كه جس كي وجه يه بين ايمان وعمل كي زندگي نصيب هو كي اور پھر انھیں بارگاہ الٰہی میں قبولیت کا درجہ بھی حاصل ہوا ، بیاللّٰہ کی خاص رحمت ہےاوراس کافضل ہےا گریپر رحمت اورفضل الٰہی نہ ہوتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے تھےاسی مفہوم کی بیرحدیث ہے جس میں نبی ﷺ نے فر مایا بیہ بات اچھی طرح جان لو کہتم میں ہے کسی کو محض اس کاعمل جنت میں نہیں لیجائیگا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہوگی ،صحابہ ٌ رَضِحَاللَّانُعَالِ عَنْهُمْ نے عرض کیا کہ یا رسول الله آپ ﷺ بھی؟ آپ ﷺ نے فریایا، ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک کہ رحمت اللى مجھے اپنے دامن میں نہ سمیٹ لے گا۔

وَنادىٰ اصحب الجنة اصحب النار .... الى على الظالمين ، يهى بات نبي الطالمين ، يهم بات نبي الطالمين على و کفار مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں ایک کنویں میں ڈالدی گئی جھیل انھیں خطاب کرتے ہوئے کہی تھی جس پرحضرت عمر رَضِحَانِتُنُهُ تَعَالِحَةُ نِے سوال کیا تھا،آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرمارہے ہیں جو ہلاک ہو چکے ہیں،آپ ﷺ نے فرمایا''اللّٰہ کی قسم میں انھیں جو کچھ کہدر ہاہوں وہتم سے زیادہ سن رہے ہیں کیکن اب وہ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے''۔

و عملسی الاعبراف ر جبال (الآیة) بیکون لوگ ہوں گے جن کو جنت ودوز خ کے باڈر پرروک لیا جائیگا؟ان کے بارے میں مفسرین کا خاصا اختلاف ہے اکثر مفسرین کے نز دیک اہل اعراف سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلو ہی اتنا قوی ہ رگا کہ جنت میں داخل ہوسکیں اور نہ منفی پہلوا تنا خراب ہوگا کہ جہنم میں ڈالدیئے جائیں اسلئے وہ دوزخ وجنت کے درمیان ایک سرحد پررہیں گے۔

وَيَالَيْ اَصَّابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا مِن اصحبِ النَّارِ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمِهُمْ وَالْوَامَ آغَنَى عَنَكُمْ مِن النارِ حَمْعُكُمْ المالَ اوكَثُرَتُكم **وَمَاكُنْتُمُ لَسُتَكُبِرُونَ** اي واستكبارُكم عن الايمان وِيَقُولُونَ لهم مُشِيرِيْنَ الى ضُعَفَاءِ الـمُسُلِمِينَ اَهَ وَكُوْ الَّذِينَ اَقُسَمْتُمُ لِاينَا لَهُمُ اللهُ مِرْضَةٍ قد قيل لهم اُدُخُلُوا الْجَنَّةَ لَاخَوْفَ عَلَيْكُمْ وَلَا اَنْتُمْ رَّخُونَ اللهُ اللهُ الْجَنَّةَ لَاخُونَ عَلَيْكُمْ وَلَا اَنْتُمْ رَّخُونَ اللهُ اللهُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمْ وَلَا اَنْتُمْ رَّخُونَ اللهُ - ≤ [زمَزَم پِبَلشَن] > -

وتُرِئُ أَدْ خِلُوا بِالبِنَا وَلَمُونَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَعَ الْمَاعَ اللَّهُ مِنَ الطَعَامِ قَالُوْلَ اللّهَ حَرَّمَهُمَ اللّهُ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

ترجین ؛ اوراہل اعراف جہنمیوں میں سے بڑے پوٹے اوگوں سے جن کووہ ان کی علامتوں سے پہچانے ہوں گے یکارکرکہیں گے (سوال کریں گے) کہ تمہارامال کوجمع کرنایاتمہاری اکٹریت اورتمہاراایمان سے تکبر کرنا آگ ہے بچانے میں کیا کام آیا؟اور(اہل اعراف)ضعفاء سلمین کی طرفہ اشارہ کرتے ہوئے دونانیوں ہے کہیں گے، کیا بیاہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم نے قشم کھا کر کہاتھا کہ ان کوخدا کی رحمت کا کچھ بھی حصہ نہ ملے گا؟ ان سے کہدیا گیاہے کہ جنت میں داخل ہوجاؤاس حال میں کہتمہارے لئے نہ کوئی خوف ہےاور نغم اُڈ جِسلُ وا،مجہول کے صیغہ کے ساتھ اور دَ مَحسل وا (ماضی معروف) کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور ( دونوں )منفیہ جملہ مبقو لا کی تقدیر کے ساتھ حال ہیں ،حال بیہ ہے کہ بیہ بات ان سے کہدی گئی، اور دوزخی جنتیوں سے پکار کر کہیں گے کچھ تھوڑے پانی سے ہمارے اوپر بھی کرم کر دویا جورزق کھانے کے لئے اللہ نے تنہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری طرف بھی ڈالدوتو وہ جواب دیں گے بیددونوں چیزیں اللہ نے کا فروں کے لئے حرام (ممنوع) کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنالیا تھا اور جنہیں دنیوی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا تو آج ہم بھی انھیں بھلادیں گے ( یعنی ) ہم ان کو دوزخ میں داخل کر کے چھوڑ دیں گے، جبیبا کہ انہوں بے ملاقات کے لئے عمل کو ترک کرکے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا،اورجیسا کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، یعنی جیسا کہانہوں نے انکار کیا،اورہم نے اہل مکہ کے پاس ایسی کتاب (لیعنی) قرآن پہنچادیا کہ جس میں اخبار اور وعدوں اور وعیدوں کوہم نے کھول کھول کر بیان کیا حال بہے کہ جواس میں کھول کھول کربیان کیا گیاہے ہم اس کے جاننے والے ہیں حال بیر کہ وہ کتاب ہدایت ہے ، ھے ۔ فیصّلیانهٔ کی شمیرمفعولی ہے حال ہے،اوروہ اس ( قرآن ) پر ایمان لا نیوالوں کے لئے رحمت ہے،ان لوگوں کوکسی چیز کاا تظار \_\_\_\_\_ المَنْ مِن مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

نہیں صرف قر آن میں بیان کردہ کے انجام کاانتظار ہے،جس دن اس کا آخری نتیجہآ جائیگاوہ قیامت کا دن ہوگا، جولوگ اس کو بہلے سے بھولے ہنوئے تھے یعنی اس پرائیان کوترک کئے ہوئے تھے اس روزیوں کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول تجی با تیں لائے تھے،سواب کیا ہمارا کوئی سفارش ہے کہ جو ہماری سفارش کردے، یا کیا ہم پھر دنیا میں واپس بھیجے جاسکتے ہیں تا کہ ہم ان اعمال کے برخلاف جنہیں ہم کیا کرتے تھے، دوسرے (نیک)اعمال کریں (بیغنی)اللہ کی تو حید کے قائل ہوجا نیں اورشرک کوترک کردیں،توان ہے کہا جائیگانہیں، بے شک ان لوگوں نے اپنے آپکونقصان میں ڈال لیا جبکہ وہ ہلاکت کی طرف چلے دعوائے شرک کی جو باتیں ان لوگوں نے تصنیف کر رکھی تھیں ان سے غائب ہوگئیں۔

### عَجِقِية فَيَرِكُ لِيكِ لِيسَهُيكُ تَفْسِيرُ فَوَالِالْ

قِحُولَكُ ؛ رِجَالًا مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ ، اي الـذيـن كـانوا عُظماء في الدنيا فينادونهم، يا ابا جهل بن هشام ويا وليه بن مغيرة ويا فلان ويا فلان وهمر في النار، اصحاب عراف ان لوگول كونام بنام پكار كركهيں گے كهتم دنيا ميں رؤساء قوم کہلاتے تھے تمہاری جمعیتیں اور مال ودولت اور وہ جاہ وحشمت کیا ہوئے؟ جن پرتم کو بڑا فخر وغرورتھا، آج ان میں سے تمہارے کچھ بھی کا منہیں آیا۔

قِوْلَ ﴾: اغنیٰ عنکم ما استفهام تو بخی ہای ای شی اغلبی اور مانا فیہ بھی ہوسکتا ہے، یعنی ان میں سے تمہارے کچھ کام .

قِوُلْ ؛ استكبارًا، اس ميں اشارہ ہے كه 'ماكنتم' ميں مامصدريہ ہے لہذاعدم عائد كاشبختم ہو گيا اور بعض حضرات نے استكبارًا كامطلب براسمجھنا،لياہےاوربعض نے اعراض كرناعلامة سيوطى نے دوسرے معنی مراد لئے ہیں۔

**جِّوْلَكَنَىٰ :** يَقُوْلُوْنَ لِهِمِ، اس سے اشارہ كرديا كه اهلۇ لاء الذين النج بيجھی اہل اعراف كامقوله ہے۔

**چَوَٰل**یکَ ؛ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ ، لیعنی باب إفعال ہے ماضی مجہول اور دَ خلو ۱ (ن) سے ماضی معروف ہے بید ونوں قراء تیں شاذ ہیں جس کی طرف قُسرِ ئ کہدکراشارہ کر دیا ہے،ان دونوں قراءتوں کی صحت میں قول کی تقدیر کی ضرورت نہیں ہے،اسلئے کہ بغیر تاویل کے خبرواقع ہوجائیگا۔ (نیہ مانیہ)

**قِوُلْنَى ؛** مَنَعَهما، حَرَّمَهُما، كَيْقْسِرِمَنَعهما عِي *رَكَا شاره كرديا كه حر*ّم بمعنىمَنَعَ ہےاسكے كهرام وحلال كاكل دنيا

قِيْ لِكَ : نَتْرُكُهُ مِرَاس مِيں اشارہ ہے كەنسيان سے اس كے لازم معنى يعنی ترک مراد ہے اسلئے كەاللەتغالى كىلئے نسيان

هِوْلِلْهُ: ای و کما جَحَدوا، اس اضافه کامقصدایک سوال مقدر کاجواب ہے۔

مَيْ وَمَا كَانُوا بِالْيَتِنَا يَجِحدون، كَاعَطَف كَمَا نَسُوْ الِقَاء، پردرست نهيں ہے اسلئے كه معطوف عليه ماضى اور معطوف مضارع ہے۔

جِحُولَ بِنِي مضارع پرجب کان داخل ہوجا تا ہے تو ماضی بن جا تا ہے، لہذا عطف درست ہے۔ چَوُلِ کُنَی : عَـاقِبَةَ مَـافِیه ، فیـه کی ضمیر کا مرجع قر آن ہے بعنی اب ان کوسرف قر آن میں مذکور وعدوں اور وعیدوں کے انجام کی صدافت ہی کا انتظار ہے۔

#### تَفَيْهُوتَشَيْءَ

نادی اصحب الاعواف ر جالاً ، اہل اعراف اہل نار میں سے بڑے بڑے لوگوں کو جن کووہ ان کی علامتوں سے پہچان لیس گے کہیں گے ، و بکھ لیاتم نے ، آج نہ تمہمارے جھے کچھ کام آئے اور نہ ساز وسامان جن کوتم بڑی چیز سمجھتے تھے ، اور کیا بیا بیل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان کوتو خدا اپنی رحمت میں سے پچھ بھی نہ دے گا ، آج انہی سے کہا جا بگا ، تم بھی جنت میں داخل ہوجاؤ ، پھر اہل اعراف سے کہا جا بگا ، تم بھی جنت میں داخل ہوجاؤ ، پھر اہل اعراف سے کہا جا بگا ، تم بھی جنت میں داخل ہوجاؤ تم کو پکھ خوف وغم نہیں حضر سے عبد اللہ بن عباس فر اس کے خوف وغم نہیں حضر سے عبد اللہ بن عباس فر اسے ہی کہ خدا تعالی کا فروں سے فرما بگا کہ جن غریبوں کوتم دنیا میں محروم بتاتے تھے لواب یہی لوگ جنت میں بہنچ گئے۔

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے بحوالہ مسلم، کہ آپ کی گئی نے فر مایا دنیا کے بڑے بڑے بڑے ان اور الوگ قیامت کے دن جب دوزخ میں ڈالے جاویں گے تو دوزخ میں پڑھی کی فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ دنیا کی جس مالداری نے تم کو آخرت سے غافل رکھا دوزخ کے عذاب کے مقابلہ میں تم کو دنیا کی وہ مالداری کچھ یا دہ ہتو وہ لوگ قتم کھا کر کہیں گے کہ اس عذاب کے مقابلہ میں ہمیں دنیا کی وہ مالداری ذرا بھی یا دنہیں اس طرح اہل جنت کو جنت کی نعمتوں کے آگے دنیا کی تنگدی کچھ یا دنہ آئے گی۔

و نادیٰ اصحب البنار اصحب الجنة النج دوزخی جنتیوں سے بھیک مانگنے والوں کی طرح گڑ گڑا کرتھوڑ ہے سے پانی اور کھانے کا سوال کریں گے مگران کو پچھ نہ دیا جائیگا، بلکہ جنتی صاف صاف کہدیں گے کہ بید ونوں چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حرام کردی ہیں۔

الندین اتحدوا دینھم لھوا ولعبا النح اہل جنت اور اہل دوزخ اور اضحاب اعراف کی اس گفتگو سے کسی حد تک اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عالم آخرت میں انسانی قوتوں کا پیانہ کس قدروسیع ہوجائیگا وہاں آنکھوں کی بینائی اسے بڑے پہوگی کہ دوزخ وجنت اور اعراف کے لوگ جب جاہیں گے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، اور وہاں آواز اور ساعت بھی اس قدر بڑھ جائے گی کہ مختلف دنیاؤں کے لوگ ہاسانی گفت وشنید کر سکیں گے، بیاور ایسے ہی بیانات جو ہمیں قرآن میں ملتے ہیں اس بات کا مصور دلانے کے لئے کافی ہیں کہ وہاں زندگی کے قوانین ہماری موجودہ دنیا کے قوانین طبعی سے بالکل مختلف ہوں گے، اگر چہ

≤ (نِصَّزَم پِسَلشَهُ اِ

ہماری شخصیتیں یہی رہیں گی ،جن لوگوں کے د ماغ اس عالم طبعی کی حدود میں موجود ہ زندگی اوراس کے مختصر پیمانوں ہے وسیع ترکسی چیز کاتصوران میں نہیں ساسکتاوہ قر آن وحدیث کےان بیانات کو بڑی حیرت واستعجاب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ،اور بسااو قات ان کا مٰداق اڑا کراپنی خفیف العقلی کا مزید ثبوت بھی دینے لگتے ہیں مگر حقیقت بیہ ہے کہان بیجاروں کا د ماغ جتنا تنگ ہے زندگی کے ام کا نات اتنے ننگ نہیں ہیں،آ جکل کی نئی نئی ایجادات نے تو اس مسئلہ کوحل ہی کر دیا ہے،اپنی جکہ پر بیٹھے ہوئے ہزاروں میل دور سے اس طرح باتیں کر سکتے ہیں گویا کہ آپ کا مخاطب آپ کے روبروموجود ہے جس سے آپ بالمشافہ گفتگوکررہے ہیں ، نیز ایسی ا یجا دات نے کہ جن کے ذریعہ موٹی موٹی دیواروں کے آرپارتاریک رات میں اس طرح دیکھے سکتے ہیں گویا کہ رائی اور مرئی کے درمیان کوئی شئی حائل نہیں ہے،ان نئی ایجادات اورمشاہدات کے بعد بھی قر آئی معلومات کےسلسلہ میں انکاروعناد کارویہا ختیار کرناحمق اور بے عقلی کےعلاوہ اور پچھنہیں ۔

هل ينظرون إلا تاويلةً يوم ياتي تاويله ، النع يعني يرجس انجام كينتظر يتهاس كے سانے آجانے كے بعداعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیامیں بھیجے جانے کی آرز واورکسی سفارشی کی تلاش، بیسب بے فائدہ ہوں گی وہ معبودان باطل بھی گم ہو جائیں گے جن کی ہے بندگی کیا کرتے تھے 🔾

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آلْيَامِ سِن أَيَّام الدنيا اي في قَدُرها لانه لم يكن ثَمَّ شَمْسٌ ولـوشَاءَ خَـلَقَهُنَّ في لَمُحَةٍ والعُدُولُ عنه لِتَعْلِيُمْ كَلْقِهِ التِّثَبُّتَ ثُمَّالْسَتَولِي عَلَى الْعَرْشُ هو في اللُّغَةِ سريرُ المَلِكِ استواءً يَلِيُقُ به يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ مُحَفَّفًا ومُشَدَّدًا اللهُ يُغَطِّي كلاً منهما بالاخر يَطْلُبُهُ يَطُلُبُ كلِّ سنهما الاخرَ طلبًا كَثِيثًا ل سريعًا قَاللَّهُمْسَ وَالْقَمَرَوَالنُّجُوْمَ بالكلمب عطفًا على السمواتِ والرفع سبتدأ خَبَرُهُ مُسَخَّرَتٍ مَذَلَلاَتُ بِآمُومُ بقدرتِهِ اللالَهُ الْخَلْقُ جميعًا وَالْأَمْرُ كُلُهُ تَبْرَكَ تَعَاظَمَ اللهُ رَبُّ مالكُ الْعَلَمِينَ الْدُعُوا رَبَّكُمْ رَضَرُّعًا حِـالٌ تَذَلُّا وَخُفْيَةً ۚ سِرًّا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۗ فَح في الدُّعَـاءِ بِـالتَّـشَدُق ورفع الصَّوْتِ وَلَاتُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بِالشِّرُكِ والمَعَاصِيُ بَعُدَاصلاحِها بَبَعْثِ الرُّسُل وَادْعُوْهُ خَوْفًا سن عِقَابِهِ وَّطَمَعًا في رحمتِهِ إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ اللهُ طِيُعِيْنَ وتَذُكِيرُ قَريب المُخبَربه عن رَحْمَةٍ لِاضَافَتِها الى اللَّهِ تَعالَى **وَهُوَالَّذِي ُيُرْسِلُ الْرِيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِه** اى مُتَفَرَّقَةً قُدَّامَ المَطَر وفي قراء ةٍ بسكون الشين تخفيفا وفي اخرى بسكونها وفتح النُّؤن مصدرًا في أخرى بسكونِها وضمّ الموحدةِ بدلَ النُّونِ اي مُبَشِّرًا ومفردُ الأولى نشُورٌ كرسولِ والاخيرةِ بشيرٌ حَتَّى إِذَا آقَلَتْ حَمَلَتِ الرّياحُ سَحَابًا ثِقَالًا بِالْمَطَرِ سُقَنْهُ أَى السَّحَابَ وفيه التفاتُ عن الغيبَةِ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ لا نباتَ به أي لِاحْيَائِه فَأَنْزَلْنَا بِهِ بِالبَلَدِ الْمَآءَفَأَخُرَجْنَابِهِ بِالمَاءِ مِنْ كُلِّ التَّمَرُتِ كَذَٰ لِكَ الاخراج نُخْوِجُ الْمَوْتْي مِن قُبُورهم بالاحياءِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ فَتُوسِنُونَ وَالْبَلَدُ الْطَلِيّبُ العَدُبُ التَّرَابِ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ حسنًا بِالْذِن تَيْجُ هذا سثلُ ﴿ ﴿ وَمُؤَمِّ بِهَالشَّرِ اللَّهِ الْعَالِي ﴾ -

للمُؤْمِنِ يَسُمَعُ الموعظةَ فَيَنْتَفِعُ بِهِ وَالَّذِي خَبُثَ تِرابُهُ لَايَخُرُجُ نَبَاتُهُ الْأَنْكِدَا عُسُرًا بِمَشَقَّةٍ وهذا مثلٌ للكافر كَذَٰلِكَ كَما بَيَنَا ما ذُكِرَ مُصِرِفُ نُبَينُ اللايتِ لِقَوْمِ يَشَكُرُونَ فَي الله فيؤمنون.

ترجیم : در حقیقت تمہارار ب اللہ ہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو دنیا کے دنوں کی مقدار کے اعتبار سے جے دنوں میں پیدا فر مایا ،اسلئے کہاس وقت سورج نہیں تھا ،اگروہ چا ہتا تو ایک لمحہ میں پیدا کردیتا ،اورایک لمحہ میں پیدا نہ کرنا لوگوں کوعجلت نہ کرنے کی تعلیم دینے کے لئے ہے، پھر (اپنے) تخت شاہی پرجلوہ فر ماہوا(عسر میں افغت میں تخت شاہی کو کہتے ہیں، تخت پرجلوہ فر مائی ہے مراداس کی شایان شان جلوہ فر مائی ہے، وہ شب وروز کوایک دوسرے ہے اس طرح چھپا دیتا ہے کہان میں سے ہرایک دوسرے کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے جس نے سورج اور چانداور تارے پیدا کئے جواس کے حکم کے تابع ہیں (تینوں پر)نصب ہے سے ات پرعطف کرتے ہوئے ،اورر فع ہے مبتداء ہونے کی وجہ سے خبراس کی مسے خے ات ہے خبر دار رَہو! تمام مخلوق اس کی ہےاور بالکلیہ اس کا امر ہےاللہ بڑی برکت والا ہے جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے،تم اپنے رب کوگڑ گڑاتے ہو کے پیکے چیکے پکارو بے شک اللہ تعالی بےاحتیاطی کے ساتھ زورزور سے دعاء میں حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسندنہیں کرتا شرک و جاسی کے ذریعہ زمین میں فساد بریا نہ کرو، رسول کی بعثت کے ذریعہ اس کی اصلاح کرنے کے بعد ،اس کی سزااور رحمت کی کھی جیم کے ساتھ اس کو پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیک کر دار فرماں بر دارلوگوں کے قریب ہے اور (لفظ) قسریب کوجو کہ رحمت کا منجر بہہے اللہ کی طرف رحمت کی اضافت کی وجہ سے مذکر لایا گیا ہے اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کواپنی رحمت کے آگے آگے خوتھی کئے ہوئے بھیجتا ہے یعنی بارش کے آ گے آ گے چھیلتی ہوئی ،اورایک قراءت میں شین کے سکون کے ساتھ بطور تخفیف کے اور دوسری قراءت میں شین کے مکون اورنون کے فتحہ کے ساتھ بطور مصدر کے اور تیسری قراءت میں شین کے سکون اور بجائے نون کے باء کے ضمہ کے ساتھ یعنی خوشخبری دینے والی ،اور پہلے کامفرد نَشُور بروز نِ رسول ہےاور دوسرے کا بشیر ہے ، پھر جب ہوائیں پائی سے بھرے ہوئے بادل اٹھالیتی ہیںتم ہم اس بادل کوکسی مردہ (خشک) زمین کی طرف ہا نک کیجاتے ہیں اس میں غیبت سے التفات ہے جس میں کوئی گھاس پھونس نہیں ہوتی ،اس کوزندہ (سبز) کرنے کے لئے ، پھر ہم اس زمین میں پانی برساتے ہیں پھر ہم اس پانی کے ذریعہ ہرقتم کے کچل نکالتے ہیں ،اسی طرح ہم مردوں کو ان کی قبروں سے زندہ کرکے نکالیں گے ، تا کہتم سبق لو اورایمان لے آؤاور جوز مین اچھی ہوتی ہے (شورنہیں ہوتی ) تو اس سے اپنے رب کے حکم سے خوب پیداوار ہوتی ہے بیہ مومن کی مثال ہے کہ وہ نصیحت سنتا ہے پھر اس سے نفع اٹھا تا ہے اور جس زمین کی مٹی خراب ہوتی ہے اس سے خراب پیداوار کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا (اوروہ بھی) بڑی مشقت کے ساتھ،اور بیکا فرکی مثال ہے،اسی طرح جیسا کہ ہم نے ندکورہ مثال بیان کی اللہ کا شکرا دا کرنے والی قوموں کے لئے مثال بیان کرتے ہیں تووہ ایمان لے آتے ہیں۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِحُولَ اللهُ السَّبِوَاءَ يَلِيْقُ به ، اس مِن اشاره ہے کہ استوای علی العرش متشابہات میں سے ہاں کی حقیقی مراداللہ ہی بہتر جانتا ہے، یُغشی، ای یغظی، جِھاجانا، چھپالینا،اس سے ہے غَشِیَتُهُ الحُمِّی،اس کو بخارا آگیا۔

فِيُولِكُنَّى : حديثًا، بيرحتُ ي مشتق بهاور به طلبًا مصدر محذوف كى صفت ب-

قِحُولَكَ ؛ بالتَشَدُّقِ، اى اظهار الفصاحة بالتكلف، تَشَدَّق، وَكُلف فصاحت ظاہر كرنے كے لئے بالچيس كھولنا، تشَدَّق بالكلام وْفيه، بغيراحتياط كے ہوتم كى باتيں كرنا۔

قِكُولِكَ، وَتَذْكِيْرُ قَرِيْبِ الْمُخْبَرِ بِهِ عَنْ رَحْمَهِ لِإضَافَتِها الَى اللهِ، ندكوره عبارت كااضافه ايك والكاجواب ہے۔ يَنْ كُولِكَ، رحمة الله، إِنَّ كااسم ہے اور قريبٌ اس كى خبر ہے، اسم مؤنث ہے اور خبر ندكر ہے دونوں ميں مطابقت نہيں ہے قريبة ہونا جائے؟

جَجُولِ بِنِعِ: رحمه الله، میں مضاف الیابیعنی لفظ اللہ کی رعایت کی وجہ سے مذکر لائے ہیں، یعنی مضاف کومضاف الیہ کا حکم دیدیا ہے، دیگر ائمہ لغت والاعراب نے اس کے مختلف رہو گیاہت دیئے ہیں ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔

ا زجاج نے کہا کہ رحمۃ عفووغفران کے جنی میں ہونے کی وجہ سے رقم کے معنی میں ، ہے ، نحاس نے اس تاویل کو پیند کیا ہے ، کہا ہے کہ رحمۃ مصدر جمعنی ترجم ہے ، اس اخفش سعید نے کہا ہے کہ رحمۃ سے مطر کو پیند کیا ہے کہ رحمۃ معدر جمعنی ترجم ہے ، اس اخفش سعید نے کہا ہے کہ رحمۃ ہونگ میں اور ہے ، اس بعض حضرات نے کہا ہے کہ رحمۃ چونکہ مؤنث غیر حقیقی کے لہذا از کرومؤنث دونوں طرح استعال ہوسکتا ہے ۔ مراد ہے ، اس بعض حضرات نے کہا ہے کہ رحمۃ چونکہ مؤنث غیر حقیقی کے لہذا از کرومؤنث دونوں طرح استعال ہوسکتا ہے ۔ مراد ہے ،

قِحُولَهُ ؛ اَقَلَّتِ اى حملت ورفعت اس كاما خذا شتقاق اقلال ہے۔

قِحُولَكُم : نكدًا، اي الذي لا خير فيه، او الذي اشتدَّ وعَسَرَ.

قِولَهُ ؛ ثقالاً.

سَيُوال : ثقالًا كوجمع لانے كى كيامجہ ؟

جِوَلِيْعِ: اسليَّ كه سحاباً معنى سحابة كى جمع باسليَّ كمعنى مين سحارب كي بين -

#### تَفَيْهُوتَشِيْ

اِنَّ ربکمراللَّه الَّذِی خَلَقَ السموتِ والارض فی ستة ایام (الآیة) یه چیدن،اتوار، پیر،منگل،بده،جمعرات اور جمعه بین، جمعه بی کے دن حضرت آرم عَلاِئلاً وَالنَّلا کی تخلیق ہوئی، کہتے ہیں کہ ہفتہ کے روز کوئی تخلیق نہیں ہوئی،ای لئے اسے یوم السبت کہاجا تا ہے،اسلئے کہ سبت کے معنی قطع کے ہیں یعنی اس روز تخلیق کا کام قطع ہوگیا۔

= (مَرْم بِهَاشَن ] >

قرآن میں بیان کردہ دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن جس کی ابتداء طلوع شمس اور انتہاء غروب شمس سے ہوتی ہے یا
یہ دن ہزار سال کے برابر ہے جیسا کہ روز قیامت ہوگا، بظاہر دوسری صورت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ ایک تواس وقت نظام
سشسی موجود نہیں تھا آسان وز مین کی تخلیق کے بعد بینظام قائم ہوا، دوسری بات بیہ کہ عالم بالاکا واقعہ ہے اسکود نیا ہے کوئی نسبت
نہیں ہے، اسلئے اس دن کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے اس بارے میں قطعیت کے ساتھ کوئی بات کہنا مشکل ہے، علاوہ از یں
اللہ تعالی لفظ ''کن' سے آن واحد میں سب کچھ پیدا کر سکتا ہے اس کے باوجود اس نے ہر چیز کوالگ الگ تدریج کے ساتھ بنایا اس
کی بھی اصل حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے تا ہم علاء نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا
جنلائی ہے اور حدیث یاک میں بھی عجلت کی نسبت شیطان کی طرف فر مائی گئی ہے۔

استواء کے معنی علواوراستقر ارکے ہیں سلف نے بلا کیف وبلاتشبیہ یہی معنی مراد لئے ہیں لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، حضرت امام مالک رَحِّمَ کُلاللَّهُ تَعَالیٰ سے کسی نے استواء کے بارے میں سوال کیا تو فر مایا، استواء کے معنی معلوم ہیں مگر کیفیت نامعلوم ہے۔

ولا تفسِدُوا فی الارض (الآیة) ممانعت کا مطلب ہے فساد فی الارض ہے ممانعت ۔انسان کا خدا کی بندگی سے نکل کر اپنے نفس کی یا دوسروں کی بندگی اختیار کرنا اور خدا کی ہدایت کوچھوڑ کراپی معاشرت تدن واخلاق کوالیے اصول وقوا نین پرقائم کرنا جوخدا کے سواکسی اور کی رہنمائی سے ماخوذ ہوں، یہی وہ بنیادی فساد کے جس سے زمین کے نظام میں خرابی کی بے شارصور تیں رونما ہوتی ہے ہوتی ہیں، اور اسی فساد کورو کنا قرآن کا مقصد ہے قانون اسلام کوقبول کر گے اور اس پڑمل کرنے ہی سے عالم کی اصلاح ہوتی ہے اور مکمل دستور العمل سے انکار وانح اف ہی سے پہلے فساد عقائد اور فساد اعمال واضلاق پیدا ہوتے ہیں جو جرائم، معاصی، قتل وغارت گری غرضیکہ ہرقتم کے فساد کا باعث ہے جس کی وجہ سے عالم میں فساد ہر یا ہوتا ہے۔

#### آ داب دعاء:

میں سورۂ فاتحہ کے بعد آمین بھی چونکہ دعاء ہےالہٰدا آمین آہتہ کہٰی جاہئے (جصاص) دعاءکرتے وقت امیدوہیم کی کیفیت ہونی جا ہے ،اس کے عذاب کا خوف بھی ہواوراسکی رحمت کی امید بھی اس طرح دعاءکرنے والے کا شارمحسنین میں ہوتا ہے ، یقینأاللّٰد کی رحمت ایسے لوگوں کے قریب ہے۔

ف انولنا به المهاء ، جس طرح ہم یانی کے ذریعہ مردہ زمین میں روئیدگی پیدا کردیتے ہیں اوروہ انواٹ واقسام کے غلّے اور کھل پھول پیدا کرتی ہے؛ی طرح قیامت کے دن تمام انسانوں کو جومٹی میں شامل ہوکرمٹی ہو چکے ہوں گے ہم دوبارہ زندہ کردیں گےاوران کا حساب لیں گے۔

والبلد الطيب ينحوج نباته ، اس كے حقيق معنى مراد ہونے كے علاوہ بيا يك تمثيل بھى ہوسكتى ہے البلد الطيب سے مراد سبريع الفهمر اور البلد المحبيث سے بطئ الفهمر ياوعظ ونصيحت قبول كرنے والا دل، اوراس كے برعكس دل، يا قلب مومن اورقلب منافق ،نصیحت قبول کرنے والا دل بارش قبول کرنے والی زمین کی طرح ہےاور دیسرا دل اس کے برعکس زمین شور کی طرح ہے جو ہارش کے بانی کوقبول ہی ہیں کرتی یا کرتی ہے تو ہرائے نام جس سے پیداوار بھی نلمی اور برائے نام ہوتی ہے،اسکو ا یک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے جوعلم وہدایت دے کر بھیجا ہے اسکی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جوز مین پر رہی ہز مین کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کواپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، اور اس کے بعض حصے بخت سطے انہوں نے پانی کوتو روک لیا (اندر جذب نہیں کیا) تاہم اس ہے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا،خودبھی پیا، کھبتوں کوبھی سیراب کیا،اورز میں کا بچے حصہ بالکل سنگلاخ تھاجس نے پانی روکااور نہ کچھا گایا، پس بیاس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ کئے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا ہے۔اس نے اس سےاستفادہ کیا خودبھیعلم حاصل کیا دوسروں کوبھی سکھایا ،اوراس شخص کی بھی مثال ہے جس نے پچھ بیں سیکھاا ۔رنہوہ ہدایت ہی قبول کی جس کودیکر مجھے بھیجا گیا ہے۔ (صحیح بعاری)

لَقَدُ جوابُ قسم محذوبِ أَرْسَلْنَانُوْحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ إَعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ الْهِغَيْرُهُ بالجَرِ صفةٌ لإك والـرَّفُع بَـدَلٌ سن مَحَلِهِ ال**ِنَّنَ ٱخَافُ عَلَيْكُمْ** ان عَبَـدُتُمْ غَيْرَهُ عَذَابَيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿ وهـويـومُ القيامةِ قَالَ الْمَلَا الاشرافُ مِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَنَرْمِكَ فِي ضَلْلٍ مُّبِيْنٍ ۞ بِين قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلْلَةٌ هي اعمُ سن الصلال فنَفُيُها ابلغ من نفيه وَلَكِنِي رَصُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ أُبَلِّغُكُمْ بِالسِّحَفِينِ والتشديدِ الْطِلْتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ أُريدُ الخيرَ لَكُمْ وَٱعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَالَاتَعْ لَمُوْنَ ۗ اَكَذَبُتُمُ أَوَعَجِبْتُمُ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ سوعظة مِّنْ تَتِكُمْ عَلَى لسان رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ العذابَ ان لن تُؤْمِنُوا وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُزْحَمُوْنَ® بها فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ سن الغرق فِي الْفُلْكِ السفينةِ وَأَغْرَقِنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِاليتِنَا اللهِ بالطوفان اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِيْنَ أَنَّ عن الحق. — ﴿ [نَصَّزُم پِسُلِشَهُ إِ

ترکوری کی کرواس کے سواتہ ہارا کوئی معبود نہیں (کے قائد کا اور کا جواب ہے (غیبرہ) کے جرکے ساتھ اللہ کی صفت ہے اور دونع ،

المالہ کے گل سے بدل ہونے کی وجہ سے ہا گرتم اس کے علاوہ کسی او کی بندگی کروگے تو جھے تہارے حق میں بڑے دن کے علاوہ کسی او کی بندگی کروگے تو جھے تہارے حق میں بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے اور وہ بڑا دن قیامت کا دن ہے ، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تم کو صرح تعلی پرد کھتے ہیں انہوں نے جواب دیا میں کسی گراہی میں نہیں ہول صلالت صلال ہے عام ہے ، صلالت کی نئی صلال کی نئی سے البغ ہے ، بلکہ میں رب العلمین کارسول ہوں ، تم کو این کے بیام پہنچا تا ہوں (اُہلغ) تخفیف اور تشدید کے ساتھ ہے ، اور تہاری خیر خوابی کرتا ہوں اور جھے اللہ کی طرف سے مہارے ہی انہوں ہے ہوئے کو معلوم نہیں ، کیا تم تھ نے ہو اور کیا تہ ہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تہارے پاس تم ہمارے رب کی طرف سے تمہارے ہی ایک آدی کے ذریعہ تھے جو اور کیا تہ ہیں ان کی تکفیف اور تا کہ تقوے کی وجہ سے تم پر تم کیا جائے مگر وہ لوگ سے ان کی تکفیف اور تا کہ تقوے کی وجہ سے تم پر تم کیا جائے مگر وہ لوگ ان کی تکفی بیان کہ تم کو اور ان لوگوں کو جوان کے ساتھ کشتی میں تھے ڈو ہے سے بچالیا اور ان کی تکفیف اور تا کہ تقوے کی وجہ سے تم پر تم کیا جائے مگر وہ لوگ جن سے اندھ تھے۔

عَجِقِيق اللَّهُ اللّلِلْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

— ﴿ (مَكْزَم بِبَاشَهُ لِهَ) ﴾

# تِفَيِّيُرُوتَشِّ حُيْ

#### ربطآيات:

سورۂ اعراف کے شروع سے یہاں تک اصول اسلام ،تو حید ، رسالت ،آخرت کا ثناف عنوانات سے اثبات اورلوگوں کو اتباع کی ترغیب اوراس کی مخالفت پر وعید وتر ہیب اوراس کے ضمن میں شیطان کے مکر وفریب کا بیان تھا ، اب یہاں سے آخر سورت تک چندا نبیاء پیہلٹیا کے واقعات اوران کی امتوں کا ذکر ہے ، اس رکوع میں حضرت نوح علایہ کا گوالٹی کی امت کے حالات ومقالات مذکور ہیں۔

سلسلة انبیا میں سب سے پہلے نبی حضرت آ دم علاج لاؤلائے ہیں لیکن ان کے زمانہ میں کفر وضلالت کا مقابلہ نہ تھا نیز ان کی شریعت میں زیادہ تر زمین کی آباد کاری اور انسانی ضروریات کے احکام تھے، کفروشرک کا مقابلہ حضرت نوح علاج لاؤلائے گئے سب شروع ہوا اور رسالت وشریعت کے اعتبار سے وہ سب سے پہلے رسول ہیں، اس وقت دنیا میں جوانسانی آبادی ہے بیسب حضرت نوح علاج لاؤلائے لاؤلائے اور ان کے رفقاء سفینہ کی ذریت میں سے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قصص الانبیاء کا آغاز بھی حضرت نوح علاج لاؤلائے لاؤلائے لاؤلائے کا آغاز بھی حضرت نوح علاج لاؤلائے لاؤل کی نجات کی پوری تفصیل سورہ نوح اور سورہ ہود میں بیان ہوئی ہے، اختصار کے ساتھ اس کا بیانی مندرجہ ذیل ہے۔

### نوح عَالِيجِيَّلَاةُ وَالسَّئِكِ كَالْمُخْتَصْرِ قَصِهِ:

قرآن کریم کے اشارات اور بائبل کی تصریحات سے یہ بات متحقق ہوجاتی ہے کہ حضرت نوح علیج کا والٹ کا توم جس سرز مین پررہتی تھی جس کو آج عراق کے نام سے جانا جاتا ہے بابل کے آثار قدیمہ میں بائبل سے قدیم تر کتبات ملے ہیں ،ان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے اس کی جائے وقوع موصل کے نواح میں بنائی گئی ہے ،اس کے علاوہ جوروایات کردستان اور آرمینیہ میں قدیم ترین زمانہ سے نسلاً بعد نسل چلی آر ہی ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علاق کا اللہ کا فائلٹ کا کا شخص میں قدیم ترین زمانہ سے نسلاً بعد نسل چلی آر ہی ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علاق کا فائلٹ کی کشتی اس علاقت میں کسی جگہ تھری تھی ،موصل کے شال میں جزیرہ ابن عمر کے آس پاس آرمینیہ کی سرحد پر کوہ اراراط کے نواح میں نوح علاق کا فائلٹ کا کھنا نہ ہی اب بھی کیجاتی ہے۔

#### حضرت نوح عَاليَّجِيَّلَةُ وَالسَّمُّكِ كَازِمانه:

حضرت نوح عَلا ﷺ کا مک قدیم ترین انبیاء میں ہے ہیں شیخے شیخے زمانہ کی تعیین تو دشوار ہے بعض اندازوں کے مطابق ان کا زمانہ ۲۹۴۸ ق م تا ۱۹۵۸ ق مسبحے حضرت نوح علاقتلاً وَلا عَلا الله کی قوم عراق میں آبادتھی تورات کی کتاب پیدائش ————
﴿ وَمَعَزَمْ بِسَالَةَ مِنْ إِنْ الْمُعَالِّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ میں ان کامفصل ذکر باب ۵ سے باب ۹ تک آیا ہے، حضرت نوح عَلیْجَلاَهُ طَالِیْتُلاَ سے حضرت آ دم عَلیْجَلاَهُ طَالِیْتُلاَ سے حضرت آ دم عَلیْجَلاَهُ طَالِیْتُلاَ سے صفرت آ دم عَلیْجَلاَهُ طَالِیْتُلاَ طَالِحِیْلاَ مُوالِیْتُلا مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰجِنِیْلِ اللّٰجِیْلاَهُ طَالِحَیْلاً مُوالِیْتُلاَ مِن اللّٰجِیْلاَهُ طَالِحَیْلاَهُ طَالِحَیْلاً مُوالِیْتُ مِن اللّٰجِیْلاَهُ طَالِحَیْلاً مُوالِیْتُ طِیْلاً مُوالِیْتُ اللّٰجِیْلاَ اللّٰجِیْلاً مُوالِیْتُ مِن اللّٰجِیْلاً مُوالِیْتُ اللّٰجِیْلاً مُوالِیْتُ مِن اللّٰجِیْلاً مُوالِیْتُ مِن اللّٰجِیْلاً مُوالِیْتُ مِن اللّٰجِیْلاً مُوالِیْتُ مِن اللّٰجِیْلاً مُوالِیْتُ اللّٰجِیْلاً مُعْلِیْکُورِ اللّٰجِیْلاً مُوالِیْتُ سِنْ مِن اللّٰجِیْلاً مُوالِیْتُ مِن اللّٰجِیْلِیْکُورِ اللّٰجِیْلاً مُوالِیْتُ اللّٰجِیْلِیْکُورُ اللّٰجِیْلِیْکُورِ اللّٰجِیْلِیْکُورُ اللّٰجِیْلِیْکُ اللّٰجِیْلِیْکُ اللّٰجِیْلِیْکُورُ اللّٰجِیْلِیْکُورُ اللّٰجِیْلِیْکُورُ اللّٰجِیْلِیْکُورُ اللّٰجِیْلِیْکُورُ اللّٰجِیْلِیْکُورُ اللّٰجِیْلِیْکُ اللّٰجِیْلِیْکُ اللّٰجِیْلِیْکُورُ اللّٰجِیْلِیْکُورُ اللّٰجِیْلِیْکُورُ اللّٰجِیْلِیْکُورُ اللّٰکِیْکُ اللّٰکِیْلِیْکُورُ اللّٰکِیْکُ اللّٰکِیْکِیْکُ اللّٰکِیْکُورُ اللّٰکِیْکُ اللّٰکِیْکُورُ اللّٰکِیْکُ اللّٰکِیْکُورُ اللّٰکِیْکُ ال

#### حضرت نوح عَاليَّ لِهُ وَالتَّكُوا ورمُحر عَلِينَا عَلَيْ اللَّهُ وَالتَّكُوا ورمُحر عَلِينَا عَلَيْ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

قرآن نے حضرت نوح علاق الفاق اوران کی قوم کے درمیان جس معاملہ اور مکالمہ کا ذکر کیا ہے، بعینہ ایسائی معاملہ مکہ
میں محمد طلق الفاق اور آپ کی قوم کے درمیان پیش آر ہاتھا، جو پیغام حسرت نوح علاق الفاق کا تھا وہی حضرت محمد طلق الفاق کا تھا،
ان کے علاوہ دیگر انبیاء کے جوقصے بیان ہوئے ہیں ان میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ ہر نبی کی قوم کا روتیہ اہل مکہ کے روتیہ سے اور ہر نبی کی تقریر سے ہو بہومشا ہہ ہے، اس سے قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسانی گراہی ہرز مانہ میں بنیادی طور پرایک ہی طرح کی رہی ہے اور خدا کے بھیجے ہوئے معلموں کی دعوت بھی ہرعہداور ہر سرز مین میں کیسال رہی ہے، اورلوگوں کا انجام بھی ٹھیک ایک جیسا ہوا ہے۔

حضرت نوح علی الافلائی ہے کچھ پہلے ہی تمام اوگ اسلام پر قائم چلے آرہے تھے، سب سے پہلے تو حید سے انحراف اس طرح آیا کہ اس قوم کے صالح افراد فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مندوں نے ان پر مجدہ گاہیں قائم کردیں اور ان کی تصویریں بھی آویزاں کرلیں ان کا مقصد بیتھا کہ اس طرح ان صالحین کی بالاسے وہ بھی اللہ کاذکر کریں گے اور ذکر اللہ میں ان کے طریقہ پر چلیں گے، وقت گذر نے پران تصویروں کے جسمے بنالئے اس کے بچھ کے بعد ان تصویروں نے بتوں کی شکل اختیار کرلی اور لوگوں نے ان کی پوجا پائے شروع کردی، اور قوم کے بیصالحین و د، سواع ، لیواتی ، یعوث اور نسر معبود بن گئے ، ان حالات میں نوح علائی کا ان کی پوجا پائے شہوں نے ساڑھے نوسوسال بیلغ کی لیکن تھوڑے کے لوگوں کے سواکسی نے آپ کی تبلیغ کا اثر قول نے کہا ہی ان کی بار کے سواسب کوغرق کردیا گیا۔

وَّغَضَبُ أَتُجَادِلُوْنَنِي فِي السَمَاءِ سَمَّيْتُمُ فِهَالَى سَمَّيْتُمُ بِهَا اَنْتُمُ وَالْمَا وَعُبُدُونَهَا مَّانَزُلَ اللهُ بِهَا اَنْتُمُ وَالْمَا وَعُبُدُونَهَا مَّانَزُلَ اللهُ بِهَا اَنْتُمُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

ت اورہم نے عادِ اولی کی طرف ان کے بھائی ہود عَلافِیکاؤُلائٹکا کو بھیجا انہوں نے کہاا ہے میری قوم اللّٰہ کی بندگی کرو ( یعنی )اس کی تو حید کا اقر ارکرو، اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ،سوکیاتم اس سے ڈرتے نہیں ہو کہا بمان لے آؤ، ان کی قوم کے کا فرسر داروں نے کہا ہم تو تم کوحماقت جہالت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تم کو دعوائے رسالت میں جھوٹا سبجھتے ہیں انہوں نے جواب دیاا ہے میری قوم میں ذرابھی حماقت میں مبتلانہیں ، میں تورب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوارسول ہوں میں تم کواپنے رب کا پیغام پہنچا تا ہوں ، (اُہلىغە كەھر) میں تخفیف وتشدید دونوں قراءتیں ہیں ،اورتمہاراسچا خیرخواہ ہوں رسالت کے بارے میں امین ہوں، کیاتمہیں اس پاہے میں تعجب ہور ہاہے کہتمہارے پروردگار کی نصیحت تمہارے یا ستم ہی میں کے ایک شخص کے ذریعہ آئی ہے تا کہتم کوآگاہ کرے اوران بات کو یا درکھو کہ دنیا میں قوم نوح عَلاِیجَلا وَلاِیکو کے بعدتم کو (انکا) جانشین بنایا ہے اور ویل و ول میں تمہیں جسامت بھی زیادہ دی تعنی قد آ ہو ہنایا اورقوت بخشی ان میں کا دراز ترین شخص سو ہاتھ کا اور پست قد ساٹھ ہاتھ کا تھا، اللّٰہ کی نعمتوں کو یا در کھوتا کہ تم کا میاب ہوجاؤ ، انہلوگ نے جواب دیا کہ کیاتم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ اکیلے اللّٰہ ہی کی عبادت کریں اور انھیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کہتے چلے آئے ہیں ، سوا گرتم اپنی بات میں سیچے ہوتو وہ عذاب لے آؤجس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو،اس نے کہاا چھاتوا بتمہار کے اور پرب کاعذاب اورغضب آ ہی پڑا کیاتم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جوتم نے اورتمہارے باپ داداؤں نے گھڑ لئے ہیں یعنی وہ بت جن کی تم بندگی کرتے ہو، جن کے بارے میں اللہ نے نہ کوئی سندا تاری نہ دلیل ، سوتم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں،تمہارے مجھے جھٹلانے کی وجہ سے سوان کے اوپر بے قیض ہوا ( آندهی ) جلائی گئی چنانچہ ہم نے ہود عَالِيجَهَلاُ وَالصَّلَا كُواوران مونین کو جوان کے ساتھ تھے اپنی رحمت ہے بیالیا اور ہم نے ان لوگوں کی جڑیں ا کھاڑ پھینکیں جنہوں نے ہماری آتیوں کو جھٹلایا اوروہ ایمان لانے والے نہیں تھے ،اس کاعطف گذبو ا پرہے۔

# عَجِفِيق الْمِرْكُ لِيَسَهُمُ الْحُ لَفَيْسَارُ كُولُولُا

قِوْلَى ؛ اَرْسَلنا ، اس میں اشارہ ہے کہ وَ إلی عَادِ کا عطف نو حًا الی قومہ پہاور یہ عطف قصہ علی القصہ کے بیل ہے ہے۔ قِوْلِی ؛ اَلاوْلی ، عاد کی صفت الاولی ، لاکراشارہ کردیا کہ عادثانیہ مراد نہیں ہے اسلئے کہ عادثانیہ حضرت صالح علیج لا اُسلیکا اُسلیکا کا اُسلیم کی عادثانیہ حضرت صالح علیج لا اُسلیکا اُسلیکا کا اُسلیم کی قوم کا نام ہے۔

■ (نَصَرَهُ بِهَ اَسْدَنَهُ بِهَ اَسْدَنَهُ اِسْدَا اَسْدَنَهُ اِسْدَا اَسْدَنَهُ اِسْدَا اللّٰ اِسْدَا اللّٰ اِسْدَا اللّٰ ا

**جِوُل**کَ ؛ اخاهمه هُوْدًا ، هو دًا، اخاهمر سے بدل ہے، جن لوگوں نے عاد کومحلّہ (ی ) کانام قرار دیا ہے وہ اس کومنصرف کہتے ہیں اور جوقبیلہ کا نام قرار دیتے ہیں وہ اس کوتا نیٹ اورعلمیت کی وجہ سے غیر منصرف کہتے ہیں ، بیاد دراصل قوم عا د کے جدا کبر کا نام ہے،سلسلہ نسب اس طرح ہے عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح۔

سَيُوال ؛ حضرت نوح عَلا الله كَاوَا قعد مين فقال يا قوم ، فاء كساته كهااوريها لقال بغير فاء كها، اس مين كيا

جِهُ لَنْكِ : حضرت نوح عَلا ﷺ لأَ وَالنَّهُ لا يني قوم كو دعوت الى اللَّه دين مبين بغير ستى اور توقف كے مسلسل لگے ہوئے تھے جبيها كه حضرت نوح عَالِيَهَا لَا اللَّهُ كَالِيَّا كَ قُولَ "قَالَ ربّ انبي دعوت قومي ليلًا و نهارًا" معلوم موتا بِالبذااس كے لئے فاء تعقيبيه لا نامناسب ہے حضرت ہود عَلاِ ﷺ لا اُوَلا اُسْتُلَا کی بیصورت حال نہیں تھی اسلئے یہاں فاء کوترک کردیا۔

فِيْ وَلَكُوكُ ؛ من العَذَاب بيعا تدمحذوف كابيان اور تعِدُنا جمله موكرصله ب، اورصله جب جمله موتا بي عائد مونا ضروري موتاب مفسر علام نے به که کرعا کدکوظا برکردیا،من العذاب اس صمیر کابیان ہے۔

فِخُولِنَى : وَجَبَ. سِيُواكَ: وَقَعَ كَانْسِرو جَبَ سِي صَلَى تِي الْطَرِي بِ؟

جِهُلُنْكِ : تاكەللەتغالى كى خبر ميں كذب لازم نه آئے اسلىئے كهاس وقت تك عذاب واقع نهيس ہوا تھا۔ خوالتى سورى دۇرد

قِوْلَهُ : سَمَّيْتُمْ بِها.

سَيُواكَ: سَمَّنْتُمُوها، كَيْفْسِرسَمَّنْتُمْ بِها كَسَمْقَمد كَيْشُ نظري ہے۔

جِجُولَ ثَبِعٍ: سمَّيته موها مين اساء كے لئے اساء ہونالازم آر ہا ہے اسلئے كه هاہميراساء كى طرف راجع ہے مطلب بيہوگا كمتم نے ناموں کا نام رکھ لیا ہے حالانکہ بیہ ہے معنی بات ہے،اور جب ہاء پر باء داخل کردیں گےتو بیاعتر اض وار دنہ ہوگا،اس کئے كه ها ضميراساء كي طرف راجع هو گي اور سَمَّيْتُهُ مَا مفعول مقدر هو گااي سَمَّيتُهُ مسميات تلك الاسماء بها.

# تِفَيِّيُوتِشِينَ

### قوم عاد کی مختصر تاریخ:

والسی عادِ احساهم هو دًا ، بیمرب کی قدیم ترین قوم تھی جس کے قصابل عرب میں زبان زوعام وخاص تھے،ان کی شوکت وحشمت ضرب المثل تقمی ، پھر دنیا ہے ان کا نام ونشان مٹ جا نا بھی ضرب المثل ہوکررہ گیا ،قر آن کی روہے اس قوم کا اصل مسكن احقاف كاعلاقه تھا جو حجازيمن اوريمامه كے درميان الربع الخالى كےمغرب ميں واقع ہے يہيں سے پھيل كران لوگوں نے يمن کے مغربی سواحل اورعُمان وحضرموت سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کردیا تھا، تاریخی حیثیت سے اس قوم کے آثار تقریباً

نا پید ہو چکے ہیں 'لیکن جنوبی یمن میں کہیں 'کچھ پرانے گھنڈرات موجود ہیں جنہیں ، عاد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حضر موت میں ایک مقام پر حضرت ہود علاج کا والیہ کھی مشہور ہے ہے سے ایک مقام پر حضرت ہود علاج کا والیہ کا قبر بھی مشہور ہے ہے سے ایک انگریز ، بحری افسر (James.R.wellsted) کو حصن عرب میں ایک پرانا کتبہ ملاتھا جس میں حضرت ہود علاج کا والیہ کا ذکر موجود ہے اور عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیان لوگوں کی تحریب جوثر بعت ہود علاج کا والیہ کا تعلق میں وقتے۔

حضرت ہود علاج کا والے بھی جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے وہ عاد اولی کے نام سے معروف ہے حضرت ہود علاج کا فلاٹ کا ای قوم کے ایک فرد تھے، یہ قوم اپنی طاقت وقوت میں بے مثال تھی ،اس کے افراد غیر معمولی تن وتوش کے ہوتے تھے،ان کے بارے میں قرآن نے ایک جگہ فر مایا" لہ ریں حلق مثلها فی المبلاد" اپنی اسی غیر معمولی قوت کے گھمنڈ میں مبتلا ہوکہ انہوں نے کہاتھا" مَنْ الشدُّ مد خاقوہ " ہم سے زیادہ طاقتورکون ہے؟ اللہ تعالی نے فر مایا جس نے انھیں پیدا فر مایا وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے (حم سجدہ) واقعہ کی مزید تفصیل کے لئے سور وَ احقاف کا مطالعہ کیجئے۔

MMM SWEISHON. OKO

# ان قوموں کے علاقے جن کا ذکر شیکھ الْاَعْمَافِ میں آیا ہے



وَ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ تُمُوْدَ بِتَرْكِ الصَّرُفِ سِرادًا بِهِ القبيلةَ أَخَاهُمْ طِلِحًا مُقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ واللَّهَ مَا لَكُمْ إِنَّ اللَّهِ غَيْرُهُ " قَدْجَاءَٰتُكُمْ بَيِّنَةٌ معجزةٌ مِّنْ مَّ بِكُمْ على صِدْقِى هٰذِهٖ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ اٰيَةً حالٌ عامِلُها معنى الاشارةِ وكانوا سَالُوْهُ ان يُخْرِجَها لهم من صَخْرةٍ عَيَّنُوْها فَذَرُّوْهَا تَأْكُلُ فِي ٓ ٱمْضِاللَّهِ وَلَا تَمَثُّنُوْهَا بِسُوَّةٍ بِعَثْر اوضَرُب فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمُّ ﴿ وَاذْ كُرُوٓ الذَّجَعَلَكُمْ خُلَفَآءُ في الارض مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاكُمْ اَسْكَنَكُهُ فِي الْإِنْ ضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا تَسْتُنُوها في الصَّيْبِ قَتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۚ تَسْتُنُوهَا في الشتاء ونَحْبُهُ على الحال المُقَدَرَةِ فَاذْكُرُ فَاللَّا اللَّهُ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿ قَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ السَّتَكُبُرُ وَامِنَ قَوْمِهِ تَكَبَّرُوا عن الايمان به لِلَّذِيْنَ السُّضُعِفُوالِمَنْ امَنَ مِنْهُمُ اي سن قومِه بَدَلٌ مما قبلَهُ باعاءةِ الجَارَ ٱتَّعُكُمُوْنَ أَنَّ صِلِعًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ السِّم قَالُوْ أَنعَهُ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ الَّذِيْنَ الستَكُبَرُوْ النَّا بِالَّذِي الْمَنْتُمْ بِهِ كُفِرُونَ ﴿ وَكَانِتِ النَّاقَةُ لَهَا يُومٌ فِي الماء ولهم يوم فَمَلُوا ذلك فَعَقَرُوا النَّاقَةَ عَقَرَها قُدَارٌ باسرها على فَتَلَمَا بسيفٍ وَعَتَوْاعَنْ أَمْرِ مَ يِهِ مُ وَقَالُوْا يُطلِحُ اثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَّا به من العذاب على عتلِما إِنْ كَيْمَ إِلْمُوسَلِيْنَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ الزلزلةُ الشديدةُ من الارض والـصيحةُ من السماءِ فَ**الصَّبَحُوا فِيُ دَارِهِمْ لِجَيْهِ إِنَ** صَالِحٌ والـصيحةُ من السماءِ فَتَوَلَّلُ أَعْرَضَ صَالِحٌ عَنْهُمْ وَقَالَ لِتَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمُ رِسَالَةَ رَبِي وَنَصَحَثُ لَكُمْ وَلِكِنْ لَأَتُحِبُّوْنَ النَّصِحِينَ ﴿ وَ اذَكِر لُوْطًا وِيُبْدَلُ منه إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ ٱتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ اي أَدْبَارَ الرِّجَالِ مَاسَّبَقَّكُمْ بِهَامِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِيْنَ ® الانس والجنّ إِنَّكُمْ بِتَحْقِيُقِ الهَمْزَتَيْنِ وتسميل الثانيةِ وادخال الفِ بينهما على الوَّلِحَمْيُن لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَآءِ \* بَلْ اَنْتُمُ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۞ مُتَجَاوِزُونَ الحالالَ التي الحرام ۗ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا اَنْ قَالُوْا <u>ٱخْرِجُوْهُمْ</u> اى لوطًا واتباعَهُ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ النَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۞ من أَدُبار الرّجَال فَٱنْجَيْنُهُ وَأَهْلَةُ **اِلْاَامْرَاتَهُ اللَّهُ عَانَتُ مِنَ الْخِبِرِيْنَ @ ا**لبَاقِيُنَ في العذاب وَآمُطُرْنَا عَلَيْهِمْ مُّطَرًّا هو حِجَارَةُ السجيل فَأَهُلَكُتُهُمْ فَأَنْظُرُكُيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾

ترکی اللہ کی بندگی کرواس کے سواتم ہارا کوئی معبود نہیں، میری صدافت پر تہہارے پاس تمہارے پر وردگار کی طرف سے میری قوم تم اللہ کی بندگی کرواس کے سواتم ہارا کوئی معبود نہیں، میری صدافت پر تہہارے پاس تمہارے پر وردگار کی طرف سے واضح دلیل معجزہ، آچکی ہے، بیاؤنٹن ہالتہ کی (آیڈ ) حال ہے اس کا عامل اسم اشارہ کا معنی (اشد ب ) ہے انہوں نے حضرت صالح علاق کا مطالبہ کیا تھا، سواس کو چھوڑ دو صالح علاق کا کھائے کا مطالبہ کیا تھا، سواس کو چھوڑ دو اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے بری نین قتل وضرب کے ارادہ سے اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا، ایسانہ ہو کہ کہیں تہہیں دردنا ک عذاب سے اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے بری نین قتل وضرب کے ارادہ سے اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا، ایسانہ ہو کہ کہیں تہہیں دردنا ک عذاب سے اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے بری نین قتل وضرب کے ارادہ سے اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا، ایسانہ ہو کہ کہیں تہہیں دردنا کے عذاب

آ پکڑےاورتم اس وفت کو یا دکرو کہ جبتم کو عاد کے بعد زمین کا ما لک بنایا تھااورتم لوز مین پررہنے کا ٹھکانہ دیا تھا تو اس کی ہموار ز مین میں تم شاندارمحل بناتے تھے گرمی کے موم میں تم ان میں رہائش پذیر ہوتے تھے اور پہاڑوں کوتراش کر مکانات بناتے تھے کہ موسم سر مامیں تم ان میں سکونت اختیار کرتے تھے، (بیسو تًا) حال مقدرہ کے طور پرمنصوب ہے سواللہ کی نعمتوں کو یا دکرواس کی زمین میں فساد ہر پامت کرو، ان کی قوم کے متکبر سر داروں نے جنہوں نے صالح عَلاِیجَلاٰ وَالشُّکوٰ پر ایمان کے مقابلہ میں تکبر کیا كمز ورطبقے كے ان لوگوں سے يو چھا جوا يمان لے آئے تھے ( آمَنَ منهم) اعاد ؤجار كے ساتھ، ماقبل يعني للّذِيْنَ استضعفو ا ہے بدل ہے کیاتم واقعی پیرجانتے ہو کہ صالح عَلاجِجَادُهُ الشُّكانِ تمہاری طرف اپنے رب کا پیغیبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہے شک جس پیغام کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں ، تکبر کرنے والوں نے کہا جس کوتم نے مانا ہے ہم تو اس کے منکر میں ،اور بیاس لیے کہا یک دن اونٹنی کے پانی کی باری تھی اور ایک دن ان کے (جانوروں) کے لئے تھاوہ اس سے تنگ آ گئے ، تو کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی اور صالح عَلا ﷺ لَا اُولائٹا کا سے کہہ دیا کہ اے صالح اس کے تل پر تم جس عذاب کی وهمکی دیتے ہوا سے لے آؤ،اگرتم واقعی پینے وال میں ہے ہو،آخر کاران کوایک دھاا دینے والے زمینی شدیدزلز لےاورآ سانی جیخ نے انھیں آ د بوجاِ اوروہ اپنے گھروں میں اوند ھے پڑے کے پڑے رہ گئے لینی گھٹنوں کے بل مرد ، ہوکر ، اورصالح عَلا ﷺ کا اُفاکٹا کُواان کی بستیوں سے بیہ کہتے ہوئے نکل گئے کہاہے میری قوم، میں ہے اپنے رب کا پیزام تہہیں پہنچادیااور میں نے تمہاری بہت خیر خواہی کی لیکن تم خیرخواہوں کو پیندنہیں کرتے ،اورلوط تھی ڈالٹیک کاذکر کر کی گیا ہے ان کو پیغیبر بنا کر بھیجااذ کے لوط سے اِذِقِ ال ، بدل ہےاوراس بات کو یاد کروجب انہوں نے اپنی قون سے کہا کیاتم ایک ہے جیائی کے کام کرتے ہو یعنی مَر دوں سے ہم جنسی کرتے ہو،کہ جو دنیا میں تم ہے پہلے جن وانس میں ہے کسی نے نہیں کیا کیاتم عورتوں کو چھوڑ کرمردوں ہے شہوت پوری کرتے ہو(ء اِنَّسکے میں دونوں ہمزوں کی تحقیق اور دوسرے کی تسہیل کے ساتھ اور دونوں کے درمیان دونوں صورتوں میں الف داخل کر کے، حقیقت بیہ ہے کہتم حلال سے حرام کی طرف تجاوز کر کے حدسے گذرنے والے لوگ ہو،ان کی قوم کے پاس اس کےعلاوہ کوئی جواب ہیں تھا کہانہوں نے کہد یا کہان کو ( یعنی ) لوط کواوراس کی اتباع کرنے والوں کو اپنی ہستی سے نکالد و پیر مَر دوں سے ہم جنسی کے بارے میں بڑے پا کباز بنتے ہیں، بالآخر ہم نے لوط عَلاِیجَلاُ وَلاَیْتُکُو کو اوران کے گھروں کو بجز اس کی بیوی کے کہوہ پیچھے رہنے والوں میں تھی ، بچا کر نکالدیا (لیعنی) وہ عذاب میں تھننے والوں میں تھی ، پھر ہم نے ان کے اور پرایک خاص قتم کی بارش برسائی کہوہ کنگر ملے پھر تھے چٹانچیان کے ذریعہان کو ہلاک کردیا سوغور کرو کہان مجرموں کا کیساانجام ہوا!!

### عَجِفِيق الْرَكْيِ لِيَسَهُمُ الْحَالَةِ الْفَيْلِيرِي فَوَالِلْ

فَحُولِ مَنْ ؛ والسى تُمُوْدُ اخاهم صالحًا، اس کاعطف ماقبل پرعطف قصه کی القصه کے قبیل ہے ہے،ثمودایک فبیلہ کا نام جوان کے جدا کبر کے نام پر ہے اسی وجہ سے ثمود غیر منصرف ہے،ان کا نسب اس طرح ہے،ثمود بن عاد بن ارم بن شالخ بن اُرفخشذ بن سام بن نوح ،صالح ،امحاهد کاعطف بیان ہے حضرت صالح کاشجر ہنسب اس طرح ہے صالح بن عبید بن اُسف بن ماشح بن عبیر بن حاذر بن ثمود ، جن لوگوں نے ثمود قبیلہ کا نام قرار دیا ہے انہوں نے اس کوعلمیت اور تا نبیث کی وجہ سے غیر منصرف پڑھا ہے اور جن لوگوں نے شخص کا نام کہاہے وہ اس کومنصرف کہتے ہیں۔

قِحُولَكَ ؛ هَاذِهِ نَاقَةُ الله ، جمله متانفه بِمقصد مجزه كي كيفيت كوبيان كرنا ہے، كويا كه كها مياما هذه البينة ، جواب دياهذه ناقة الله

فِيُولِنَى ؛ حالٌ عَامِلُها معنى الاشارة آيةً، ناقة، عال جاس كاعامل هذه اشيرُ كمعنى مين موكر ب-

فِحُولِكُ : سُهولها، سهول سَهُلُ كى جَع برم زمين كو كتي بين -

قِحُولَكَ ؛ نَصْبُهُ عَلَى الحالِ المُقَدَّرَةِ ، بيوتًا. تنحتون ہے حال مقدرہ ہے، یعنی تم پہاڑوں کواسلئے تراشتے ہو کہ تمہارے لئے ان میں رہنا مقدرہو چکا ہے، اسلئے تراشنا سکونت اختیار کرنے پر مقدم ہے، حالانکہ حال وذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے۔ قِحُولِ کَ ؟ : تعتُوْا، (س)عِثِیٌّ اور عُثِیٌّ، ہے جمع مذکر حاضرتم فساد کرو۔

فِيُولِكُ : المللا ، اسم جمع معرف باللا حركي الملاءُ سردار ، بز اوك \_

قِحُولَ اللّٰہ ؛ بِاَمْرِهِمْ، بیاضا فداس سوال کا جُواب ہے کہ آل کرنے اولا قدار نامی ایک شخص تھااور عبقروا میں قبل کی نسبت بوری قوم کی طرف ہے جواب بیہ ہے کہ بیا سنادمجازی ہے قدار کے قبل سے چونکہ پوری قوم منفق تھی اسلئے پوری قوم کیطر ف قبل کی نسبت کردی گئی ہے۔

قتل کی نبیت کردی گئی ہے۔ قِیَوْلِ آئی : هو حِجَارَةُ السِّجِیْل ، وہ پھرجس میں قدر نے ٹی کوآ میزش کر بھی ہیں ، کہتے ہیں کہ بیسنگ ِگل کا

معرب ہے۔

#### تَفَيْهُوتَشِي

وَالِنَّى شَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود حجاز اورشام كے درمیان وادی القریٰ میں رہائش پذیرتھی ہے۔ میں تبوک جاتے ہوئے آپ ﷺ نے اپنے سحابہ سے فرمایا تھا، معذب قوموں ہوئے آپ ﷺ نے اپنے سحابہ سے فرمایا تھا، معذب قوموں کے علاقہ سے جب گذروتو روتے ہوئے گذرو ( بخاری ) قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علائلا اللہ کا کورسول بنا کر بھیجا گیا تھا، اس قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے دراصل قوم عاد ثانیہ اور اولی ارم ہی کی دوشاخیس ہیں بیقوم بھی عرب کی قدیم ترین قوموں میں سے ہے جو عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور ہے، زمانۂ جاہلیت کے اشعار اورخطبوں میں اس قوم کا نام ملتا ہے ایسریا کے کتبات اور یونان ، اسکند ہے، اور روم کے قدیم مؤرخین اور جغرافیہ نولیں بھی اس کاذکر کرتے ہیں۔

اس قوم کامسکن شالی مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جوآج بھی الحجر کے نام سے معلوم ہے موجودہ زمانہ میں مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے پرایک اشیشن پڑتا ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں یہی شمود کا صدر مقام تھا اور قدیم زمانہ میں حجر

= (نَعَزَم بِبَلشَنِ ]≥

کہا! تا تھا، اب تک وہاں ہزاروں ایکڑ رقبے میں وہ شکین (پتھر کی ) کی عمارتیں موجود ہیں جن کوشمود کےلوگوں نے یہاڑوں میں تراش تر اش کر بنایا تھا،اب بھی اس شہرخموشاں کودیکھے کرانداز ہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی ز مانہ میں اس شہرخموشاں کی آبادی جاریا کچے لاکھ ہے کم نہ ہوگی ،نزول قرآن کے زمانہ میں حجاز کے تجارتی قافلےان آ ٹارقدیمہ کے درمیان سے گذرا کرتے تھے،آپ ﷺ بھی جب اس شہرخموشاں ہے گذر ہے تو آپ ﷺ نےمسلمانوں کو بیآ ثارعبرت دکھائے ،ایک جگہ آپ نے ایک کنویں کی نشاند ہی کرتے ہوئے فر مایا کہ یہی وہ کنواں ہے کہ جہاں حضرت صالح عَلا ﷺ کی اومٹنی یا نی پیا کرتی تھی ،ایک پہاڑی درّ ہے کود کھا کرآپ نے فر مایا کہ ای درّ ہے ہے وہ اونٹنی پانی پینے کے لئے آتی تھی چنانچہ وہ مقام آج بھی فج الناقہ کے نام ہے مشہور ہے، جولوگ ان کھنڈروں میں سیر کرتے پھرر ہے تھے آپ نے ان کوجمع فر مایا اوران کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں شمود کے انجام پرعبرت دلائی ورفر مایا کہ بیاس قوم کاعلاقہ ہے جس پرخدا کاعذاب نازل ہوا تھا،لہذا یہاں سے جلدی گذر جاؤیہ سیر گاہ ہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔

قوم لوط کی مختصر تار<sup>ی</sup>:

ولوطًا اذ قبال لقومه (الآیة) بیقوم ال علاقد میں رہتی تھی جے آجکل شرق اردن کہاجا تاہے،اور عراق وفلسطین کے قدم ک درمیان واقع ہے بائبل میں اس قوم کا صدر مقام سدوم بتاکیا گھا ہے جو یا تو بحیرۂ مردار (بحرمین) کے قریب کہیں واقع تھا یا بحرمیت میں غرق ہو چکا ہے۔

حضرت لوط علیجی لا والنظری حضرت ابرا ہیم کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے حضر کیا مطابقی لا والنظری اپنے بچیا ابرا ہیم علیجی لا والنظری کے ساتھء ات ہے نکلے کچھ مدت تک شام وفلسطین ومصر میں گشت لگا کر دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف رہے ،اس کے بعد مستقل منصب رسالت پر فائز ہو کراسی بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح پر مامور ہوئے۔

یہود یوں کی تحریف کردہ بائبل میں حضرت لوط عَلاِیجَالاُ وُلائٹائلا کی سیرت پر جہاں اور بہت سے دھبے لگائے گئے ہیں ان میں سے ایک دھبہ بیجمی ہے کہ حضرت لوط عَلاِجَالاً وَالمَثْلُا حضرت ابراجیم عَلاِجَالاً وَالنَثْلُا ہے لڑکرعلاقہ سدوم میں جلے گئے تھے مگر قرآن اس غلط بیانی کی تر دید کرتا ہے،قرآن کا کہنا ہے کہ حضرت لوط عَلاَ اَللّٰ کَلاَ اَللّٰ کُلا قلہ کے باشندوں کی اصلاح کے کئے مبعوث کیا گیا تھا، اہل سدوم کوحضر ت لوط عَالِيجَ لاُ وَالنَّئِلاَ نِے اپنی قوم، غالبًا اس لئے کہا کہ ان کے ساتھ لوط عَالِجَيَّلاُ وَالنَّئِلاَ كا از دوا جی رشته قائم ہو گیا ہو۔

دو سرے مقامات پراس قوم کے بعض اور اخلاقی جرائم کا بھی ذکر آتا ہے مگریہاں اس کے سب سے بڑے جرم کے بیان پر ا کتفاء کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان پرعذاب نازل ہوا،اوروہ ہم جنسی کافعل تھا، بہ قابل نفرت فعل جس کی وجہ ہے ان کو مذمت میں شہرت دوام حاصل ہوئی ،اس کےار تکاب سے تو بدکر دارانسان نسی زمانہ میں بازنہیں آئے ،کیکن بیفخر یونان کو حاصل ہے کہ اس کے فلاسفہ نے اس گھناؤ نے جرم کواخلاقی خو بی کے مرتبہ تک اٹھانے کی کوشش کی ،اوراس کے بعد جوکسر باقی رہ گئی تھی اسے

جدید مغربی تہذیب نے پورا کردیا یہاں تک کہ بعض مغربی ملکوں کی مجالس قانون ساز نے اسے نہ صرف میہ کہ با قاعدہ جائز قرار دیدیا بلکہ آپس میں شادی کوبھی قانونی حثیت دیدی، جبکہ بیدایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ ہم جنسی قطعی طور پروضع فطری کے خلاف ہے اور بیہ خلاف ہے اور بیہ خلاف ہے اور اپنے معمول کی طبعی ساخت اور نفسیاتی ترکیب کے خلاف جنگ کرتا ہے، اور ایسے مہلک ولا علاج ''ایڈز'' جیسے امراض میں مبتلا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، فطرت صحیحہ سے انحراف اور حدود الٰہی سے تجاوز کو مغرب کی مہذب قو موں نے انسانوں کا بنیا دی حق قرار دیدیا ہے جس کی روسے کسی کورو کئے کا حق حاصل ہے اب میسرے سے کوئی جرم نہیں رہا۔

#### اواطت کی سزا:

یہاں صرف بیہ بتایا گیا ہے کیمل قوم لوط ایک بدترین گناہ ہے جس کی وجہ ہے ایک قوم اللہ کے غضب میں گرفتار ہو چکی ہے، اس کے بعد بیہ بات ہمیں نبی ﷺ کی رہنمائی ہے معلوم ہوئی کہ بیا یک ایسا جرم ہے جس سے معاشرہ کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا حکومت اسلامی کے فرائض میں ہے اور پیدگری جرم کے مرتبین کوسخت سے سخت سزا دی جانی جا ہے ، حدیث میں جومختلف روایات حضور ﷺ ہے مروی ہیں ان میں ہے کئی میں کے الفاظ ملتے ہیں،'' اقتلو الفاعل و المفعول به'' فاعل اورمفعول کو قتل كردو يسي ميں ان الفاظ كا اضافه ہے، احسان او كمريك حصيان شادى شده ہول يانه ہوں اوركسى ميں بيالفاظ ہيں، ف ارجه مو الاعلى والاسفل،او پروالا اور نیچے والا دونوں سنگسار منظیجائیں،لیکن چونکه آپ ﷺ کے زمانہ میں ایسا کوئی مقدمہ پیش نہیں ہوا،اسلئے قطعی طور پر بیہ بات متعین نہ ہوسکی کہ اس کی سز اکس طرح دی جائے صحابۂ کرام میں سے حضرت علی وَضَافَتُهُ مَعَالِثَةٌ كَى رائے بیہ ہے کہ مجرم تلوار سے آل کیا جائے اور دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش جلادی جائے اس رائے سے حضرت ابوبكر دَفِحَانَثْهُ تَغَالِكُ بُ نِهِ اتفاق فرمايا ہے، حضرت عمر دَفِحَانْتُهُ تَغَالِكُ اور حضرت عثمان دَفِحَانْتُهُ تَغَالِكُ كَى رائے بيہ ہے كہ كى بوسیدہ عمارت کے بنچے کھڑا کر کے وہ عمارت اس پر گرادی جائے ابن عباس دھنجانٹائٹے کا فتو کی بیہ ہے کہستی کی سب سے او کچی عمارت ہے اُسے سرکے بل پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جا ئیں ، فقہاء میں سے امام شافعی دَیِّحَمَّلُاللّٰهُ مَّعَاكُ فر ماتے ہیں کہ فاعل اورمفعول واجب القتل ہیں خواہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ شعبی رَیِّمَ کُلاللّٰہُ تَعَالیٰ، زہری رَیِّمَ کُلاللّٰہُ تَعَالیٰ، امام ما لک رَحْمَهُ لللهُ مَعَالَىٰ، اور امام احمد رَحْمَهُ لللهُ مَعَالَىٰ كہتے ہیں ان كى سزا رجم ہے سعید بن میتب رَحْمَهُ لللهُ مُعَالَیٰ، عطاء۔ حسن بصرى، رَحْمَهُ كَاللَّهُ الرَّاهِيمِ تَخْعَى رَحْمَهُ كَاللَّهُ مَعَاكَ سفيان تُورى رَحْمَهُ كَاللَّهُ أُور اوزاعى رَحْمَهُ كلللهُ تَعَاكَ الرّاهِيمِ تَعْمَلُونَهُ مَا كله اس جرم ميں وہى سزادی جائے جوزنا کی سزاہے بعنی شادی شدہ کورجم اور غیر شادی شدہ کوسوکوڑے مارے جائیں ،اورجلاوطن کر دیا جائے اورامام ابوصنیفہ رَیِّحَمُّلُامِلُمُنَّعَاكُ كى رائے میں اس پر کوئی حدمقر رنہیں ہے بلکہ یہ فعل تعزیر کامستحق ہے۔ جیسے حالات اور ضروریات ہوں ان کے لحاظ ہے اس کوعبرت ناک سزادی جائے ، امام شافعی رَیِّحَمَّنُلملَّهُ مَعَالیٰ کا بھی

﴿ (مَعَزَم پِسَالشَهِ ) >

ایک قول اس کی تائید میں منقول ہے۔

یہ بات بھی معلوم رہنی چاہئے کہ شوہر کے لئے یہ تطعی حرام ہے کہ خود اپنی بیوی کے ساتھ عمل لوط کرے، ابوداؤ دمیں آپ ﷺ کا بیار شادمنقول ہے ''ملعون من اتنی المو أة فی دہر ھا''عورت سے عمل لوط کرنے والاملعون ہے، ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضور ﷺ کے بیالفاظ منقول ہیں، لا یہ خطر اللّٰہ الی رجل جامع امر أة فی دہر ھا، اللّٰہ اس مرد کی طرف ہرگز رحمت کی نظر سے نہ دیکھے گا جوعورت سے اس فعل کا ارتکاب کرے۔

وَ اَرْسَلُنَ اللهِ عَدْرَةٌ مِنْ مَرْ يَنَ اَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ لَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللهِ عَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُمْ رَبِينَةً مُعُوا النّاسَ اللّهُ مُولًا النّاسَ اللهُ مَا عَلَى عِدْقِى فَاوَقُوا اَتِمُوا الْكَيْلُ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْحُسُوا تَنْقُصُوا النّاسَ اللّهُ مَا كُمُ مُولًا لَهُ مُولًا اللّهُ عَلَى وَالْمَعْاصِي بَعْدُ الصَّلَاحِةً الْبَعْتِ الرّسُلِ ذَلِكُمْ المذكورُ خَيْرُلُكُمُ الْنَكُمُ الْنَكُمُ الْنَكُمُ المذكورُ خَيْرُلُكُمُ النَّ سَاعَانُ فَيَادِرُوا اليه وَلا تَقْعُدُ وَالِكُلِّ صِرَاطٍ طريق تُوعِدُونَ تُحَوِفُونَ الناسَ باخذِ مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

عبادت کرو،اس کے سواتہ ہماراکوئی معبود نہیں ، تہمارے پاس میری صدافت کی تہمارے پروردگاری طرف ہے مجزہ کی شکل میں عبادت کرو،اس کے سواتہ ہماراکوئی معبود نہیں ، تہمارے پاس میری صدافت کی تہمارے پروردگاری طرف ہے مجزہ کی شکل میں واضح دلیل آچی ہے تم ناپ تول پوری پوری کیا کرولوگوں کو چیزی کم مت دیا کرو، اور رسولوں کو تھیج کر زمین کی اصلاح کے بعد کفرومعاصی کے ذریعہ زمین میں فساد ہر پانہ کروائی فہکور میں تمہارے لئے خیر ہا گرتمہاراا بمان کا ارادہ ہے تو اس کی طرف جلدی کرواور تا سنوں پراسلئے نہ بیٹھا کرو کہ لوگوں کو ان کے کپڑے چھین کریاان ہے ٹیکس وصول کر کے خوف زدہ کرواور اللہ کے دین پریقین رکھنے والوں کوئل کی دھمکی دے کر اللہ کے دین ہے روکواور اس راستہ میں بھی تلاش کرو، وہ زمانہ یا دکرو جب تم تھوڑے سے تھاللہ نے تہمیں بہت کردیا،اور آ تکھیں کھول کر دیکھو کہ تم سے پہلے رسولوں کی تکذیب کر کے فساد ہر پاکر نے والوں کا کیا حشر ہوا یعنی ان کا انجام ہلاکت ہوا، اور اگرا کیگروہ تم میں کا اس پرجس کو میں دیکر بھیجا گیا ہوں ایمان لا یا تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی حق پرستوں کو نجات دے کر اور باطل پرستوں کو ہلاک کر کے والوں کا کیا تھی سے دور کو ایمان نہیں لا یا تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی حق پرستوں کو نجات دے کر اور باطل پرستوں کو ہلاک کر کے والوں کا کیا تو تھی تھی تھی تھی تھی تھیں۔

ہارےاورتمہارے درمیان فیصلہ کردے ، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

### عَجِقِيق الرَّيْبِ لِسَهُ الْحَ تَفْسِّلُو لَفْسِّلُو كَفْسِّلُو كَالِلْا

**قِوْلَ كَنَى : مدین، یامدیان حضرت ابراجیم عَلا ﷺ کا تیسری بیوی قطورا سے ابرا جیم عَلا ﷺ کَا اللّٰ کے صاحبز ا دے ہیں یہ** بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں اسلئے کہ بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت ابرا ہیم عَلاِجِبَلاَهُ وَلاَئْتُلاَ کے پوتے یعقوب بن اسلحق سے ہے، حضرت یعقوب عَلاِیجَلاْوَلاَیْنَاکُو کا ایک نام اسرائیل بھی تھا اس لئے ان کی اولا دبنی اسرائیل کہلائی ، مدین ایک بستی کا نام ہے اور مدیان کی اولا دبھی بنی مدین کہلائی حضرت شعیب علایجَلاهٔ وَالنَّهُ کَا کَاتَعَلَق بھی اسی قوم ہے ہے حضرت شعیب عَلایجَلاهُ وَالنَّهُ کَا حضرت موی عَلافِقِلاَهُ وَالمَثْلُا کے خسر نتھے، حضرت موسیٰ عَلافِقِلاَهُ وَالمَثْلُا نے مصر سے ہجرت کر کے مدین بہنچ کر حضرت شعیب عَلَيْجَلَا وَالنَّكُلَا كَ يَهِالِ قِيامٍ كَيا اور دس سال كاعرصہ يہبيں گذارا ،اسى دوران حضرت شعيب عَلَيْجَلَا وُلاَيْتُكُو كَي صاحبز ادى سے حضرت موسىٰ عَالِيْجَالَاهُ وَالسَّعْكِوْ كَى شَاوى مونى \_

فِوْلِكُ : مُريْدِى الإيْمَان، يوايك والمقدر كاجواب --

مِينُولِكَ: حضرت شعيب عَلَيْظَلَا وَالسَّلَا كَ مَا طَهِ مِن بَهِيل تَصِوّان كو ان كنتم مومنين ماضى كصيغه سي كيول

جِي لَيْعِ: جواب كاحاصل بيہ ہے چونكہ حرف شرط بھی صیغهٔ ماضی کو انتہا سے نہیں نكال سكتا اسلئے مويدی، كالفظ مقدر ما ننا پڑا تا كہ معنی درست ہوجا ئیں ،مطلب بیہ کہا گرتمہاراایمان لانے کاارادہ ہے تو ملاورہ کاموں سے بازآ جاؤ۔ قِعُولَكَى ؛ فَهَا دِرُوْ الله اس ميں اشارہ ہے كہ ان كنتمر مؤمنين شرط كى جزاءً ، مخلاوف ہے نه كه ماقبل كاجمله جزاء ہے۔

(ترويح الارواح)

قِعُولِكَ المكس، خراج، تيكس، عشر، المكّاس، العشار، عشر وصول كرنے اولا۔

### تِفَيِّيُرُوتَشِّيْ

#### مدین کی مختصر تاریخ:

انبیاء پیبلٹٹلا کے قصص کا سلسلہ سابقہ آیات سے چل رہا ہے بیہ پانچواں قصہ ہے، بیہ قصہ حضرت شعیب عَلاِیجَالاُ وَلاَ

مدین کا اصل علاقہ حجاز سے شال مغرب اورفلسطین کے جنوب میں بحراحمراورخلیج عقبہ کے کنارے پروا قع تھا ، اہل مدین کا تعلق سلسلة بنی اسرائیل ہے نہیں ہے اہل مدین دراصل حضرت ابرا ہیم عَالِیجَلااُوَالیّٹاؤ کے صاحبز ادے مدین کی اولا دمیں ہے ہیں ، - ﴿ [نِصَّزَم پِبَلشَهُ ] ≥ -

عرب کے دستور کے مطابق جولوگ کسی بڑے شخص کے ہاتھ پرمشرف باسلام ہوتے وہ اسی کی طرف منسوب ہوکر بنی فلاں کہلاتے تھے،اس دستور کے مطابق عرب کا بڑا حصہ بنی اساعیل کہلا یا،اوراولا دیعقوب کے ہاتھ پرمشرف باسلام ہونے والے لوگ بنی اسرائیل کہلائے،اسی طرح ابراہیم علاچھکا گؤلائے کے صاحبز داے مدین کے زیراثر آنیوالے لوگ بنی مدین کہلائے۔

#### حضرت شعيب عَاليَّجِيَلاةُ وَالسَّيْكِ كَى بعثت:

حضرت شعیب علی کافل میں ''اور کہیں 'اصحاب ایک' کے تھے تر آن کریم نے کہیں ان کو''اہل مدین' اور کہیں ''اصحاب مدین' کے نام سے ذکر کیا ہے، اور کہیں ''اصحاب ایک' کے نام سے، ایکہ کے معنی جنگل اور بین کے آتے ہیں، بعض مفسرین حضرات نے فر مایا کہ بید دونوں قو میں الگ الگ تھیں اور دونوں کی بستیاں بھی الگ الگ تھیں حضرت شعیب علیہ کافلا کالگ تھیں حضرت شعیب علیہ کافلا کالگ تھیں حضرت شعیب علیہ کافلا کالگ تھیں حضرت شعیب ملیہ کا کالگ کالے کالے کالے کالے کالے کالے کہ بیان کے بعد دوسری قوم کی طرف مبعوث ہوئے ، ونوں قوموں پر جوعذاب آیا اس کے الفاظ بھی مختلف ہیں اصحاب مدین پر کہیں 'صححۃ'' اور کہیں'' رجفۃ'' کاعذاب مذکور ہے اور اصحاب ایک ہا کہ بی توم اور اصحاب ایک ہا کہ بی قوم کے عذاب کا ذکر ہے، اور بعض مفسرین نے فر مایا کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایک ہا کہ ہی توم کے نام ہیں مذکورہ تیوں قتم کے عذاب اس قوم میں جس میں خرب میں تک پھراس کے ساتھ سخت آواز چنگھاڑ کی شکل میں آئی پھرز مین میں زلزلد آیا۔

﴿ اللہ کا کے نام ہیں آئی پھرز مین میں زلزلد آیا۔

﴿ اللہ کا کی شکل میں آئی پھرز مین میں زلزلد آیا۔

﴿ اللہ کی شکل میں آئی پھرز مین میں زلزلد آیا۔

﴿ اللہ کی شکل میں آئی پھرز مین میں زلزلد آیا۔

﴿ اللہ کی کین کے خاص کے خاص کی کی خاص کے خاص کے نام ہیں کہ کی کی کی کی کی کی کھرن میں میں زلزلد آیا۔

﴿ اللہ کی کی کھرن میں میں زلزلد آیا۔

﴿ اللہ کی کی کی کی کی کی کھرن میں میں زلزلد آیا۔

﴿ اللہ کی کی کھرن میں میں زلزلد آیا۔

﴿ اللہ کی کی کھرن میں میں زلزلد آیا۔

### قوم شعیب اوران کی بدکرداری:

قوم شعیب کی ایک بری خصلت بیتھی کہ راستوں پر چورا ہوں پر جمع ہوکر بیٹھ جاتے اور مسافروں کولوٹے اور لوگوں کو ڈرا دھم کا کر حضرت شعیب علایج کلا گلائٹلا کے پاس جانے سے روکتے ، راستوں پر بیٹھ کر لوٹ کھسوٹ کرتے بعض مفسرین نے خلاف شرع چنگی اور ٹیکس وغیرہ وصول کرنے کو بھی داخل کیا ہے۔

ری می در می در مایا جولوگ راستوں پر بیٹھ کرنا جائز چنگی وصول کرتے ہیں وہ بھی قوم شعیب علاقۂ کالٹٹکؤ کی طرح علامہ قرطبی نے فرمایا جولوگ راستوں پر بیٹھ کرنا جائز چنگی وصول کرتے ہیں وہ بھی قوم شعیب علاقۂ کالٹٹکؤ کی طرح مجرم ہیں ۔.

قَالَ الْمَكُلُّ الَّذِيْنَ اسْتَكُبَرُ وَامِنَ قَوْمِهِ عن الايمانِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ امَنُوْ امَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا الْوَلْمَعُودُنَّ تَرْجِعُنَ وَفَى مِلَّتِهُم قَطُّ وعلى نَحُوهِ فِي مِلَّتِنَا دينِنَا وغَلَبُوا في الخطاب الجمع على الواحدِ لان شُعَيْبًا لم يكن في مِلَّتِهم قطُّ وعلى نَحُوهِ أَخَلُ مِلْمُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَ

ت بنجيج المان كے مقابلہ ميں تكبر كيا، كہاا ہے شعیب ہمتم کواوران لوگوں کو جوتمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکالدیں گے اِلّا بیہ کہتم ہمارے دین ( دھرم ) میں واپس آ جاؤ ، خطاب میں جمع کو قاحد پرغلبہ دیا ہے ، اسلئے کہ شعیب عَلاِیجَلاٰهُ طَائِیْتُکو ان کے دین پر ہرگز نہ تھے اور اسى (تىغىلىب الىجىمىع على الواحد) كے طور پائىلى كاليا كالا كالنائلانے بھى جواب ميں فرمايا، كيا ہم اس دين ميں لوث آئیں اگر چہ ہم اس کونا پیند کرتے ہوں (یہ)استفہام انگادگی ہے واللّٰدا گرتمہارے دین میں واپس آ گئے تو ہم نے اللّٰد پر حجوثی تہمت لگائی بعداس کے کہاللہ نے ہم کواس سے نجات دی ، ہرگٹر ہمارے لئے روانہیں کہ ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اِلا یہ کہ ہمارے پروردگاراللہ ہی کو بیمنظور ہو کہ وہ ہم کورسوا کرے ہما کہے رب کاعلم ہرشنی کومحیط ہے اسی میں میرا اورتمہارا حال بھی شامل ہے،ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پرور د گارتو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کردے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، شعیب عَلاِیجَلاٰۂُوَالیّٹُوٰ کی قوم کے کا فرسر داروں نے کہا یعنی آپس میں ایک دوسرے سے کہافتم ہے اگرتم نے شعیب علایقالا الٹاکا کی بات مان لی تو تم بڑا نقصان اٹھاؤ گے ،تو ان کوایک شدید زلزلہ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوند ھے پڑے رہ گئے (یعنی) گھٹنوں کے بل مردہ پڑے رہ گئے، جنہوں نے شعیب عَلاِیْلاُوُلائٹلا کی تکذیب کی تھی ان کی بیرحالت ہوئی کہ گویا وہ ان گھروں میں بھی رہے ہی نہ تھے (اَلسذیس محسذ بسو ا شعیبًا) مبتداء ہے اور کان الن الن الن کی خبر ہے، کان مخففہ ہے اور اس کا اسم محذوف ہے، ای کا نَّهُمْ ، جنہوں نے شعیب عَلاِیجَلاُوُلائٹلا کی تکذیب کی تھی وہ خسارے میں پڑگئے موصول وغیرہ کا اعادہ کر کے تا کید ہےان کے قول سابق کی تر دید کے لئے ،اس وفت شعیب علا ﷺ کا وُلائٹ منہ موڑ کر چلد ہے ،اور آپ نے فر مایا اے میری قوم میں اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا چکااور میں نے تمہاری خیرخواہی کی پھر بھی تم ایمان نہیں لائے ،اب میں کا فرلوگوں پر کیسےافسوس کروں جو ( قبول حق ہے) منکر ہیں ،استفہام جمعنی نفی ہے۔

﴿ (نَعَزُم پِبَلشَهُ ] ≥

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فِحُولَنْ ؛ وَعَلَّبُوْ ا فِي الخِطَابِ الجمعُ على الوَاحِدِ، يايك والمقدر كاجواب --

مِیکُوالی، سوال یہ ہے کہ قوم شعیب کے سرداروں کے قول ، او لتعود دُقَّ ، سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علایہ کا والنظافات کو تھے ہیں حالا نکہ نبی سے کفر کا صدور محال ہے۔ نبوت سے پہلے اپنے قومی ند جب پر تھے ، اسلئے کہ عَوْ دحالت سابقہ کی طرف لوٹے کو کہتے ہیں حالا نکہ نبی سے کفر کا صدور محال ہے۔ جیکہ لیٹے اپنے کہ خضرت شعیب علایہ کا والنظافات کو جولوگ ایمان لائے تھے وہ چونکہ ایمان لائے سے پہلے اپنے قومی ند جب بت پر تھے اس لئے ان کے اعتبار سے قوم کے سرداروں نے تغلیباً حضرت شعیب علایہ کا والنظافات کو بھی ان کے ساتھ شریک کرکے لکتھو دُن ، جمع کا صیغہ استعال کیا ، ورنہ شعیب علایہ کا اللہ کا کا صدور نہیں ہوا۔

فِيُولِنَى : فَيَخْذُلُنا ، اس ميں اشارہ ہے كہ يَشَاءَ كامفعول مُذَابُونَ مِهِ إوروہ خذلان ہےنه كه طلق شي

فِيُولِينَ : أَى وَسِعَ علمهُ ، أَس مين اشاره بكه علمًا فاعل مِي منقول المرتميز بـ

چَوُلْکُ ؛ التَاکِیْدُ بِاعَادَةِ المَوْصُولِ اسْعبارت میں اس شبہ کودور کردیا کہ اُللا کی کذبو ا شعیبًا کہنے کے بجائے ، انّھمر کیا نبو اہم النخسِرون کہتے تو زیادہ بہتر رہتااعادۂ موصول کی ضرورت نہیں تھی شمیر کافی تھی ، جواب کا حاصل بیہ ہے کہ ان کی صفت کفر کی تاکید کے لئے موصول کا اعادہ کیا گیا ہے شمیر میں بیہ بات نہ ہوتی۔

قِحُولِكَنَى : وَغَيْرِهٖ لِلرَّدِّ عَلَيْهِم فَى قَوْلِهِم السَابِقِ، يعنى موصول كاعاده سان كى صفت كفرك تاكيد مولَى ہائ طرح جمله سابقه كى طرح اس جمله كو بھى مستقل اوراسميدلاكر سابق جمله كے صفون كى مزيد تاكيد ہوگئى۔

#### تَفَسِّيُرُوتَشِينَ

 دعوت اس لحاظ ہے دی تھی کہ وہ انہیں بھی دعوت و تبلیغ ہے پہلے اپنا ہم مذہب ہی سمجھتے تھے گوحقیقتاً ایسانہ تھا، یا بطور تغلیب کے ان کو بھی شامل کرلیا ہو، اسلئے کہ پنجمبر بعثت ہے پہلے اپنی قوم کے موروثی مذہب کی مخالفت نہیں کر تاسکوت اختیار کرتا ہے اس لئے قوم قدرةً اس کو بھی اسی مذہب میں شامل مجھتی ہے۔

فَاحذتهم الرجفةُ فاصبحوا فی دارهم جشمین، قرآن کریم میں حضرت شعب علی والی کی امت کے عذاب کا تذکرہ تین مقامات پرآیا ہے، ایک یہاں لیمی سورہُ اعراف میں زلزلہ کا ذکر ہے ایک سورہُ ہود میں آسانی چنخ کا ذکر ہے، اور ایک سورہُ شعراء میں عذاب کے بادل کا ذکر ہے جس میں ہے آگ بری تھی، یہ بینوں عذاب ایک ساتھاں طرح آئے کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں جے تو زلزلہ آیا جب گھروں ہے باہر نکلے تو سخت گرمی معلوم ہوئی تو بادل کی شکل کا آسان پرایک محلوانظر آیا جس کا گھنا ساید تھا پہلے ایک شخص اس سایہ میں گیا اس نے آگر سایہ کی شغندگ کی تعریف کی، لوگ اس کی تعریف سئلراس بادل کے سایہ میں چلے گئے اسی دوران آسان سے ایک شخت چنخ کی آواز آئی اور پھراسی بادل ہے آگ بری جس سے سب لوگ ہلاک ہوگئے۔ مدین کی جا، میں میں جن خوروں نے میں ضرب المشل رہی ہے چنا نچیز بور میں ایک جگہ آیا ہے کہ 'ا سے خدا، فلاں فلاں قوموں نے تیر کے خلا ہے جہد کیا ہے لہذا تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کر جو تو نے مدیان کے ساتھ کیا تھا'۔

وَمَّا الْسَلْنَافِي قُرْيَةٍ مِنْ نَبِي فَكَذَبُوهُ الْآاخَذُنَا عَلَيْهِمِ الْهَالَمِ الْبَاسَاءِ شدةِ الفق والضَّرَّةِ العنوا الْحَسَنَة العنى والصحَّة لَعَلَيْهُمْ يَضَّرُعُونَ عَنُوْمِنُونَ ثُمَّرَبَدُلْنَا آغَطَيْنا عِلْمَ مَكَانَ السَّيِّئَةِ العذابِ الْحَسَنَة العنى والصحَّة حَتَّى عَفُوا كَثُرُوا وَقَالُوا كَفرا لِلنِعْمَةِ قَدُمَسَ الْمَأْوَا الضَّرَاءُ والسَّتِ العذاب بَنِتَة العذاب الدَّهِ وليست بعقوبةٍ من الله فكُونُوا على ماانته عليه قال تعالى فَاخَذُنهُمْ بالعذاب بَنِتَة فَجَاءَة وَهُمُ لاَيَشْعُرُونَ والسَّعَامِي المَعْرُونَ السَّمَاءِ بالمطر والمُنافِقُولُ اللهِ ورسُلِم واتَقَوُلُ الكُفر والمَعَاصِي لَفَتَحُمْ التخفيف مَجنيه قبله وكُونُوا على ماانته عليه قال تعالى فَاخَذُنهُمْ بالعذاب بَنِتَة فَجَاءَة وَهُمُ لاَيَشْعُرُونَ السَّمَاءِ بالمطر والْمَرْض بالنباتِ وَلاَيْنَ كَذَّبُوا الرُسُلُ فَاحَذُنهُمْ عَاقَبُناهِم والتَعَديد عَلَيْهِمْ وَرَكُتِ مِنَ السَّمَاءِ بالمطر والْمَرض بالنباتِ وَلاَيْنَ كَذَّبُوا الرُسُلُ فَاحَذُنهُمْ عَاقَبُناهِم والتَعَديد عَلَيْهِمْ وَرَكُتِ مِنَ السَّمَاءِ بالمطر والْمُرض بالنباتِ وَلاَيْنَ كَذَّبُوا الرُسُلُ فَاحَذُنهُمْ عَاقَبُناهِم والتَعَديد عَلَيْهُمْ وَرَكُتِ مِن السَّمَاءِ بالمطر والْمُنَ اللهُ ورسُلِم والنباتِ وَلاَن كَذَّبُوا الرُسُلُ فَاحَدُنهُمْ مَا المُعلَى المُعَلِي والمُعَامِقُ عَامَامُونَ اللهُ الْعُولُ وَقَامُوا اللهُ الْعُرَى اللهُ ورسُلُ اللهُ ورسُلِم المَاتِ والمَعْلَى والمَعْلَقِ السَّمَ اللهُ ورسُلُ واللهُ ورسُلُ اللهُ ورسُلُ اللهُ ورسُلُ اللهُ ورسُلُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والمُعْلَى اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ وا

تر بھی ہے۔ اور بھی ایسانہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور انہوں نے اس کی تکذیب ہو مگریہ کہ ہم نے اس ستی کے رہنے والوں کوفقر کی تختی اور مرض کی تکلیف میں نہ پکڑا ہوتا کہ وہ عاجزی کرنے لگیس اور ایمان لے آئیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی عذاب کوخوشحالی عنی اور صحت سے بدل دیا یہاں تک کہ ان کوخوب ترقی ہوئی (یعنی ان کی جان ومال میں کٹر ت ہوئی) اور نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے کہنے لگے جس طرح ہم پرآئے ہیں ہمارے اسلاف پر بھی اچھے برے دن آتے ہی رہے ہیں زمانہ کا یہی دستورہے، بیاللہ کی جانب سے سزانہیں ہے لہذا جس مذہب پرتم ہواسی پر قائم رہواللہ تعالی نے فرمایا، تو ہم نے ان کو دفعۃ کیڑلیا ان کو پہلے سے اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی اور اگر تکذیب کرنے والے بستی کے لوگ اللہ پراوراس کے رسولوں پر ایمان لے آتے اور کفرومعاصی ہے اجتناب کرتے تو ہم ان پر آسان کے بارش کی صورت میں اور زمین کے نباتات (روئیدگی) کی شکل میں برکتوں کے دروازے کھول دیتے (لے فتحال) شخفیف وتشدید کے ساتھ ہے، مگرانہوں نے رسولوں کو جھٹلا یا تو ہم نے ان کے کرتو توں کی وجہ ہے ان کو گرفت میں لے لیا، کیا پھر بھی ان بستیوں کے تکذیب کرنے والے باشندے اس بات سے مامون ہو گئے کہ ہماراعذاب ان پررات میں آ جائے کہ وہ سوئے ہوں (بعنی) غافل ہوں اور کیاان بستیوں کے باشندے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آجائے جبکہ وہ کھیلوں میں مشغول ہوں کیا بیلوگ اللّٰہ کی عال ( یعنی ) نعمت کے ذریعہ بتدرت بج کپڑاورا جا تک بکڑ ہے بے خوف ہو گئے ہیں ، سواللّٰہ کی جال ہے بجزاس کے کوئی بے خوف نہیں ہوا کہ جس کی شامت آگئی ہو۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ

فِيُولِكُنَى : وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ ، يهجمله مثلاف م مخصوص امتول كوا قعات بيان كرنے كے بعد يهال سے الله كي عام عادت اور عام دستورکو بیان کیا جار ہاہے۔

عادت اور عام دستورکو بیان کیا جار ہاہے۔ چوکل جی نظیر عون، بیاصل میں تاء کوضادے بدل کرضاد کوضا کا میں ادغام کردیا، یضرَّ عون ہوگیا۔

**جِوْلَئَىٰ؛** اِسْتِـدْرَاجَـهٔ ایاهم استذراج کسی کام کوبتدریج کرنا، مکرے معنی دھوکا فریب کے ہیں اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں ہے، یہاں مکر سےاستدراج بالاستعارہ مراد ہے یعنی بتدر بج نعمت وصحت کے ذریعہ ڈھیل دیکر گرفت میں لینا کہ گرفتہ

کواحساس نههو په

فِحُولِكَ ؛ عَفَوْ أَ، (ن) سے عَفُوٌّ ، برُ هاناماضی جمع مذکر غائب،اس کے معنی کم ہونے کے بھی آتے ہیں بیاضداد میں سے ہے عـفَـوْ١، كشروا نموافي انفسهم واموالهم، يقال عفا النبات، وعفا الشـحـم والوبر اذا كثرت ويقال، عفا،

كثر، وعفا: درس هومن اسماء الاضداد. (اعراب القرآن للدرويش)

**قِوْلَ** ﴾: الباس اور بؤسٌ فقروفاقه، ضرَّ اور ضرّاء ، جسمانی تکلیف،مرض، حضرت عبدالله بن مسعود رَفِعَالْفَالْهُ عَالِقَهُ ہے یہی معنی منقول ہیں۔

### تَفَسُرُوتَشِيحَ

سابقہ آیات میں پانچ حضرات انبیاء کے واقعات کا بیان ہوا ہے،قر آن کریم کا مقصد واقعات بیان کرنے سے پچھ قصہ خوانی نہیں ہوتا بلکہ واقعہ سے جونتیجہ برآ مد ہوتا ہے اس کوعبرت ونصیحت کے لئے بیان کرنا ہوتا ہے ، سابق میں ایک ایک

نبی کا الگ الگ واقعہ اور اس کا نتیجہ بیان کرنے کے بعد اب وہ جامع ضابطہ بیان کیا جار ہاہے جو ہرز مانہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پیبلہٰلا کی بعثت کےموقع پراختیار فرمایا ہے وہ یہ کہ جب سی قوم میں کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے اس قوم کے خارجی ماحول کوقبول دعوت کے لئے سازگار بنانے کیلئے تنبیہات وتر غیبات سے کام لیا گیا یعنی ان کوفقروقا فیہ نیز مصائب وآ فات. میں مبتلا کیا گیا، تا کہان کا دل نرم پڑے اور پیخی وتکبر سے اکڑی ہوئی گردنیں پچھزم پڑیں ،ان کاغرور طافت اور نشه ٔ دولت دور ہو، جباس سازگار ماحول میں بھی ان کا دل قبول حق کی طرف مائل نہیں ہوتا ،تو ان کوخوشحالی کے فتنہ میں گرفتار کیا جاتا ہے یہیں ہےان کی بربادی کی تمہید شروع ہوتی ہے،ان کی تنگدستی کوفراخ دستی سے بدحالی کوخوشحالی سے بیاری کوصحت وعافیت سے بدل دیا جاتا ہے، تا کہوہ اس پراللّٰہ کاشکرادا کریں ،مگر جب وہ نعمتوں سے مالا مال ہؤنے لگتی ہےتوا ہے برے دن بھول جاتی ہےاوران کے بجے فہم رہنما تاریخ کا بیاحمقانہ تصور ذہن میں بٹھادیتے ہیں کہ حالات کاا تار چڑھاؤاورقسمت کا بناؤ بگاڑکسی قادروحکیم کے انتظام میں اخلاقی بنیادوں پڑہیں ہے بلکہ خارجی اور داخلی اسباب سے بھی اچھے اور بھی برے دن آتے ہی رہتے ہیں ،لہذا مصائب وآ فات کے نزول ہے کوئی اخلاقی سبق لینااورکسی ناصح کی نصیحت قبول کر کے خدا کے آگے زاری وتضرع کرنے لگنا بجز آلک طرح کی نفسیاتی کمزوری کے پچھنہیں یہی وہ احتقانہ ذہنیت ہے جس کا نقشہ رسول الله والله والله الله المنطق المنطق المنطق الله المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة ال مَشَلهُ كمثل الحمار الايدري فيما رَبَطَهُ اهله والإفيمَ أرسلوهُ ، (ترمذي كتاب الزهد ماجاء في الصبر على البيلاء المستدرك للحاكم ٤٩٧)، يعني مصيب ومن كي تواصلاح كرتى چلى جاتى ہے، يہاں تك كه جبوه اس بھٹی سے نکاتا ہے تو ساری کھوٹ صاف ہوکر نکاتا ہے لیکن منافق کی کیا ہے بالکل گدھے کی سی ہوتی ہے جو کچھ ہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے کیوں اسے باندھا تھا اور کیوں اسے کھول دیا ، پس جب کسی قوم کا حال ہیں ہوتا ہے کہ نہ مصائب سے اس کادل خدا کے آگے جھکتا ہےاور نے نعمتوں پروہ شکر گذار ہوتی ہے توالیبی قوم کسی حال میں اصلاح قبول نہیں کرتی ہے۔

#### آ یکے زمانہ کے حالات اور سور وُ اعراف:

دعاء کیجئے ،آپ نے دعاء فرمائی اورآپ کی دعاء کی برکت سے اللہ نے وہ براوقت ٹال دیا اور بھلے دن آئے تو ان لوگوں کی گردنیں پہلے سے زیادہ اکر گئیں ،اور جن کے دل کچھ لیے گئے تھے ان کو بھی اشرار قوم نے یہ کہہ کرایمان سے رو کناشروع کر دیا کہ میاں یہ تو زمانہ کا اتار چڑھاؤ ہے پہلے بھی آخر قحط آتے ہی تھے ،یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس مرتبہ ذرالمبا قحط پڑگیا لہذا ان چیزوں سے دھوکا کھا کرمجر طِلِقَ عَلَیْ کے بھندے میں نہ بھنس جانا یہ باتیں اس زمانہ میں ہور ہی تھیں جب سورہ اعراف نازل ہور ہی تھی ،اس لئے قرآن مجید کی یہ آیات ٹھیک اپنے موقع پر چسپاں ہیں۔

<u>اَوَلَمْ بَهُدِ</u> يَتَبَيَّنُ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْأَمْضَ بِالسُّكُنِي مِنْ بَعْدِ هَلَاكِ آهْلِهَ اَنْ لُوْنَشَاءُ اَصَبْنَهُمْ فاعلْ مخففة واسـمُها محذوتُ اي أنَّهُ بالعذاب بِذَنُوبِهِمْ كما أصَبُنْهم مَنُ قبلهمُ والهمزةُ في المواضِع الأرْبَعَةِ لـلتـوبيخ والـفـاءُ والـواو الدَّاخِلَةُ عليها لِلْعَطُفِ وفي قراء ةٍ بسكون الواو في الموضع الاوَّلِ عَطُفًا بِاَوُ وَ نحن نَطْبَعُ نَخْتِمُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ المَوْعِظَة سَمَاع تدبُّر تِلْكَ الْقُراي التي سرَّ ذِكُرُها نَقُصُّ عَلَيْكَ يِا سِحِمدُ مِنْ أَنْبُأَ إِلَهَا ۚ اَخْبَارِ أَهِلِهَا وَلْقَدْجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ المُعَجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ فَمَاكَانُوْ الِيُؤُمِنُوْ عند مَجيئهم بِمَاكَدُّابُوْ إِي كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبَلُ قبل مَجيئهم بَلِ اسْتَمَرُوا على الكفر كَذَٰلِكَ الطبع تَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَفِرِينَ ﴿ وَمَا فَكَلْنَا لِأَكْثَرِهِمْ اى الناسِ مِّنْ عَهْدٍ أَى وَفَاءِ بعهد يومَ أَخَذِ الميثاق وَإِنْ سِخففة وَجَدُنَّا ٱكْثَرُهُمْ لَفْسِقِيْنَ ۞ ثُمَّرُ لَجَنَّنَا مِنْ بَعْدِهِمْ اى الرُّسُلِ المذكورين مُّنُوسِي بِالْيَتِنَا التِسُعِ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ قُوسِهِ فَظَلَمُوا كَفَرُوا بِهَا فَأَنْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ بِالْكَفْرِسِ اهُلَا كَهِمْ وَقَالَ مُوسَى لِفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ تَرْبِ الْعَلَمِينَ ﴿ الْيَلْكَ فَكَلَّ انَّا خَقِيقٌ جَدِيْرٌ عَلَى أَنْ اي بان لَّآاَقُولَ عَلَى اللهِ اللَّالْكُقُّ وفي قراء ةٍ بتشديدِ الياءِ فَحَقِيُقٌ سبتدأَ خبرُهُ ان وسا بعدَهُ قَدُجِئُتُكُمُ رَبِّيِّنَةٍ مِّنْ مَّ يَكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ الي الشامِ بَنِيِّ إِسْرَاءِيْلَ أَهُ وكان اسْتَعْبَدَهم قَالَ فرعونُ له إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِايَةٍ على دَعُواكَ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ فَيهِ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ عَنَهُ عَظِيمةٌ ۖ قُنْزَعَ يَدُهُ عَ الله الله عليه من الأدام عليه من الأدام عليه من الأدام الله عليه من الأدمة. المراب عليه من الأدمة المراب ا

ترکیس کے بعد سکونت کے اعتبارے زمین کے سابق مالکان کی ہلاکت کے بعد سکونت کے اعتبارے زمین کے وارث بخے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کوان کے گنا ہوں کے سب عذاب میں پکڑلیں اُن مع اپنے مابعد (لونشاءُ) کے یَھٰدِ کا فاعل ہے اور اُن مخففہ عن الثقیلہ ہے اور (اُن) کا اسم محذوف ہے تقدیر عبارت اُنّاہُ ہے، جیسا کہ ہم نے ان سے پہلے والوں کو پکڑلیا، ہمزہ چاروں جگہ تو بیج کے لئے ہے اور جو فاءاور واؤاس پر داخل ہیں عطف کے لئے ہیں ایک قر اُت میں واؤ کے سکون کے ساتھ ہے، پہلی جگہ اُو کے ذریعہ عطف کرتے ہوئے، اور ان کے دلوں پر مہر (بند) لگادیں کہ وہ نصیحت کوغور وفکر کے سکون کے ساتھ ہے، پہلی جگہ اُو کے ذریعہ عطف کرتے ہوئے، اور ان کے دلوں پر مہر (بند) لگادیں کہ وہ نصیحت کوغور وفکر کے سکون کے ساتھ ہے، پہلی جگہ اُو کے ذریعہ عطف کرتے ہوئے، اور ان کے دلوں پر مہر (بند) لگادیں کہ وہ نصیحت کوغور وفکر کے سکون کے ساتھ ہے، پہلی جگہ اُو کے ذریعہ عطف کرتے ہوئے، اور ان کے دلوں پر مہر (بند) لگادیں کہ وہ نصیحت کوغور وفکر کے سکون کے ساتھ ہے، پہلی جگہ اُو کے ذریعہ عطف کرتے ہوئے، اور ان کے دلوں پر مہر (بند) لگادیں کہ وہ نصیحت کوغور وفکر کے سکون کے ساتھ ہے، پہلی جگہ اُو کے ذریعہ عطف کرتے ہوئے، اور ان کے دلوں پر مہر (بند) لگادیں کہ وہ نصیحت کوغور وفکر کے سکون کے ساتھ ہے اور معلی میں عطون کے ساتھ ہے کہ کیفلید کا مقامل کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے سے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے سے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے سے سے سے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کی کو ساتھ کے سا

﴿ (نَصُزُم پِسَالشَرِنَ } ■

# عَجِقِيق اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قِولَا ، يَتَبَيَّن .

وَيَكُولُكُ يَهُدِ كَاصِلُهُ لَا مُنْهِينَ آيايهان، للذينَ ، مين يهد كاصله لام المتعال مواج-

جَوُلِثِعِ: مفرَّ علَّا مِ نَے یَہْدِ کی تفسیریکَبَیْنَ، ہے کر کے اس شبہ کا جواب دیا ہے، لیعنی یَہْدِ یتبیَّنْ کے معنی میں ہے اور یتبیَّنْ کا صلہ لام آتہ ہے۔

قِولَهُ: بالسكني.

يَكُولُ عَنْ لَفظ مَنْ كَالْ اصَافَهُ سَمْقصد سے كيا ہے؟

جِجُولَ ثِبِعِ: چونکہ مِلک کا تحقق محض سابق قوم کی ہلا کت سے نہیں ہوتا اس کیلئے سکونت اور قبضہ ضروری ہے،اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے مفسر علام نے لفظ شکنی کا اضافہ کیا ہے۔

فَيْحُولَ ﴾؛ أن فَاعِلٌ ، أن اپنابعد علكريَهْدِ كافاعل ب،نَهْدِ نون كِساته بهي پڙها. گيا ہے،نون كى قراءت كى صورت ميں الله فاعل ہوگا،اور نهدِ كامفعول أنْ لو نشاءُ أَصَبْلَاهم بذنوبِهِمْ ہوگا،اى أنَّ الشان هو هذا،اوريَهْدِ،ياء كى قراءت

= (نِصَّزَم پِسَانِشَهُ }≡

کی صورت بین فاعل، أن لونشاء اَصَبْ ناهم بدنوبهم ب، (تسهیل) أن مخفه عن التقیله باس کااسم هٔ ضمیر شان محذوف بای انهٔ ،اور جمله لَو نشاء اس کی خبر، أنَّ اوراس کا مابعد یَهْدِ کافاعل باور بیهی جائز ب که یَهْدِ کافاعل اس بین ضمیر مستم به واوراس ضمیر کامر جع وه بوگا جوسیاق کلام سے مفہوم ب، ای اَو لسم یَهْدِ ماجری للاممر السابقة ،اس صورت بین افداراس کا مابعد بتاویل مصدر به و کوکل بین مفعول کے به وگا، پہلی صورت بین تقدیر عبارت بیه وگا، اَو لسم یَهْدِ اللّه و یبین لله و یبین محذوفًا کما قدرناه ،اور ثانی صورت بین تقدیر عبارت بیه وگا، و الله ماجری للاممر اصابتنا اِیّاهمر لو نشاء ذلك. صورت بین تقدیر عبارت بیه وگا، و الله ماجری للاممر اصابتنا اِیّاهمر لو نشاء ذلك. في مَوَاضِع الاَرْبُعَةِ ان بین پہلااَفاَمِنَ اهل القری باور آخری اَوَلمریَهْدِ ب، دوفاء کے ساتھ بین اور دوواوَ

کے ہاتھ۔

فِجُولَكُنَّ ؛ الوَاوُ الدَاخِلَةُ عَلَيها لِلعَطْفِ.

سَيْحُوالي ؛ ہمز ہ استفہام كاحرف عطف يرداخل ہونامنع ہے۔

جِجُ لَيْعِ: ممانعت عطفِ مفروعلى الفرويين بن كه عطف جملة على الجمله مين اسلنے كه جمله بعد الجمله كلام متانف موتا ب-

# تَفْسِيرُ وَتَشِينَ عَ

اَوَكَ مْرِيَهُ فِهِ لَلذِيْنَ يو ثون الادرضَ (الآية) يهاں ايک بل توبيبيان فرمائی گئى ہے کہ جس طرح گذشة قوموں کوہم نے ان كے گناہوں كى پاداش ميں ہلاک كرديں، دوسرى بات بيہ بيان فرمائی كہ مسلسل گناہوں كے ارتكاب كی وجہ سے لوگوں كے دلوں پرمبرلگادی جائی ہے جسكا بتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ حق كی آواز سننے بیان فرمائی کہ مسلسل گناہوں كے ارتكاب كی وجہ سے لوگوں كے دلوں پرمبرلگادی جائی ہے جسكا بتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ حق كی آواز سننے كے لئے ان كے كان بند ہوجاتے ہیں جس كی وجہ سے نصیحت اور إنذاران كيلئے سب بيكارو بے اثر ہوتے ہیں۔

### قوموں کی تاریخ ہے سبق:

ہلاک وبرباد ہونے والی قوم کی جگہ جو دوسری قوم آتی ہے اس کے لئے اپنی پیش روقوم کے زوال میں کافی رہنمائی موجود ہوتی ہے اوراگر عقل سے کام لے توسمجھ سکتی ہے کہ بچھ مدت پہلے جولوگ اس جگہ داد عیش دے رہے تھے اور جن کی عظمت کا حجنڈ ایبہاں لہرار ہا تھا آخیس فکر وعمل کی کن غلطیوں نے برباد کیا؟ اور یہ بھی محسوس کرسکتا ہے کہ جس بالا اقتدار نے کل آخیس ان کی غلطیوں پر بکڑا تھا اور ان سے یہ جگہ خالی کرائی تھی وہ آج کہیں چلانہیں گیا، اور نہ اس سے سی نے یہ مقدرت چھین لی ہے کہ اس جگہ کے موجودہ ساکنین اگر وہی غلطی کریں جوسابق ساکنین کررہے تھے تو وہ ان سے بھی اسی طرح جگہ خالی نہ کراسکے گا جس طرح ان سے خالی کرائی تھی۔

و نطبعُ على قلوبهم فهمر لا يسمعون ، جب كوئى قوم تاريخ اورعبر تناكسبق آموز آثارومشاہدات سے سبق نہيں ليتي

﴿ (مَ زَم پِ كِلشَهُ لِ ) ◄

اورا پے آپ کوخود فریبی میں مبتلا رکھتی ہے تو کچر خدا کی طرف ہے بھی انھیں سو چنے بیجھنے اور کسی ناصح کی نصیحت سننے کی تو فیق نہیں ملتی خدا کا قانون فطرت یہی ہے کہ جواپی آئکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کی بینائی تک آفتاب کی روثن کرنیں نہیں پہنچ سکتیں اور جو خود سننا نہ جا ہے بھلاا سے کوئی سنا سکتا ہے؟

وَلَقَدْ جاءَ تھھ رُسُلُھھ بالبینٹِ (الآیة) اس کا ایک مفہوم توبہ ہے کہ جب پینمبرخدا کا پیغام لے کراسکے پاس آئے تووہ اس وجہ سے ان پر ایمان نہیں لائے کہ وہ اس سے قبل حق کی تکذیب کر چکے تھے، یہی جرم ان کے عدم ایمان کا سبب بن گیا، اور ایمان لانے کی توفیق ان سے سلب کر لی گئی، اس کو آئندہ جملے میں مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

وَمَا وَ جَدُنَا لا کشرهم مِن عهد و ان و جدنا اکثرهم لفسِقین ، اس عہد ہے بعض نے عہدالست مرادلیا ہے ،
جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا، اور بعض نے ہرفتم کا عہد مرادلیا ہے، یعنی ان لوگوں نے کسی قتم کے عہد کا پاس لحاظ نہیں کیا، نہ
اس فطری عبد کا جس میں پیدائش طور پر ہرانسان خدا کا بندہ اور پروردہ ہونے کی حیثیت سے بندھا ہوا ہے، نہ اس اجتماعی
عہد کا پاس جس میں ہر فر دو بشرانسانی برادری کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے بندھا ہوا ہے، اور نہ اس ذاتی عہد کا پاس جو
آدمی مصیبت اور پریشانی کے لحموں میں کیا گئی جذبہ خیر کے موقع پر خدا سے بطور خود با ندھا کرتا ہے ان ہی مینوں عہدوں کو
توڑنے کو یہاں فسق کہا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن معود
نے فرمایا عبد سے مرادع بدایمان وطاعت ہے۔

یہاں تک پچھے انبیاءاوران کی قوموں کے پانچ واقعات بیان کر کھے موجودہ لوگوں کوان سے عبرت ونصیحت حاصل کرنے کے لئے تنبیہات فرمائی گئی ہیں ،اس کے بعد چھٹا قصہ حضرت موی علاج کا ڈاکٹ کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ،جس میں واقعات کے ضمن میں سینکٹروں احکام ومسائل اور عبرت ونصیحت کے بے شارمواقع ہیں اور اس لئے قرآن کریم میں اس واقعہ کے اجزاءبار باردھرائے گئے ہیں۔

# حضرت موسى عَالَيْجَلَاةُ وَالسَّكُو كَا قصه:

تہ ربک شنکا مِن بعد همر موسیٰ بالیتِنا الی فرعون وَ مَلاَئِهِ، یہاں سے حضرت موکیٰ علیہ النظاف کا قصہ شروع ہور ہا ہے، جو مذکورہ انبیاء کے بعد آئے اور بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں جنہیں فرعونِ مصراور اس کی قوم کی طرف دلائل و مجزات دیکر بھیجا گیا تھا، بنی اسرائیل اصالۂ ملک شام کے علاقہ فلسطین میں کنعان کے رہنے والے تھے، حضرت یوسف علیہ الفاق الشکاف نے اپنے مصری وزارت مالیات کے زمانہ میں اپنے خاندان کومصر بلالیا تھا، یہ لوگ مصر آکر آباد موگئے اور یہیں کے ہوکررہ گئے، اسی خاندان بنی اسرائیل میں حضرت موٹی علیہ الفائیلی پیدا ہوئے فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لئے آپ کو مجزے دیکر بھیجا گیا۔

- ≤ (زَمَزَم پَتِلشَنِ )> ---

### فرعون موسىٰ كون تھا:

فرعون شاہان مصر کالقب ہے کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے، لفظ فرعون کے معنی ہیں سورج دیوتا کی اولا د، قدیم اہل مصر سورج کو جوان کا مہادیو یا رب اعلی تھا، آئے کہتے تھے اور لفظ فرعون اسی کی طرف منسوب تھا، مصر کا حاکم اور فر مانر واخو دکواسی کا جسمانی مظہر اور نمائندہ ہونے کا دعویدار ہوتا تھا، اسی لئے مصر میں جو خاندان برسرِ اقتدار آتا تھا وہ اپنے آپ کوسورج ونسی بناکر پیش کرتا تھا جیسا کہ ہندوستان میں بھی بہت سے خاندان خودکوسورج ونسی اور چندرونسی بتائے ہیں۔

تین ہزار قبل میں سے جی شروع ہوکر عہد سکندرتک فراعنہ کے اکتیں (۳۱) خاندان مصر پر حکمرال رہے ہیں اب بیسوال باقی رہ جا تا ہے کہ موکی علیج کا فالیفٹا کے زمانہ کا فرعون کون ہے؟ عام مؤرخین عرب اور مضرین اس کو تالقہ کے خاندان کا فرد بتاتے ہیں ، کسی نے اس کا نام ولید بن ریان بتایا ہے اور کوئی مصعب بن ریان بتا تا ہے ارباہ تحقیق کی رائے ہے کہ اس کا نام ریان تھا، ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کی کنیت ابوم تر تھی بیسب اقوال قدیم مؤرخین کی تحقیق روایات پر بنی ہیں ، مگر اب جدید مصری اثری تحقیقات اور حجری کتبات کے پیش نظر (اس سل میں دوسری رائے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ موئی علیج کا فوال شدیکا فرعون رئے سیس ٹانی کا بیٹا منطقاح ہے جس کا دور حکومت علیج کا فواک کی تا ہے ایک وہ ہوکر ۱۲۲۵ ق م پر ختم ہوتا ہے۔

حضرت موئی علیج کا فواک کے قصہ کے سلسلہ میں دوفر عوثوں کی فوت اور بی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پنچے تھے اور جس کے پاس آپ اسلام کی وقوت اور بی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پنچے تھے اور جو بالآخر غرق ہوا موجودہ زیانہ کے دومتھین کا عام خیال بیہ ہوئے کہ پہلافر عون رفعین کی دمائی کا مطالبہ لے کر پنچے تھے اور جس کے بیل فرعون رفعین کی دوم تھا اور جس فرعون کا زیر تفسیل کے دومتھیں دوم کا بیٹا مغتاح تھا ، اس بادشاہ نے بی اسرائیل کوغلا کی نالیا تھا ان پر طرح کے مظالم کرتا تھا جو بالآخر غرق ہوا موجودہ زیانہ کے حققین کا عام خیال بی ہو شاہ نے بی اسرائیل کوغلا کی نالیا تھا ان پر طرح کرح کے مظالم کرتا تھا جس کی تفصیل سور ہ بقرہ میں گذر تھی ہے۔

فرعون اوراس کے درباری امراء نے جب حضرت موی علایۃ کا فائٹہ کا کی وقت کو گھکرا دیا تو حضرت موی علایۃ کا فائٹہ کا فائٹہ کا نے فرعون کے سامنے بید دوسرا مطالبدر کھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کردے تا کہ وہ اپنے آبائی وطن جا کرعزت واحترام کی زندگی بسر کرسکیں۔

اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موی علایۃ کا فائٹہ کا کو نوم مجزے عطا کئے تھے ان میں سے دو عظیم مجزے معجز ہ عصاء اور بد بیضاء ، حضرت موسی علایۃ کا فائٹہ کا میں میں سے دو میں میں اسے دو کی کے بیائے فرعون اور اس کے درباریوں نے معجز وں کو جادو قر اردیکر کہدیا یہ تو برا اماہر جادوگر ہے جس سے اس کا مقصد تمہاری حکومت کو تم کر نا ہے۔

قَالَ الْمَكُوْمِنُ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰذَاللَّحِرُ عَلِيْمُ فَائِقُ فَى علم السِّحُر وفى الشعراء انه من قول فرعون نفسِه فكَ انَّهُم قَالُوا معه على سَبيُلِ التَشَاوُرِ يُّرِيْدُ اَنَ يُخْرِجَكُمُ مِّنَ اَنْضِكُمُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ وَقَالُوا الْحَهُ وَلَخَاهُ اَجْرِ اللَّهُ مَا فَالُوا الْعَهُ على سَبيُلِ التَشَاوُرِ يُّرِيْدُ اَنَ يُخْرِجَكُمُ مِّنَ اَنْضِكُمُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ وَقَالُوا الْوَالَحِيْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَحُونَ قَالُوا اللَّهُ عِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَحُونَ قَالُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَ

1200

على الْوَجْهِنِ لَنَالَا الْمُوا الْهُولِيَ الْعَلِيْنَ وَالَ الْعَوْرَ الْكُولُونَ الْمُقَوِّيْنِ وَالْوَالِمُوسَى الْمَالَوْلُونَ وَمُنَا الْمُولِيْنَ وَالْمَالُونُ وَ الْمَالِيَّةُ وَالْمَالُونَ وَمَالَا اللهِ الْمَالُونُ وَمَا عَن حقيقة إدراكِم الْمِ اللهِ اللهِ الْمُهَارِ الحقِ فَلَمَّا الْقَوْلَ حِبَالَهِم وَعِصِيَّهِم سَحَرُوا اَعُيْنَ النَّاسِ وصَرَفُوهَا عن حقيقة إدراكِم اللهِ اللهِ اللهِ الْمُهَا فَوَفُوهُمُ خَوَفُوهُمُ خَوَفُوهُمُ خَوَفُوهُمُ خَوَفُوهُمُ خَوفُوهُمُ خَوفُوهُمُ خَوفُوهُمُ حَدِدى التَّانَيْنِ مِن الاصلِ تَبْتَلِهُ مَا يَافِكُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْمُ اللّهِ وَالْمَكَالُولُ وَالْمَلُولُ اللّهُ وَعَلَيْكَ الْمُولِيْنَ وَالْمَلُولُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَا الْمَكُونَ أَنْ مِن السحرِ فَخُلِبُوا اللهُ وَعُولُهُ وَقُولُهُ الْمَالِكَ وَالْقَلَالُ الْمُؤْلِقَ الْمَكُونُ مِن السحرِ فَخُلِبُوا اللهُ وَعُولُ وَقُولُهُ هُمَا اللّهُ وَالْقَلَامُ الْمُؤْلُونَ ﴿ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَيْكُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ وَلَالُولُ وَالْقَلْمُ اللّهُ وَالْمُلُولُ وَالْمَلُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ ال

تورہ الشعراء میں یہ تول فرعون میں جولوگ سردار سے انہوں نے کہا واقعی بیشخص برا اہر جادوگر ہے بعنی علم سحر میں ماہر ہے اور سورہ الشعراء میں یہ تول فرعون کی طرف منسوب ہے، تو ہوسکتا ہے کہ لوگوں نے فرعون کے ساتھ مشورہ کے طور پر کہا ہو، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ تم کو تبہارے ملک ہے نکال باہر کر ہے سوتم لوگ کیا مشورہ دیے ہو؟ انگہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ان کو اور ان کے مقاملہ کو ملتو کی رکھے ، اور شہروں میں جمع کرنے والے ہرکاروں کو تھیجہ ہے تکہ کہ وہ آپ کی کو مہا ہے جارہ ان کے مقاملہ کو ملتو کی رکھے ، اور شہروں میں جمع کرنے والے ہرکاروں کو تھیجہ ہے کہ کہ وہ آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لاکر حاضر کریں اور ایک قراءت میں سے تعاریب ، کمام سحر میں جوفو قیت رکھتے ہوں ، چنا نچہ وہ بھی ہوگئے ، وہ جاد ہے ، کہ مسلم کو لوگن بڑا صلہ (انعام) ملے گا (فرعون نے ) کہا ، ہوگئے ، وہ جاد ہو بیا ہے ہوئی گا لائے گا تھی کہ اس ہوئی قیت رکھتے ہوں ، چنا نچہ وہ بال ، اور تم مقربین میں شامل ہو جاو گے ، (جادوگر وں نے ) موئی علیکن ڈلٹیکن کے کہا ہے موئی (عصاء ) تم (پہلے ) ڈالتے ہویا جو بال ، اور تم مقربین میں شامل ہو جاو گے ، (جادوگر وں نے ) موئی علیکن ڈلٹیکن سے کہا ہے موئی (عصاء ) تم (پہلے ) ڈالتے لوگوں کی جو بال کے بیا کہ بہ ہوں کہ کہ بال کے موئی اس ہوں کو دیا گا توں کہ ہوں کہ بیا ہوں کو ڈالتا تو لوگوں کی خوالموں کو کہ بیا ہوں کو ڈالتا تو لوگوں کی خوالموں کو دیا ہوں کو ڈالتا تو لوگوں کی کہ بیا گا کہ کو کھوں کو دیا ہوں کو دیا ہو

رہے تھے، حق ثابت اور ظاہر ہو گیا اور جو جا دو انہوں نے پیش کیا تھا وہ جاتا رہا چنانچہ فرعون اور اس کی قوم موقع ہی پر ہارگئی، اور (خوب) ذلیل ہوکرواپس ہوئے لیعنی خوب ذلیل و(خوار) ہوئے ،اور جاد وگر بحدہ میں گر گئے ( جادوگر ) کہنے لگے ہم رب العلمين پرايمان لائے جوموسیٰ عَلِيجَهِ لَا وَاللَّهُ وَالرون کا بھی رہ ہے ان کواس بات کاعلم ہونے کی وجہ سے کہ جو پچھانہوں نے عصاءِ (مویٰ) ہے مشاہدہ کیاوہ جادو کے ذریعیمکن نہ تھا، فرعون کہنے لگا کہ کیاتم میری اجازت کے بغیرمویٰ عَالِیجَ لَاهُ طَالَتُكُلّا پر ایمان لائے ہو، بےشک بیا یک خفیہ سازش تھی جس کوتم نے اس شہر میں عملی جامہ بہنایا تا کہتم شہر کے باشندوں کواس سے بے دخل کر دو،احچھا توابتم کوعنقریب وہ نتیجہ معلوم ہو جائیگا، جومیری طرف سے ظاہر ہونے والا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کٹوادوں گالیعنی ہرایک کا دایاں ہاتھ اور بایاں پیر، پھرتم سب کوسولی پر چڑھا دوں گا انہوں نے جواب دیا بہر حال ہم کو مرنے کے بعد جس حالت میں بھی ہوا پنے رب کی طرف آخرت میں پلٹنا ہے اور توجس بات پر ہم سے انتقام لینا جاہتا ہے اس کے سوا کچھنہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آئیں (واضح ہوگئیں) تو ہم نے انکو مان لیا، اے ہمارے رب تو ہارےاو پرصبر کا فیضان کر جب( فرعون ) اپنی دھمکی کومملی جامہ پہنائے تا کہ ہم حالتِ کفر کی طرف نہ بلٹ جائیں ،اور ہم کو ( دنیا ہے)اں حال میں اٹھا کہ ہم فرما نبر دار ہوں ۔

تَجِقِيق تَرْكَيْ الْسِينَ الْمُ تَقْسِلُمْ يَعْفُوالِلْ

قِحُولَ اللّهُ على سَبِيلِ التَشَاوُرِ ، اللهاف كامقصد سورة على إوريهال كمضمون مين تطبيق ديكر تعارض كودوركرنا به اخرامرها ، اى لا تعجل في قتله. قَوُلُهُ كَانَ مَا مَعَنَا ، الله مِن الثّارة مِن الدافي و كامفعوا من و الله الله من الثارة من كامفعوا من و الله

فِحُولِكُمْ : مَا مَعَنَا، اس ميس اشاره بكه الملقين كامفعول محذوف ب-

فِيْ لَيْ : تَوَسُّلًا بِياسَ سوال كاجواب \_ م كهر جوكها يكمنوع اورنا يبنديده چيز ب حضرت موى عَالِيَةِ كَا اُقَالَتُكُوّ فِي اس كا كيول تحكم ديا؟ جواب كا حاصل بيہ ہے كه بيام رنہ بطورا دب ہےاور نہ بطورتكم ہے بلكہ بيام برائے اجازت ہےاوراس اجازت كامقصد بھی بیہے کہاس کے ذریعہ باطل کا ابطال اور حق کا اظہار ہو، یا فکو ن، یہ اِفك (ض) سے جمع مذکر غائب ہے یعنی پلٹنا، الافك صرف الشئ عن ، جهه.

قِهُولَ اللهُ الْبِهِ الرجاء عواحد مذكر حاضر كاصيغه ب،اس كودهيل دياس مين المنمير مفعولي بجوموي عَالِيَحَالا وَالسَّاكِ السَّاللهُ وَالسَّاكِ اللَّهِ اللَّهُ السَّاكِ اللَّهُ السَّاكِ السَّاللَّهُ السَّاكِ السَّاكِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه کی راجع ہے۔

### تَفَسُرُوتَشِيْ

قال الملائم مِنْ قوم فرعونَ إِنَّ هذا لَسْجِرٌ عليم، لفظ مَلاً، سي قوم كي بااثر سردارول كي لئ بولاجا تا بمطلب بہے کہ قوم کے سردار معجزات دیکھ کر کہنے لگے بیتو بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے۔

----- < [نِعَزَم پِبَلشَهٰ ]≥ ----

### سحراورمعجزه میں فرق:

اہل بصیرت اس بات ہے بخو بی واقف ہیں کہ جادو ہے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ اسباب طبعیہ کے تحت ہوتی ہیں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ عام لوگوں کومعلوم نہیں ہوتے اسلئے وہ سمجھتے ہیں کہ بیکام بغیر کسی سبب ظاہری کے ہوگیا، بخلاف معجزہ کے کہاس میں اسباب طبعیہ کامطلق کوئی وظل نہیں ہوتا وہ براہِ راست قدرت حق کافعل ہوتا ہے اس کئے قرآن کریم میں اس کوحق تعالی کی طرف منسوب کیا گیا ہے،"و کہ کا اللّٰہ د منی".

اس سے معلوم ہوا کہ مجمز ہ اور سحر کی حقیقتیں بالکل مختلف ہیں حقیقت شناس کیلئے تو کوئی التباس کی وجہ نہیں عوام الناس کو التباس ہوسکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس التباس کو دور کرنے کیلئے بھی ایسے امتیاز ات رکھ دیئے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ دھو کہ سے زیج جائیں۔ (معارف)

یسویید اُن یُنحو جکھرمِن اُرْضکھ، فرعون کے درباریوں اورقوم کے سرداروں نے کہا کہ پی تخص عجیب وغریب ساحرانہ کرشے دکھا کرعوام کواپی طرف ماکل کر کے اورانجام کا رملک میں اثر ورسوخ کے ذریعہ ملک میں اقتد ارحاصل کرنا چاہتا ہے، اور بن اسرائیل کی آزادی اور جمایت کا نام لے کر قبطیوں کو چو یہاں کے اصل باشندے ہیں ان کے ملک وطن مصرے بے وخل کر کے خود قابض ہونا چاہتا ہے، اِن سب حالات کو پیش نظر رکھی مشورہ دو کہ کیا ہونا چاہئے؟ باہمی مشورہ کے بعد یہ طے ہوا کہ فرعون سے یہ درخواست کی جائے کہ اِن دونوں (موئ وہارون پیٹھایا) کے معاملہ میں جلدی نہ کی جائے ، ان کا بہترین قر اُورم وَثر جواب یوں ہوسکتا ہے کہ پورے ملک سے فن سحر کے ماہرین کو بلا کر جمع کیا جائے ، اُن کا مقابلہ کرایا جائے چنا نچا ایسا ہی کیا گیا، ساحرانِ فرعون نے ''اِن کہ لیا ہو جائے ، اُن کا مقابلہ کرایا جائے چنا نچا ایسا ہی کیا گیا، ساحرانِ فرعون نے ''اِن کہ لیا ہو جائے ہی قدم پر جتلاد یا اورزبان حال کے تھید یا کہ ہم تو طالب دنیا ہیں اور فن سحر ہم فیاب کے جیسا کہ ہم کو یقین ہے تو ہمیں کچھانعام واکرام بھی ملے نے سیکھا ہی دنیا کمانے کے لئے ہے لہذا آپ بتا کیں اگر ہم غالب آگئے جیسا کہ ہم کو یقین ہے تو ہمیں کچھانعام واکرام بھی ملے نے سیکھا ہی دنیا کمانے کے لئے جالہذا آپ بتا کیں اگر ہم غالب آگئے جیسا کہ ہم کو یقین ہے تو ہمیں کچھانعام واکرام بھی ملے گا گا؟ اس کے جواب میں فرعون نے کہا، انعام اگرام ، نہیں بلکہ تم میرے مقربین خاص میں شامل ہوجاؤ گے۔

و اُلقی السَحَرَة سلحدین ، عصاء موی جبسانپ بن کران کی تمام رسیوں کونگل گیااور سارا بنابنایا کھیل ختم کردیا جس سے جادوگروں کو تنبہ ہوا کہ بیسحر سے بالاتر کوئی اور حقیقت ہے، آخر کار فرعون کے لوگ اور خود فرعون بھرے مجمع میں شکست کھا کراور ذلیل وخوار ہوکر میدان مقابلہ سے لوٹے ،اور جادوگر خدا کی نشانی دیکھ کر بے اختیار بحدہ میں گر پڑے کہتے ہیں کہ موٹی وہارون میلی ہا نے سجد ہ شکرادا کیاای وقت جادوگر بھی سربسجو دہو گئے، اُل قبی المسحرة، کالفظ بتلار ہا ہے کہ کوئی تو کی حال جادوگروں پر ایسا طاری ہوا جس کے بعد بجر خشوع خضوع اور استسلام کے کوئی چارہ ہیں رہا، رحمت الہمیے کا کیا کہنا جولوگ ابھی پیغمبر خدا سے نبرد آزمائی کرر ہے تھے بحدہ سے سراٹھاتے ہی اولیاء اللہ اور عارف باللہ بن گئے۔

جو کچھ ہوا، فرعون کے لئے بڑا جیران کن اور غیرمتوقع اور تعجب خیز تھااس لئے اسے اور تو کچھ ہیں سوجھااس نے یہی کہہ دیا، کہتم سب آپس میں ملے ہوئے ہو،تم نے ہمارے خلاف خفیہ سازش کی ہے تمہارا مقصد ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہے،اچھا اس كا انجام عنقريب معلوم ہو جائيگا، يعنی جانب مخالف ہے ايک ہاتھ اور ايک پير كاٹ كراور پھرسولی پرچڑھا كرتمہيں نثانِ عبرت بنادیا جائیگا۔

وَقَالَ الْمَلَاثِمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ لَهُ أَتَذَرُ تَتُرُكُ مُوْسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُ وَا فِي الْأَرْضِ بِالدُّعَاءِ الى مُخَالَفَتِكَ **وَيَذُرَكَ وَالِهَتَكُ** وكان صَنَعَ لهم أَصُنَامًا صِغارًا يَعُبُدُونَها وقَالَ اِنا رَبُّكُمْ وربُّها ولذا قَالَ انا رَبُّكم الاَعْلَى قَالَ سَنْقَتِّلُ بالتَشُدِيْدِ والتَخْفِيْفِ ٱبْنَاءَهُمُ المَوْلُؤدِيْنَ وَنَسْتَحَى نَسْتَبْقِي نِسَاءُهُمْ كَرْ كِفِعُلِنَا بِهِم سَ قَبُلُ **وَ إِنَّا فَوْقَهُ مُرْقُهِرُونَ** قَادرونَ فَفَعَلُو بِهِم ذلك فَشَكَى بَنُوُ اِسُرَائِيُلَ ۚ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللهِ وَاصْبِرُوا ۚ على اَذَاهِم إِنَّ الْأَرْضَ لِللَّهِ ۚ يُؤْرِثُهَا يُعْطِيهِا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِه ۚ وَالْعَاقِبَةُ المَحْمُودَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ اللَّهُ قَالُوْٓا قَومُ سُوسِي أُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا ۚ قَالَ عَلَى مَ يُكُمْرُ عُ أَن يُّهُلِكَ عَدُ وَكُمْ وَيَسْتَخلِفَكُمْ فِي الْأَمْضِ فَيَنْظُرَكَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَيها.

تبریخی : فرعون کی قوم کے سروالروں نے فرعون سے کہا کیا تو مویٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رکھے گا کہ تیری مخالفت کی دعوت دے کر ملک میں فساد پھیلا تکریں، اور تخھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں ان کے لئے حچھوٹے بت بنار کھے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے،اور فرعون اس بات کامڈی تھا کہ میں تہہارا بھی رب ہوں اوران بتوں کا بھی ،اوراسی وجہ ے اس نے کہامیں تمہارابڑارب ہوں، فرعون نے کہامیں ان کے بیٹول فیل کراؤں گا(سَٹُ قَتَّلُ) تشدیداور تخفیف کے ساتھ ہے اوران کی عورتوں کوزندہ رکھوں گا،جیسا کہ ہم ان کے ساتھ ایسا پہلے بھی کر کھیے ہیں اور یقیناً ہم ان کے اوپر قدرت رکھتے ہیں ، فرعون نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا چنا نچہ بنی اسرائیل نے شکایت کی موٹ نے اپنی قوم ہے کہااللہ سے مدد مانگواور ان کی ایذ اءرسائی پرصبر کروز مین الله کی ملک ہے وہ اس کواپنے بندوں میں جس کو چاہے وارث بنائے ،عطافر مائے ، اور بہتر انجام الله سے ڈرنے والوں کے لئے ہے ،موسیٰ عَلاِیجَ لاٰهُ وَالسُّمُلاٰ کی قوم کے لوگوں نے کہاتمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جارہے ہیں موسیٰ علاقۂ کا اٹھ کا فاق فر مایا وہ وفت قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کردے اورتم کوزمین میں خلیفہ بنائے پھروہ دیکھے کہتم زمین میں کیساعمل کرتے ہو؟

# جَعِيق اللهِ السِّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فِحُوْلِكُمْ ؛ وَيَذَرَكَ اس كاعطف يُفْسِدُوا برج،أتـذرُ موسى مين استفهام انكارى ب،مقصد فرعون كوموى عَلا عَلا وَالتَّكُو اور اس کی قوم کے خلاف کھڑ کا ناہے،اوروَ یَذَر ک میں واؤ معیت کے لئے ہےاور یَذَرَ کے واوّ کے بعد ان مقدرہ کی وجہ ہے منصوب ہے جواب استفہام ہونے کی وجہ ہے۔

— ﴿ (مَكْزُم پِبَلشَهُ إِ

چَوُّلِی ؛ یَـذَدُك، یَـذَدُ، وَ ذَرٌ سے مضارع واحد مذکر غائب بیاصل میں یَـوْ ذِدُ تھا (ض) مضارع کاعمومی تلفظ (س) ہے کیا جاتا ہے جمعنی حجووڑے۔

# تَفَيْدُوتَشِيحَ

ان آیات میں حضرت موئی علیج الا والیہ کے ابنیہ قصہ مذکور ہے جس کی تفصیل اس سے پہلے رکوع میں گذریجی ہے، فرعون حضرت موئی علیج الا والیہ حضرت موئی علیج الا والیہ کو حضرت موئی علیج الا والیہ کو ایسا مرعوب ہوا کہ حضرت موئی علیج الا والیہ کو ایسا مرعوب ہوا کہ حضرت موئی علیج الا والیہ کو ایسا مرعوب ہوا کہ حضرت موئی علیج الا والیہ کو ایسا مرعوب ہوا کہ حضرت موئی علیج الا والیہ کو ایسا کی اس کے کہ وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ کر ملک میں فساد ہر پاکرت علیج اللہ اللہ کا ایسا کہ ایسا کی اس کے کہ وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ کر ملک میں فساد ہر پاکرت کے پھریں، اس پر مجبور ہوکر فرعون نے کہا سٹ فیڈٹ ابنائھ مرالنے بعنی ان کے معاملہ میں ہمیں چھوزیادہ فکر نہیں، ہم ان کے لئے سے کام کریں گے کہ ان میں جواڑ کا پیدا ہوگا کہ آئی گوئی کردیں گے، صرف الرئے کوں کو زندہ رکھیں گے، اس کا متجہ یہ ہوگا کہ ان کی قوم چھو عرصہ بعد مردوں سے خالی ہوجا گیگی، صرف کو رہیں ہوجا گیگی، جو ہماری خدمت گار باندیاں بن کرر ہیں گی، قوم کے سرداروں کے عرصہ بعد مردوں سے خالی ہوجا گیگی، صرف کو رہیں گی، جو ہماری خدمت گار باندیاں بن کرر ہیں گی، موزی وہاروں علیہ بالے منہ ہوجا کی منہ سے نہیں نکا وجہ یہ گیگی، کو ایس مجز ہ اور واقعہ نے فرعون کے دل ود ماغ پر حضرت موئی بارے میں ایس بیت طاری کردی تھی۔ ایس کا متجن ہوئی کہ اس مجز ہوئی کہ اس مجز ہوئی کہ اس مجز ہوئی کہ اس مجز ہوئی کہ کوئی کہ کی سخت ہیں اس وقت بھی ایک کوئی کہ کوئی کوئی کی سخت ہیں اس وقت بھی ایک کوئی کی سخت ہیں میں کوئی کی سخت ہیں اس وقت بھی ایک کوئی کی سخت ہیں اس وقت بھی ایک کردی تھی۔

حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ فرعون جب حضرت موی علاق کلا اُلا اُلا کو دیکٹا تو بیشا ب خطا ہوجا تا۔ (معارف)

# فتل ابناء کے قانون کا دوسری مرتبہ نفاذ:

بنی اسرائیل کو کمزورکرنے کیلئے قتل ابناء کا ظالمانہ قانون اب دوسری مرتبہ نافذ کیا گیا، اس کا پہلا دور حضرت موئ علاج کا ڈوائٹاکو کی پیدائش کے زمانہ میں ہو چکا تھا جبکہ کا ہنوں نے فرعون سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونیوالا ہے جس کے ہاتھ پر ملک کی بربادی اور تیری ہلاکت ہوگی اور دوسری مرتبہ تل ابناء کا اس وقت تھم دیا کہ جب حضرت موٹ علاج کا ڈوائٹ کو مبعوث ہوئے اور فرعون مقابلہ میں شکست کھا گیا۔

# بنى اسرائيل كى گھبراہٹ اورموسىٰ عَالِيْجَيَّلَاهُ وَالسَّمْكِوٰ كَى خدمت ميں فرياد:

جب فرعون کوموں علاقۂ کا الٹیٹلا کے مقابلہ میں شکست فاش ہوگئی تو موسیٰ علاقۂ کا الٹیٹلا کوتو کچھ نہ کہہ سکا مگر بنی اسرائیل پرغصہ اتارا کہان کےلڑکوں کوتل کر کےعورتوں کو باقی رکھنے کا قانوں بنادیا تو بنی اسرائیل کواس سے تشویش ہوئی گھبرائے ہوئے حضرت

وَلَقَدُ اَخَذُنَّا الَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ بِالقَحْطِ وَنَقْصِ مِّنَ الثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ رَيَّذَكَّرُونَ ؟ يَتَعِظُونَ فيؤسنون فَإِذَاجَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ الحِمْبُ والغنى قَالُوَالَنَا لهٰذِهُ اى نَسْتَحِقُّها ولم يَشْكُرُوا عليها وَإِنْ تُصِبْهُمُ مَسَيِّئَةً جَدبٌ وبَلاءٌ يَتَطَيَّرُوْا يَتَشَائَمُوا بِمُوسِي وَمَنْ مَّعَهُ مِن المُؤْسِنِينَ ٱلْآ إِنَّمَا الْآيِرُهُمْ شُومُهم عِنْدَ اللهِ يَـاتِيهم به وَلَكِنَّ آكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِن مِا يُصِيبهم مِن عِنْدِهِ وَقَالُوُّا لِموسَى مَهْمَا تَأْتِنَابِهِ مِنُ ايَةٍ لِّتَسَجَرَنَابِهَا 'فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ @ فَدَعَا عليهم فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وهو ماءٌ دَخَل بُيُوتَهم ووَصَلَ الى حُلُوق الجَالِسِينَ سَبُعَةَ ايَّام وَالْجَرَادَ فَأَكُلَ زَرْعُهُم وَيْمَارَهِم كَذَٰلِكَ وَالْقُمَّلَ السُّوسُ اونوعٌ سن القرَادِ فَتَتُبَعُ ساتَرَكَهُ الجَرَادُ وَالضَّفَادِعَ فَمَلَاتُ بُيُونَهِم وَطُعَانِكِمِ وَالدَّمَ في مِيَاهِهِمُ اليَّتِمُّفَصَّلَتِ مُبَيّنَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوْ عِن الايمان بها وَكَانُوْ اقَوْمًا مُّ جَرِمِ أَنْ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ العذابُ قَالُوَالِمُوْسَى ادْعُ لَنَارَتَكِ بِمَاعَهِدَ عِنْدَكَ مِن كَشُفِ العذاب عنا ان المَنَّا لَيِنْ لامُ قَسُم كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجُزَ لَنُونُمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسُرَاءِيلَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا بِدُعَاءِ سُوسِي عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى آجَلِ هُمُ اللِّغُوهُ **إِذَاهُمْ مَنْيَكُثُونَ ۞** يَنْقُضُونَ عَهُدَهم ويُصِرُّونَ عَلى كُفُرهم فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ مَفَاغُرَقْنْهُمْ فِي الْيَعِرِ البحر الملح بِٱنَّهُمْ بِسَبِ انهِم كَذَّبُوا بِالْيِتِنَا وَكَانُوْاعَنْهَا غُفِلِيْنَ ۞ لَا يَتَدَبَّرُونِهِ ۚ وَأَوْمَ اثْفَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ بِالِاسْتِعُبِادِ وهِ وبنو اسرائيلَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بْرَكْنَافِيْهَا الْبَيْعُ بالساءِ والشَجر صفةٌ للارض وهي الشامُ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى وهي قولُهُ وَنُرِيُدُ أَنْ نَّـمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا الخ عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَاءِيْلَ هِ بِمَاصَبَرُوْا ﴿ عَلَى اَذٰى عدوَّهِم وَدَمَّرْتَا اَهُ لَكُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ مِن العمارةِ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ۞ بكسر الراءِ وضمِّها يَرُفعونَ من البُنْيَان وَجَاوَزْنَا عَبَرُنَا بِبَنِي ٓ إِسُرَاءِيلَ الْبَحْرَفَاتُوْا فَ مَرُّوا كَلِي قَوْمِ يَعَكُفُونَ بِضِمَ الكافِ وكسرها عَلَى أَصْنَامِ لَهُمُّرٌ يُقِيُمُونَ على عِبَادَتِها قَالُوَالِمُوْسَى اجْعَلُ لَنَّا الْهَا صَنَمَا نَعُبُدُهُ كَمَالَهُمُ الِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ تَجْهَلُوْنَ عَيث قابَلْتُمُ نعمة اللَّهِ عليكم - ﴿ الْمَكْزُمُ بِبَلْشَهُ } ≥ -

بِما قُلْتُمُوهُ إِنَّهَ وَكُلُو مُتَبَّرُ هَالِكُ مَّا هُمْ فِيْهِ وَلِطِلُّ مَّاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَالَا اَعْيَرَاللهِ اَبْغِيْكُمُ إِلْهَا معبودًا واصلهٔ اَبْغِيُ لَكُمْ وَفَى قَالِهُ مَا فَكُرهُ فَى قَولِهِ وَ اذكر الْذَانْجَيْنَكُمُ وفي قراءة اَنْجَاكِم الْغِي لَكُمْ وَفَى قراءة اَنْجَاكِم مِنْ اللهِ فَرْعَوْنَ يَسُوْمُونَكُمْ وَفَى قراءة اَنْجَاكُم مِنْ اللهِ فَرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ وَيُدِيْقُونِكُم سُوَّءَ الْعَذَابِ اَسْدَهُ وهو يُقَتِلُونَ اَبْنَاءَكُمْ وَيُدِينُونَكُم ويُذِينُونَكُم سُوَّءَ الْعَذَابِ اللهُ وَمُعَلِينًا اللهُ مُعَلِيدًا فَلَا تَتَعِظُونَ وَسَاءَكُمُ وَفِي اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَكُم وَيُذِينُونَكُم ويُذِينُونَكُم سُوَّءَ الْعَذَابِ مَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

ت جيئي : ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط اور پيداوار کی کمی میں ( کئی سال تک) مبتلا رکھا، تا کہ وہ نفيحت قبول کر کے ایمان لے آئیں، ( مگران کا حال بیتھا ) جب خوشحالی شادا بی اور مالداری کا زمانہ آ جاتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں ،اوراس پر الله کا شکر نه کرتے ، اور جب ان پر بدحالی خشک سالی اور مصیبت کا زمانه آتا تو مویٰ عَلاَیجَلاَهُ وَلاَیشُکُو اور ان کے مومن ساتھیوں پر نحوست کاالزام دھرتے (حالانکہ ) حقیقت یہ ہے کہان کی نحوست اللہ کے پاس ہے اسی کی طرف ہے آتی ہے لیکن ان میں ہے اکثر لوگ اس بات سے ناواقف تھے کرچ کچھآتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، انہوں نے موسیٰ عَلاِ اَللَّا اَللَّا ا ہم کومتحور کرنے کے لئے کیسی بھی نشانی لاؤ ہم آپ کی ہات کا یقین کرنے والے نہیں مویٰ عَلاِیجَلاٰوُلاٰ وَالسَّلُا نے ان کے لئے بددعاء کر دی، تو ہم نے ان پرطوفان بھیجا،اور وہ اسقدریانی تھا گہاں کے گھروں میں داخل ہو گیااور بیٹھے ہوئے لوگوں کے گلے تک پہنچ گیا،اوریہصورت حال سات دنوں تک رہی،اورٹڈیاں بھیجیں جوان کی کھیتیوں اور پھلوں کو کھا گئیں،اورٹرسُریاں بھیجیں یا مراد چچڑی کی کوئی قتم ہے،مطلب بیر کہ ٹڈیوں سے جو کچھ بچاوہ سُر سُر یوں کے صاف کر دیا،اورمینڈک بھیجے جوان کے گھروں اور کھانوں میں بھر گئے، اور ان کے پانیوں میں خون کی آمیزش کردی (بیسب) کھلے کھلے معجز ہے تھے، ان معجز ول پرایمان لانے سے اعراض کیااور بیہ تھے ہی مجرم لوگ ،اور جب ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے اے موسیٰ عَلیْجَلاٰ وُلا ﷺ آپ ہمارے لئے اپنے رب سے اس عہد کے ذریعہ کہ جس کا اس نے آپ سے عہد کیا ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہم سے بلاء کو ہٹادے گا دعاء کیجئے لئن میں لامقتم کے لئے ہے،اگرآپہم ہےاں بلاکوٹال دیں گےتو ہم آپ پرضر ورایمان لے آئیں گےاورضرور بنی اسرائیل کوآپ کے ساتھ بھیجدیں گےاور جب ہم مویٰ عَالِجَ لَا وُلا ﷺ کی دعاء ہے ایک محدود وفت جس تک ان کو بہر حال وہ عذاب پہنچنا تھا پہنچنے کے بعد ہٹادیتے تو فوراً ہی اپنے عہد کو توڑ دیتے اوراپنے کفر پرمصرر ہتے ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو ہم نے ان کو دریائے شور میں غرق کر دیا،اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اوران سے غفلت برتتے تھے ، یعنی ان میں غور وفکر نہیں کرتے تھے،اوران کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جن کو کمزور بنا کررکھا تھا یعنی غلام بنارکھا تھااوروہ بنی اسرائیل تھے اس سرز مین کے مشرق ومغرب کاوارث بنادیا جسے ہم نے پانی اور درختوں کے ذریعہ برکتوں سے مالا مال کررکھاتھا، (الَّیّبی بسارَ شحنکا فیھا) ارض کی صفت ہےاوروہ ملک شام ہے،اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعد ہُ خیران کے دشمن کی ایذاء رسانی پرصبر کی ≤ (نَصَرُم پِسَالشَهُ ا

برولت پوراہوگیا، اوروہ وعدہ اللہ تعالی کا قول، و نُریدُ اُن نمنَ علی الذین استضعفوا النح ہے، فرعون اوراس کی قوم جوہلند
وہالا عمارتیں بناتی تھی اس کوہم نے ہر باوکر دیا، (یعصوشون) راء کے سرہ اورضہ کے ساتھ، او پُی عمارتیں بنانا، اورہم نے بی
امرائیل کو دریا ہے پارکر دیا تو ان کا ایک ایک قوم پر گذر ہوا جوابے چند بتوں ہے لیٹے پڑے تھے (یعکفون) کاف کے شمہ اور
سرہ کے ساتھ، یعنی ان کی عبادت پر قائم تھ، کہنے گا اے موی کا پھیلاؤالٹی ہمارے لئے بھی کوئی ایسا معبود (یعنی) بت
بنادے جس کی ہم بندگی کریں جیسے ان لوگوں کے ہیں، موئی کھیلاؤالٹی نے فرمایاتم لوگ بڑی جہالت کی بات کرتے ہو اسلئے کہ
تم اپنا اور پنعتوں کے صلہ میں انہی با تیں کرتے ہو، یوگر جس کام میں لگے ہوئے، ہیں وہ یقینا تباہ کیا جائے گا، اور جو پھی کررہ ہے
ہیں وہ سراسر باطل ہے موئی کا پھیلاؤالٹی نے کہا کیا میں اللہ کے سواتہ ہارے لئے کوئی اور معبود تلاش کر دوں (اَب غید کھم) کی اصل
اب غیری در میں انہ جکھ میں ذکر کیا ہے، اور (اللہ فرما تا ہے) وہ وقت یاد کروکہ جب ہم نے تم کوفرعون والوں سے نجادت دی اور
ایک قراءت میں انہ جکھ ہے، جوتم کو تکا بیف میں ہندا کئے ہوئے تھا اور ای نوب نے عذاب (کامزا) چکھار ہا تھا اور وہ یہ تھا کہ
انعام عظیم ہے یا ابتلاء ہے کیا تم نصحت حاصل نہیں کرتے کہ انہ باقیاں سے باز آجاؤ جوتم نے کہیں۔

# عَجِفِيق بَرَكِيكِ لِيَسْهُيلُ لَقَيْلِيرِي فُوالِلْ

فِيُولِكُمْ : سِنين، سَنَةٌ كى جمع بسال، قط، خشك سالى ـ

**فِحُوْلِ لَئَى : نَسْتحقُّهَا، ہم اس کے مستحق ہیں اس میں اشارہ ہے کہ لَنَا هذہ میں لام استحقاق کا ہے۔** 

چَوُلِی : مَهْ مَا، اصل ماما، مکررتھا پہلا ماشرطیہ دوسراما تاکید کے لئے ہے قال کوختم کرنے کے لئے پہلے کے الف کوھاء سے بدل دیامَ فیما ہوگیا۔

قِحُولَى ؛ يَتَشَانَمُونَ ، يَطَيَّرُ ، كَانفيريتشاء مون سے كركا شاره كرديا كه يتطيرُ ، طيران سے ماخوذ نہيں ہے بلكه تطيّرُ ، فَحَوْلَ الله عَنْ مِن استعال ہوتا ہے ماخوذ ہے ، اس كے دومعنى آتے ہيں نصيب خواه خير ہويا شر ، يعنی خوش نصيبی اور بذصيبی دونوں معنی ميں استعال ہوتا ہے دوسرے معنی تشاؤم ، كے ہيں اس كے معنی نحوست كے ہيں مفسرٌ علام نے يَطَيَّرُ كَانفير تشاؤم سے كر كے معنی كي تعيين كردى ۔ فَحَرُ بَالِغُوْ أَهُ الله اى الى نهاية من الزمان .

فِوُلْكُ : إذاهم بيلَمَّا كاجواب ٢-

قِحُولَ مَنَا ، يَاسُوال كاجواب ہے كہ جَاوَزَ كاصلہ باء نہيں آتا اسكے كہ جاوز متعدى بنفسہ ہے حالانكہ يہاں ماء صلہ ہے۔

< (زَمَزَم پَاشَنَ فَ) ≥ •

جِحُولَ بِنِي: جواب بیہ ہے کہ جَاوَزَ، عَبَرَ کے عنی کوتضمن ہے لہٰذااس کا صلہ باء لانا درست ہو گیا۔ چَوُلِیُ : هو، هُو مقدر مان کراشارہ کردیا کہ نقتّلون جملہ متانفہ ہے ماقبل پراس کا عطف نہیں ہے۔

# تَفَسِّيُرُوتَشِّنَ حَ

وَلَقَدُ اَخَذُنا آلَ فَوعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ، يَرُفتاس وقت ہوئی جب فرعون اور فرعونی حکومت کی طرف سے اسرائیلیوں کی مخالفت اور ختی ان پر بڑھتی ہی چلی گئی ہفتیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قط سات سال تک مسلسل رہا، آیت میں دولفظ آئے ہیں سنین اور نقص ثمرات حضرت عبداللہ بن عباس اور قادہ سے مروی ہے کہ خشک سالی کے عذاب کا تعلق تو دیبات والوں کے لئے تھا اور بچلوں کی کمی شہروالوں کے لئے تھی، کیونکہ عموماً غلہ دیبات میں اور باغات شہر میں ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نہ کھیت باتی رہ اور نہ باغات، عذاب کے اس ابتدائی جھٹے سے بھی ان کوکوئی تنبیہ ہیں ہوئی، بلکہ اس موجودہ مصیبت اور ہر مصیبت کے بات میں کہنے گئے یہ خوشی اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہاور جب خوشیالی اور آ رام وراحت کے دن آتے تو کہنے کہ یہ تو ہماراحق ہے ہمیں ملنا ہی جا ہے تھی۔

طائر ، لغت میں پرندہ کو کہتے ہیں عرب میں پرندوں کے دائیں یابائیں جانب اتر نے یا گذرنے ہے اچھی یابری فال لیتے تھے اسلئے مطلق فال کو بھی طائر کہنے لگے ، مطلب میں جو کینے نال اچھی یابری سب اللہ کی طرف سے ہے ، اس عالم میں جو کچھ فاہر ہوتا ہے وہ سب اللہ کی قدرت ومشیت سے ہوتا ہے ، اس میں نہسی کی نحوست کا دخل ہے اور نہ برکت کا ، یہ سب جا ہلوں کی خام خیالیاں ہیں۔

بالآخر فرعون اوراس کی قوم نے حضرت موٹی علاقۂ کالٹیٹکا کے تمام مجمز وں کوسحر کہہ کرنظرانداز کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ آپ کتنی ہی علامتیں اپنی نبوت کی پیش کر کے ہم پراپنا جا دو چلانا جا ہیں تو سن لیجئے ہم جھی آپ پرایمان لانے والے ہیں۔

وَوَكَدُنَا بِالِبِ ودونِهِ مُوْسِى تَلْتِيْنَ لَيْلَةً يُكَلِّمهٔ عند انتهائِها بان يَصُوْمَها وهى ذوالقعدة فَصَامَها فلما تَمَّتُ اَنْكَرَ خُلُونِ فَمِه فاسُتَاكَ فَامَرَ اللَّهُ بِعَشُرة اُخُرى لِيُكَلِّمَه بِخُلُونِ فَمِه كما قَالَ وَّاتَمَمْ فَهَا بِعَشْرِ مَنْ اللَّهُ بِعَشُرة اُخُرى لِيُكَلِّمَه بِخُلُونِ فَمِه كما قَالَ وَّاتَمَمْ فَهَا بِعَشْرِ مِنْ اللَّهُ بِعَشُرة الخُرى لِيُكَلِّمَه بِخُلُونِ فَمِه كما قَالَ وَّاتُمَمْ فَهَا بِعَشِر مِنْ اللَّهُ بِعَشْرة اللَّهُ بِعَيْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسِتُ وَعُدِه بِكَلَابِ اللَّهُ الللَّهُ الل

وَلَكِنِ انْظُرُ اِلَى الْحَبَلِ الذي هو اَقُوى منك فَإنِ الْسَتَقَرَّ ثَبَتَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرْيِنِي ۚ اي تَثُبُتُ لِرُؤْيَتِي والافلا طَاقَةَ لك فَلَمَّاتَجَلَّى مَبُّهُ اي ظَهَرَ سن نوره قد رُنِصْفِ أَنْمِلَةِ الخِنْصَرِ كما في حديثٍ صَحَّحَهُ الحاكمُ لِلْجَبَلِجَعَلَهُ دُكًّا بالقصر والمدِّ اي مَدْكُوكًا مُسُتَويًا بالارض وَّخَرَّمُوْسلي صَعِقًا مَغُشِيًّا عليه لِهَــؤل سَــارَاى فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحِنَكَ تــنـزيهُــا لك تُبْتُ اِلَيْكَ مِــنُ سُــؤالِ مــالــم أؤمَــرُبــه وَ أَنَا ٱوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَي زَمَانِي قَالَ تَعَالَى لَهُ لِمُؤْسَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ اخْتَرُتُكَ عَلَى النَّاسِ أَهْلِ زَمَانِكَ بِرِسُلْتِي بِالجمع والافرادِ وَبِكَلَامِي ثُلُامِي تَكُلِيمِي اياك فَخُذُمَّا التَيْتُكُ من الفَضُل وَكُنْ مِينَ الشّٰكِرِينَ® لانُعُمِي وَكَتَبْنَالَهُ فِي الْأَلُواجِ اي الْـوَاحِ التَّـوْرَةِ وكانَتُ من سِدْرِ الجنةِ او زَبَرُ جَدِ او زُمُرُدٍ سَبِعةً أَوْ عَشُرَةً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ اليه في الدين شَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا تَبْيِيناً لِّكُلِّ شَيْءٍ بَدَلُ مِن الجار والـمجرور قَبُلَهُ فَخُذُهَا قبلَهُ قُلْنَا مقدرًا بِقُوَّةٍ بجدٍ واجتهادٍ قَالْمُرْقَوْمَكَ يَانْحُذُوا بِآحْسَنِهَا اسَأُورِيْكُمْرَدَارَ الْفْسِيقِيْنَ @ فرعون واتباعَهُ وهي مِصرُ لِتَعْتَبرُوا بهم سَلَصْرِفُعَنْ اللِّيِّ دلائل قُدْرَتِي من المَصُنُوعَاتِ وغيرها الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْأَرْضِ لِغَيْرِالْحَقِّ بان اخذلهم فلا يَسَفَكَّرُونَ فيها وَإِنْ تَيَرَوُا كُلَّ ايَةٍ لَّا يُؤُمِنُوا بِهَا قُوانَ تَيَرُوا سَبِيلَ طريقَ الرُّشُدِ اللهابي الذي جَاءَ من عندِ اللهِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا يَسْلُكُوهُ وَإِنْ يَّرَوُاسَبِيْلَ الْغَيِّ الصلالِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلِّا ذَلِكُ الصرفُ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِالْيِنَا وَكَانُوْاعَنْهَا غُفِلِيْنَ ® تَقَدَّمَ مثلُهُ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْيِتِنَا وَلِقَآءِا لَا خِرَةِ البعثِ وغيره حَيْظَتْ بَطَلَتْ اَعْمَالُهُمْ مَا عَمِلُوهُ في الدُّنيَا سن خير كصِلَةِ رَحْمِ وصَدَقَةِ فلا ثوابَ لهم لعَدَمِ شَرْطِهِ هَلَ يُجْزَفُنَ إِلَّا جزاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَى سن التكذيب والمَعَاصِيُ.

کرےگا(وَاعَـذنا) الفاوربغیرالف(وعـدنا) ہے بایں طورکہ موٹی علیج کا ڈاٹیٹ نہ کورہ دت میں روزہ رکھے اوروہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا حضرت موٹی علیج کا ڈاٹیٹ نہ کا الفاوربغیرالف(وعـدنا) ہے بایں طورکہ موٹی علیج کا ڈاٹیٹ نہ کورہ دت میں روزہ رکھے اوروہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا حضرت موٹی علیج کا ڈاٹیٹ کا اس مدت کے روزے رکھے جب (تمیں دن) پورے ہوگئے تو حضرت موٹی علیج کا ڈاٹیٹ کا کہ موٹی منہ کی ہوکے اپنے منہ کی ہوسے کراہت محسوس ہوئی، تو آپ نے مسواک کرلی، تو اللہ نے دوسرے دس دن کا حکم دیا تا کہ موٹی منہ کی ہوکے ساتھ اللہ سے ہمنکل م ہوں جیسا کہ اللہ تعالی نے فر مایا اور ہم نے اس تمیں دن کی مدت کو ذکی الحجہ کے مزید دس کے ساتھ پورا کردیا تو ہمنکل می کے اسکارب کے وعدہ کی چالیس رات مدت پوری ہوگئی اور بعیسن (میقات) ہے حال ہے، کنیلہ تمیز ہے، پہاڑ پر مناجات کیلئے جاتے وقت موٹی علیج کا ڈاٹیس انجام دینا اور حب موٹی ہمارے وقت مقرر پر ان کی معاملات کی اصلاح کرتے رہنا اور معاصی پرموافقت کرکے مفسدوں کی اتباع نہ کرنا اور جب موٹی ہمارے وقت مقرر پر ان کی معاملات کی اصلاح کرتے رہنا اور معاصی پرموافقت کرکے مفسدوں کی اتباع نہ کرنا اور جب موٹی ہمارے وقت مقرر پر ان کی معاملات کی اصلاح کرتے رہنا اور معاصی پرموافقت کرکے مفسدوں کی اتباع نہ کرنا اور جب موٹی ہمارے وقت مقرر پر ان کی معاملات کی اصلاح کرتے رہنا اور معاصی پرموافقت کرکے مفسدوں کی اتباع نہ کرنا اور جب موٹی ہمارے وقت مقرر پر

< (مَنْزَم پِسَالشَرِثَ) > -</

بعنی اس وقت پر کہ جوہم نے اس سے ہم کلا می کے لئے مقرر کیا تھا، آئے اور اس کے رب نے اس سے بلا واسطہ کلام کیا اییا کلام کہ جو ہرسمت سے سنائی دیتا تھا، تو (مویٰ) نے عرض کیا کہا ہے میرے پروردگارآپ مجھے اپنا دیدارکرا دیں تاکہ میں آپ کود کیےلوں ،ارشاد ہواتم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے ،یعنی تم مجھے دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے اور (لَنْ تسر انسی) کی تعبیر اللّٰہ تعالیٰ کےامکان رویت کا فائدہ دے رہی ہے نہ کہ 'لَسنَ اُدی' کیکنتم اس پہاڑ کودیکھوجو کہتم ہے قوی ترہے اگروہ ا بنی جگہ برقر ارر ہاتو تم مجھے دیکھ سکو گے ، یعنی تم میرے دیدار کے لئے ثابت رہ سکو گے ، ورنہ تم میں اس کی سکت نہیں ، جب اسکے رب نے پہاڑ پر بچلی فر مائی تعنی اس کا نور چھوٹی انگلی کے نصف پورے کے برابر ظاہر ہوا، جبیہا کہ حدیث میں ہے، (اور) حاکم نے اس(حدیث) کو پیچے قرار<u>دیا ہے توا</u>س پہاڑ کے پر نچچاڑادیئے (دَیِّکے ا) قصراورمد کے ساتھ ہے بیخی ریزہ ریزہ زمین کے برابر کردیا ، اورمویٰ عَالیجَالاً وَالمَثْلاَ نے جو کچھ دیکھا اس کی ہولنا کی کی وجہ سے بے ہوش ہوکر گر گئے ، پھر جب موی علایق لا التفالا ہوش میں آئے تو عرض کیا آپ کے لئے (ہرنقص) سے پاکی ہے میں ہرایسے سوال کرنے سے کہ جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا آپ کے حضورتو بہ کرتا ہوں ،اور میں اپنے زمانہ کے اول ایمان لانیوالوں میں ہوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ عَلاِعِجَلاٰ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّ کے منتخب کیا ہے (رسالاتی) جمع وافراد کے ساتھ ہے، یعنی میرے تجھ سے کلام کرنے کیلئے ، توجو کچھ میں نے تم کو ازراہ فضل دیا ہے اس کولو،اور میری نعمتوں کاشکرادا کرو،اور ہم کنے موئی عَالِقَالِاُ وَالنَّلَا کے لئے تورات کی چند تختیوں میں جو کہ جنت کے بیری کے درخت کی باز برجد کی باز مرد کی سات یا دس تھیں <del>ہم تھی کی نصیحت</del> جن کی دین میں ضرورت ہوتی ہے اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی (موعظة اور تبضصیلاً) اپنے ماقبل جارمجر ور (مسلح) سے بدل ہے، (ہم نے کہا) ان کو پوری قوت اورکوشش سے تھام لو (ف خذھا) سے پہلے قبلنا مقدر ہے،اوراپنی قوم کو حکم دو کہاس کےا چھے (بیعنی عزیمت ) کے احکام کوتھام لیں، میں عنقریب تم کو حد ہے تجاوز کرنے والوں (بعنیٰ) فرعون اوراسکی اتباع کرنے والوں کے گھر دکھلا وُ نگااور وہمصر ہے تا کہتم اس ہے عبرت حاصل کرو، اپنی آیتوں میں مصنوعات وغیرہ اپنے دلائل قدرت سے ایسے لوگوں کو برگشتہ ہی رکھوں گا جوز مین میں ناحق تکبر کرتے ہیں بایں طور کہ میں ان کوذلیل کر دوں گا پھروہ ان دلائل میں غور وفکر نہ کرسکیں گے، اورا گروہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پرایمان نہلا ئیں اورا گروہ ہدایت کا طریقہ دیکھیں جواللہ کی طرف ہے آیا ہے تو وہ اس کو نہ اپنا ئیں بیعنی اس پر نہ چلیں اورا گر گمراہی کاراستہ دیکھیں تو اس کواپنالیں اور بیہ برگشتی اس وجہ ہے ہے کہانہوں نے ہماری آیتوں کو حجٹلایا اور وہ اس سے غافل تھے اسی جیسی آیت سابق میں گذر چکی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی ملا قات بعنی بعث وغیرہ <del>کو جھٹلا یا تو ان کے</del> دنیا میں کئے ہوئے اعمالِ خیر مثلاً صلد رحمی اورصد قہ اکارت گئے انکو بچھا جرنہ ملے گااسکی شرط کے مفقو دہونے کی وجہ سے ان کواسی کی سزادی جائے گی جووہ کیا کرتے تھے تکذیب ومعاصی وغیرہ۔

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ

قَوْلَى ؟ بِالِفِ و دُونهَا، جب الف كساته موگاتوباب مُفاعله موگا، وَوَاعدنا، مين واوَاستينا فيه به ، كلام مستانف به سوره فقره مين جو "وَإِذ وَاعدنا موسلى، فعل بافاعل اور مفعول به به اور ثلثين مفعول به ثانى به ثانى به ثلثين كامضاف محذوف به تقديريه به تسمام ثلثين لَيلةً ، ليلةً تميز به ، أتْمَمُ مَاهَا، كاعطف داور ثلثين مفعول به ثانى به شاها ، كاعطف داور ثلثين مفعول به ثانى به شاها ، كاعطف داور ثلثين مفعول به ثانى به شاها ، كاعطف ما مناه به شاها ، كاعطف ما مناه به بالمناها ، كاعطف مناها ، كاعطف به بالمناها ، كاعطف به بالمناها ، كاعطف به بالمناها ، كاعطف به بالمناها ، كاعطف بالمناها ، كاعطف به بالمناها ، كاعطف به بالمناها ، كاعدنا موسلى بالمناها ، كاعطف بالمناها ، كاعدنا موسلى بالمناها ، كاعدنا بالمناها ، كاناها ، كاناها بالمناها ، كاناها بالمناها ، كاناها بالمناها ، كاناها ، كانا

فَيْ وَفْتُ وَغْدِه، مِقات كَيْفيروقت سے كركا شاره كرديا كه ميقات سے حال ہے۔

قَوْلِ كَمَا : وقال موسىٰ الاخِيْهِ هرونَ واؤترتيب وتعقيب كے لئے نہيں ہاں گئے كه مذكوره مقولہ جبل پرجانے سے

قِوُلَى : بكلامه إياه ، ياكسوال مقدر كاجواب --

جِحُلَيْعِ: جواب كاحاصل بيب كمضاف محذوف المعتقد برعبارت بيب وقت كلام ربه اياه.

فِي وَلَيْ ؛ حالٌ ، تقدر عبارت بيهو كي فتمر بالغًا هذا العدد الغدام المعام صحت حمل كااعتراض ختم موكيا-

قِوَلَ مَ اللهِ عَلَى مُعَلِّمَ عَلَمَ ع ہوتی ہے کلام قدیم کے لئے نہیں اس لئے کہ قدیم کی کوئی متعین جہت نہیں وہ ہمہ جہا ہے۔

فِحُولِهُ ؛ نَفْسَكَ، اس ميں اشارہ ہے كه أدِ نبى كامفعول ثانى محذوف ہے للذافعل قلب كاايك مفعول پراقتصارلا زمنہيں آتا۔

قَوْلَیْکَ: والتَعْبِیْسُ به دُوْنَ لَنُ أُرِی یُفِیْدُ اِمکانَ رؤیته تعالی ،اسعبارت کاضافه کامقصدیه بتانا ہے کہ لَنْ توانی ، اور لَن أُدی ، میں کیافرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ لن توانی امکان رویۃ باری تعالی پردلالت کرتا ہے اس لئے کہ لَنْ توانی سے معلوم ہوتا ہے کہ عدم رویت کی علت رائی میں ہے نہ کہ مرئی میں اور وہ علت عدم قوت اور عدم صلاحیت ہے اوراگر لن توانی کے بجائے اسن اُدی ہوتو مطلب یہ وگا کہ عدم رویت کی علت مرئی میں ہے ، رائی کی عدم صلاحیت کوصلاحیت میں اور عدم قوت کو قوت کو قوت کو جہ سے بدلا جاسکتا اس لئے کہ رائی ممکن اور حادث ہے اور ممکن وحادث تصرف کو قبول کرتا ہے بخلاف مرئی کے کہ وہ قدیم ہونے کی وجہ سے تصرف کو قبول کرتا ہے بخلاف مرئی کے کہ وہ قدیم ہونے کی وجہ سے تصرف کو قبول کرتا ہے بخلاف مرئی کے کہ وہ قدیم ہونے کی وجہ سے تصرف کو قبول کرتا ہے بخلاف مرئی کے کہ وہ قدیم ہونے کی وجہ سے تصرف کو قبول نہیں کرسکتا۔

فِحُولِنَى : مَذْكُونِكًا ، اس میں اشارہ ہے کہ دَگہ مصدر مد کو سگا کے معنی میں ہے لہذا دَشَّا کا حمل جبل پر درست ہے۔ فِحُولِنَی : تَکُلِیْمِی اِیَّاكَ ، کا مقصد تخصیص کو بیان کرنا ہے اس لئے کہ مطلق کلام حضرت موی عَالِیْ کَلاُؤُلا کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

< (مَنزَم پبکلشَرن) ≥

فَيَّوُلِكَى ؛ بَدَلٌ مِنَ الجَارِ والمَجْرُورِ قَبْلَه ، يعنى موعظة ، تفصيلًا مِن كل شئ كُل سے بدل ہے ، اسك كه من كل شئ كتبنا كامفعول ہے جس كى وجہ سے محلًا منصوب ہے۔

قَوْلَیْ : باحسنِها، نینی عزیمت پرممل کولازم پکڑونہ کہ دخصت پر ،مطلب یہ ہے کہ توارت میں عزیمت دخصت مباح فرض واجب ،سب ہیں مگرتم دخصت پرممل کرنا ،مثلاً صبر بھی ،درگذروغیرہ۔ واجب ،سب ہیں مگرتم دخصت پرممل کرنا ،مثلاً صبر بھی ،درگذروغیرہ۔ قَوْلِی : ذلك، مبتداء ہے اور بانتھ مر،اس کی خبر ہے۔

### تفسيروتشئ

و و اعدنا موسی النج ، مصرے نکلنے ، فرعون اور شکر فرعون کے غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی علامانہ پابندیاں ختم ہو گئیں اور انھیں ایک خود مختار قوم کی حثیت حاصل ہوگئ تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت ورہنمائی کے لئے کوئی کتاب انھیں دیدی جائے ، چنا نچے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیج لاؤالٹ کو کوئی کا میں دس را توں کا اضافہ کر کے جائے ، چنا نچے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیج لاؤالٹ کو خوان جس میں دس را توں کا اضافہ کر کے جائیں مقرر کر دیا گیا ، حضرت موسیٰ علیج لاؤالٹ کو خوان کے بھائی تھے اور نبی بھی اپنا جائشین مقرر کر دیا گیا ، حضرت موسیٰ علیہ کو نہائی تھے اور نبی بھی اپنا جائشین مقرر کر دیا گیا ، حضرت موسیٰ کا اصافہ کر کے جائے وقت حضرت ہار دون علیہ کو کہ بہا کی پہلی طبی تھی اور اس کے لئے پہلے میں دن اور پھر دی دون کا اضافہ کر کے جائیس دن کر دیا گیا ، مقصد بیتھا کہ پورا ایک چلہ پہاڑ کی بہائی طبی کو کیسوکر کے اس قول نقیل کے اخذ کرنے کی استعداد پر گذاریں اور روز ہوان پر نازل کیا جانے والا تھا۔

وَلَمَّا جاءَ موسیٰ لمیقاتِنَا ، جب مویٰ عَلاِیْمَالاُوَالیُمُلا کوه طور پرتشریف لے گئے ،اور وہاں اللہ تعالی نے ان سے براہ راست گفتگو فرمائی ، تو حضرت موسیٰ علاِیْمَلاُ کے دل میں خدا کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا ، اور اپنے اس شوق کا اظہار د بِ است گفتگو خطرت موسیٰ علاِیْمَلاُ کے دل میں خدا کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا ، اور اپنے اس شوق کا اظہار د بِ اَست کہ کرکیا ، جس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا ، کہ لسن تسر انسی ، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا ، معتز لہنے اس سے اُرنسی کہ کرکیا ، جس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا ، کہ لسن تسر انسی ، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا ، معتز لہنے اس سے

- ≤ (نَعَزَم پِبَلشَنِ )>-

استدلال کرتے ہوئے کہا لن ،نفی کی تا کید کیلئے ہے بیعنی دیدار سے ہمیشہ کی نفی مراد ہے اس لئے اللہ تعالی کا دیدرانہ دنیا میں ممکن ہےاور نہ آخرت میں ۔

# د بدارالهی کامسکله:

معتزلہ کا مذکورہ مسلک صحیح احادیث کے خلاف ہے جومتوا تر احادیث سے ثابت ہے کہ روز قیامت اہل ایمان اللہ کا دیدار کریں گے اور جنت میں بھی دیدارالہی سے مشرف ہول گے ،تمام اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے مذکورہ نفی رؤیت کا تعلق صرف دنیا سے ہے دنیا کی کوئی انسانی آئکھ اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالی ان آئکھوں میں اتنی قوت وصلاحیت پیدا فرمادیں گے کہ وہ اللہ تعالی کے جلوہ کو برداشت کرسکیں گی۔

فَلَمَّا تَجِلَّى رَبُّهُ للجبل جَعَله دگا، یعن طور سیناءرب کی بخل کو برداشت نه کرسکااورموی علیه کا ان بیہوش ہوکر گر پڑے، حدیث شریف میں آتا ہے که 'روز قیامت سب لوگ بے ہوش ہوں گے اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہو تگا، میں ویکی علیہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کی کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ

(صحیح بخاری تفسیر سورهٔ اعراف صحیح مسلم)



# نقشه خروج بنی اسرائیل



. ﴿ (لِمُؤَمِّ بِبَاشَهُ إِ

فخذها بِقوة وأمر قومك يا خذوا باحسنِها سَأريكم دارالفسقين ، لِعِنْ رَخْصَتُول كي تلاش مين ندر ، وجيبا که سہولت پیندوں کا حال ہوتا ہے عزیمتوں پڑمل کرو، مقام دار سے مرادیا تو انجام یعنی ہلاکت ہے یااس کا مطلب ہیہ ہے کہ فاسقوں کے ملک پرچمہیں حکمرانی عطا کروں گا ،اوراس سے مراد ملک شام ہے جس پراس وفت عمالقہ کی حکمرانی تھی جو اللّٰہ کے نافر مان تھے۔ (ابن کثیر)

وَاتَّخَذَقَوْمُمُوسِي مِنْ بَعْدِم اى بَعْدِ ذَهَابِهِ الى المناجاةِ مِنْ كُلِيّهِمْر الـذى استَعَارُوُهَا من قومِ فرعونَ لعِلَةِ عرسٍ فَبِقِيَ عندَهم عِجْلًا صَاغه لهم منه الساسريُّ جَسَدًا بدلٌ لحما ودمًا لَّهُ مُحَوَارٌ اي صوتٌ يُسُمَعُ إِنْقَلَبَ كَذَٰلِكَ بوضع التَّرَابِ الذي اخذةُ من حَافِر فَرَسٍ جِبْرَئِيُلَ عليه السلامُ في فمه فانَّ أَثَرَهُ الحَيَاةُ فيما عُ يُوْضَعُ فيه ومفعول اتخذ الثاني محذوف اي اللها المُرْيَرُوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيُهِمْ سَبِيلًا مُ فكيف يُتَّخَذُ النَّهَا إِنَّخَذُوْهُ النَّهَا وَكَانُوْ الْطلِّمِينَ ﴿ بَاتَخَاذِهِ وَلَمَّا السَّقِطَ فِي آيْدِيْهِمْ اى نَدِمُ وَاعلى عِبَادَتِهِ وَمَآوُا اى عَلِمُوا ٱنَّهُمْ وَقَدْضَلُّوا ۗ بِهَا وِذَٰلِكِ بِهِلِ رُجُوع مُوسَى قَالُوْالَيِنَ لَّمْ يَرْحَمْنَارَتُبْنَا وَيَغْفِرْلَنَا بِالياءِ والتاءِ فيهما لَنَكُوْنَنَ مِنَ الْخِسِرِيْنَ ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ مِن جِهَتِهِ مُ أَسِفًا " شديدَ الحُزن قَالَ لهم بِئُسَمَا اى بئسَ خِلافَة خَلَفْتُمُونِي ها مِنْ بَعْدِي ﴿ لِن عَلَى إِلَيْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا أَعْجَلْتُمُ أَمُورَ بَالْمُمْ وَٱلْقَى الْأَلُواحَ الْوَاحَ التورَةِ غَضَبًا لربِّهِ فتكسَّرت وَأَخَذَبِرَأْسِ أَخِيْهِ إِي بشَعْرِه بيمينه ولِحيّته بشمالِه يَجُرُّهُ اللَّهِ غَضَبًا قَالَ ابْنَ أُمَّر بكسر الميم وفتحِها أرَادَ أُمِّي وذِكُرُ هلاَ مُطَفُ لقلْبه إنَّ الْقَوْمَ السَّضَعَفُونِي وَكَادُوا قَارَبُوا يَقْتُلُونَنِي مُ فَكُلِ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَاءً بِإِهَانتِكَ إِيَّايَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقُومِ الظَّلِمِينَ @ بعبادةِ العِجْلِ في المُؤ اخَذَةِ قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِي ما صَنَعُتُ باَخِي وَلِإَنِي اَشَرَكَهُ في الدعاءِ إِرْضَاءً له ودَفُعًا للشَّمَاتَةِ به عُ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيْنَ ٥

تر بھی : اورموی کی قوم (بنی اسرائیل) نے موی کے مناجات کے لئے جانے کے بعدان زیورات سے جن کووہ فرعون کی قوم ( قبطیوں ) سے شادی کے بہانے عاریۃًا لے آئے تھے، پھروہ ان ہی کے پاس رہ گئے تھے، گوشت پوست (خون ) کے بچھڑے کا ایک پتلا (معبود )سامری نے ان کے لئے اس زیور کا بنا دیا ، جَسَدًا ، عبجلًا سے بدل ہے معنی میں گوشت اور خون کے ہےاس کی بیل کے جیسی آواز تھی جوسنی جاتی تھی ،اس طرح قلب ماہیت پتلے کے منہ میں اس مٹی کے ڈالنے کی وجہ سے ہوگئی جس کوسامری نے جبرائیل علاجھلاؤلائٹو کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے لے لیا تھا،اس مٹی کا اثرِ زندگی ہراس شئی پر ظاہر ہوتا تھا،جس میں وہ ڈالدی جاتی ،اتب خذ کامفعول محذوف ہےاوروہ اللهاً ہے، کیااٹھیں نظرنہیں آتا کہوہ نہان سے بولتا ہے؟ نہ سی معاملہ میں ان کی رہنمائی کرتا ہے اس کوئس طرح معبود بنایا جا سکتا ہے، مگر پھربھی انہوں نے اس کومعبود بنالیا ،اس کومعبود

- ﴿ الْمُؤَمِّ بِبَاشَلِ ﴾

بناکر بڑی ناانصافی کا کام کیا، اور جب وہ پھڑے کی بندگی پرنادم ہوئے اوران کی بچھ میں آگیا کہ وہ در حقیقت اس کی وجہ سے گراہ ہوگئے ہیں اور بیمون علیج ان فلائل کے واپس آنے کے بعد ہوا، تو کہنے گئے، اگر ہمارے رب نے ہم پررتم نہ کیا اور ہم سے درگذر نہ کیا تو ہم یقیناً زیاں کاروں میں ہوجا کیں گے، اور (ادھر) جب مون علیج ان فلائل کان پر غصے اور شد یہ خم میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تو ان نے فرمایا تم لوگوں نے میر بے بعد بہت بُری جانشینی کی ہمہاری یہ جانشینی کہم شرک میں مبتلا ہوئے کیا تم سے اتناصر نہ ہو کا کہ اپنے رب کے تعم کا ان ظار کر لیتے ؟ اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں، (یعنی) خدا کے لئے غصہ میں تو رات کی تختیاں (ایک طرف رکھدیں) جوٹوٹ گئیں، اورا پنے بھائی کے سرکے بال وا کئیں ہاتھ سے خدا کے لئے غصہ میں تو رات کی تختیاں (ایک طرف رکھدیں) جوٹوٹ گئیں، اورا پنے بھائی کے سرکے بال وا کئیں ہاتھ سے اوران کی ڈاڑھی با کمیں ہاتھ سے میری تو ہین کرکے لوگوں نے بھائی کے سرکے بال وا کئیں ہاتھ سے میری تو ہین کرکے کو وجہ سے مواخذہ میں ظالم لوگوں میں شار نہ فرما اور میر سے بھائی کومعاف فرما اور تو میں خوش کی بندگی کرنے کی وجہ سے مواخذہ میں ظالم لوگوں میں شار نہ فرما کی موجہ نے مواخذہ میں اور ہم دونوں کوا پی رحمت فرما اور ہم دونوں کوا پی رحمت فرما اور ہم دونوں کوا پی رحمت مواخذہ میں اور ہم دونوں کوا پی رحمت میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ ہم کرنے والا ہے۔

# عَجِفِيق الرَّدِي لِيَّالِمَ الْحَالِمَ الْفَيْسَارِي فَوَالِلْ

فَحُونُ لَنَى ؛ خُلِیّهم ، خُلِیٌ ، حَلَیٌ کی جمع ہے ، جیسا کہ تُدِیٌ تَدُی کی جَمع ہے ، خُلیٌ اصل میں حُلُوی تھا، واواور یاءایک جگہ جمع ہوئے ساکن واؤکویاء کیااور یاءکویاء میں ادغام کردیا، اور یاءکی رعایت سے لام کے ضمہ کوکسرہ سے بدل دیا، حُلِیٌّ ہوگیا۔ فَحَوَٰ لَنَی ؛ صَاعَهُ لَهُمُ السَّامرِیُ ، سامریُ صاغ کا فاعل ہے اورہ ضمیر عجلاً کی طرف راجع ہے لہم کی ضمیر سونے کے زیورات کی طرف راجع ہے ، مطلب یہ ہے کہ سامری نے سونے کے زیورات کی طرف راجع ہے ، مطلب یہ ہے کہ سامری نے سونے کے زیورات سے قوم بنی اسرائیل کیلئے ایک بچھڑا ڈھال دیا۔

تَنْجُنِيْمُ: جلالين كِسْخُول مِين صَاعْهُ كِ بَجَائِ صَاغَهُمْ ہِ جُوزِلت قَلَم معلوم ہوتی۔ قِیْکُولِکُمُ : جسدًا، بَدَلٌ .

فَيْكُولُكُ: عَجَلًا كابدلجسدًا لانے كى كياضرورت پيش آئى؟

جِيُ لَيْعِ: اس بدل سے بیشبددور کردیا کہ ہوسکتا ہے عجل نقش علی الحائط کے طور پر بنایا ہواور جب اس کا بدل جسدًا آگیا تو معلوم ہوگیا پتلا بنایا تھانہ کنقش بردیوار۔

قِحُولَ ﴾: لحمًا و دمًا اس میں اشارہ ہے کہ یہ پچھڑا تقیقی بچھڑے کے مانند گوشت پوست اورخون وغیرہ سے مرکب تھا، ( مگریہ تفہیر مرجوح ہے )۔ قِحُولَكَى : وَمَفْعُولُ اِتَّخَذَ الثَّانِي مَخُذُونُ اى اِلها اس مِن اشاره بكه اتخذ بمعنى صَنَعَ نهيں بكرا يك مفعول براقتصار عبائز مواسلئے كه مطلق صنع اس كومعبود بنائے بغير سزائے مذكور كامستحق نهيں ہوسكتا لهذا اخذ كامفعول ثانی جوكه اللها بمحذوف به عبائز مواسلئے كه مطلق صنع اس كومعنى نادم مونے كے بين، سُقِطَ فِي آيْدِ يهم ، اى فَدِمُوا ، وَلَمَّ الله عَرب لكل نادم على امر ، قدسُقِطَ في يده (معالم).

قِوْلَنَى : بئسَ خلافةً يِبسَماسِ ما تكره كي تميز ع

قِولَانَ ؛ خَلَفْتُمُونِي هَا.

سَيْوُال يَ ها ،مقدر مان كى كياضرورت ب؟

جِجُ لَبُعِ: بیاس شبہ کا جواب ہے کہ ما، موصولہ یا موصوفہ ہے اور خلفت مونسی اس کا صلہ یا صفت ہے حالانکہ صلہ اور صفت جب جملہ ہوتو عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ھا،مقدر مان کراشارہ کردیا کہ عائد محذوف ہے۔

فِيْفُولِنُّ ؛ خِلَافَتُكُم هاذِهِ، يَخْصُوصَ بالذَم مَحَدُوف بــــ

قِحُولَ ﴾: غضبًا لربّه بيغضب ممنوع كَاعْتِذار ب، يعنى مطلقاً غضب ممنوع بِمَراللّه ك لئے عداوت محبوب بهاجاتا بالحب في الله و البغض في الله خدائ كيك محب اور خدائي كے لئے عداوت۔

### تَفَيْلُرُوتَشَيْحَ

وَاتِ خَدْ قَوْمِ مُوسِیٰ مِن بعدہ مِن حُلیّہم عجلا جَسَدًا له خوار ، یا سوقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موکٰ علی کا واقعہ کے خصر کے سے میں اللّہ کا واقعہ کے محمد اللّہ تعالی نے مزید میں واپسی کا وعدہ کرکے گئے تھے مگر اللّہ تعالی نے مزید وس دن کا اضافہ فرمادیا، قوم بنی اسرائیل پہاڑ کی تلیش میں میدان راحہ میں گھری ہوئی تھی۔

ابھی موئی علیج لاؤلائیں کو وطور ہی پر تھے کہ پیچھے سامری نامی ایک شخص نے جس کا نام بھی موئی تھا اور منافق تھا قوم کا سونا جمع کر کے ایک زرین گؤسالہ بنالیا جس میں اس نے حضرت جبرئیل علیج لاؤلائی کئم کے پنچے کی مٹی ڈالدی ،اس معبود زریں کی بید کیفیت تھی کہ وہ مخض ایک جسد تھا بے جان ،ایک قالب تھا بے روح ،ایک جسم تھا بے حیات ،اس سے ایک آ وازنگائی تھی بچھڑے کی آ واز کے مشابہ، کہتے ہیں کہ اس مٹی کے اثر سے اس میں بچھ حیات کے آثار نمودار ہوگئے تھے جس کی وجہ سے وہ بھیں بھیں کرنے اواز کے مشابہ، کہتے ہیں کہ اس مٹی کے اثر سے اس میں بچھ حیات کے آثار نمودار ہوگئے تھے جس کی وجہ سے وہ بھیں بھی کرنے لگا تھا، نہ اس میں حس تھی اور نہ حرکت ، ایسی آواز تو مٹی کے تھلونوں میں بھی معمولی صنعت گری سے پیدا ہوجاتی ہے ، آجکل صنعتی اور تکنیکی دور میں تو کھلونے نہ صرف مختلف قسم کی آواز نکلا لئے ہیں بلکہ عجیب وغریب حرکت بھی کرتے اور چلتے پھرتے ہیں ،

#### مطلب بیا کہ وہ زرّین بچھڑا واقعی جاندار نہیں تھا،بعض مختفتین نے اس کی صراحت کی ہے۔

کان جَسَدًا من ذهب لا روح فیها کان یسمع منه صوت (معالم)بعض مفسرین نے یہاں ایک بحث یہ چھٹر دی ہے کہ یہ پچھٹر دی ہے کہ یہ پچھٹر ایک بحث یہ پچھٹر دی ہے کہ یہ پچھٹر احرکت بھی کرتا تھایانہیں اللہ جزائے خیرعطافر مائے صاحب روح المعانی کو کہ انہوں نے بیخوب کلھدیا کہ لیست مزدہ المسئلہ من المہمات، یہ سرے سے کوئی اہم بات ہی نہیں، سامری نے اس بچھڑے کے ذریعہ بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا اور قوم کو یہ جھادیا کہ موٹی علاج کا ڈوائٹ کی معبود کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں اور معبودیہاں آگیا ہے۔

سُقِطَ فیی اَیْدِیْهِمْ ، بیم بی محاورہ ہے اس کے معنی نادم ہونا ہے ، بیندامت حضرت موسیٰ عَلاِیُخِلاَ وُلاَیْتُکو کی واپسی کے بعد ہوئی ، جب موسیٰ علاِیِجَلاُ وَلاَیْتُکو نے ان کوز جروتو نیخ کی جسیا کہ سور و تو بہ میں ہے یہاں اسے مقدم اس لئے کردیا گیا ہے کہ ان کافعل اور قول جمع ہوجائے۔

#### حضرت بارون عَالَيْجِبَلاَّهُ وَالسَّبْكُو كَاعِذِر:

حضرت ہارون علاق کا اُٹھ کا اُٹھ کے اپنا یہ عذر پیش کیا جس کی وجہ سے وہ اپنی قوم کوشرک میں مبتلا ہونے سے بازر کھنے میں ناکام رہے، حضرت ہارون علاق کا اُٹھ کا اُٹھ کو ماتے ہیں ،اے میرے پیارے ماں جائے بھائی میری بات تو سن لیجئے ، میں نے تو اپنی والی بہت کوششیں کی لیکن یہ ظالم وسرکش جب خدا کے خلاف گردن کشی میں باک نہیں رکھتے ؟ تو میری پرواہ کب کرتے ؟ میری ایک نہ چلی اور جب میں نے زیادہ روک ٹوک کرنی چا ہی تو بغاوت پر آ مادہ ہو گئے ،میری جان نے گئی یہی بہت ہے۔

# توريت ميں حضرت ہارون عَلاجِيَلاهُ وَالسُّكُو بِرِكُو سالہ سازى كاالزام:

کہاںعصمت انبیاءکا بیقر آنی مقام اور کہاں تو ریت کی تصریحات کہاں بت پرستی کے بانی اور باعث ہی معاذ اللہ حضرت ہارون عَلاِجَهٔ لاُهٔ طَلِیْتُ تنجے۔

### قرآن کی براءت:

یہاں قر آن نے حضرت ہارون عَالِیجَاکا وَالنَّاکا کی ایک بہت بڑے الزام سے براءت کی ہے جس کو یہود نے زبردی حضرت ہارون عَالِیجَاکا وَالنَّاکِ پر چسپاں کررکھا تھا بائبل میں بچھڑے کی پرستش کا واقعہاس طرح بیان ہواہے۔

جومویٰ کو پہاڑے اتر نے میں دیر گئی تو بنی اسرائیل نے بے صبر ہوکر حضرت ہارون سے کہا کہ ہمارے لئے ایک معبود بنادو،
اور حضرت ہارون نے ان کی فر مائش کے مطابق سونے کا ایک بچھڑ ابنادیا، جسے دیکھتے ہی بنی اسرائیل پکاراٹھے کہا ہے بنی اسرائیل
یہی تیراوہ خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا ہے پھر حضرت ہارون نے اس کیلئے ایک قربان گاہ بنائی اوراعلان کر کے دوسر بے
روزتمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اس کے آگے قربانیاں چڑھا کیں۔
(حدوج ہاب ۳۲ آہت ۱-۲)
قرآن مجید میں متعدد جگہ پراس غلط بیانی کی تر دید کی گئی ہے۔

يهال بھی گؤساله سازی اور گؤساله پرتی کی نسبت بنی اسرائیل کی طرف کرتے ہوئے فرمایا" وَ اتـــخــذ قـــومُ مــوســیٰ من حلیهمر عجلًا جسدًا لَهٔ خُوار ' ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ حلیهمر عجلًا جسدًا لَهٔ خُوار ' ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّ

بظاہر میہ بات بڑی جرت انگیز معلوم ہوتی ہے گئی اسرائیل جن لوگوں کو پیغیم مانتے ہیں ان میں کی کوانہوں نے داغدار کے بغیر نہیں چھوڑا ہے اور داغ بھی ایسے بخت لگائے ہیں جو اغلاق و شریعت کی نگاہ میں برترین جرائم شار ہوتے ہیں مثلاً شرک، جادوگری، زنا، جھوٹ، دغابازی اور ایسے دوسرے شدید معاصی جن کے آلودہ ہونا پیغیم تو در کنارا یک معمولی موس اور شریف انسان کے لئے بھی سخت شرمناک ہے، میہ بات بجائے خود بڑی عجیب ہے گئی بی اسرائیل کی اخلاقی تاریخ پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الحقیقت اس قوم کے معاملہ میں میرکوئی تعجب کی بات نہیں ہے میقوم جب اخلاقی و فد ہجی انحواط میں مبتلا ہوئی اور عوام سے گذر کران کے خواص تک کو تی کہ علماء و مشائح اور دینی منصب داروں کو بھی گراہیوں اور بداخلا قبوں کا سیلاب بہالے اور عوان کے مجم مضمیر نے اپنی اس حالت کے لئے عذر تر اشے شروع کئے اور اس سلہ میں انہوں نے وہ تمام جرائم جوخود کرتے سے تھا نبیاء علیہ کی فوق میں بہود یوں کا حال ہندؤں سے ماتا جاتا کہ میر کہا جا سے کہ جب نبی تک ان چیز وں سے نہ بی گیا تو وہ لٹر پیجر تیار ہوا جس میں دیوں دیوتاؤں کی ، رشیوں ، منیوں اور او تارون کی مؤرض جو بلند کر دارا کیڈیل (نمونے) قوم کے سامنے ہو سیلتے ہواجس میں دیوں دیوتاؤں کی ، رشیوں ، منیوں اور او تارون کی مؤرض جو بلند کر دارا کیڈیل (نمونے) قوم کے سامنے ہو سکتے ہیں ہواجس میں دیوں دیوتاؤں کی ، رشیوں ، منیوں اور او تارون کی مؤرض جو بلند کر دارا کیڈیل (نمونے) قوم کے سامنے ہو سکتے ہیں ہواجس میں دیوں دیوتاؤں کی ، رشیوں ، منیوں اور او تارون کی بیت ہیں ہو کہ جب ایک ایسی عظیم ہستیاں ان قبل میں مبتل ہوئی تورہ کے ہیں۔

قَالَ إِنَّ الَّذِيْنَ التَّخَذُوا الْعِجْلَ اللهُ سَيَنَا لَهُمْ خَضَبُ عذابٌ مِّنْ تَبِهِمْ وَذِلَّةُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فَعُذِبُوا بالاَسْرِ بِقَتْلِهِم النَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بالإَشْرَاكِ وَنُونِهُم وَضُرِبَتْ عليهم الذِّلَةُ الىٰ يومِ القيامةِ وَكَذَلِكَ جَزَيُنْهِم فَجُزِى الْمُفْتَرِيْنَ على اللهِ بالإِشْرَاكِ

﴿ [نَصَرُم پِسُلشَهُ ] ≥

وغَيرِهِ وَالَّذِيْنَ عَمِلُواالسَّيِّاتِ ثُمَّرَا ابُوْ رَجَعُوا عنها مِنْ بَعْدِهَا وَامَنُوَّا أَ بِاللَّهِ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا اى التوبةِ لَغَفُورٌ لهم رَّحِيمُ ﴿ بهم وَلَمَّاسَكَتَ سَكَنَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواحُ ۗ التي اَلْقَاها وَفِي نُسُغَتِهَا اى سَا نُسِخَ فيها اي كُتِبَ هُدًى من الضلالةِ وَرَحْمَةً لِللَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ يَخَافُونَ وَأَدُخَلَ اللامَ على المفعولِ لتقديه وَالْخَتَارُمُوسِى قَوْمَهُ اى من قَوْمِهِ سَبْعِيْنَ رَجُلًا مِمَّن لَـمُ يَعُبُدوا العِجُلَ بأمُرهِ تَعَالَى لِمِيْقَاتِنَا ۗ اى الوقتِ الذي وَعَدْنَاه باتيانهم فيه لِيَعْتَذِرُوا من عبادةِ أصُحَابِهم العجلَ فَخَرَجَ بِهم فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجُفَةُ الزَلْزَلَةُ الشديدةُ قَالَ ابنُ عباسِ رضي الله تعالى عنه لانهم لم يُزَايِلُوا قومَهم حينَ عَبَدُوا العِجُلَ قَالَ وهم غير الذين سَألوا الرُّؤْيَةَ وَأَخَذَتُهم الصَّاعِقَةُ قَالَ سوسلي رَبِّلُوشِئُتَ اَهُلَكُنَّهُمُّمِّنَ قَبْلُ اي قَبُل خُرُوُجيُ بهم ليُعَايِنَ بنواسرائيل ذلك وَلاَ يَتَّهمُونِي وَاليَّاكَ أَتُّهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ السُّفَهَا أُمِنَّا السنفهامُ اسْتِعُطَافِ اي لاتُعَذِّبُنَا بِذَنْبِ غَيُرِنَا إِنْ سِاهِيَ اي الفِتُنَةُ الَّتِي وَقَعَتُ فيها السُّفَهَاءُ إِلَّافِتْنَتُكُ ابتلاؤك تُضِلُّ بِهَامَنْ تَشَاءُ اخِلَاكَ ۚ وَتَهْدِيُمَنَ تَشَاءُ هِدَ ايَتَ ۚ اَنْتَ وَلِيُّنَافَاغُفِرْلِنَاوَارْحَمْنَاوَانْتَ خَيْرُالْغُفِرِيْنَ@وَاكُنُّتُ أَوْجِبُ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَفِي اللاخِرَةِ حَسَنَةً إِنَّاهُدُنَا تَبِنَا اِلَيْكُ قَالَ تَعَالَى عَذَالِكَ أَصِيْبُهِ مَنْ أَشَاءُ ۚ تَعُذِيْبَهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ عَمَّتُ كُلَّ شَكْرٍ عَلَيْ فَي الدنيا فَسَٱكْتُبُهَا في الاخرةِ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِالْيِتِنَا يُؤْمِنُ وْنَ ۚ ٱلَّذِيْنَ يُتَّكِّوْنَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمْقَ الْأُمْقَ اللَّهِ عليه وسلم الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُونًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرِيةِ وَالْإِنْجِيلِ بِالْمِمْ وَصِفَتِهِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِوَيُحِلُّ لَهُمُّ الطَّيِّبَاتِ مَا حُرِمَ في شَرْعِهِم وَيُعَرِّمُ عَلَيْهِمُّ الْحَبَيْنِ مِن المَيْتَةِ ونَـخـوهـا وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ تِقُلَمِهِ وَالْإَغْلَلَ السَّدَائِدَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ كَتَل النفس في التوبةِ وقَطْع أَثَر السُّجَاسَةِ فَالَّذِيْنَ الْمَنُوْايِم سنهم وَعَزَّمُ وَهُ وَقَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواالنُّوْرَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَةٌ اى القرانَ أُولَٰإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿

ترادی میں پڑے گی، چنانچہ خود کوئل کرنے کا حکم دیکر عذاب میں مبتلا کئے گئے، اور قیامت تک کے لئے ان پر ذات مسلط کردی کئی، اور جیسی ہم نے ان کو مزادی و لیے ہی شرک وغیرہ کے ذریعہ اللّٰہ پر افتراء کرنے والوں کو مزادی و لیے ہی شرک وغیرہ کے ذریعہ اللّٰہ پر افتراء کرنے والوں کو مزادی ہیں اور جن لوگوں نے بدا عمالیوں کے بعد بدا عمالیوں سے بازآ گئے اور اللّٰہ پر ایمان لے آئے بے شک تمہار ارب اس تو بہ کے بعد ان کو معاف کرنے والا ان پر دم کرنا والا ہے اور جب موئی علاق اللہ کا غصہ ٹھنڈ اہو گیا تو ان تختیوں کو اٹھالیا جن کو ڈالدیا تھا جن کی تحریر میں تعنی جو ان میں لکھا ہوا تھا گر اہی سے ہدایت تھی ، ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور مفعول کی تحریر میں تعنی جو ان میں لکھا ہوا تھا گر اہی سے ہدایت تھی ، ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور مفعول کی تحریر میں تعنی جو ان میں لکھا ہوا تھا گر اہی سے ہدایت تھی ، ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور مفعول کے تو اپنے لئے بھی کا خصہ تھنڈ ان کو معافی کے دینے ہو ان میں لکھا ہوا تھا گر اہی سے ہدایت تھی ، ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور مفعول کی تھی ہوان میں لکھا ہوا تھا گر اہی سے ہدایت تھی ، ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور مفعول کے ایک جو اپنے ان کو معاف کے دینے ہو ان میں لکھا ہوا تھا گر اہی سے ہدایت تھی ، ان لوگوں کے لئے جو اپنے در ب

(لسربههم) پرلام داخل کردیااس کے مقدم ہونے کی وجہ ہے، اورموی علیق کا کالٹیکا کا پنی قوم میں سے اللہ تعالی سے حکم کے ان لوگوں میں سے جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی تھی ، ستر آ دمیوں کومنتخب کیا ، تا کہ وہ ہمارے مقرر کر دہ اس وقت پر حاضر ہوں جس پران کوآنے کے لئے کہا گیا ہے تا کہا ہے رفقاء کی گوسالہ پرتی کی معذرت کریں ، چنانچہ وہ لوگ حضرت موسیٰ عَلافِحَلاہُ وَالتَّعُلاہُ کے ساتھ روانہ ہوئے ، جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلہ نے آ پکڑا، حضرت ابن عباس دَضَحَانْلُهُ تُعَالِیَجُهُ نے فر مایا کہ اس کی وجہ بیہ ہوئی کہان کی قوم نے گؤ سالہ پرستی کی تھی تو ان لوگوں نے اُن سے قطع تعلق نہیں کیا (ان میں گھلے ملے رہے )اور (حضرت ابن عباس) نے فرمایا بیان لوگوں کے علاوہ ہیں جنہوں نے خدا کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، اوران کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا تو مویٰ عَلَيْهِ كَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ ہلاک کر سکتے تھے، تا کہ بنی اسرائیل ان کی ہلاکت کا خود مشاہدہ کر لیتے اور مجھ پرتہمت نہ رکھتے، کیا آپ اس قصور میں جو ہارے چند نا دانوں نے کئے ہم سب کو ہلاک کر دیں گے ؟استفہام طلب رحمت کے لئے ہے یعنی دوسروں کے قصور کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر، بیتو آپ کی جانب ہے آنے مائش تھی جس میں آپ نے نا دانوں کومبتلا کر دیا، اس کے ذریعہ آپ جس کو گمراہ کرنا جاہیں گمراہ کریں اور جس کی ہدایت جاہیں ہدا ہے دیں ہارے سر پرست تو آپ ہی ہیں ، پس ہمیں معاف کرد بیجئے اور ہم پررحم فر مائے آپ سب سے بڑھکر معاف کرنے والے ہیں اور جارے لئے اس دنیا میں بھلائی مقدر کر دیجئے ، اور آخرت میں بھی بھلائی مقدر کرد بچئے ہم نے آپ کی طرف رجوع کرلیا، اللہ تعالی کے ارشاد فر مایا میراعذاب ہراس شخص کو پہنچے گا جس کو میں عذاب دینا جا ہوں گااور میری رحمت دنیامیں ہر چیز پر چھائی ہوئی ہےاورا ﴿ ﷺ خِرت میںان لوگوں کے حق میں مقدر کر دوں گاجو پر ہیز گاری اختیار کریں گے زکوۃ دیں گے اور ہماری آیتوں پرایمان لائیں کے لاچے رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے ) جورسول نبی امی محمد ﷺ کی پیروی اختیار کریں گے جن کا ذکران کے پاس تو رات اور انجیل میں ان کے نام اور صفت کے ساتھ کھا ہوا ہے اور جوان کوامر بالمعروف کریں گے اور ان کو برائیوں ہے روکیس گے ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کوحلا ل کرتاہے جن کوان کی شریعت میں حرام کردیا گیاہے اوران پرخبیث چیزوں کوحرام کرتاہے (مثلاً) مردار وغیرہ ،اوران کے اوپر سے ایکے بوجھ کوا تارتا ہے (جوان پرلدے ہوئے تھے) اور بندشوں کو کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے جبیبا کہ تو بہ کے لئے قتل نفس کرنا اور نجاء تے کے اثر (بعنی مقام نجاست) کو کا ٹنا،لہذا جولوگ ان میں سے اس پرایمان لائیں گے اور اس کی حمایت ونصرت کریں گے اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جواس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے وہی فلاح یانے والے ہیں۔

# عَجِقِيق الْمِرْكِ لِيَسْهُيُكُ تَفْسِينُ يُوفِولِكُ

چَوُلْکَ؛ ما نُسِخَ فیھا، اس میں اشارہ ہے کہ مصدر جمعنی مفعول ہے جیسے نطبۃ جمعنی مخطوب، لہذا معنی درست ہیں۔ چَوُلِکَکَ؟؛ کُتِبَ، اس لفظ کا اضافہ عین معنی کے لئے ہے اسلئے کہ ننج کے متعدد معنی آتے ہیں، مثلًا اٹھانا، مثانا، تبدیل کرنا ہقل

كرنا، يهال لكھنے كے معنى ميں ہے۔

فِيُوْلِكُنَّ ؛ وَأُدْخِلَ اللَّامُ عَلَى الْمَفْعُولِ ، يه ايك سوال مقدر كاجواب سے سوال بيہ كه رَهَبَ متعدى بنفسه موتا ہے لہذااس کے مفعول برلام داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی حالا نکہ یہاں اس کے مفعول پر جو کہ لسرً بھے ھرہے لام داخل ہے ، جواب کا حاصل بیہ ہے کفعل کامفعول جب فعل پرمقدم ہوجا تا ہے تو فعل عمل میں ضعیف ہوجا تا ہے اسی وجہ ہے اس کے مفعول پر لام داخل

كروياجاتا (ترويح الارواح)

فِيْوَلِكُمْ : مِن قَوْمِه، بيايك اعتراض كاجواب --

اعتراص: بيہ كداختار لازم ہے، نه كه متعدى بنفسه ،اوراختار قومة ميں متعدى بنفسه استعال مواہم من قومه کہہ کراس کا جواب دیا کہ 'پیرحذف وایصال کے قبیل ہے ہے حرف جر کوحذف کر کے فعل کوقوم سے متصل کردیا ، اور پیطریقہ جو صرف چندافعال میں سنا گیا ہے ان ہی میں ہے احتارَ ، اَمَرَ ، زوّ جَ ، استغفر ، صَدَقَ ، عَادَ ، انبأ ، ہیں۔

فِيُولِكُنَّ : وايَّايَ، الكاعطف أهْلَكْتَهُمْ ، كَاهم ضميرير --

**جِوُل**َكَى : تُبنا،مفسرٌ علام نے مُلِكَمَا ﴾ يَفسِرتُبنا ہے كركے بتاديا كه هُـذنا، هادَ يَهُوْدُ ہے مشتق ہے جس كے معنى رجوع كرنے توبكرنے كے بين ندهدى يهدى هدايية بمعنى ولالت كرنا، رہنمائى كرنا سے۔

فِحُولَكَ ؛ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُولَ اس مين تين كيبين بين، اول الذِين يتبعون مبتداء، يامُرُ همر اس كي خبر، دوسرى تركيب المذين يتبعون مبتداء مقدر كي خبر تقرير عبارت ميه وكل ههم الذين يتبعون ، تيسري تركيب، الملذين يتبعون، الذين يتقون عي برلكل مور

إِنَّ الَّـذِيْنَ اتبخذوا العجل سَينًا لهم غضب من رَبّهم، ونيامين ذلت كعلاوه ايك غضب توبيضروري قرار پايا كه تو بہ کے لئے قُلْ نفس ضروری قرار دیا گیا،جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ تو بہ کرلی ان کے لئے اللہ تعالی غفورالرحیم ہے،اس کے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں آخرت میں ان کوکوئی سزانہ ملے گی اورجنہوں نے تو بہ نہ کی ان کوآخرت میں تو سزا ملے ہی گی د نیا میں بھی ان سے مؤاخذہ ہوگا، جیسا کہ سامری چونکہ اس نے تو بنہیں کی تھی جس کی وجہ سے دنیا میں بھی غضب کالمستحق ہوا کہ لامساس کہتا ہوا جانوروں کےساتھ زندگی بھر پھرتار ہاا گرکوئی اس کو یاوہ کسی کوچھودیتا تھا تو دونوں بخار میں مبتلا ہوجاتے تھے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ بیخاصیت آج تک اس کی نسل میں پائی جاتی ہے، (معارف) سفیان بن عیبینہ نے فر مایا جو لوگ دین میں بدعت اختیار کرتے ہیں وہ بھی ای افتر اعلی اللہ کے مجرم ہوکراس سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔

وَلَمَّا سَكَتَ عن موسىٰ الغضبُ اخذ الإلواح وفي نُسختها هدى ، نُسخةٌ بروزن فُعلَة ، بمعنى مفعول اس اصل کو کہتے ہیں جس نے قتل کیا جاتا ہے ،اورنقل شدہ کو بھی نسخہ کہہ دیا جاتا ہے ، یہاں نسخہ سے یا تو تو رات کی وہ اصل تختیاں مرا د

ں جن پرتوریت لکھی ہوئی تھی، یاوہ تختیاں مراد ہیں جواصل تختیوں کے ٹوٹے کے بعد دوسری عطا کی گئی تھیں، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت موی عَلاِیھَاکُا اُٹھُلِکا نے تورات کو بعجلت رکھا تھا تو وہ ٹوٹ گئی تھیں، پھراللّہ نے ان کو کسی دوسری چیز میں لکھا ہوا، طافر مایا اس کو نسخہ کہا گیا ہے۔ (معارف)

وَ احتـار مـوسـیٰ قـومَـه سبعین رجلا لمیقاتِنا ، حضرت مویٰ عَلاِیکلاُوَالتُکلاَنے حَکم خداوندی سے کوہ بینا پراپ ہمراہ کانے کے لئے ستر آ دمیوں کونتخب کیا، بیآ دمی کون تھے آئمیس روایات مختلف ہیں۔

# نی اسرائیل کے منتخب کردہ ستر آ دمی کون تھے؟

ان ستر آ دمیوں کی تعیین میں مفسرین کا اختلاف ہے، ایک رائے یہ ہے کہ جب موی علاق کا انتخاب کے احکام انھیں نائے تو انہوں نے کہا، ہم کیسے یفین کرلیں کہ یہ کتاب واقعی اللّہ کی طرف ہے ہے، ہم تو جب تک خوداللّہ کو کلام کرتے ہوئے نہ ن کی لیں تسلیم نہ کریں گے، چنا نچہ حضرت موی علاق کا انتخاب کیا اور انھیں اپنے ہم اہ کوہ طور پر لے لئے، وہاں اللّہ تعالی حضرت موی علاق کا انتخاب کیا مطالبہ لیے، وہاں اللّہ تعالی حضرت موی علاق کا انتخاب کی مہوئے جسے ان لوگوں نے بھی سنا، لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ لردیا کہ ہم تو جب تک اللّہ کوا بنی آئکھوں سے نہ دیکھیں گے یفین نہ کریں گے۔

دوسری رائے بیہ ہے کہ ستر آ دمی وہ ہیں جو پوری قوم کی طرف سے بچھڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی تو بداور معذرت کے لئے لوہ طور پر لیجائے گئے تتھے اور وہاں جا کرانہوں نے اللہ کود کیھنے کی خواہش کیا ہر کی۔

تیسری رائے بیہ ہے کہ بیستر آ دمی وہ ہیں کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچھڑ کے گی جبادت کرتے ہوئے دیکھا تھالیکن انھیں منع بیس کیااور نہان سے قطق تعلق کیا بلکہان ہی میں گھلے ملے رہے۔

چوتھی رائے یہ ہے کہ پیستر آ دمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کیلئے چنا گیا تھاوہاں جا کرانہوں نے للہ ہے ہے۔
للہ سے دعا ئیں کیں، جن میں ایک دعاء پہتی کہ، یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فر ما جونہ تو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا کیا اور نہ کندہ کسی کو عطا کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ دعاء پہند نہیں آئی جس پر وہ زلز لے کے ذریعہ ہلاک کردیئے گئے، زیادہ ترمفسرین بسری رائے کے قائل ہیں، انہوں نے وہی قصہ قر اردیا جس کا ذکر سور ہُ بقرہ آیا ہے جہاں ان پرصاعقہ (بجلی کٹرک) کے ذریعہ موت واقع ہونے کا ذکر ہے، اوریہاں رہفتہ (زلز لے) سے موت کا ذکر ہے مگر اس کی تطبیق ممکن ہے، ہوسکتا ہے کہ دونوں ہی عذاب آئے ہوں او پر سے بجلی کی کڑک اورینچ سے زلز لہ، بہر حال حضرت مولی علاجہ کا ڈوالٹ کلا کہ اس دعاء کے بعد کہا گران کو ہلاک کرنا ہی تھا تو اس سے قبل اس وقت سب کے سامنے ہلاک کردیتا جب یہ گؤ سالہ پر تی مصروف تھے، میں اس الزام سے بھی بری ہوجا تا اب قوم کہ گی کہ موئی نے ان کوکہ طور پر لیجا کرفتل کردیا ہے، غرضیکہ نہ تعالیٰ نے موئی علیج کا گؤلٹ کی دعاء قبول فرمائی اوران کوزندہ کردیا۔

قال عذابي اصيب به مَن اَشَاء ورحمتي وَسِعت كل شئ مطلب بيب كميراعذاب صرف اسى كوپنچ گاجس كو

< (مَئزَم پتاشَرنَ }

جا ہوں گاہر گنہگارکو پہنچناضروری نہیں ہے ،اور وہ وہ لوگ ہوں گے کہ جوتمر داورسرکشی اختیار کریں گے اور قوبہ نہ کریں گے۔ اور رحمت کی وسعت کا مطلب بیہ ہے کہ رحمت خدا وندی دنیا میں مومن و کا فر ، فاسق وصالح ،فر مانبر دار اور نا فر مان سب کو بہجتی ہے اورسب ہی اس سے فیضیاب ہورہے ہیں ،حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللّٰہ کی رحمت کے سو(۱۰۰) حصے ہیں بیاس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس ہے مخلوق ایک دوسرے پررحم کرتی ہے اور وحثی جانورا پنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اس نے اپنی رحمت کے ننا نوے حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ (صحیح مسلم واہن ماحه)

الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونَه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل.

# آپ کے اوصاف تو را ۃ اور انجیل میں:

حضرت موسیٰ عَلافِقِلاً وُلائتُنکوٰ کی دعاء کا جواب سابقہ آیت میں دیدیا گیا ہے، اب اس کے بعد موقع کی مناسبت سے فوراً ہی بنی اسرائیل کومحمہ ﷺ کی اتباع کی دعوت دی گئی ہے، سابقہ آیت میں حضرت موسیٰ علیقیکااُوَالیٹکئ کی دعاء کے جواب میں ارشا دہوا تھا کہ یوں تو اللہ کی رحمت ہر چیز اور ہر پھنے کے لئے وسیع ہے،لیکن مکمل نعمت ورحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جوایمان وتقو کی اور زکوۃ وغیرہ کے مخصوص شرائط کو پورا کریں گے ، ای آیت میں ان لوگوں کی نشاند ہی کی گئی ہے جوان شرائط پر پورے اتر نے والے ہوں گے،اس شمن میں آنخضرت ﷺ کی چندخصوصیات وعلامات و چندفضائل و کمالات کا بھی ذکر فر مایا۔

# رسول اُمَی سے کیا مراد ہے؟

اس جگہرسول اور نبی کے دولقبوں کے ساتھ ایک تیسری صفت امی بھی بیان کی گئی ہے امی ،ام کی طرف منسوب ہے ،مطلب یہ کہ بچہ جب رخم مادر سے دنیامیں آتا ہے تو وہ اُن پڑھ ناخواندہ ہوتا ہے ،اسی نسبت سے عرب میں امی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو،اگر چہ بیلفظ کسی محض کے لئے صفت مدح نہیں ہے بلکہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے،مگر رسول اللہ ﷺ کے علوم ومعارف اورخصوصیات وحالات و کمالات کے ساتھ امی ہونا آپ کے لئے بڑی صفتِ کمال بن گئی ہے ایک ایسے شخص کا جس نے کسی کے سامنے زانوئے تلمذیذ نہ کیا ہوعلوم ومعارف کا دریا بہا دینا اورایسے بیش بہاعلوم اور بےنظیر حقائق ومعارف کا صدوراس کاایک کھلا ہوامعجز ہ ہے جس ہے کوئی معاند ومخالف بھی ا نکارنہیں کرسکتا،خصوصًا جبکہ آپ کی عمرشریف کے جالیس سال مکہ میں سب کے سامنے اس طرح گذرہے ہوں کہ کسی ہے ایک حرف پڑھانہ سیکھا،ٹھیک چالیس سال پورے ہونے پرآپ کی زبان مبارک پر وہ کلام جاری ہوا جس کے ایک حجھوٹے سے ٹکڑے کی مثال لانے سے پوری دنیا عاجز ہوگئی ،تو ان حالات میں آپ کا می ہونا آپ کے رسول من جانب اللہ ہونے اور قر آن کے کلام الٰہی ہونے پرایک بڑی شہادت ہے اسلئے امی ہوناا گرچہ دوسروں کے لئے کوئی صفت مدح نہیں مگر رسول اللہ ﷺ کے لئے بہت بڑی صفت مدح و کمال ہے۔ (معادف) آپ کوامی رکھنے کی ایک وجہ بیجھی ہے کہ توریت میں آپ کی علامت امی ہونا لکھا ہوا تھا اگر آپ امی نہ ہوتے تو بہود کو بیہ

– ∈[زمَّزَم پِبَلشَٰ إِ

کہنے کا موقع مل جاتا کہ بیآ خری نبی نہیں ہے اس لئے کہ آخری نبی کی علامت اور شاخت بیکھی ہے کہ وہ امی ہوگا، آیت میں چوتھی صفت،رسول الله ﷺ کی بیر بیان فر مائی که وه لوگ آپ کوتورات میں لکھا ہوا یا ئیں گے، یہاں پنہیں فر مایا که تورات میں آپ کی صفات کولکھا ہوا پائیں گے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تورات وانجیل میں آپ کی صفات وعلامات کو ایسی وضاحت سے پائیں گے کہان صفات وعلامات کودیکھنا گویا خودآ تخضرت ﷺ کودیکھنا ہےاورتورات وانجیل کی شخصیص یہاں اسلئے کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل ان ہی دو کتابوں کے قائل تھے ورنہ آپ کی صفات وعلامات زبور میں بھی موجو دخھیں ۔

یہ گفتگو چونکہ حضرت موسیٰ علاقتلا و المنظری ہے ہور ہی ہے اسلئے انجیل کا ذکر پیش گوئی کے طور پر ہوگا ور نہ تو انجیل اس ز مانہ میں موجو دنہیں تھی۔

# تورات والجيل مين آپ ﷺ كى صفات وعلامات:

موجودہ توریت وانجیل بے شارتح یفاہ کے سبب اگر چہ قابل اعتاد نہیں رہیں اس کے باوجود اب بھی ان میں ایسے کلمات یائے جاتے ہیں جورسول اللہ ﷺ پرصار ق آگ ہیں ،اگریہ بات واقعہ کے خلاف ہوتی تو اس زمانہ کے یہودونصاری کے لئے تو اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار ہاتھ آ جا تا کہ ان کے ذریعہ قر آن کی تکذیب کرسکتے تھے،کیکن اس وقت کے یہود ونصاری نے بھی اس کےخلاف کوئی اعلان نہیں کیا بیخود اس بات پر شاہد ہے کہ اس وقت تورات وانجیل میں آپ کی صفات وعلامات موجودتھیں،جس کی وجہہےان کے منہ پرمہرسکوت لگ گئی تھی۔

خاتم الانبياء ﷺ كى جوصفات تورات وانجيل ميں لكھى تھيں ان كا كچھ بيان تو قرائن مجيد ميں بحواله تورات وانجيل آيا ہے اور کچھروایات حدیث میں ان حضرات سے منقول ہے جنہوں نے اصل تورات وانجیل کودیکھا ہےاوران میں آنخضرت ﷺ کا ذ کرمبارک پڑھ کرمسلمان ہوئے۔

### بيهق كى ايك روايت:

بیہی نے دلائل النبوۃ میں نقل کیا ہے کہ حضرت انس تضحاً نشائعًا النے فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا آپ ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا،وہ اتفاق سے بیار ہوگیا،تو آپ اس کی مزاج پرس کے لئے تشریف لے گئے تو دیکھا کہاس کا باپ اس کے سر ہانے کھڑا ہوا تورات پڑھر ہاہے آنخضرت ﷺ نے اس سے کہا اے یہودی میں تجھے خدا کی قشم دیتا ہوں جس نے موسیٰ عَالِيْجَلاهُ وَالتَّلُا پر توریت نازل فرمائی ہے کیاتو تورات میں میرے حالات اور صفات اور میرے ظہور کا بیان پاتا ہے؟ اس نے انکار کیا،تو بیٹا بولایا رسول الله بیغلط کہتا ہے تو رات میں ہم آپ کا ذکر اور صفات پاتے ہیں ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود

نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں آپ ﷺ نے فر مایا اب بیلڑ کامسلمان ہے ،اس کے انتقال کے بعداس کی (اسلامی طریقہ پر) جہیز وتکفین کریں اس کی قوم کے حوالہ نہ کریں۔

#### ایک دوسری روایت:

حضرت علی و کافلہ تقالی فی اللہ علی کے رسول اللہ علی ہے کہ مہات دیدہ ایک یہودی کا قرض تھا اس نے آکرا پنا قرض طلب کیا آپ اس وقت میرے پاس کی نہیں ہے کہ مہات دیدہ یہودی نے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا اور کہا کہ میں آپ کواس وقت تک نہ چھوڑ وں گا جب تک میرا قرض ادا نہ کرو، آنخضرت علی ہے کہ مایا تمہیں اختیار ہے میں تبہارے پاس میں خواوُں گا، چنا نچہ آپ علی جا کہ اس حجابہ کرام یہ ماجرا چنا نچہ آپ علی جا کہ اس حجابہ کرام یہ ماجرا دیکھر رہ نجیدہ اور غضبنا ک ہورہ سے تھے اور آہتہ آہتہ یہودی کو دھرکار ہے تھے، مقصد یہ تھا کہ آپ کو چھوڑ دے رسول اللہ اس کوتا رہ گئے، دریافت فر مایا کیا کرتے ہوتب انہوں نے صورت حال بتائی آپ نے فر مایا میرے دب نے منع فر مایا ہے کہ کی معاہدو غیرہ پرظم کروں، یہودی یہ سب دیکھ اور س رہا تھا جہوت ہی یہودی نے کہا، ''اشھید ان لا اللہ الا اللہ و اشھید انگ و سول برظلم کروں، یہودی یہ سب دیکھ اور س رہا تھا جہوت ہی یہودی نے کہا، ''اشھید ان لا اللہ الا اللہ و اشھید انگ و مسول اللہ کہ ماسوں موجود ہیں یانہیں میں نے کیا اس کا مقصد صرف یہ جا نچنا تھا کہ تو رہا ہی صفات بیان کی گئی ہیں وہ آپ میں تو تورات میں آپ کے متعلق یہ الفاظ پڑھے ہیں۔

موجود ہیں یانہیں میں نے تورات میں آپ کے متعلق بیالفاظ پڑھے ہیں۔ محمد بن عبداللہ ،ان کی ولا دت مکہ میں ہوگی اور ہجرت طیبہ کی طرف اور ملک ان کا شام ہوگا نہ وہ سخت مزاج ہول گے نہ وہ سخت بات کرنے والے نہ بازاروں میں شور کرنے والے ،اور وہ فخش و بے حیائی سے دور ہوں گے ، (نوٹ) ملک سے مراد حکومت ہے۔ مراد حکومت ہے۔ (مظہری ہموالہ دلائل النبوۃ، معارف)

#### مزید تفصیل کے لئے جمالین کی جلد ششم دیکھئے۔

قُلَ خِطَابٌ للنّبِي صلى الله عليه وسلم يَاتَهُا النّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللّهِ الْكَكُمْ جَهِيْعَ أَلِلّهِ مَلْكُ السّمَوْتِ وَالْمُرْضِ لَا اللهِ اللّهِ وَكُلِمْتِم اللهِ وَرَسُولِهِ النّبِي الْأُتِي الْأُتِي اللّهِ وَكَلِمْتِم الْعَرانِ وَاللّهِ وَكُلِمْتِم اللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي اللّهِ مِي اللّهِ وَكَلِمْتِم الْعَدانُ وَاللّهِ وَكُلِمْتِم اللّهِ وَكَلِمْتِم اللّهِ وَاللّهِ وَكَلِمْتِم اللّهِ وَاللّهِ وَكُلِمْتِم اللّهِ وَاللّهِ وَلَمْ وَاللّهِ وَلَمْ وَاللّهِ وَكُلِمْتِم اللّهِ وَكَلِمْتِم اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّ

ترجيب : آپ كهد يجئرين الفائقة كوخطاب إلى الولوا مين تم سب كى طرف اس الله كا بهيجا موامول جس کی بادشاہی تمام آسانوں اور زمین میں ہےاس کے سوا کوئی معبودنہیں وہی موت دیتا ہے سواللہ تعالی پرایمان لا وُ اوراس کے رسول نبی امی یر، جواللہ پر اور اس کے کلما کے قرآن پر ایمان زکھتا ہے، اور اس کا اتباع کروتا کہتم ہدایت پرآ جاؤ، اور موسیٰ عَلایجَتَلا وَلا عَنْ كَ وَم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو تن کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتی اور اسی کے مطابق فیصلہ میں انصاف کرتی ہےاورہم نے بنی اسرائیل کو بارہ حصوں میں تقلیم کر کے بارہ قبیلے بنادیے (اثنتی عشرۃ) حال ہےاور (اسباطا) (اثنتی) سے بدل ہے،اسباط بمعی قبائل ہے (اُمَامًا) ماقبل کے بدل ہے، (یعنی بدل سے بدل ہے) اور جب موی عَلَيْجَلَاهُ وَالسَّلَادَ كَي قُوم نِي مِيران تبيه ميس موى عَلَيْجَلاهُ وَالسُّلا سے بإنی طلب کیا تو ہم کناموی عَلَيْجَلاهُ وَالسَّالَا سے عصا کو پچھر پر مارو چنانچیانہوں نے عصابچھر پر مارا تو فوراً اس سے بارہ چشمے قبیلوں کی تعدّاد کےمطابق بچوٹ نکلے ہر قبیلے نے ا پنے پانی پینے کی جگہ تعین کر لی مقام تنیہ میں دھوپ کی تپش ہے بچانے کے لئے ہم نے ان پر بادل کا سابیہ کیااور ہم نے ان کے لئے من وسلویٰ اتارااور وہ ترجیبین اور بٹیریں تھیں ،اور ہم نے ان سے کہا پاکیزہ چیزیں کھاؤجوہم نے تمہیں بخشی ہیں لیکن انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے،اور اس وقت کو یا د کرو جب ان سے کہا گیا اس بستی بیت المقدس میں جا کررہواور وہاں حسب منشا جو جا ہو کھاؤ اور بیہ کہتے جانا ہماری توبہ ہے اور بستی کے دروازے میں جھکے جھکے داخل ہونا ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کردیں گے (نغفر) نون کے ساتھ ہے اور مجہول کی صورت میں تاء کے ساتھ ہے اور ثواب کے لئے اطاعت کے ذریعہ نیک روبیر کھنے والوں کوہم مزید دیں گے ، کیکن ان میں سے ظالموں نے اس بات کو جوان کو بتائی گئی تھی دوسری بات سے بدل دیا چنانچہ حَبّۃ فسی شعیر ہ کہنے بگے (اور سرنگوں داخل ہونے کے بچائے ) سرینوں کے بل گھٹتے ہوئے داخل ہوئے تو ہم نے ان پران کے ظلم کی یا داش میں آ سانی عذاب جھیج دیا۔

- ≤ (مَنزَم پِبَلشَرِن) >

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

قِوَلْكُ : اليكمرجميعًا، جميعًا، اليكمركي مميرے مال --

فَيَوْلِنَى ؛ لا الله الله هو يحيى ويُميت بيلة ملكُ السمواتِ والارضِ عبل م-

قِحُولِ مَنْ اللّه اللّه الله الله الله الله الله عشرة سے بدل ہے نه كه تمیز جیسا كبعض نے كہا ہے اسلے كه دس سے اوپر كى تمیز مفرد آتی ہے۔

قِحُولَ ﴾ : فضربَهُ ، اس میںاشارہ ہے کہ کلام میں اختصار ہے ،مطلب بیہ ہے کہ اللہ نے جیسے ہی پھر پرعصامار نے کا حکم دیا تو فوراً ہی موکی علاقۂ کا طائٹ کو نے عصابچر پر مارا۔

قَوْلَیْ : سَبُطٍ منهم، اس اضافه کامقصداس شبه کود فع کرنا ہے کہ قَد عَلِمر کلُّ اناس، ہے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہرفرد کیلئے چشمہ بھوٹ پڑا تھا اور ہرفرد نے اپنا چشمہ متعین کرلیا تھا، حالانکہ بیصورت نہیں تھی، جواب بیہ ہے کہ اناس سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے مراد ہیں ہرقبیلہ نے اپنا چشمہ متعین کرلیا۔

قِحُولَ ﴾ : وقسلنا لهدم، اگراس جمله کو حدوف نه ناما جائے توبلا وجه التفات من التفکام الی الغیبت لازم آئیگا حالا نکه اس کی کوئی ضرورت نہیں اس التفات سے بیخے کے لئے قلدا لھم حجہ وف مانا ہے۔

فِيُولِكُمْ : أَمْرُنا، أَمْرِنا كااضافه، أيك سوال مقدر كاجواب معلى

سَيُوال : يه إلى المقوله جمله مواكرتا جمريهان حطة مفرد في كياتاويل موسكتي ب-

جَوْلُ بُنِعَ: حِطَّة، مبتداء محذوف کی خبر ہے، مبتداء خبر سے ال کر جملہ ہو کر مقولہ ہے البندا اب کوئی اعتراض نہیں، گریہاں اس بات کا خیال رہے، کہ اَمّو نا مقدر مانے کی صورت میں تقدیر عبارت یہ ہوگی، امسو نیا ان ندحظ فی ہذہ القریقة اس کا ترجمہ ہوگا ہمارا کا م اس قریبین داخل ہونا ہے، آگے مغفرت کا ذکر ہے حالانکہ دخول قریداور مغفرت کا کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا، بہتر ہوتا کہ اَمّو نیا مقدر مانے کے بجائے مسئلتنا مقدر مانے تو اس صورت میں تقدیر عبارت مسئلتنا حِطةٌ ہوگی، اس کا مطلب ہوگا ہماری درخواست معافی ہے، قولوا کا قائل چونکہ اللہ ہوگا ہماری درخواست معافی ہے، قولوا کا قائل چونکہ اللہ ہولئا تا ہم ملک شام میں معافی کی درخواست کرتے ہوئے عاجزی اور سرنگوں ہوکر داخل ہونا تو ہم تمہاری لغزشوں کو معاف کردیں گے، مگر بی اس ائیل نے اس ہدایت کونہ مانا اور اللہ کی بنائی ہوئی باتوں کو بدل دیا، حطة کے بجائے حَبَّة فی شعیرة کر لیا اور سرنگوں داخل ہوئے۔

قِحُولَ ﴾: بالتَاءِ مَبْنِيَّا للمَفْعُوْلِ، يعنى تغفو ميں ايک قراءت تُغفر مجهول کے صیغہ کے ساتھ بھی ہے مگراس صورت میں حطیلٹنگ کھر، نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ فِيُوَلِكُمْ : يَزْحَفُوْنَ، (ف) آسته آسته مرين كے بل سركنا۔

فِخُولِكُ : أَسْتَاهِهِم، أَسْتَاهُ، سته، كى جمع بسرين كوكت بيل-

### تَفَسِّيُرُوتَشِيْ

قُلْ یا ایکها الناس اِنّی رسول الله الیکم جمنیعاً، یه آیت بھی رسالت محمد یہ کی عالم گیررسالت کے اثبات میں بالکل واضح ہے، اس میں اللّٰہ تعالیٰ نے نبی کی بیٹی ہے کہ کو کلم دیا کہ آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ میں کا نئات کے انسانوں میں سب کی طرف اللّٰہ کارسول بنا کر بھیجا گیا ہوں ،اس کے معلوم ہوا کہ آپ پوری نوع انسانی کے نجات دہندہ اور رسول ہیں، اب نجات اور ہدایت نہ عیسائیت میں ہے نہ یہودیت میں نہ کسی اور مذہبی ہیں۔

ومن قوم موسیٰ امة یَهْدُون بالحق و به یَغْدِلُون ، ای ہے مرادیا تو وہ چندلوگ ہیں جو یہودیت سے نکل کراسلام میں داخل ہو گئے تھے مثلاً عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقاء، یا پھر وہ لاگلہ مراد ہیں جوحضرت مویٰ علاجھکا ڈوالٹ کا کے زمانہ میں گؤسالہ برتی سے محفوظ رہے تھے ان کی تعداد گؤسالہ برتی کرنے والوں کے مقابلہ میں بہت کم تھی۔

آپ ﷺ کی رسالت عامہ کے برخلاف ہر نبی کی رسالت علاقائی یا قومی رہی ہے، یہاں بیسوال ہوسکتا ہے کہ حضرت موی علاق کا ایک صاحبز ادے لاوی کی نسل سے تھے، لہذا آپ کی مسالت بنی اسرائیل کے فرو تھے حضرت بعقوب علاق کا گئات کا کا کہ صاحبز ادے لاوی کی نسل سے تھے، لہذا آپ کی رسالت بنی اسرائیل کے لئے مخصوص تھی حضرت موسیٰ علاق کا گئات کا کوفرعون اور اس کی قوم کی طرف جو کہ قبطی تھی کیوں بھیجا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علاق کا گئات کی رسالت قومی یا علا قائی نہیں تھی۔

جِحُولَ بُئِعُ: حضرت موی عَلیْ کا اللهٔ کا اللهٔ کا اللهٔ صرف دوباتوں کے لئے بھیجا گیاتھاایک توبیہ کہ توحید کے قائل ہوجا کیں اورصرف خدائے واحد کی عبادت کریں، دوسرا مقصد بنی اسرائیل کو فرعون کی قید غلامی سے چھڑانا تھا، چنانچہ یہی دو باتیں حضرت موک علیج کا کا کھڑا گائٹ کا نے فرعون اوراس کی قوم کے سامنے پیش کیس، اب رہاتورات پڑمل کا مسئلہ توبیخالص بنی اسرائیل کے لئے تھا اسلئے کہ توارت مقام تیہ میں عطاکی گئی اور فرعون اس سے پہلے ہی غرق دریا ہو چکاتھا۔ (حمل)

وَاَوْ حَيْنَا اِلَى موسىٰ اِذِ اسْتَسْقَاہ قومه (الآیة) سابق میں ان احسانات کا ذکرتھا جن کا تعلق انظام سے تھا، اب مزید تین احسانوں کا ذکر ہے، ایک بیا کہ جزیرہ نمائے سینا بیابانی علاقہ میں ان کے لئے پانی کے انتظام کا غیر معمولی مسئلہ جو کہ

﴿ (مَ زَم پِكِلشَهُ ﴾

د وارت بن کام تھا غیر معمولی طریقہ پر حل کیا، دوسرے دھوپ سے بچانے اور سرچھپانے کا مسکلہ بھی کم اہم نہیں تھا اس لئے اس کو اللہ تعالی سے دعاء کر کے اس طرح حل کرایا کہ بادل نے ان کے لئے سائبان اور خیمہ کا کام دیا تیسری بات یہ کہ خوراک کا مسکلہ بھی بڑاا ہم تھا اس کا انتظام بھی من وسلوکی کے نزول کی شکل میں کیا گیا، ظاہر ہے کہ ندگورہ تین بنیا دی ضرورتوں کا بروقت اگر انتظام نہ کیا جاتا تو قوم جن کی تعداد چھلا کھ تک بہنے گئے تھی اس ہے آب و گیاہ علاقہ میں بھوک اور پیاس سے ختم ہوجاتی ، آج بھی اگر کوئی شخص وہاں جائے تو دکھر حیران رہ جائے گا کہ اگر یہاں چھلا کھ انسانوں کا ایک قافلہ اچا تک آٹھ ہر ہوتاں کے لئے پانی ، خوراک ، سایہ کا آخر کیا انتظام ہوسکتا ہے؟ اگر کوئی حکومت کی علاقہ میں پائچ چھلا کھونی جے جانا چاہے تو اس کے لئے سامان رسم کے انتظام میں منتظمین کو در دسر لاحق ہوجاتا ہے ، جزیرہ نمائے بینا کے طبعی اور معافی جغرافی کو در کھتے ہوئے یہ بات بچھ میں اتبی کہ اس ان کی طرف سے دریا حاکل ہونے کی وجہ سے رسمد کا راستہ منقطع تھا ، اور دوسری طرف اس جزیرہ نمائے مشرق اور شال میں عمالقہ کے طرف سے دریا حاکل ہونے کی وجہ سے رسمد کا راستہ منقطع تھا ، اور دوسری طرف اس جزیرہ نمائے مشرق اور شال میں عمالقہ کے اسرائیل پر اپنے جن احسانات کا ذکر فر مایا ہے وہ ورحقیقت کتنے بڑے احسانات تھے اور اس کے باوجود یہ کتنی بڑی احسان رہائی کہ دارہ وہ تھی کہ اس کا ترفر مائیوں اور عقد اربوں کی مرتکب ہوتی فراموش تو متھی کہ اداری کے مری بڑی ہی ہو مسلسل ان نافر مائیوں اور عقد اربوں کی مرتکب ہوتی فراموش تو متھی کہ دیات کی تاریخ کھری بڑی ہی ہے۔

وَسَعَلَهُمْ يَا محمدُ تَوْبِيحُا عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَهْ مَ مُجَاوِرَة بَخِرِ القُلْزُم وهي اَيْلَةُ مَاوَقَعَ فَيَ السَّمْتِ بِعَيْدِ السَّمَكِ المساسوري المَّتَوْكِ فيه إَنْ ظرف لِيَعْدُونَ تَالَيْهِمْ حِيْنَا أَهُمُ مُ حِيْنَا أَهُمُ مُ وَمُلَّمَ اللهُ مُ مَا اللهُ مَعْمُ وَلَا السَّمْتُ اللهُ مُعْمُ وَلُكُ السَّمْقُونَ والسَمِي وَالنّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اى اليهودِ اللي يَوْمِ الْقِيلِمَةِ مَنْ تَيَسُومُهُمْ مُسُوِّعُ الْعَذَابِ بالذُّلِ وَأَخْذِ الْحِزْيَةِ فَبَعَثَ عليهم سليمنَ عليه السَّلَامُ وبَعُدَهُ بُخُتَ نَصَرَ فَقَتَلَهم وَسَبَاهم وضَرَبَ عليهم الجزيةَ فكَانُوا يُؤدُّونَهَا الى المُجُوس الى أن بُعِثَ نَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم وضَرَبَهَا عليهم إِنَّ رَبُّكِ لَسَرِيْحُ الْعِقَابِ ﴿ لِمَنْ عَصَاهُ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ لِاهُل طَاعَتِهِ رَّحِيْمُ اللهُ وَقَطَّعْنَهُمْ فَرَقُنَهِم فِي الْأَرْضِ أَمَمًا فِرَقًا مِنْهُمُ الصَّلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ ناسٌ دُوْنَ ذَلِكُ الكفارُ والفَاسِقُونَ وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنْتِ بِالنِّعَمِ وَالْسَيِّاتِ النَّمَ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ® عن فِسُقِهم فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ قَرِيْوُ الْكِتْبُ التورَّةُ عن ابَائِم مِ يَلْخُذُونَ عَرَضَ هٰذَاالْاَدُنْ اى حُطَامَ هذا الشيُّ الدَّنِي اى الدنيا من حَلالٍ وحرامٍ وَيَقُوْلُوْنَ سَيُخَفَرُلُنَاهَ ما فَعَلْنَاهُ وَإِنْ يَيَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّتُلُهُ يَأْخُذُوْهُ الجملةُ حَالٌ اي يَرُجُونَ المغفرة وهم عَائِدُونَ الى مَا فَعَلُوهُ مُصِرُّونَ عليه ولَيْسَ في التوراةِ وَعُدَ المغفرةِ مَعَ الْإصْرَارِ ال**َّمْيُؤْخَذُ** استفهامُ تقرير عَلَيْهِمْ وِّيْتَاقُ الْكِتْبِ الاضافةُ بمعنى في أَنْ لَا يَقُولُوْ إَعَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوْا عَطْفٌ عَلَى يُؤَخَذ قَرَءُ وَا مَافِيْهِ فَلِمَ كَذَّبُوا عليه بنِسُبَةِ المغهوةِ إليه مع الإصْرَار وَالدَّارُ الْإِخْرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ الحرامَ أَفَلَاتَعْقِلُونَ ® بالياءِ والتاءِ انها خَيْرٌ فيُوثِرُوها على الدني وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بالتشديدِ والتخفيفِ بِالكِتَابِ منهم وَأَقَامُواالصَّلْوَةُ ا كعبدِ اللهِ بنِ سلامِ رضى الله تعالىٰ عنه ﴿ إِنَّ الْأَنْضِيعُ أَجْرَالُمُصْلِحِيْنَ ﴿ الجملَةُ خَبَرُ ، الذين وفيهِ وَضُعُ الظاهِرِ مَوْضِعَ المضمر اي أَجُرُهُمْ وَ اذكر الْمُنَتَّقِنَا الْجَبَلَ رَفَعُنَاهُ مِن أَصْلِهِ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظُنُّوا آيُقَنُوا **اَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ** سَاقِطٌ عليهم بوعدِ اللَّهِ إِيَّاهم بِوُقُوْعِلْ إِلَىٰ يَقْبَلُوا احكامَ التوراةِ وكانوا أَبَوُهَا لِثِقُلِها عُ فَقَبِلُوا قُلْنَا لِهِم خُذُوْلِمَا التَيْنَكُمُ رَبِقُوَّةٍ جِدِ واجتهادٍ وَاذْكُرُوْامَافِيِّهِ الْعَمَلِ بِه لَعَلَكُمْ تَتَّقُوْنَ ١٠٠٠

ت اے مریق اور ہیں تو بینجا ان ہے اس بستی کا حال پوچھوجو برقلزم کے قریب واقع تھی کہاس کے باشندوں پر کیا گذری؟اوروہ بستی اُئیلہ تھی، جبکہ وہ ہفتہ کے روز مجھلی کے شکار کے بارے میں تجاوز کررہے تھے ،حالا نکہاں دن میں شکار نہ کرنے کے مامور تھے، اورمحچلیاں ہفتہ کے دن اُ بھراُ بھر کریانی کی سطح پر آتی تھیں اِڈ، یَعْدُوْنَ کاظرف ہے اور ہفتہ کے علاوہ دنوں میں جن کی وہ ہفتہ کے دن کے مانند تعظیم نہیں کرتے تھے، یعنی ہفتہ کے علاوہ بقیہ دنوں میں اللّٰہ کی طرف سے آز مائش کے طور یزنہیں آتی تھیں، حد سے تجاوز کرنے والوں کی ہم اسی طرح آ ز مائش کرتے ہیں ،اور جب انہوں نے ہفتہ کے روز مجھلی کا شکار کرلیا تو وہستی تین فرقوں میں تقسیم ہوگئی ،ان میں ہے ایک تہائی نے ان کے ساتھ شکار کیا ،اورا یک تہائی نے ان کومنع کیا اورا یک تہائی نے نہ شکار کیا اور نہ (شکار کرنے والوں کو)منع کیا، اور جب ان میں سے اس فریق نے جس نے نہ شکار کیا اور نہ ( دوسروں ) کومنع کیاان لوگوں ہے کہا جنہوں نے منع کیا ہتم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ جن کواللہ ہلاک کرنے والا ہے، یا ان کو پخت عذاب دینے والا ہے اِذ ماقبل کے اِذ پر معطوف ہے، تو انہوں نے جواب دیا ہماری نصیحت عذرخواہی کے لئے ہے جس کوہم تیرے رب کے حضور پیش کریں گے تا کہ ترک نہی کی کوتا ہی ہماری طرف منسوب نہ کی جائے اور تا کہ وہ شکارہے باز --- ﴿ إِنْ مَنْ مِن كُلِثَهِ إِنْ أَعِيرُ اللَّهِ وَالْكُورُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْكُورُ اللَّهِ ال

آ جائیں،آ خر کار جب وہ ان تصبحتوں کو بالکل ہی فراموش کر گئے جوان کو کی گئی تھیں تو وہ بازنہآئے ، تو ہم نے ان لوگوں کو بچالیا جوان کو برائی سے روکتے تھے اور ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے تعدی کرکے ظلم کیاسخت عذاب میں پکڑ لیا اس لئے کہ وہ حکم عدولی کیا کرتے تھے، پھر جب انہوں نے منہی عنہ کے ترک پرسرکشی دکھائی تو ہم نے ان سے کہا ذکیل بندر ہو جاؤ، تو وہ بندر ہو گئے ،اور بیرماقبل کی تفصیل ہے، (یعنی فَلَمَّا میں فاءنفصیلیہ ہے نہ کہ تعقیبیہ )حضرت ابن عباس مَضَانثلُهُ تَعَالِيَّهُ نے فر مایا ، میں نہیں جانتا کہ سکوت اختیار کرنے والے فرقہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اور عکر مذنے کہا وہ ہلاک نہیں کئے گئے اسلئے کہ انہوں نے تعدی کرنے والوں کے فعل کو ناپند کیا،اور کہا لِمَر تبعِظون قومًا المخ،اورحا کم نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رَضِحَانِثَاهُ تَعَالِئَے ﴾ نے تو قف کے بعد حاکم کے قول کی طرف رجوع کیا ، اور اس کو پسند فر مایا ، اور یا در کھو جبکہ تیرے رب نے اعلان فرمایا کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسےلوگ مسلط کرتا رہے گا جوان کو ذلت کے ساتھ اورٹیکس (جزیہ ) عائد کر کے سخت عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے چنانچہان پرسلیمان علیجہ کا والٹیکٹا کومسلط فر مایا ،اوراس کے بعد بخت نصر کوتو اس نے ان کوقتل کیا اور قید کیا، اور ان پر (جزبیہ) فیکسِ عائد کیا، جس کو وہ مجوسیوں کوا دا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد ﷺ مبعوث کئے گئے تو آپ نے بھی ان پر جزیہ عالکہ کیا، یقیناً تیرارب اپنی نافر مانی کرنے والے کوسز ادینے میں تیز دست ہے،اور اہل طاعت کے لئے غفور درجیم بھی ہے،اورہم نے ان کور میں کے ٹکڑے کر کے مختلف گروہ بنادیاان میں سے پچھ نیک ہوئے اور کچھاس کے برعکس کا فراور فاسق ہوئے ، اور ہم نے ان کونعمت وہم کے ذریعہا چھے برے حالات کے ذریعہ آزمائش میں مبتلا کیا تا کہ وہ اپنے فتق سے باز آ جا ئیں، پھرا گلے لوگوں کے بعدایسے نا خلف جانشین ہوئے جواپنے آباء سے کتاب (یعنی) تورات کے وارث ہوئے کہ وہ اسی دنیائے دنی کے فائدے سمیٹ رہے ہیں ، یعنی اللی دنیائے دنی کی حقیر چیز خواہ حلال یاحرام (سمیٹ رہے ہیں)اور کہہ دیتے ہیں کہ ہماری حرکتوں کو معاف کر دیا جائیگااورا گراسی جیسی متاع دنیا دوبارہ سامنے آتی ہے تو پھرا ہے لیک کرلے لیتے ہیں اور ویہ قب و لیون البیح جملہ حالیہ ہے، یعنی حال بیر کہ وہ مغفرت کی امیدر کھتے ہیں حالانکہ وہ اپنی حرکتوں کا بار باراعادہ کرتے ہیں،اوراس پراصرار کرتے ہیں اورتورات میں اصرار کے ہوتے ہوئے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، کیاان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جاچکااستفہام تقریری ہے،اضافت جمعنی فی ہے، کہوہ اللہ کے بارے میں وہی بات کہیں جوحق ہو (اورکیا)انہوں نے کتب میں جو کچھ ہےاس کونہیں پڑھا ذَرَسُوْ ا کاعطف یو خَذُ پر ہے،تو پھراصرار کے باوجوداس کی طرف مغفرت کی نسبت کر کے بہتان کیوں باند ھتے ہیں،اور دارآ خرت تو حرام سے بچنے والوں ہی کے لئے بہتر ہے کیاوہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ دارآ خرت بہتر ہے، یاءاور تاء کے ساتھ، کہ آخرت کو دنیا پرتر جیح دیں اوران لوگوں کا جوان میں سے کتاب کوتھا ہے ہوئے ہیں (یسمسکون) تشدید وتخفیف کے ساتھ ہے، اور نماز کی یابندی رکھتے ہیں جبیبا کہ عبداللہ بن سلام اوران کے رفقاء، یقیناً ہم نیک کر دارلوگوں کا اجرضا نئع نہ کریں گے ، یہ جملہ،الندین کی خبرہے،اوراس میں ضمیر کی جگہاسم ظاہر کولا یا گیا ہے،ای اجسر هسم،اور اس وقت کو یاد کر وجب ہم نے پہاڑ کو جڑ ہے اکھاڑ کر ان کے اوپراس طرح چھادیا تھا گویا کہ وہ چھتری ﴿ (مَكْزُم بِبُلشَهُ ] ≥

ہاوروہ اس بات کا یقین کئے ہوئے تھے کہ وہ ان کے اوپر آپڑے گا،اللہ کے ان ہاں (پہاڑ) کو (ان کے اوپر) ڈالدینے کا وعدہ کرنے کی وجہ ہے،اگر وہ تو رات کے احکام کو قبول نہ کریں گے،اور وہ ان (احکام) کے گراں (مشکل) ہونے کی وجہ سے (قبول کرنے ہے انکار کر چکے تھے، چنا نچے انہوں نے (اس وقت) قبول کرلیا،اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تہہیں دے رہ ہم بیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھا مو، لینی کوشش اور محنت سے، اور جو پچھاس میں لکھا ہے اسے مملی طور پر یا در کھو تو قع ہے کہ می را غلط روی ہے۔ کہ می کا میں کہ اسے میں اسے میں کو سے کہ ہوگے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قِحُولِ اللَّهُ وَالسِّلَلُهُ مُرعَنِ القَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آبِ اللَّهُ اللَّهُ وَفِلَهُ اللَّهُ عَلَات معلوم تصاس كَيُسوال برائِ علم كاكوئي مقصد نهيں ہے، اس لئے اس سوال كوسوال تو بيخ وتقريع قرار ديا ہے۔

قِحُولِيْ ؛ حاضِرَةَ البَحْوِ، اى بجوار البحو، ال قريب بارے ميں اقوال مختلف ہيں، بعض نے اَيْلَة، كہا ہے اور بعض نے طبر يہ، اور بعض نے مدين نے مدين نے مدين او

الداراى بقربها. (فتح القدير، شوكاني)

فِيُولِكُ : شُرَّعًا يه شارع كى جمع بمعنى ظاہر مونا۔

قِوُلْ الله مَوْعِظُنُدًا، يه ايك سوال مقدر كاجواب مسوال يه به كه معنيل قالوا كامقوله مهاور مقوله كاجمله مونا ضرورى موتا معنيرة قالوا كامقوله بها كه معنيرة مفرد مهاوروه موعظتنا به اوريه معنيرة كالمفول كالمقولة بين معنيرة كالمفول له موكا تقدير عبارت يه موكا وربي معندرة كامفول له موكا تقدير عبارت يه موكا، عظناهم معنيرة أى لِمعندرة .

قِحُولِی ؛ وهذا تفصیل ، یه ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال ، یہ کہ فَلَمَّا عَتَوْ ا پرفاء داخل ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سزادی مگرانہوں نے پھر بھی سرکشی کی ، اس کی سزامیں ان کو بندروں کی شکل میں مسنح کردیا ، حالا نکہ ان کو صرف یہ مسنح کا ایک عذاب دیا گیااس کے علاوہ کوئی عذاب نہیں دیا گیااور فَلَمّا میں فاء تفصیل کی ہے نہ کہ تعقیب کی۔

فِحُولَكُ ؛ أُمَّماً يا توقطعنا كَ ضمير عال إيقطّعنا كامفعول ثانى إ-

فَحُولَا الله الله منهم خرمقدم بدون ذلك موصوف محذوف كى صفت باوروه مبتداء ب، تقدير عبارت بيب ومنهم ناسٌ قوم دون ذلك.

قِحُولِكُ ؛ الجُمْلَةُ حالٌ وَان ياتيهم عرض مثله يأ خذوه، يهجمله يقولون كَاشمير عال ب، اوريقولون بمعنى يعتقدون بحد

﴿ (مَ زَم پِ بَلشَ لِ ) ﴾

#### تَفَيِّيُرُوتَشِينَ عَ

وَاسْـئـلهمرعن القریه ، هُمْر ضمیرے مرادیہود ہیں،اس میں یہودکویہ بتانا ہے کہاس واقعہ کاعلم نبی ﷺ کوبھی ہے جو آپ کی صدافت کی دلیل ہے کیونکہاس کاعلم آپ ﷺ کواللّٰہ کی طرف سے وحی ہی کے ذریعہ ہوسکتا تھا،قسریة، کی تعیین میں اختلاف ہے جس کو تحقیق وز کیب کے زیرعنوان بیان کردیا گیا ہے دیکھ لیا جائے۔

#### ربطآيات:

جاری رکوع سے پہلے رکوع میں حضرت موئ علیقیلاؤلائٹلا کے بقیہ قصہ کا بیان تھا اس رکوع میں حضرت موئ علیقیلاؤلائٹلا امت کی غلط کاریوں کا ذکر ہےاوران کے انجام بد کا بیان ہے۔

اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السبتِ اِذْ تاتيهم حيتانهم يوم سبتِهم شرّعًا (الآية) محققين كى غالب رائ ال مقام كه باره ميں بيہ كہ بيمقام ائلة يا يلات ولا الله تقا، جہاں اب اسرائيل كى يہودك رياست نے اس نام كى ايك بندرگاه بنائى ہے، اس كے قريب ہى اردن كى مشہور بندرگاه عقبه واقع ہے۔

ے حریب ہی اردن کی سہور ہندر کاہ عقبہ واع ہے۔ جس واقعۂ حیتان کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے اس کے متعلق یہود کی کتب مقد سہ میں کوئی ذکر نہیں ملتا مگر قرآن میں جس انداز ہے اس واقعہ کو یہاں اور سور ہُ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے اس کے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نزول قرآن کے دور میں بنی اسرائیل بالعموم اس واقعہ سے واقف تھے اور بیے قیقت ہے کہ مدینہ کے یہود یوں کے جو نبی ﷺ کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے قرآن کے اس بیان پر قطعا کوئی اعتراض نہیں کیا۔

یوم انسب (شنبه) ہفتہ کے دن کو کہتے ہیں ، بیدن بنی اسرائیل کے نزدیک مقدس قرار دیا گیا تھا ،اور آج بھی مقدس مانا جاتا ہے ،اس روز کوئی دنیوی کا منہیں کیا جاتا تھا ، جانوروں ،لونڈیوں ،غلاموں غرضیکہ ہرفتم کا دنیوی کا م موقوف رکھا جاتا تھا ،اور جوشخص اس کی خلاف ورزی کرتا تھا وہ واجب القتل سمجھا جاتا تھا ،لیکن آگے چل کربنی اسرائیل نے اس قانون کی خلاف ورزی شروع کردی۔

## یوم السبت میں مجھلی پکڑنے کا واقعہ:

قرآن کریم کے واقعۂ حیتان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی میں تین قتم کے لوگ تھے ایک وہ جو بلاخوف وخطر دھڑتے سے احکام الہی کی خلاف ورزی کررہے تھے دوسرے وہ جوخودتو خلاف ورزی نہیں کرتے تھے مگر اس خلاف ورزی کو خاموثی سے بیٹھے دیکھر ہے تھے ،اور جولوگ روک ٹوک کررہے تھے ان سے کہتے تھے کہ ان کم بختو ل کوفیے بحت کرنے سے کہنا فائدہ؟ تیسرے وہ لوگ جوحدود اللہ کی تھلم کھلا اس خلاف ورزی کو برداشت نہیں کرسکتے تھے وہ اس خیال سے کہ شاید سے کہ شاید سے ایک میں کہ شاید سے کہتا ہے۔ سے کہ شاید سے کہ سے کہ شاید سے کہ شاید سے کہ سے کہ سے کہ شاید سے کہ سے

ہماری نصیحت سے بیلوگ احکام الہی کی خلاف ورزی سے باز آ جا کیں ، اور ہم اپنی ذرمہ داری سے سبکدوش ہوجا کیں اس صورت حال میں جب اس بستی پر اللہ کاعذاب آیا تو قر آن مجید کا بیان ہے کہ ان متیوں فریقوں میں سے صرف تیسرا فریق ہی اس عذاب ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے گروہ کے متعلق مبتلائے عذاب ہونے کی تصریح کی ہے مگر دوسر ہے گروہ کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالی نے بہیل گہا جا سکتا کہ وہ نجات ہونے والوں میں عضوں میں عضوں میں عظر میں ہونے والوں میں ، امام ابن کثیر کا رجحان اس طرف ہے کہ مبتلائے عذاب صرف پہلا گروہ ہوا باقی دونوں گروہ نجات پانے والوں میں تھے۔

وَإِذْ تَاذَنَ رَبِكَ لَيَبُعَثَ عَلَيهِم الَى يوم القيامة (الآية) تأذَّنَ ايذان ہے ہائی كے معنی خردار كرنے اور آگاہ كرنے كے ہیں، لَيبِعَثَ ، میں لام تاكيد ہے جوشم كے معنی كافائدہ دیتا ہے، یعنی شم كھا كرنہایت تاكید كے ساتھ اللہ تعالى نے فرمایا، كہوہ ان پر قیامت تك ایسے لوگوں كو مسلط كرتا رہے گا جوان كو شخت عذاب میں مبتلا كرتا رہے گا، چنا نچہ يہود يوں كی پورى تاريخ اسى ذلت و مسكنت اور غلامی كی تاریخ ہے جس كی خبر اللہ تعالى نے اس آیت میں دى ہے، اسرائیل كى موجودہ ریاست قرآن كى بیان كردہ هی قت كے خلاف نہيں اسلئے كہوہ قرآن كے بیان كردہ اشتناء، و حب ل مسن الناس كامظہ ہے جوقرآنى بیان كردہ هی قت کے خلاف نہيں ہے بلكہ اس كامؤید ہے۔

اسرائیل کی موجودہ ریاست سے مغالطہ:`

چند سالوں سے فلسطین کے ایک حصہ پران کے قبضہ واقتدار واجتماع کے دھوکا نہ ہونا چاہئے اس کئے کہ اجتماع تو ان کا اس جگہ آخری زمانہ میں ہونا چاہئے تھا، کیونکہ صادق ومصدوق رسول کریم طِلِقَائِلَیْ کی احاد بیٹ صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ قرب قیامت آخر زمانہ میں حضرت عیسی علائے کا اُٹھ کا اُٹھ کی اُٹھ کی اُٹھ کے اور یہود سے جہاد کر کے ان کو قیامت آخر زمانہ میں حضرت عیسی علائے کا اُٹھ کا اُٹھ کی مالوں کے نصاری سب مسلمان ہوجا کیں گے، اور یہود سے جہاد کر کے ان کو قتل کردیں گے، فالسطین میں بنی اسرائیل کو جمع کیا گیا ہے تا کہ حضرت عیسی علائے کا گوائٹ کو ان کے قبل کرنے میں آسانی ہو۔

#### قضيهُ قدس اوراس كا تاريخي پس منظر:

شام اورفلسطین کو بے شارا نبیاء کرام کی سرز مین ہونے کا شرف حاصل ہے فلسطین وہ خطۂ قدی ہے کہ جس میں حضرت البراہیم علیج لاؤالیٹ کو جر ون کواپنی تبلیغی دعوت کا مرکز بنایا اور بیت اللّه (کعبہ) کی تعمیر کے چالیس سال بعد بیت المقدی کی بنیاد ڈالی حضرت اسلحق و یعقوب علیج کاؤالیٹ نے اسی سرز مین میں تو حید اور حق وصدافت کی آواز بلند کی حضرت موک علیج کاؤالیٹ کی کی جائے پیدائش ہونے کا شرف اسی سرز مین کو حاصل علیج کاؤالیٹ کی کارض موعود یہی سرز مین تھی حضرت میسلی علیج کاؤالیٹ کی جائے پیدائش ہونے کا شرف اسی سرز مین کو حاصل ہے اسی سرز مین میں واقع مسجد اقتصٰی سے حضرت محمد میلیٹ سفر معراج پرتشریف لے گئے ہجرت کے ابتدائی دور میں یہی مسجد مسلمانوں کا قبلہ رہی۔

. ﴿ (زَمَّزُم بِبَلشَهُ ﴾

#### فلسطين اورمسلمان:

اس دور کی طاقتورترین (سپریاور) رومی سلطنت تھی جس کا حکمران ہرقل اپنے دور کاسب سے بڑا سپہ سالا رسمجھا جاتا تھا، شام وفلسطین اس کے زیرا قتد ارتھے، جنگ برموک حضرت عمر تفکانڈ کو تانہ میں اس کے دور میں لڑی گئی تھی، یہ جنگ حضرت فالدین ولید نے اپنی جنگی صلاحیتوں کا خوب خوب مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے فالدین ولید کے ساتھ ہی صافعت و کیر پسپائی پرمجبور کردیا، جب قیصر روم (ہرقل) کو صرف چالیس ہزار مسلمانوں نے ایک لاکھ سے زیادہ رومی فوجوں کو شکست دیکر پسپائی پرمجبور کردیا، جب قیصر روم (ہرقل) کو رومی افواج کی پسپائی کی خبر ملی تو بصد رنج و غم اپنی سلطنت کو الوداع کہ کر قسطنطنیہ کا رخ کیا، ملک شام کی فتح کے ساتھ ہی بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا۔

عیسائیوں کی شرط کےمطابق حضرت عمر نے لااچ **م**یں بیت المقدس کا وہ مشہور سفر کیا جس میں آپ اور آپ کا غلام باری باری اونٹ پر سفر کرتے تھےاور بیت المقدس میں دا خلے کے وقت غلام کے سوار ہونے کی باری تھی۔

فلسطين اور بنواميه و بنوعباس: ﴿

حضرے عمر وَ خَافِلُهُ تَغَالِظَةُ کے بعد بنوامیہ اوراس کے بعد بنوع کی دور آیااس دور میں فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں رہا،اس کے بعد سلجو قیوں کے دور میں ملک شاہ کے انتقال کے بعد سلجو قیوں کا کوال شروع ہوگیا، جس کی وجہ سے شام اورایشائے کو چک ایک بار پھر چھوٹی حچوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوگیا۔

## صلیبی جنگوں کی ابتداء:

یبی وہ دور ہے کہ جب صلیبی جنگیں لڑی گئیں، عیسائیوں نے مسلمانوں کی کمزوری اور خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع کردیا، ان جنگوں میں یورپ کے علاوہ جرمنی، فرانس، اٹلی کی ایک زبردست فوج بیت المقدس کی بازیابی کے لئے روانہ ہوئی، مسلمانوں کی خانہ جنگی اور کمزوری نے مسلمانوں کو شکست سے دو چار کر دیا جس کی وجہ سے پوراساحلی علاقہ نیز بیت المقدس ایم ہے میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، اس جنگ میں تقریبًا ستر ہزار مسلمان شہید ہوئے۔

# سلطان صلاح الدين ايو بي اوربيت المقدس كي بازيا بي:

اس<u>ہ ج</u>تااس چادالدین زنگی نے بیت المقدس کوواپس لینے کی کوشش کی مگروہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے ، ان کے انقال کے بعدان کےصاحبز ادینورالدین زنگی نے اپنے والدعما دالدین زنگی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بیت المقدس کو قبضه سنتال کے بعدان کے صاحبز ادینورالدین زنگی نے اپنے والدعما دالدین زنگی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بیت المقدس کو قبضه فرنگ ہے آزاد کرنے کی کوشش کی مگروہ بھی مقصد میں کا میابی ہے پہلے ہی اس دار فانی ہے کوچ کر گئے۔

ربی ہے ہور رہے ہوں اور صلاح الدین ایو بی کو وہاں کا حاکم مقرر کیا گیا سلطان بڑی خوبیوں اور صلاحیتوں کا مالک ہونے مصر کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایو بی کو وہاں کا حاکم مقرر کیا گیا سلطان کی اولا دنہ ہونے کی وجہ ہے پوری سلطنت صلاح الدین ایو بی کے فیضہ میں آئی ،سلطان کی زندگی کی سب سے بڑی آرز وفتح بیت المقدی چنانچہ حطین کے میدان میں اسلامی اور رومی فوجوں کا مقابلہ ہوا ،سلطان کو فتح وکا مرانی نصیب ہوئی ،ایک طویل زمانہ کے بعد بیت المقدی پھر مسلمانوں کے قبضے میں اور رومی فوجوں کا مقابلہ ہوا ،سلطان کو فتح وکا مرانی نصیب ہوئی ،ایک طویل زمانہ کے بعد بیت المقدی پھر مسلمانوں کے قبضے میں آئی ،جس کی وجہ سے عیسائی دنیا میں کھل بلی مچے گئی۔

## يهلى جنگ عظيم اورخلافتِ عثمانيه:

پہلی جنگ عظیم سے پہلے فلسطین خلافتِ عثمانیہ کا ایک حصہ تھا، جزئل اللنبی کی سپہ سالاری میں انگریزی فوجیس بیت المقدس میں داخل ہوگئیں اور انگریزی سپہ سالار نے اعلان کر دیا کہ سلیبی جنگ آج بھی جاری ہے، پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے عربوں سے آزادمملکت کا وعدہ کیا تھا مگریہ وعدہ سراسر فریب تھا، اسی زمانہ میں فرانس اور برطانیہ نے خفیہ معاہدہ کے تحت عرب علاقوں کو آپس میں تقسیم کرلیا۔

صيهوني عزائم اورسقوط بيت المقدس:

فلطین کی تقییم اوراسرائیل کا قیام دنیا کی تاریخ کا ایک نهایت افسوسنا ک اور تا ایک باب ہے اور مسلمانوں کے لئے ایک رستا ہوا نا سور بھی ، صیبہونی درندوں نے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کی وہ داستان رقم کی ہے جس کا تصور بھی محال ہے ، اور بیکارروائی گزشتہ نصف صدی سے تا ہنوز جاری ہے نومبر ۱۹۱ء میں خلافت عثانیہ (ترکی) کی شکست کے بعد برطانیہ کے خارجہ امور کے سکریٹری مسٹر بالفور (Mr Bolfore) نے حکومت برطانیہ کی طرف سے ایک اعلان کیا جو اعلان بالفور کے خارجہ امور کے سکریٹری مسٹر بالفور (شکل اور ایک علیحدہ وطن دیا جائیگا ، کونسل اوف لیگ آف نینز (اس وقت کی اقوام متحدہ) نے ۲۲ جولائی و ۱۹۲۰ء کی فلسطین پر قانونی حکومت کا اختیار برطانیہ کو دیا ہی اسلین کی قرار داد ومنظور کی گئی ۱۹۵۵ء میں برطانیہ نے مسلم طور پر دست برداری کا اعلان کردیا اور اس تاریخی کا سرائیل اپنی توسیع پسندیا لیسی پرگام زن ہے۔

۱۹۳۸ میں جب یہودی ریاست قائم ہوئی تو اس کا رقبہ صرف پانچ ہزار تین سومر بع میل تھااور اس کی حدود میں پانچ لا کھ یہودی اور پانچ لا کھ چھ ہزار عرب آباد تھے اب بیر قبہ ۳۳ ہزار مربع میل ہوگیا ہے، ۱۹۔اگست ۱۹۳۹ء میں مسجد اقصی

﴿ (نَعَزَم بِبَلْشَهُ ] >

میں آتش زنی کا واقعہ پیش آیا جس میں سلطان صلاح الدین ایو بی کا بنوایا ہوا بیش قیمت منبر بھی جل گیا تھا اس واقعہ نے پوری اسلامی دنیا میں غم وغصہ کی لہر دوڑا دی ، آتش زنی کا بیوا قعہ مسجد اقصٰی کومنہدم کرنے کی صیبونی سازش کا ایک حصہ تھا ، اس کے بعد یہود نے جب مسجد اقصٰی کی دیواروں کے قریب ہیکل سلیمانی کے آثار معلوم کرنے کے کے لئے کھدائی شروع کی تو ان شبہات کو مزید تقویت پینچی کہ یہودی مسجد اقصٰی کوکسی نہ کسی بہانہ سے گراکراس کی جگہ بیکل سلیمانی از سرنو تقیر کرنا جا ہے ہیں جس کا نقشہ انجینیروں نے تیار کر لیا ہے۔



ح (زَمَزُم پِبَلشَهُ ا

وَإِذْ نَدَقُنَا الجبل فوقهم (الآیة) یاس وقت کاواقعہ ہے جب حضرت موکی علیج کاؤالئے کان کے پاس تو رات لائے اور اس کے احکام ان کوسنائے تو انہوں نے حسب عادت عمل کرنے سے انکار کر دیا جس وقت اللہ تعالی نے ان پر پہاڑ بلند کیا کہ تم پر گرا کرتہ ہیں کچل دیا جائیگا، جس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے تو رات پر عمل کرنے کا عہد کرلیا، بعض کہتے ہیں کہ رفع جبل کا بیہ واقعہ ان کے مطالبہ پر پیش آیا جب انہوں نے کہا کہ ہم تو رات پر عمل اس وقت کریں گے جب اللہ تعالی ہمارے او پر پہاڑ کو بلند کرکے دکھائے، مگر پہلی بات زیادہ سمجے معلوم ہوتی ہے۔

وَ اذكر إِنْ حِيْنَ أَخَذَرَتُكُ مِنْ بَنِي الدَّمَ مِنْ ظُهُوْمِ هِمْ بَدَلُ اشتمالِ مِمَّا قَبُلَهُ بإعَادةِ الجارِ **ذُرِّيَّتَهُمُ** بأن أَخْرَجَ بَعْضَهِم من صُلبِ بعضِ من صُلُبِ ادَمَ نَسُلاً بعدَ نسلِ كنحوِمَا يَتَوَ الَدُوُنَ كالذِرِّ بنُعْمَان يومَ عرفةً ونَصَبَ لهم دلائلَ على ربوبيته وركب فيهم عقلا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ قال ٱلسَّتُ بِرَتَكِمُ وَالْوَابَلَيُّ انت رَبُّنَا شِ**َهِدُنَا** ۚ بِذَٰلِكَ والاشهادُ لِ أَنُ لا تَقُوُلُوا بالياءِ والتاءِ في الموضعين اي الكفارُ يَوْمَالُقِيمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ **هٰذَ**ا التوحيدِ غَفِلِيْنَ ﴿ نَعُرِفُهُ ۚ أَوْتَقُولُوٓ النِّمَّا اَشُرَكَ ابَآ وُكَامِنَ قَبُلُ اى قَبُلِنَا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعُدِهِمْ فَاقْتَدَيْنَا بِهِم **اَفَتُهُلِكُنَا** تُعَذِّبُنَا بِمَافَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿ بَالِئِنَا بِتَاسِيْسِ الشِرُكِ المعنَى لَا يُمْكِنُهُمُ الاحتجاجُ بذلِكَ مع إشْهَادِهم على أنْفُسهم بالتوحيد والتذكيرُ إلى على لِسَان صَاحب المعُجزةِ قائمٌ مَقَامَ ذِكْرِه في النَّفُوسِ وَكَذَٰإِكَ نُفَصِّلُ الْالِيِ يُبَيِّنُها مِثُلَ مَا بَيَّنَا المِيْثَاقَ لِيَتَدَبِّرُوْ هَا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿ عَنْ كُفُرِهِم وَاتَّلُ يا مَحمدُ عَلَيْهِمْ اى اليهود نَبًا خَبَرَ الَّذِي اللَّيْنَاهُ الْيِنَافَانْسَلَحَ مِنْهَا خَرَجَ بِكُلُولِكِما تَخُرُجُ الْحَيَّةُ من جِلْدِها وهو بلعم بنُ بَاعُـوْرَا مِن عُـلَمَاءِ بني اسرائيلَ سُئل أَنْ يَدْعُوَ عَلى موسَى وَمَنْ مَعَهُ وأُهدِيَ اليه شيء فَدَعَا فَانْقَلَبَ عليه وَاندَلَعَ لسانُهُ على صَدْرِهِ فَأَتُبَعَهُ الشَّيْطُنُ فَادُرَكَهُ فَصَارَ قرينَه فَكَانَ مِنَ الْغُوِيْنَ، وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعُنهُ اللَّي مَنَازِلِ العُلَمَاءِ بِهَا بان نوفِقهُ لِلعَمَلِ وَلَكِنَّةَ ٱخْلَدَ سَكَنَ الْكَالْزُضِ اي الدنيا ومَالَ اليها وَاتَّبَعَهُولهُ في دُعَائِهِ اليها فَوَضَعُنَاه فَمَتَلُهُ صِفَتُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبُ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ بِالطَّرُدِ والزَّجْرِ يَلْهَتُ يَدُلَعُ لِسَانَهُ أَوْتَتُوكُلُهُ يَلْهَتُ وليسَ غَيْرُهُ من الحيواناتِ كَذَٰلِكَ وجملتا الشرطِ حَالٌ اي لاهِثًا ذليلًا بكلِّ حَالٍ والقصدُ التثسيهُ في الوَضُع والبخسَّةِ بقرينةِ الفاءِ المُشُعِرَةِ بتَرُتِيُبِ مَا بَعُدَ ها على ما قبلَهَا من الْمَيُلِ الى الدنيا واتباع الهوى بقرينةِ قولِهِ ذٰلِكَ المَثَلُ مَتَكُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْيِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ على اليهودِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُ وُنَ ﴿ يَتَدَبَّرُونَ فيها فَيُؤْمِنُوْنَ سَاءَ بِئُسَ مَثَلَا إِلْقَوْمُ اي مثلَ القوم ال**َّذِيْنَ كَذَّبُوا بِاليَّيْنَا وَانْفُسَهُمْ كَانُوْ ايَظْلِمُوْنَ** ۚ بالتَّكُذِيْبِ مَنْ يَهْدِاللَّهُ فَهُوَالْمُهْتَدِئْ وَمَنْ يُضَلِلْ فَأُولَإِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ۖ وَلَقَدْذَرَانَا خَلَفَ لَ لِجَهَنَّمَ كَتِيْرًامِينَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ ﴿ لَهُ مُوْلُونٌ ﴾ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا الحقِّ وَلَهُمْ إَعْيُنُ لَا يُجِرُونَ بِهَا لا لا يُل قُدُرَةِ اللَّهِ تَعَالَى بصرَاعتبارِ وَلَهُمَ الدَّانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ الأياتِ والـمَـوَاعِـظَ سَمَاعَ تَدَبُّرِ واتِّعَاظٍ الْوَلَيِكَكَالْاَنْعَامِر في عَـدَم الْفِقُهِ والبَصَر < (فَكُزُم بِبَالثَّمِنِ) ≥-

والاستماع بَلَهُمُ الْخَفِلُونُ وَلِلْهِ الْكُمْ الْانعام لانَّمَا تَطُلُبُ مَنَافِعَها وتَهُرُبُ مِن مَضَارِها وهؤلاء يُقُدمُونَ على النارِ مُعَانَدَة الْوَلَاكُمُ الْخَفِلُونُ وَلِلْهِ الْكُمْ الْكُلُكُمُ الْخَفِلُونُ وَلِلْهِ الْكُمْ الْمُسْلَى التسعة والتسعون الوارد بها الحديث وَالْحُسني مُؤنَّ لَا الله عَلَا الله عَلَى السَعة والتسعون الوارد بها الحديث وَالْحُسني مُؤنَّ الله الاحسن الله والمُحسن فَالْمُولُونُ عِن الحقي فِي السَمَاء الله الله عليه وهذا قَبُلَ الامر بالقتالِ وَمُسَنَّ خَلَقْنَا المَّهُ يَهُدُونَ بِالْحَقِ وَبِه يَعْدِلُونَ هُ هم امة مُحمَّدِ النِبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث.

ت و اور یاد کرواس وقت کو کہ تیرے رب نے جب اولا دآ دم کی پشتوں ہے ان کی اولا دکو نکالا ،مِنْ ظُهُوْد هـ مر اینے ماقبل (من بنبی آدم) سے اعاد ہُ جار کے ساتھ بدل ہے بایں طور کہ وادی نعمان میں عرفہ کے دن بعض کو بعض کی پشت سے صلبِ آ دم ہے چیونٹی کی شکل میں نکالانسلاً بعدنسلِ اس کے مطابق کہ جس طرح پیدا ہوں گے اور اپنی ربوبیت پران کے لئے دلائل قائم کئے اوران کے اندرعقل کوتر تیب دیا، اورخودان کوان کے اوپر شاہد بنایا (اللہ) نے فرمایا کیا میں تمہارار بنہیں ہوں؟ توسب نے جواب دیا ہے شک آپ ہمارے رہ بین اور پیگواہ بنانے کا کام اس کئے کیا تا کہ تم قیامت کے دن بینہ کہد دو کہ ہم تو اس تو حید ہے بے خبر تھے یعنی ہمیں اس کاعلم نہیں تھا، یا یہ ن کہنچ لگو کی شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آباء نے کیا تھا دونوں جگہ یاء اورتاء کے ساتھ، (یاء کی صورت میں) کفار مراد ہوں گے، اور ہم تو جھ کوان کی ذریت سے پیدا ہوئے جس کی وجہ سے ہم نے ان کی اقتداء کی پھر کیا آپ ہمیں ان کے قصور کی یا داش میں سزا دیتے ہیں جو کہارے آباء میں سے غلط کارلوگوں نے شرک کی بنیاد ڈال کر کیا مطلب یہ ہے کہ ان کواپنی ذات پر گواہ بنانے کے بعد اس فتم کا الحیجاج ممکن نہ رہے گا اور صاحب معجز ہ (نبی عَلَيْظِكَةُ وَالسُّكُوَّ ) كى زبانى يا دولا نا خودان كے دلوں ميں يا در ہے كے قائم مقام ہے اور ہم اسى طرح نشانياں واضح طور پربيان كرتے ہیں جبیبا کہ ہم نے عہدالست کو بیان کیا تا کہان میں غوروفکر کریں تا کہوہ کفرے بازآ جائیں اے محد ﷺ یہودکواس شخص کی خبر سناؤ جس کوہم نے اپنی نشانیاں ( کرامات) عطا کی تھیں تو وہ کفر کی وجہ ہے ان کرامات سے نکل گیا جس طرح سانپ اپنی لینچلی سے نکل جاتا ہے اور وہ علماء بنی اسرائیل میں سے بلعم بن باعورا تھا، اس سے درخواست کی گئی کہ موی عَلاِیجَلاٰهُ وَلاَیْتُؤِکرُ اور ان کے ساتھیوں کے لئے بددعاء کردے اور اس کو پچھ ہدیہ بھی دیا گیا چنانچہ اس نے بددعاء کردی مگروہ بددعاء اس پربلیٹ گئی ،اوراس کی زبان نکل کراس کے سینے پرلٹک گئی، پھر شیطان نے اس کا پیچھا کیا چنانچہاس کو پالیا اور اس کا دوست بن گیا،تو وہ بھٹلنے والوں میں شامل ہو گیا،اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی بدولت اے اعلی درجات پر فائز کردیتے اس طریقہ پر کہاس کوممل کی تو فیق عطا کردیتے، مگر وہ پستی، یعنی دنیا کی طرف جھک کررہ گیا،اوراس کی طرف مائل ہو گیااور خواہشات کی طرف بلانے میں اپنی خواہش کی پیروی کی تو ہم نے بھی اس کو بیت ( ذلیل ) کر دیا، تو اس کی مثال اس کتے جیسی ہوگئی کہا گرتو دھتاکار کے ذریعہ اس یریختی کرے تو زبان لٹکائے رہے،اورا گرتو حچیوڑ دے تب بھی زبان لٹکائے رہے ،'کتے کے علاوہ کسی جانور میں پیرخاصیت نہیں

ہے اور دونوں شرطیہ جملے حال ہیں بعنی لاھٹا ذلیلا ،حال بیر کہوہ زبان لٹکائے ہرحال میں ذلیل ہے اور مقصد پہتی اور ذلت میں تشبیہ دینا ہے(اور) قرینہ فاء ہے جو کہ شعر ہےا پنے مابعد کے ماقبل پر جو کہ دنیا کی طرف میلان اورخواہش کی اتباع ہے،مرتب ہونے کی وجہ سے اس کے قول ذلك الے مشل کے قرینہ ہے، بیمثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں كوجھٹلا يا، تو آپ یہود کو قصے سنا ہے تا کہان میںغور وفکر کریں اورا بمان لے آئیں ، اوران لوگوں کی مثال جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا یا بری مثال ہے ، وہ لوگ تکذیب کی وجہ ہے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اللہ جس کو ہدایت کرتاہے وہی ہدایت یا فتہ ہے ، اور جس کو بےراہ کرے وہی زیاں کاروں میں سے ہے،اور پیحقیقت ہے کہ ہم نے بہت سے جن واٹس کوجہنم کے لئے پیدا کیا ہے ان کے ایسے قلوب ہیں کہان ہے حق کو بیجھتے نہیں ہیں اوران کی آئکھیں ہیں مگر وہ ان سے اللہ تعالی کی قدرت کے دلائل کوعبرت کی نظر سے د یکھتے نہیں ہیں،اوران کے کان ہیں مگران کے ذریعہ وہ آیات کواور تصیحتوں کو تدبراور نصیحت کے لئے سنتے نہیں ہیں بیلوگ نہ سبحضےاور نہ دیکھنےاور نہ سننے میں جانوروں جیسے ہیں بلکہان ہے بھی زیادہ گئے گذرے ہیں اسلئے کہ جانورا پنے منافع کوطلب کرتا ہے اور مصنرت رساں چیز وں سے ( دور ) بھا گتا ہے ، اور بیلوگ تو عناد کی کی وجہ سے جہنم کی طرف پیش قند می کررہے ہیں ، بیروہ لوگ ہیں جوغفلت میں کھوئے ہو بھر آل اللہ کے ننانویں اچھے اچھے نام ہیں جوحدیث میں وار دہوئے ہیں ، حُسْنی اَحْسَنُ کی مؤنث ہے، لہٰذااس کوان ہی ناموں سے رکا رواوران کوچھوڑ دوجواس کے ناموں کے بارے میں تجروی اختیار کرتے ہیں بیہ الْحَدَ اورلَحَدَ ہے مشتق ہے اس طور پر کہ انہوں نے اللہ کچے ناموں سے اپنے معبودوں کے نام بنالئے ہیں،مثلاً لات،اللہ سے اورالعزل ی،عزیز سے اور منات مُنّان سے عنقریب آخرت میں وہ اس کا بدلہ پا کرر ہیں گے جو پچھوہ کرتے رہے ہیں ، پیچکم جہاد کے حکم سے پہلے کا ہے، اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت الیٹی بھی ہے جوحق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتی ہے اوروہ محمد ﷺ کی امت ہے جبیبا کہ حدیث میں وار دہواہے۔

# عَجِفِيق الْأَرْبُ لِيسَهُيكُ تَفْسِيلُ لَفَيْسَايُرِي فَوَالِالْ

قِحُولِی ؛ بَدَلُ اشتهالِ مها قبله ، یعنی من ظهورهم ، بنی آدَمَ سے بدل الاشتمال ہے ، یہ قول کواشی کی اتباع میں ہے ، صاحب کشاف نے کہا ہے کہ بدل البعض عن الکل ہے ، اور یہی ظاہر ہے ، جیسا کہ ضربت ذیدًا ظهر ، اس کو کسی نے بدل الاشتمال نہیں کہا ہے ، تقدیر عبارت یہ ہوگی "وَاذِ اَخَذَ دبُّكَ من ظهود بنی آدم".

فِحُولِ ﴾ : مِنْ صُلْبِ بَعْضِ مِنْ صُلْبِ آدَمَ ، من صلب بعض موصوف ہے اور من صلب آدم صفت ہے ، یعنیٰ نکالا ذریت کوصلب بعض سے جو کہ صلب آ دم ہے۔

چَوُلِیَ : نسلًا بعد نسلٍ ، یعنی اس ترتیب سے دنیا میں ظہور ہونے والاتھا، یعنی اول حضرت آ دم علیہ کا کالٹیکڑ کی پشت سے آ دم کی بلا واسطہ ذریت کونکالا اور پھر ذریت آ دم کی پشت سے ان کی ذریت کونکالا۔

**جَوُلِكُم؟ : قال، لفظ قالَ كواس وجهت مقدر مانا كه بلا ضرورت التفات عن الغيبت الى التكلم لا زم نه آئے۔** 

< (نَصْزَم پِبَلشَنِ € -

فِحُولَ ﴾ : أَنْتَ رَبُّنَا، ياضافه ايك سوال مقدر كاجواب ہے كه بلي، قالو اكامقوله ہے اور مقوله كے لئے جمله ہونا ضرورى ہے چہ جائيكه بلی، حرف مقولہ واقع ہو، جواب یہ ہے کہ عبارت میں حذف ہے تقدیر عبارت یہ ہے بلنی انت ربغا، لہذااب کوئی اشکال نہیں۔ قِوْلَى : والاشهادُ، لاِشْهَادُ اورلام كى تقرير اشاره كردياكه ان تقولوا، شَهِدْناكامفعول له - (سهيل) **جِوْلَ** ﴾: شهِـذنا، اس میں تین احمّال ہیں، ① بیر کہ ملائکہ کا کلام ہو کہ جن کواللہ تعالے نے ذریت آ دم کے اقرار پر گواہ بنایا ہو،اس صورت میں وقف بے لئے پر ہوگا، 🎔 یہ جھی اختال ہے کہ ذریت کا کلام ہواس صورت میں معنی ہوں گے ہم نے اس کا اقر اركيا، شهادت دى، اس صورت ميں بــلني پروقف درست نه ہوگا بلكه شهــدنا پر ہوگا، 🎔 الله تعالى كا كلام ہو،اي شهــدنا علی اقرار کھر کراہۃ ان تقولوا، اولِئلًا تقولوا، یعنی ہم نے تم سے اس لئے اقرار لیا تا کہتم لاعلمی کاعذرنہ کرسکویا اس بات کونا پیند کرتے ہوئے کہتم لاعلمی کاعذر کرو۔

**قِوُل**َىٰ ؛ المَعْنَى لايُمْكِنُهُمْ الإحْتِجَاجُ بذلك مطلب يه بكه ذريت آدم سے اقرار لينے كے بعدان كے پاس لاعلمي اورغفلت کاعذر باقی نہیں رہے گاوہ بینہ کہ سکیں گے، یاالہ العلمین اس عہدو میثاق کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں تھا جس کی وجہ

ين بم غفلت ميں رہے۔ فِحُولِكُم : وَالتَذْكِيْرَ به عَـلى لِسَـانِ صَاحِبِ المُعْجِزَةِ قائمٌ مَقَامَ ذِكْرِهٖ في النُفُوسِ بيعبارت ايك والمقدر كا جواب ہے،سوال بیہ ہے کہ روز ازل میں لیا ہوا اقر ار دنیا ہیں آنے کے بعدنسیامنسیا ہو گیا اب کسی کوبھی عہد اَلسُت یا دنہیں ہے تو ایسے عہد سے کیا فائدہ کہ جو یا دہی نہ ہواور نہ اس کی وجہ ہے مؤاخذہ ہی ہونا جا ہے۔

جِجُولِ شِعِ: اس بھولے ہوئے عہدالست کوہی یا دولانے کے لئے انبیاء کی معوث کیاجا تا ہے جوسلسل اس عہد کو یا دولاتے رہتے ہیں،للہزااب عدم مؤاخذہ کی کوئی وجہ ہیں ہے۔

فِيُولِكُ ؛ التَذْكِيْرُ مُبْتَدَأ إورقائم مقام ذكره في النفوس ال كى خبر إ-

فِحُولِ ﴾ : سَكَنَ، اس ميں اشارہ ہے كه أَخْلَدَ، خلود ہے مشتق نہيں ہے جس كے معنی دوام كے ہيں بلكه أَخْلَدَ بمعنی مالَ ب، أَخُلَدَ الى الارض، اى مالَ اللها.

هِ فَكُولِينَ ؛ في دعائبه اليها أي دعاء الهوى ايّاه، يعنى خوابش نفس نے بلعام كودنيا كى طرف بلايا، اس ميس مصدر مضاف فاعل ہے۔

قِوُلَكُم : فَوَضَعْنَاه ، اى ذَلَّلْناه .

فِيَوُلِنَى ؛ أَوْ إِنْ تَتُوسُكُهُ ، بعض نسخو ل مين انْ ، حجهونا ہوا ہے جو كه كاتب كاسہو ہے ، مفتر علام نے ، إِنْ مقدر مان كراشاره كرديا كماس كاعطف تحمل يرب نه كمران تحمِلْ برالبذا تتركه كاجزم ظاهر موكيا-

**قِحُولِ بَنَى: جُمْهَ لَدَّا الشَّرْطِ حَالٌ، لِعِنِ معطوف اورمعطوف عليه دونوں جملے حال ہیں مطلب بیہ ہے کہ کتا ہر حال میں** لاهث رہتاہےخواہ حالت شدت ہویاراحت۔

— = [نَعَزَم پِبَلشَن] ≥

# تَفَسِيرُوتَشَيْحُجَ

#### عالم ارواح میںعہدالست:

جیسا کہ متعدداحادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ آ دم علی الافالی کی تخلیق کے موقع پر پیش آیا تھا اس وقت جس طرح فرشتوں کو جمع کر کے حضرت آ دم علی الافتال کیا گیا تھا اور زمین پر انسانی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا ، ای طرح نسل آ دم کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی اللہ تعالیٰ نے وجود وشعور بخش کرا پنے سامنے حاضر کیا تھا اور ان سے اپنی ر بو بیت کا اقر اروشہادت کی تھی ، اول حضرت آ دم علی الله تعالیٰ کی پشت سے بلا واسطہ پیدا ہونے والی فریت کو نکالا اور ان سے عہد الست لیا اس کے بعد آ دم کی فریت کی پشت سے اس کے بعد ان کی پشت سے علی بندا القیاس تا قیامت نسلا بعد نسل، پیدا ہونے والی فریت کو نکالا اور ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا اور اس عہد پرخود ان کو اور ملائکہ کو اور پوری کا کنات کو گواہ بنایا اس کی تفصیل ایک روایت میں اس طرح آئی ہے کہ وادی نعمان میں عرفہ کے دن اللہ تعالی نے فریت آ دم سے عہد و میثان لیا، آ دم کی پشت سے ان کی ہوٹیوا کی تمام اولا دکو نکالا اور ان کو اپنے سامنے پھیلا یا اور ان سے پو چھا ، کیا میں تمہدار بنیں ہوں؟ سب نے جواب دیا" بلی شہدنا" کی مصد احمد، حاکم )

### عهدالست كىغرض:

آؤ تـقـولـوا اِنّـما اشركَ آباؤنا (الآیة) اس آیت میں وہ غرض بیان گی جس کے لئے ازل میں پوری نسل آدم سے اقرارلیا گیا تھا اوروہ بید کہ انسانوں میں سے جولوگ اپنے خدا سے بغاوت کریں گے وہ اپنے اس جرم کے پوری طرح ذمہ دار ہوں گے، انھیں اپنی صفائی میں نہ تو لاعلمی کاعذر پیش کرنے کا موقع ملے گا اور نہ وہ سابق نسلوں پراپنی گمراہی کی ذمہ داری ڈال کرخود بری الذمہ ہو سکیں گے۔

وَاتِـلُ عَـلَيهِـمرنبـأ الذي اتينهٔ ايتِنا فانسلخ منها (الآية) اس آيت ميں بنی اسرائيل کے ایک شخص کاعبرت ناک واقعہ مذکور ہے، بنی اسرائیل کا ایک بڑاعالم اورمشہورمقتداعِلم ومعرفت کے اعلی معیار پرہونے کے باوجود دفعةً گمراہ ہوگیا۔

# بلعم بن باعوراء کے واقعہ کی تفصیل:

ندکورہ آیت میں نبی ﷺ کو تکم دیا گیا ہے کہتم یہودکواس شخص کا قصہ سناؤ جس کواللہ نے اپنی نشانیاں دی تھیں مگر وہ ان نشانیوں سے اس طرح نکل گیا جس طرح سانپ ٹینجلی سے نکل جاتا ہے ائمۂ تفسیر سے اس بارے میں مختلف روایتیں مذکور ہیں جن میں زیادہ مشہوراور جمہور کے نزدیک قابل اعتمادوہ روایت ہے جوابن مردویہ نے حضرت ابن عباس دھے کا نفائ تھا گئے سے نقل کی ہاں روایت میں اس شخص کا نام بلعم بن باعوراء آیا ہے، اور بعض نے بلعام بن باعر نام بتایا ہے، یہ ملک شام میں بیت المقد سے کے قریب کنعان کار ہنے والاتھا، ایک روایت میں اس کو اسرائیلی بتایا گیا ہے، اسے اللہ تعالی کی بعض کتابوں کاعلم حاصل تھا قرآن کریم میں جواس کی صفت بیان ہوئی ہے وہ ''الذی اتیناہ آیتنگا'' ہے اس سے اس علم کی طرف اشارہ ہے، غرق فرعون اور ترک مصر کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موئی علاق الشہ اللہ تھا اور جبارین قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا تھم دیا اور جبارین نے دیکھا کہ موئی علاق الشہ تا کہ کا موئی علاق الشہ تا کہ کہ کا اسرائیل کا لشکر لے کر قریب پہنچ چکے ہیں، جبارین کو اس کی فکر ہوئی جع ہو کر بلعم بن باعوار ہے پاس آئے اور کہا کہ موئی علاق الشہ تھا تھا کہ کہ تا ہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے اور ہم کو ہمارے ملک سے واپس کردے، بلعم بن باعوراء کو اسم اعظم معلوم تھا وہ اس کے ذریعہ جود عاء کرتا وہ قبول ہوتی تھی ۔

بلعم نے اول تو معذرت کی اور کہا وہ اللہ کے نبی ہیں ان کے ساتھ فرشتوں کالشکر ہے ہیں ان کے خلاف بددعاء کیسے کرسکتا ہوں؟ اگر میں ایسا کروں گا تو میرادین اور دنیا دونوں ہربادہ وجائیں گی، مگرقوم نے بے حداصرار کیا تو بلعم نے کہا اچھا تو میں اسمعاملہ میں استخارہ کر گے اپنے رب کی مرضی معلوم کرلوں اس نے استخارہ کیا استخارہ میں معلوم ہوا کہ ایسا ہر گز نہ کرنا ، اس نے قوم سے کہا مجھے بددعاء کرنے ہے منع کردیا گیا ہے ، اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تھنہ ہعم کو پیش کیا اس نے قبول کرلیا اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت رکیا دوبڑھ گیا، بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کرلیا اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت رکیا دوبڑھ گیا، بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کرلیا اور ان کا کام کردیں ، بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کردیا ، اس نے حضرت موی کا مسلم کے لئے بددعاء کرنی شروع کردی۔

#### قدرت الهيه كاعجيب كرشمه:

اس وقت قدرت الہيكا عجيب كرشمہ بيظا ہر ہواكہ وہ كلمات بددعاء جوموى عليج الافلائلا كى قوم كے لئے كہنا چا ہتا تھا اس كى زبان سے وہ الفاظِ بددعاء قوم جبارين كے لئے نكاء ، جبارين چلاا شھے كہتم تو ہمارے لئے بددعاء كررہے ہو، بلعم نے جواب ديا بيميرے اختيار ميں نہيں ہے ميرى زبان اس كے خلاف پر قادر نہيں ، نتيجہ بيہ ہواكہ اس قوم پر تباہى آئى اور بلعم كو بير مزاملى كہ اس كى زبان لئك كرسينے پر آگئى ، اب اس نے جبارين ہے كہا ميرى تو دنيا وآخرت تباہ ہوگئى اب ميرى دعاء كى قبوليت سلب كر كى گئى ، كيكن ميں تمہيں ايك تدبير بتا تا ہوں جس كے ذريعة تم موى اور اس كى قوم پر غالب آسكة ہو، وہ وہ يہ كم آئى اس كے اس كے ذريعة تم موى اور اس كى قوم پر غالب آسكة ہو، وہ وہ يہ كم آئى اس كے اس كے خوادر ان كو بيتا كيدكر دوكہ بنى اسرائيل ميں كوئى بھى ان كى تحريم موى اور اس كى تو ميں آگئى ، اور اس پر عمل كيا گيا ، بنى اسرائيل كا ايك برا شخص جس كا نام شمعون بن يعقوب بتايا گيا ہے جو حضرت موى عليج الافلائلا كے شكر كا سپہ سار بھى تھا اسے اسرائيل كا ايك برا شخص جس كا نام شمعون بن يعقوب بتايا گيا ہے جو حضرت موى عليج الافلائلا كے شكر كا سپہ سار بھى تھا اسے اس عورت بہت پند آئى وہ اسے كيكر حضرت موى عليج الافلائلا كے شكر كا سپہ سار بھى تھا اسے ايك عورت بہت پند آئى وہ اسے كيكر حضرت موى عليج الافلائلا كے شكر كا سپہ سار بھى تھا اسے عورت بہت پند آئى وہ اسے كيكر حضرت موى عليج لافلائلا كے خوادر اس بيا كيا ہے ہوں ہوا اور كہا مير اخيال بيہ ہے كہ آپ اس

عورت کوحرام مجھیں گےموی علیق کا وائٹکا نے فر مایا یہ مجھ پر بھی حرام ہےاور تبچھ پر بھی ،اس نے بیہ بات سنتے ہی قشم کھا کر کہا کہ میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا ،اورا پنے خیمہ میں لے جا کرفعل بد کا مرتکب ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا جس کے نتیجہ میں ستر ہزارآ دمی ہلاک ہو گئے۔

بعض مفسرین نے اس آیت کے شانِ نزول کے سلسلہ میں امیہ بن صلت کا نام لیا ہے جو آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں موجودتھا،اس کےعلاوہ بعض مفسرین نے شانِ نزول کےسلسلہ میں اور نا م بھی لئے ہیں مگریہ بات طے ہے کہ علی بن طلحہ کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس کھے کالگے تھا ہے تفسیر کے باب میں بڑی معتبر روایت ہے،ابن جریر نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت کا یہی شان نزول بیان کیا ہے لہٰزا یہی شان نزول سچیج ہے۔ (معارف، احسن التفاسیر، فتح القدیر شو کانی)

فَمَثَلُهُ كَمثل الكلب إن تحمل عليه يلهثُ ، (الآية) لَهِثَ (سَ) لَهَثًا، پياسا، ونا، كَتْ كاما نيخ وقت زبان نكالناكة کی بیعادت ہوتی ہے کئم اسے ڈانٹو ڈیٹوڈ راؤیااس کواس کی حالت پر چھوڑ دوز بان لٹکائے ہی رہتا ہے۔

کتے کے ساتھ جس شخص کو تشبیہ دی گئی ہے ہیرو ہی شخص ہے جس کا ذکر سطور بالا میں ہوا ہےاللہ نے اس کو جوعلم ،معرونت عطا کیا تھااس کا تقاضہ بیتھا کہاس روٹیہ ہے گیتا جس کووہ غلط مجھتا تھااوروہ طرزعمل اختیار کرتا جواہے معلوم تھا کہ بیجے ہے، کیکن وہ دنیا کے فائدوں،لذتوں اور آ رائشوں کی طرف جھک پڑا،خواہشاتنفس کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس نے ان کے آگے سپر ڈالدی دنیا کی حرص وظمع سے بالانز ہونئے کے بجائے وہ اس حرص وظمع سے ایسامغلوب ہوا کہ ان تمام حدودکوتو ڑکرنکل بھا گا جن کی نگہداشت اس کوخود کرنی جا ہے تھی جلیدہ وہ اپنی اخلاقی کمزوری کی وجہ سے تق سے منہ موڑ کر بھا گا تو شیطان جوقریب ہی اس کی گھات میں لگا ہوا تھا اس کے پیچھے لگ گیا اور برابرا سے ایک پستی ہے دوسری پستی کی طرف دھکیلتار ہایہاں تک کہ ظالم نے اے ان لوگوں کے زمرے میں پہنچا کر ہی دم لیا جواس کے دام فریب میں پھنس کر پوری طرح اپنی متاع عقل وہوش کم کر چکے ہیں۔

کتے کے ساتھ تشبیہ دینے کا مقصد رہے کہ کتے کی جو حصاتیں ہوتی ہیں وہ سب اس میں جمع ہوجاتی ہیں ، کتے کی ہروفت کٹکی ہوئی زبان اور ٹیکتی ہوئی رال ، نہ بجھنے والی آتش حرص ، بھی سیر نہ ہونے والی نیت کا پبتە دیتی ہے ہم اپنے محاور ہ میں بھی ایسے شخص کو جود نیا کی حرص میں اندھا ہور ہا ہو، دنیا کا کتا، کہتے ہیں، کتے کی جبلت کیا ہے؟ حرص وآ ز، چلتے پھرتے اس کی ناک سو نگنے ہی میں لگی رہتی ہے کہ شاید کہیں ہے بوئے طعام آ جائے ، کتا پوری دنیا کوصرف پیٹ ہی کے نظریہ ہے دیکھتا ہے، کہیں کو کی بڑی لاش پڑی ہوجو کئی کتوں کے لئے کافی ہوتو ایک کتااس میں سے صرف اپنا حصہ لینے پر ہی اکتفاء نہیں کرتا بلکہ اسے صرف اپنے ہی لئے مخصوص رکھنا جا ہتا ہے اور کسی دوسرے کتے کواس کے پاس پھٹکنے نہیں دیتا،اس شہوت شکم کے بعد کوئی چیز اس پرغالب ہےتو وہ شہوت فرج ہے،اپنے سارےجسم میں سےصرف شرمگاہ ہی وہ چیز ہےجس سے وہ دل چسپی رکھتا ہےاور ای کوسو نکھنےاور جا ٹنے میں مشغول رہتا ہے،اس تثبیہ کا مدعا یہ ہے کہ دنیا پرست آ دمی جب علم وایمان کی رہتی تڑا کر بھا گتا ہے ح (نِصَّزَم پِبَلشَنِ)≥

اورنفس کی اندھی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی با گیں تھادیتا ہے تو پھر کتے کی حالت کو پہنچے بغیرنہیں رہتا۔

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْ الْمِالِيْنَا القران من اهل مكة سَلَسْتَدْرِجُهُمْ نَاخَدُهم قليلاً قليلاًا قليلاً قليلاً قليلاً قليلاً قليلاً قليلاً قليلاً قليلاً قليلاًا

ین اس طریقہ پر کہ ان کو جربھی نہیں اور ان کو میں مہلت و بتا ہوں بے نگر آل کی جہلا یا ہم ان کو بتدری گرفت میں لے رہ ہیں ، اس طریقہ پر کہ ان کو فرنہیں کیا؟ کہ جان لیتے کہ ان کے رفیق گوگی ہو م کا جنون نہیں ، وہ تو صرف صاف صاف ڈرا نے کیاان لوگوں نے نو رنہیں کیا؟ کہ جان لیتے کہ ان کے رفیق گوگی ہو م کا جنون نہیں ، وہ تو صرف صاف صاف ڈرا نے والا ہے کیاان لوگوں نے آ سانوں اور زمین کے عالم میں اور (دیگر) ان چیز وں میں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے (من شین) ما کا بیان ہے ، کہ اس کے بنانے والے کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر استدلال کرتے ، اور اس بات میں کمکن ہے کہ ان کی موت کرنی چاہے ، چر کا وقت قریب ہی آلگا ہو کہ وہ حالت کفر ہی میں مرجا نمیں اور آگ میں بی نی جا نمیں ، لبندا ایمان کی طرف سبقت کرنی چاہئے ، چر قرآن کے بعد کوئی بات پر ایمان لا نمیں گے ، جس کو اللہ گر اور کر دی تو اس کوکوئی ہدایت پر نمیں لاسکتا اور اللہ تعالی ان کو ان کی گراہی میں جرانی ہے بھٹا ہوا چھوڑ و بتا ہے یاء اور نون کی صورت میں بطور استینا ف رفع کے ساتھ ، اور جزم کے ساتھ ، ابعد الفاء کے کل پر عطف کی وجہ ہے ، اہل مکہ آپ ہے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ ان ان کو ان کے ہو ہوں اور زمین والوں پر اس کی ہولنا کی کی وجہ ہے بڑا بھاری وقت ہوگا وہ (قیامت) تم پر اچا تک آپڑے کی ، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گوی کہ آپ اس کی تحقیق کر چے ہیں حتی کہ آپ کو اس کا علم ہوگیا آپ ہو ہو تھامت کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کی تحقیق کر چے ہیں حتی کہ آپ کو اس کا علم ہوگیا آپ سے قیامت کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کی تحقیق کر چے ہیں حتی کہ آپ کو اس کا علم ہوگیا آپ سے قیامت کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کی تحقیق کر چے ہیں حتی کہ آپ کو اس کا علم ہوگیا آپ سے قیامت کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کی تحقیق کر چے ہیں حتی کہ آپ کو اس کا علم ہوگیا آپ سے قیامت کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کی تحقیق کر چے ہیں حتی کہ آپ کو اس کا علم ہوگیا آپ

کہد بجئے کہاں کاعلم صرف اللہ ہی کے پاس ہے بیتا کیدہے کیکن اکثر لوگنہیں جانے کہاں کاعلم صرف اللہ ہی کو ہے، آپ فرما دبیجئے کہ میں خودا پنی ذات کے لئے کسی نفع کا جسکو میں حاصل کرسکوں اختیاز نہیں رکھتا اور نہ نقصان کا کہاں کو دفع کرسکوں مگراتنا ہی کہ جتنا اللہ چاہے، اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع جمع کر لیتا، اور مجھے فقر وغیرہ کی کوئی تکلیف نہ پہنچی میں کہ جتنا اللہ چاہے، اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع جمع کر لیتا، اور مجھے فقر وغیرہ کی کوئی تکلیف نہ پہنچی میں سے ایس نقصان سے نے جانے کی وجہ ہے، بسبب مصر چیزوں سے اجتناب کے میں تو کا فروں کو آگ سے ڈرانے والا ہوں اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بِقِوَلِنَى : اَمهِ لُهِ هِ ، بِياضافه بھی مرادی بین کرنے کے لئے ہے ،اسلئے کہ اُمُلی کے معنی املاء کرانے کے ہیں جو کہ یہاں مراز ہیں ہیں۔

فِيْ فُلِكُ ؛ فَيْعَلَّمُونَ مِهَا يكسوال كاجواب ٢-

سَيُوال : فيعلمون مقدر مان كى كياضرورت پيش آئى؟

بیکون، میں مقدر مان کراشارہ کردیا کہ ما بیصاحبھم، یغلموں مقدر کامفعول ہے نہ کہ بتفکروا اس کئے کہ جگول شیع نے اسکومفعول کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ مفعول موجود ہے، لہذا اعتراض ختم ہوگیا کہ بتف کروا مفعول کی طرف متعدی نہیں ہے۔ طرف متعدی نہیں ہے۔

فَحُولِ مَنَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ ال

قِحُولَ ﴾ : وفی اس تقدیر کامقصداس بات کی طرف اشارہ ہے ما حلق اللّٰہ کاعطف ملکوت پرہے نہ کہ قریب (الارض) پراس کئے کہاں صورت میں معنی درست نہ رہیں گے۔

فِيَوْلِكُنَّ ؛ فَيَتَبادَرُوْ اللهِ أُولَمْ ينظروا، كاجواب مونے كى وجه سے مجزوم ہے۔

قِوْلَكُ ؛ مع الرَفْعِ اسْتِيْنَافًا، اى وهو نذرُهم.

﴿ (مَئزَم پِبَلشَهُ ) >

فِحُولِكُمْ ؛ وبالجَزْمِ عَطْفًا علىٰ مَحَلِّ ما بَعْدَ الفَاءِ ، يه نذرهم ميں دوسری ترکیب کی طرف اشارہ ہے، نذر بیں رفع بوجہ استیناف کے اور جزم بسبب جواب نہی ، لا ها دی له جواب شرط ہونے کی وجہ سے محلاً مجزوم ہے۔ ہے وہ اس محل عدد کی اور من نہیں کی است کی است ؟

مَنْ وَالْنَ اللَّهُ مَكُلُّ يرعطف كيالفظ يرنبين كياس كى كياوجه؟

جَيِّ لَبْعَ: اللَّهُ كهاس صورت مين فعل كاسم پرعطف لازم آتا ہے جوكم ستحسن نبيس ب، تقدير عبارت بيہ من ينضلل الله فلا يهديه احدونذر همر.

قِحُولُكُم ؛ مُرسلها، اِرْساءٌ، ئے مصدرمیمی ہے بمعنی استقر اروا ثبات، مجرد، رَسَا، بمعنی ثبت، رستِ السفینة ای وقفت عن الجری۔

فَحُولِ مَنَّ : حَفِیٌ ، سوال میں مبالغہ کرنے والا یعنی مسئلہ کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے والا ، جوابیا مبالغہ کرتا ہے وہ حقیقت حال سے واقف ہوجا تا ہے ، اور اس سے احفاء الشارب ہے۔

#### تِفَيْهُوتَشِيْ

وَاللَّذِیْنَ کَذّہوا بایٰتِنَا سنستدر جھے کی جیٹ لا یعلمون ، سابق رکوع کی آخری آیت میں اس امتِ اجابت کی دوخصوصیتیں بیان کی گئی تھیں ایک قیادت ورہنمائی دوسر کے اختلاف کے وقت قانونِ شریعت کے مطابق عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا،اگرغور کیا جائے تو یہ دونوں با تیں کسی بھی قوم یا جہا بھٹ کی فلاح وکا مرانی کی ضامن ہوسکتی ہیں۔
امت محمد رید کی تمام دیگر امتوں پرفضیات وفوقیت کاراز اوران کا طغرائے انتہاز یہی حق پرسی ہے صحابہ وتا بعین کی پوری زندگ

والسذیس سکذبوا بائیتنا النج دوسری آیت میں اس شبہ کا جواب ہے کہ جب قو می ترقی کامدار حق پرستی اور حق وانصاف کی پیروی پر ہے تو دوسری غیر مسلم قومیں جوحق سے سراسر دور ہیں وہ کیوں دنیا میں پھولتی پھلتی نظر آتی ہیں ، وَ الّذِین سکذبوا سے اسی کا جواب ہے یعنی ہم اپنی آیات کے جھٹلانے والوں کواپنی حکمت ورحمت کی بناء پر دفعۃ نہیں پکڑتے بلکہ آہتہ آہتہ تدریجا پکڑتے ہیں جس کی ان کو خبر بھی نہیں ہوتی اسلئے دنیا میں کفار و فجار کی دولت و ثروت جاہ وعزت سے دھو کا نہ کھائیں کیونکہ وہ ان کے لئے کوئی بھلائی کا سامان نہیں بلکہ حق تعالی کی طرف سے استدراج ( ڈھیل ) ہے۔

و اُمسلسی لَگُ مِرانَّ کیدی متین مجرموں اور فاسقوں اور جھٹلانے والوں اور مجرموں کو بسااوقات فوراُسز انہیں ملتی ، بلکہ دنیوی عیش وفراخی کے دروازے کھولدیئے جاتے ہیں ،حتی کہ خدائی سزاسے بے خوف و بے فکر ہوکر ارتکاب معاصی پراور زیادہ دلیر ہوجاتے ہیں جتی کہ خدائی سزا سے سبجھتے دلیر ہوجاتے ہیں جہور کے جاتے ہیں ، یہی خدا کی ڈھیل اور استدراج ہے وہ حماقت وسفاہت سے سبجھتے ہیں کہ ہمارے او پرمہر بانی ہور ہی ہے۔

قبل لا اَمْسِلْكُ لـنفسى نفعاً و لا ضرًا الّا ما شاء اللّه ، يه آيت اس بات پركه نبي ﷺ عالم الغيب نبيس ، عالم الغيب صرف اللّه كى ذات ہے صرح دليل ہے علم وجہالت كى انتهاء ہے كه اس كے باوجود اہل بدعت آپ ﷺ كومعروف معنى ميں

لکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثرلوگ اتنی مونی می بات بھی نہیں سمجھتے ،رسول بہر حال بندہ اور مخلوق ہوتا ہے،اس کواللہ کا کسی بھی صفت میں اللہ کا اثر کے سمجھنا جہل محض اور الحاد محض اور رسول اللہ طبق کیا کہ عالم الغیب کہنا ایسا ہی مضحکہ خیز دعویٰ ہے جیسے قادر مطلق کہنا (تفسیر ماجدی ملخصاً) وحی کے ذریعہ بعض مغیبات پرواقف ہوجا نامل غیب نہیں ہے۔

نَصُرًا وَّلَا اَنْفُسَهُمْ بِيَنْصُرُونَ ® بِمَنْعِمِا مِمن اَرَادَ بِهِم سُؤَّ مِن كَسِرِ اوغيرهِ والاستفهامُ للتوبيخ وَلَكْ تَذُعُوهُمْ اى الاصنام إلى الْهُدى لايَتَبِعُوْكُمْ بالتشديدِ والتخفيفِ سَوَاءُ عَلَيْكُمُ الدَّهُ الله الْمُ اَنْتُمُ طمِتُونَ ٣ عن دُعَائِهِمْ لَا يَتَّبِعُوهُ لعدم هَمَاعِهِمْ إِنَّ الَّذِيْنَ تَذُكُونَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادُ مَمْلُوكَةٌ اَمْتَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْ الكُمْ لَهُ عَائِكُم إِنْ كُنْتُمْ طِدِقِيْنَ ۞ في انّها الهة ثم بَيّن غاية عَجُزهم وفَضَلَ عَـابِدِيْهِم عليهم فَقَالَ ٱلْهُمْ اَرْجُلُ يَّمْشُوْنَ بِهَا أَمْر بل اَ لَهُمْ اَيْدٍ جمعُ يَدٍ تَيْبِطِشُوْنَ بِهَا أَمْر بل اَ لَهُمْ إَكْمُنُ يُنْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ إِنَا لَهُمْ إِذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا السنفهامُ اِنْكارِ اي ليس لهم شيءٌ س ذلك سما هولكم فكيف تَعُبُدُونَهم وانتم أتَمُّ حالاً منهم قُلِل لهم يا سحمدُ ادْعُواشُوكًا مُكُمِّر اللي هَلاكِي ثُمَّرِكِيْدُوْنِ فَكَاتُنْظِرُوْنِ @ تُـمُهِلُون فانى لا أبالِيُ بكم إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ ۚ يَتَوَلِّى الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابُ ۗ القرانَ وَهُوَيَتُوَلِّي الصَّلِحِينَ ۚ بِحِفْظِهِ وَالْكِذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَاِيَنْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۞ فكيف أَبَالِي بِهِم وَإِنْ تَدْعُوهُمُ اى الاصنام إِلَى الْهُدى لَايَسْمَعُوْاْ وَتَراهُمْ اى الاصنامَ يا محمدُ تَنْظُرُونَ الْيَكَ اى يُقَابِلُوْنَكَ كَالنَّاظِرِ وَهُمُلِأَيُبُطِرُونَ ﴿ يُكِذِالْعَفُو اى اليُسُرَ سِ أَخُلاقِ الناسِ ولا تَبْحَثُ عنها وَأُمُرُ بِالْعُرْفِ المعروفِ وَلَعْرِضَ عَنِ الْجَهِلِينَ ﴿ فَالا تُقَابِلُهِم بسنههم وَالِمَّا فيه إدْغَامُ نون ان الشرطية في ماالزائِدةِ يَنْزُغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزُعٌ اى إِنْ يَصُرِفَكَ هَمَّا أُسِرُتَ بِهِ صَارِفٌ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ حوابُ الشرطِ وجوابُ الاسرِ مَحُذُونُ اى يَدْفَعُهُ عنك اِنَّهُ سَمِيْعُ لَلْقُولًا عَلِيْمُ اللَّهِ بِالْفَعِلَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ أَصَابَهُمْ ظَيِفٌ وَفِي قراءةٍ طائفٌ ، اي شيءٌ ألَمَّ بهم مِّنَ الشَّيْطِنَ تُكُكُّلُولَ عِقَابَ اللَّهِ وثَوَابَهُ فَإِذَاهُمُ مُّبُصِرُونَ ﴿ الحقَّ سن غَيْرِهِ فَيَرْجِعُونَ وَانْحَوَانْهُمْ اي اخوانُ الشياطين سن الكفار تَمُدُّونَهُمْ الشيطينَ فِي الْغَيِّ تُمَّرهم لَانُهُصِرُونَ اللَّهُ عَنْهُ بِالتَّبِصُّرِ كَمَا يُبْصِرُ المُتَأَقُّونَ وَإِذَالَمْرَاكِيِّهِمْ اي اهلَ مكة بِاليَّةِ مِمَّا اقْتَرَحُوهُ قَالُوْالَوْلَا هَلَّ الْجَبَيْتَهَا ۚ أَنْشَاتُهَا مِن قِبل نَفْسِكَ قُلْ لَهُ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوْخَى إِلَىٰٓ مِنْ مَّ إِنْ السلى ان اتِيَ مِن عندِ نَفْسِيُ مِشِي مِشِي هَذَا القرانُ بَصَابِرُ حُجِجُ مِنْتَرَبِّكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُّؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُّاكُ فَالسَّتَمِعُوْالَهُ وَانْصِتُوْا عن الكَلام لَعَلَّكُمْرُتُرْحَمُوْنَ۞ نَـزَلَتُ في تَرُكِ الكلام في الخطبةِ وَعبَّرَ عنها بالقران لاشتمالِها عليهِ وقِيُلَ في قراءة القران مُطْلَقًا وَاذْكُرُسَّ بَلَكَ فِي نَفْسِكَ اي سِرًّا تَضَرُّعًا تذلُّلاً وَّخِيْفَةً خَوْفًا مِنه وَ قَوْقَ السرّ دُوْنَ الْجَهْرِمِنَ الْقَوْلِ اي قَصْدًا بينهما بِالْغُدُو وَالْلَصَالِ اَوَائلِ النَّهَارِ واَوَاخِرِهِ وَلَاتَكُنْ مِّنَ الْخُفِلِيْنَ۞ عن ذِكُرِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَمَ تِكَ اى الملئكةَ لَايَسْتَكُيرُوْدَ، لَمْ ۚ عَنَى عَرُهُ عِبَاكَتِهِ **وَيُسَبِّحُونَهُ** يُنَزِّمُ وُنَهُ عَمَّا لَا يَليقُ بِهِ **وَلَهُ يَسُجُدُونَ ۚ ۚ** اى يَحُصُونَهُ بالخضُوع والعبادَةِ فَكُوْنُوْا مِثْلَهِم.

﴿ (مَنزَم بِبَاشَرِنَ } ◄

ہ اء کو پیدا کیا تا کہاس سے سکون حاصل کرے اوراس سے الفت کرے، چنانچہ جب اس کوڈ ھانپ لیا یعنی اس سے مجامعت کی ، تو اس کو ہاکا ساحمل رہ گیا ،اوراس بات سے خوفز دہ ہوئے کہوہ (حمل ) کوئی جانور نہ ہو تو انہوں نے اپنے رب اللہ سے دعاء کی ، اگرآپہمیں نیک صحیح سالم بچہعطافر مائیں تو ہم اس پر آپ کےشکرگذار ہوں گے، چنانچہ جب ان کو پیچے سالم اولا دریدی تو دونوں (بیوی) نے (اللہ کے )عطا کردہ بیچے کا نام عبدالحارث رکھ کر خدا کا شریک قراردیدیا،اورایک قراءت میں شین کے کسرہ اور ( کاف) کی تنوین کے ساتھ ہے (شہر کٌ) ہے حالانکہ بیقطعاً درست نہیں کہ خدا کے علاوہ کسی کا بندہ ہو،اور بیر (شرکت فی التسميه ہے) شرک فی العبادت نہیں ہے جھنرت آ دم عَلاقِئلاً وَالنَّلا کے معصوم ہونے کی وجہ سے ،اور (حضرت)سمرہ دَفِحَانْللهُ تَعَالِكَ ۖ نے آنخضرت ﷺ سے روایت کیا ہے آپﷺ نے فر مایا، جب حواء نے بچہ جنا توابلیس نے ان کے پاس چکرلگا ناشروع کر دیا،اور قواء کا بچہزندہ نہیں رہتا تھا ابلیس نے مؤاء ہے کہاتم اس کا نام عبدالحارث رکھوتو وہ زندہ رہے گا، چنانچہ قواء نے اس کا نام (عبدالحارث) رکھ دیا تو وہ بچہزندوں ہوریہ سب کچھ شیطان کے اشارہ اور اس کے حکم سے ہوا، اس کو حاکم نے روایت کیا ہا ہے، اور تر مذی نے حسن غریب کہا ہے سواللہ تعالی اہل مکہ کے اس کے ساتھ بتوں کو شریک کرنے سے پاک ہے، اور (فتعللی الله عمایشر کون) جمله سبیه ہے اور حکافلکھ پرعطف ہے،اور دونوں کے درمیان جمله معترضہ ہے، کیاوہ عبادت میں اس کا ایسوں کوشر یک گلمبراتے ہیں جو کچھ پیدانہیں کر کیتے ،اور وہ خودمخلوق ہیں اور وہ اپنے عبادت کرنے والوں کی تحسی قشم کی مددنہیں کر سکتے اور نہ خود کو بیجا سکتے ہیں اس شخص سے جوان کو بدلیا ہے تو ڑنے وغیرہ کاارادہ کرے،اوراستفہام تو بیخ کے لئے ہے،اوراگرتم بتوں کوہدایت (رہنمائی) کے لئے پکاروتو وہتمہاری بات نہ مامیں (یتبعب و کے مر) تشدیداور تخفیف کے ساتھ ہے تمہارے لئے برابر ہے کہتم ان کو رہنمائی کے لئے پکارویاان کو نہ پکارو ،ان کے نہ سننے کی وجہ سے تمہاری پکار کی طرف کان نہ دھریں گےاللہ کو چھوڑ کرجن کی تم بندگی کرتے ہووہ بھی تنہارے جیسے بندے ہیں سوتم ان کو پکار کردیکھ لو،ان کو چاہئے کہ تمہاری پُکار کا جواب دیں اگرتم اپنے اس دعوے میں سیچے ہو کہ وہ معبود ہیں پھر بتوں کے انتہائی عجز اوران کے عابدوں کی ان پر فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فر مایا، کیاان کے پیر ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ یاان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں ؟ایدِ ، ید کی جمع ہے، یاان کے آنکھ ہیں جن سے وہ دیکھیلیں یاان کے کان ہیں کہ جن سے وہ سنگیں ، (سب جگہ )استفہام انکاری ہے یعنی **ند**کورہ چیز وں میں سےان کے پاس ایک بھی نہیں ہے جوتمہارے پاس ہیں،تو پھرتم ان کی بندگی کس بناء پرکرتے ہوحالا نکہتم ان ہے حالت کے اعتبار سے (بہر حال) بہتر ہوا ہے محمد ﷺ ان سے کہو میری ہلاکت کے لئے اپنے شرکاء کو بلالو پھر میرے بارے میں تدبیر کرواور مجھےمہلت مت دو، میں تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا ہوں، بے شک میرامدد گاراللہ ہے جس نے کتاب ( یعنی ) قر آن نازل کیااوروہ اپنی نگرانی میں نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہےاور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہووہ تمہاری مد دنہیں کر سکتے اور نہوہ اپنی ہی مدد پر قادر ہیں ،تو میں ان کی کیوں پرواہ کروں؟ اورا گرتم بتوں کو رہنمائی کے لئے پکاروتو وہ نہ نیں ≤ (نَصَّزَم پِسَكِلشَهُ لِ

اور اےمحمد تم اگران بتوں کو دیکھوابیامعلوم ہوگا کہ وہ تمہاری طرف دیکھر ہے ہیں بینی دیکھنے والے کے مانندآپ کےروبرو ہیں، حالانکہ وہ کچھنیں دیکھتے آپ درگذرکوا ختیار کریں (یعنی) لوگوں کے اخلاق کے بارے میں سہل انگیزی ہے کام کیجئے (ان کے عیوب) کی کھود کرید میں نہ پڑیئے، اور نیکی کا تھم سیجئے ، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار سیجئے ، اور ان کی حماقت کا مقابلہ نہ سیجئے ، اوراگر شیطان کی طرف ہے کوئی وسوسہ آئے یعنی اگر آپ کو مامور بہ ہے کوئی برگشتہ کرنے والا برگشتہ کرے تو اللہ کی پناہ طلب سیجے (اِمّا) میں مازائدہ میں نونِ شرطیہ کا ادغام ہے، (ف استعلا بالله) جواب شرط ہے، اور جواب امر محذوف ہے اور وہ یَـذفعه عنكَ ہے، بلاشبہوہ بات کا سننے والا عمل کا دیکھنے والا ہے بلاشبہوہ لوگ جوخداترس ہیں جب ان کوشیطان کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ اللہ کی سز ااور ثواب کو یا دکرنے لگتے ہیں اور ایک قراءت میں (طیف ) کے بجائے طائف ہے، یعنی اگر شیطان کی طرف ہے کوئی وسوسہ پیش آتا ہے، تو وہ دفعةُ حق اور ناحق کو دیکھنے لگتے ہیں (یعنی دونوں میں امتیاز کرنے لگتے ہیں) تو وہ اس وسوسہ سے باز آ جاتے ہیں ، اور گفار میں سے جو شیطان کے بھائی بند ہوتے ہیں شیاطین ان کو گمراہی میں گھییٹ لیتے ہیں پھروہ (شیطان کے بھائی بند)اں گمراہی ہے آنکھ کھلنے یعنی آگاہ ہونیکے باوجود بازنہیں آتے ،جیسا کہ تقی دیدۂ بینا ہے کام لیتے ہیں، اور جب آپ اہل مکہ کے سامنے ان کا تجویز کردہ (فرمائشی) معجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ آپ میعجزہ ا پی طرف سے کیوں نہ لائے ؟ آپ ان سے کہد سیجے میں تو صرف اس حکم کی اتباع کرتا ہوں جومیرے پاس میرے رب کی طرف ہے بھیجا جاتا ہے میرے اختیار میں نہیں کہ میں کچھ بھی اپنی طرف سے لاسکوں ، یہ قر آن لوگوں کے لےتمہارے رب کی جانب سے دلائل ہیں ،اور مدایت ہےاور رحمت ہےا بمان لانے والوں کے لئے اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کوغور سے سنا کرواور بات چیت بندکر کے خاموش ہوجایا کروتا کہتم پررحم کیا جائے بیآ یت مطلب کے وقت ترک کلام کے بارے میں نازل ہوئی ہےاورخطبہ کوقر آن سے اس لئے تعبیر کر دیا ہے کہ خطبہ قر آن پرمشمل ہوتا ہے،اور کہا گیا ہے کہ مطلقاً قر آن کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور (اے مخاطب)اینے رب کو چیکے چیکے عاجزی اوراللہ سے خوف کے ساتھ یاد کیا کر، یعنی زیرز بان سے اوپر اور جہر فی الکلام سے بنچے، یعنی سراور جہر کے درمیان کا قصد کرتے ہوئے صبح وشام یعنی اول دن میں اور آخر دن میں ، اوراللہ کے ذ کر سے غفلت کرنے والوں میں مت ہو، بلا شبہ وہ مخلوق یعنی جو تیرے رب کے پاس ہے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی اور جو چیزاس کی شایانِ شان نہیں اس سے اس کی یا کی بیان کرتی ہے اور اس کے لئے سجدہ کرتی ہے اور عاجزی اور عبادت کے لئے اس کوخالص کرتی ہے سوتم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالِيلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ

\_\_\_\_\_\_ وَجَعَلَ مِنها ، ضمیرمجرورنفس کی طرف راجع ہے باعتبارلفظ کے اور لیسٹُنَ کی ضمیربھی نفس کی طرف راجع ہے باعتبار معنی کے ،اورمرادنفس سے آ دم عَلاجۂ کا اُٹھ کا کا اُٹھ کا ہیں۔

—— ﴿ (مَكْزَم بِبَلشَ لِهَ) > -

قِحُولَنَّى ؛ وفي قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ الشِيْنِ والتَنْوِيْنِ اى شَرِيْكًا ، بيشُركاء ميں دوسرى قراءت كابيان ہے، شركاء شریک کی جمع ہے مگر مراد مفرد ہی ہے اس کا قرینہ دوسری قراءت ہے اور وہ شِہد سے کیا ہے تین کے کسرہ اور راء کے سکون کے اور کاف کی تنوین کے ساتھ۔

فِيُولِكُ ؛ أي شريكاً ، أس اضافه كامقصدية بتانا م كه شِر كامصدراتم فاعل شريكاً كمعنى مين م تاكمل رست

فِيُوْلِينَ ؛ جَعَلَا لَهُ ، جَعَلا مين ضمير تثنيه كي طرف راجع بي بعض مفسرين اس طرف كئ بين كه آدم وهواء كي طرف راجع ب لیکن محقق قول بیہ ہے کہ بنی آ دم میں سے ہرنفس اور زوج نفس مراد ہے، بعض تابعین سے بھی یہی قول منقول ہے قال المحسن وقتادة النصمير في جعلا عائد الى النفس وزوجه من ولد آدم لا الى آدم وحوّا: (بصاص) جعل الزوج و الزوجة مشر كاء ( كبيرعن القفال) امام رازى نے قفال كے حوالہ ہے لكھا ہے كہ بيقصہ بطور تمثيل كے مشركيين كى عام حالت كو بیان کرر ہاہے، اور اس تفییر کو بہت ہی پہند فر مایا ہے ہذا جو اب فی غایة الصحة و السداد ( کبیر) اور محققین نے بیجی کہا ہے کہ آیت میں ضمیر کو آ دم وحواء کی طرب (ج کرنے کی کوئی تائید نہ قر آن ہے ملتی ہے نہ حدیث سیجے سے اورایسے قصے پیغمبروں کے لائق جیں۔ (بحر، بیضاوی)

قِولَكَ : بِتَسْمِيته اى بتسمية الولد، حارث، بتسية شركاء عني شريك عمتعلق -

فِيُولِكُ : ولَيْسَ بِإِشْرَاكِ فِي العُبُوْدِيَّةِ لَعَصْمَةِ آدَمَ اسَاضاً فَدَكا الْتَصِدِ بَبِياء كَ عَصمت كادفاع بـ

قِوْلَيْ : العُبُوْدِيَّة، زياده بهتر موتاكه العبودية عَرجائ العبادة يامعبودية فراكم الحاسبه حلالين)

فِيوَلَيْ ؛ أَهْلُ مَكَّهُ. اس ميں اس بات كى تائبہ كہ جَعَلا كامرجع آدم وقوا تنبيں ہے بلكہ ہرتفس اوراس كازوج ہے، اوراس كاقرينه الله تعالى كاقول فتعالى الله عما يشركون بيسركون، صيغة جم كساته لايا كياب حالا كمه آدم

قِحُولَنَّى : والجُمْلَةُ مُسَبَّبَةٌ . يعنى فتعالى الله عما يشركون، الكاعطف حَلَقكم من نفسٍ واحدة يرب، معطوف علیہ معطوف کا سبب ہے، یعنی جن چیز وں وُتم اس کا شریک گھہراتے ہووہ اس سے بڑی ہے اسلئے کہاس نے تم کو بیدا کیا ہے اورمخلوق خالق کی شرئیک نہیں ہوسکتی گو یا کہائں میں فاء تعقیبیہ کے فائدہ کی طرف اشارہ ہے، درمیان میں جملہ معتر ضہ۔ ہے۔ **جَوُّلِ ثَنَى ؛ يُهِ قَالِهُ اللَّهُ مِن اللهِ الله** 

هِيْ فَلْمَى : طَيْف، اس سے يبجى احتمال بى كە طَيْف، طيفًا سے اسم فاعل: ، اى طاف به الحيال، حائف وسوسه، خطره-فِحُولِكُمْ : أَلَمَّ بهمراى مسَّ بهم.

#### تَفَسِّيُرُوتَشِينَ عَ

هُو الَّذِي حَلَق کروزن کی پیدائش کا بیان ہے، اس کو اصطلاح بیں التفات عن الخاص الی العام کہتے ہیں اور قرآن کریم کا بیعام اور پندیدہ مردوزن کی پیدائش کا بیان ہے، اس کو اصطلاح بیں التفات عن الخاص الی العام کہتے ہیں اور قرآن کریم کا بیعام اور پندیدہ اسلوب بیان ہے ان آیات بیں حسن بھری وغیرہ کی رائے کے مطابق خاص آدم وجواء کا نہیں بلکہ عام انسانوں کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس بیں کوئی شک نہیں کہ ابتداء بیں گھو اللّذِی خلق کھر من نفس و احدۃ و جعل منھا زو جھا بیں بطور تمہید آدم وجواء کا ذکر تھا مگر اس کے بعد مطلق مردو عورت کے ذکر کی طرف نتقل ہوگئے، اور ایسا ہوتا ہے کہ تحض کے ذکر ہے جنس کے ذکر کی طرف نتقل ہو گئے، اور ایسا ہوتا ہے کہ تحض کے ذکر ہے جنس مصابح کے ذکر کی طرف نتقل ہو جا کہ نیا وہ نوٹے والے ستار نے نہیں جن سے رجم شیاطین ہوتا ہے مگر شخص مصابح کی جانب ستاروں کو مصابح فرمایا گیا وہ ٹو شخ والے ستار نہیں جن سے رجم شیاطین ہوتا ہے مگر شخص مصابح کی جانب کلام کونتقل کردیا گیا، اس تفییر کے مطابق ''جو عکلا گئ شرکاء'' میں کوئی اشکال نہیں ، مگر اکثر سلف سے منقول ہے کہ ان آتیوں میں حضرت آدم وجواء کا واقعہ نہ کور ہے۔

احادیث کی روشنی میں آیات کی تفسیر<sup>:</sup>

جب آدم وحواء علی الم کوزین پراتارد یا گیا اورزمین پر بودوباش شروی کردی توایک روز حضرت آوم حواء ہے ہم بستر ہوئی حواء کو حوائی حوائی دو گا اس کے بیاتی چلتی پرتی رہیں، مگر جب خان گا در آگیا جو گا اور آبا مانی چلتی پرتی رہیں، مگر جب خان گا درتا گیا تو حمل میں بتدرت کا صافحہ ہوتا رہا جس کی وجہ ہے حواء کو تقل محسوں ہو نے گا داس ہے یہ بات ہجھ میں آگئی کہ حواء کو علوق ہوگیا، اورایک روز ہماری جنس کا بچے پیدا ہونے والا ہے پھر دونوں حضرات دعا کمیں کرنے گئے اے اللہ اگر تو ہمیں صالح سی علوق ہوگیا، اورایک روز ہماری جنس کا بچے پیدا ہونے والا ہے پھر دونوں حضرات دعا کمیں کرنے گئے اے اللہ اگر تو ہمیں صالح سی علم تندرست بچے دے گا تو ہم بہت شکر گذار ہوں گے ممل کے دوران المیس نے حضرت حواء کے پاس آنا جانا شروع کردیا، ایک روز المیس نے حضرت حواء ہے کہا کہ جب تمہارا بچے پیدا ہوتو اس کا نام میرے نام پر رکھنا، حواء نے معلوم کیا تیرا کیا نام ہے؟ المیس نے اپنا غیر معروف نام بتایا یعنی حارث، جب بچے پیدا ہوتو اس کا نام عبد الحارث رکھا، اگر مضرین نے جَعَلاً لہ مشر کاء فیسما آتا ہما، کی بھی تغیر کی خارت ہو بھی حارث، جب بچے پیدا ہوتو اس کا نام عبد الحارث رکھا، اگر مضرین نے جَعَلاً لہ مشر کاء الحارث رکھو گئے تو یہ بچے زندہ رہے گا، خوشکہ المیس کے بہکانے ہے حواء نے ایسا کیا، اس میں حضرت آدم علیہ کا قلیلہ کی خار میں بین ازل ہوئی ہے اسکے کہ بیآ تیہ شرکین مکہ کی شان میں بازل ہوئی ہے اسکے کہ مشرکین مکہ ایس کے تعرف کی روایت جوابھی او پر گذری ہے، اس کی سند میں ایک راوی عمر بن ابراہیم مصری ہے جس کو بعض میں داخل ہے، سمرہ بن جند ہی کی روایت جوابھی او پر گذری ہے، اس کی سند میں ایک راوی عمر بن ابراہیم مصری ہے جس کو بعض میں داخل ہے، سمرہ بن جند ہی کی روایت جوابھی او پر گذری ہے، اس کی سند میں ایک راوی عمر بن ابراہیم مصری ہے جس کو بعض



#### ڔٙۼ۠ٳٳڒڣٳٳڡؘڵؾٙ؞ٷۜۿڿۺٷڛؽۼٷٳڽؠۜڰۼۺڕڰۏڲ ڛؙٷٳڒڣٳڮٮڹؾڗٷؖۿڿۺ؈ۺڹۼٟٷٳڽؠۜڰۼۺڕڰۏڲ

سورة الانفال مدنية او الله واذ يَمْكُرُبِكَ اللهَاتُ السبعُ فمكية خمسٌ او ستٌ او سبعٌ وسبعون ايةً.

سورهٔ انفال مدنی ہے مگروَاِذ یَمْکُرُ بِكَ سے سات آیتیں مکی ہیں، ۵۷ یا ۲۷ سے سات آیتیں مکی ہیں، ۵۷ یا ۲۷ سے سا

بِسْ هِ اللّهِ الرَّحْ مَن الرَّحِ مَن الرَّحِ مَن المَّيْءَ كُنَا رِدُالكَم تَحْتَ الرَّايَاتِ وَلَوَالْكَ شَغُتُم الْهِنا فَلاَ تُسْتَأْثُرُوا بِها لَيَا بَاشَرُنَا القتالَ وقال الشُيؤخُ كُنَا رِدُالكَم تَحْتَ الرَّايَاتِ وَلَوَالْكَ شَغُتُم الْهِنا فَلاَ تُسْتَأْثُرُوا بِها نَزِلَ يَسْتَكُونَكَ يِا مُحَمَّدُ صلى اللَّه عليه وسلم عَن الأَنفالِ العنائم لمن سَى قُلِ لهم المُنفَالُ لِلْهِ وَالرَّسُولِ قَلَى يَخِعَلانِهَا حيثُ شَاءًا فَقَسَّمها صلى الله عليه وسلم عَلى السَوَاءِ رَوَاهُ الحاكم في المستدركِ فَاتَقُواالله وَلَمُ المُؤونَانَ المَيْكُمُ الله عليه وسلم على السَوَاءِ رَوَاهُ الحاكم في المستدركِ فَاتَقُواالله وَلَمُ اللهُ وَالْمُؤُونَانَ المَيْكُمُ اللهُ وَلَيْعُوا اللهُ وَلَا يَمانَ الْكَرْبُنَ اللهُ اللهُ وَلَيْعُوا الله وَلَا يَعْمَى اللهُ وَلَيْكُمُ اللهُ وَلَيْعُوا اللهُ وَلَيْعُوا اللهُ وَلَيْعُوا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَكُونُ المُولِقُونَ اللهُ اللهُ وَلِيكَ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِيكَ عَلَيْهُمُ وَالْمُولِينَ اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا للهُ اللهُ وَلَا لهُ اللهُ اللهُ

عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہی لوگ جو مذکورہ صفات کے ساتھ متصف ہیں بلاشک سیجے مومن ہیں ان کے لئے جنت میں ان کے رب کے پاس بڑے اُر ہے ہیں اور مغفرت ہے اور جنت میں بہترین رزق ہے (مال غنیمت کے بارے میں جواختلاف ہے وہ ایسا ہی ہے) جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کوگھر (مدینہ) سے قل کے ساتھ نکالا (بالحق) آخر بج کے مشخق ہے،اور واقعہ ہے کہ مومنین کی ایک جماعت اس نکلنے کو گرال سمجھ رہی تھی جملہ آخر بج کی ضمیر کاف سے حال ہےاور تکے مَیا، ہذہ مبتداء محذوف کی خبر ہے، یعنی مال غنیمت کے معاملہ کی موجودہ حالت کراہت میں ویسی ہے جیسی کہ آپ کے (مدینہ) سے نکالنے کی حالت ،اورجس طرح اس (نکلنے) میں ان کے لئے خیرتھی اسی طرح اس میں بھی خیر ہے،اوران کا بیر(مدینہ ہے) نکلنا اس وقت ہوا کہ جب ابوسفیان تجارتی قافلہ کیکرشام سے نکلا،تو آپ ﷺ اورآپ کے اصحاب اس ( قافلہ ) کا مال غنیمت لینے کے لئے نکلے،اس ( کارروائی ) کاعلم قریش کوہو گیا،تو ابوجہل اور مکہ کے جنگ باز نکلے تا کہ تجارتی قافلہ کا د فاع کریں اوریہ جنگی کشکرتھا ،اورا بوسفیان تجارتی قافلے کوساحل کےراستہ ہے نکال لے گیا چنانچہوہ ( تجارتی قافلہ ) بچے کرنکل گیا،ابوجہل ہے کہا گیا کہواپس چلومگراس نے انکارکردیا،اور بدر کی طرف روانه ہوا،ادھر آنخضرت ﷺ نے البیے صحابے سے مشورہ کیااور آپ نے فر مایا اللہ تعالی نے مجھ سے دو جماعتوں میں سے ا یک کا وعدہ فر مایا ہے لہٰذاا کثر جنگی لشکر ہے مقابلہ کرنے کے لئے متفق ہو گئے ،اور پچھلوگوں نے اس رائے کو ناپسند کیا ،اور عذریہ پیش کیا کہ ہم نے اس کے لئے تیاری نہیں کی ، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، آپ سے بیلوگ حق یعنی قبال ، کے بارے میں جھکڑتے ہیں بعداس کے کہاس کاحق ہوناان پر ظاہر ہوگیا گھیا کہوہ موت کی طرف تھینچ کر لے جائے جارہے ہیں حال بیہ کہ وہ موت کو تھلی آئکھوں ہے دیکھر ہے ہیں ان کے قبال کو ناکپند کرنے کی وجہ ہے، اور اس وقت کو یا دکرو جب الله تعالی تم ہے دو جماعتوں میں عیر ونفیر ( تجارتی قافلہ اور جنگی لشکر ) سے ایک کا وعدہ کررہاتھا کہ ان میں سے ایک جماعت تمہارے ہاتھ لگے گی ،اورتم بیرچا ہتے تھے کہ کمزور جماعت تم کو ملے ،ان کے تعداداور ہتھیاروں میں کم ہونیکی وجہ ہے یعنی بغیر قوت اور بغیر ہتھیاروالی جماعت اور وہ تجارتی قافلہ تھا، بخلاف جنگی لشکر کے، مگراللہ کاارا دہ بیتھا کہاپنی سابقہ باتوں کے ذریعہ حق کوظاہر کردے اسلام کوغلبہ دے کر اور کا فرول کی جڑ بالکل کاٹ دے لہٰذاتم کو جنگی کشکر سے قبال کا تھم دیا، تا کہوہ حق کومحقق کرے اور باطل کفر کو مٹادے اگر چہ مشرک اس کو ناپسند کریں اور اس وفت کو یا د کرو کہ جب تم اینے رب سے فریاد کررہے تھے بعنی اللہ ہے مشرکین پرنصرت طلب کررہے تھے تو اللہ تعالی نے تم کو جواب دیا کہ میں تلسل ایک ہزارفرشتوں سے مدد کر دوں گا ، جومسلسل جلے آ رہے ہوں گے ،اولاً ان سے ہزار کا وعدہ کیا ، پھرتین اور پھر پانچ ہزار ہو گئے جبیبا کہ آل عمران میں ہے،اور (اَلْفٌ) کو آلُفٌ پڑھا گیا ہے جبیبا کہ فَلْسٌ کی جمع اَفْلُسٌ ہے،اور اس امداد کی اللّٰد تعالیٰ نے خوشنجری کےطور پرخبر دی اور تا کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور مددتو صرف اللّٰہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے یقیناً اللہز بردست اور دانا ہے۔

• ﴿ (مَ كُزُم بِهِ كُلْشَهُ إِ

# عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَحُولِهُ ؛ سُوْدَةُ الْآنفال بترکیب اضافی مبتداء ہے اس کی دوخبر ہیں اول مَدُنیّةٌ اور دوسری خَـمْسُ النح، مبتداء خبر سے ل کر مستثنی منداور الآخر فسائٹی اور اَوْ بیان اختلاف کے لئے ہے، اگر چہورت کے عنوان میں سات آیتوں کو مکی کہا گیا ہے مگر مجھ بات یہ ہے کہ پوری سورت مدنی ہے۔

فِحُولِی ؛ عَنِ الأنْفَالِ، اَنْفَال نَفَلْ بروزن سَبَبُ کی جمع ہے بمعنی زائد،اورسکون فا کےساتھ بھی کہا گیا ہے اس کے معنی بھی زائد کے ہیں، مال غنیمت چونکہ سابقہ امتوں کے لئے حلال نہیں تھاصرف اسی امت کے لئے بطورخصوصیت حلال کیا گیا ہے اس لئے فل ہے تعبیر کیا گیا،

يَيْخُولِكَ: يسئلونكَ عن الانفال، مين يسئلونك كاصله عَنْ لايا گيا ہے حالانكه يغل متعدّى بنفسه ہے جيسا كه كہاجا تا ہے سألتُ ذيداً مالًا.

جِجُولَ بِنِيْ : اگرسوال تعیین وتو ضیح کے لئے ہوتو سوال متعدی عَنْ کے ساتھ ہوگا اورا گر بمعنی طلب ہوگا تو متعدی بنفسہ ہوگا ، جولوگ یہاں سوال کوطلب کے لئے مانتے ہیں وہ عن کوڑائدہ قرار دیتے ہیں۔

فِيُولِكُ : لَو انْكَشَفْتُهُ ، اى انهز منتمروانتشر تمراك ترشكت كات اورمنتشر موت\_

فَوْلَى : فَلا تَسْتَأْثِرُوا ، اى فَلا تحتاروا ، لين تههارى بيان كرده دليلى وجهة تم كورجيخ نبيل دى جاسكى ، ايثار كمعنى بيل ترجيح دينا ، مال غنيمت كوفل كهنه كي ايك وجهية هى به كه جهاد كاصل مقصد اعلاء كلمة الله به ، اورحصول مال شكى زائد به في آس ميں اشاره به مال غنيمت كاحكم معلوم كرنا مقصود به ندلاس كى ذات اسك كه ذات سب كومعلوم به في ألى بين اشاره به مال غنيمت كاحكم معلوم كرنا مقصود به ندلاس كى ذات اسك كه ذات سب كومعلوم به في ألى الله ورسول به بنايا كيا به ذات بمعنى حقيقت بهاوربين بمعنى وسل به ، اور لغت كه مطابق به ، بخلاف اس كه به جنهول نه حال يا حالت ليا به السك كه يه معنى لغت اور استعمال دونول كه خلاف بين ، حاصل معنى به بين كونوا مجتمعين على امر الله ورسوله بالمؤاساة و المساعدة فيما رزقكم الله . في الكه ورسوله بالمؤاساة و المساعدة فيما رزقكم الله . في الكه ين الكامِلُونَ اس قيد كا ضافه كا مقصدا يك وال مقدر كاجواب به -

مَنِيَ وَاللّٰهِ اللّٰهُ تَعَالَى نِهِ إِنَّهِ عَا كَلَمْهُ حَصر كِساتِهُ فَر مايا ہے كہ مومن وہی ہے كہ جن كےسامنے اللّٰه كاذكر كيا جائے توان كے قلوب خوف خدا سے لرزاٹھيں، تواپسے افراد تو بہت كم ہوں گے۔

فِحُولِكَ : تصديقًا، اس اضافه كامقصد ايك سوال كاجواب --

میکوالی بیے کہ آپ کا مسلک ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی حالانکہ ذاد تھھ ایسانا، سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔

جِيجُ لَبْعِ: جواب كاحاصل يەہے كەيبال ايمان سے مرادتصديق وطمانينت قلب ہے اوراس ميں كمى زيادتى ہوتى ہے۔ **جِوُل** کَنَا : بِـ ہٖ یَشِفُوْ ذَ لا بِغَیْرِہ اس اضافہ کا مقصد تقدیم متعلق کے قاعدہ کو بیان کرنا ہے جو کہ حصر ہے یعنی تجھ ہی پر بھروسہ کرتے کست

قِيُّولِكُنَى : الخُورُوْجَ، اى خروجك و خروجَهُمْ، يَجْمَى ايك سوال مقدر كاجواب بسوال بيه بحكه حال جب جمله موتا ہے تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے حالانکہ یہاں کوئی عائد نہیں ہے جواب کا حاصل یہ ہے کہ تقدیر عبارت حروجك وحروجهم بالبندااب كوئى اعتراض نهيس

**جِّوُل**ی ؛ کے میا، خبرِ مبتداء محذوف الخ اس جمله کا مقصد دونوں جملوں میں مشابہت کو بیان کرنا ہے یعنی مال غنیمت کی تقسیم پر ناپسندیدگی کااظہاروییا ہی ہےجیسا کہ خبروج الی السنفیر (لشکر) کی طرف نگلنا ناپسندیدہ تھا،حالانکہ جس طرح ان کے ق میں خروج بہتر تھااسی طرح مال غنیمت کی تقسیم میں بھی خیر ہے۔

قِوْلَكُ : عُدَدُها، اي اسبابُها.

قِحُولَنَى ؛ بالفِ یعن اَلْفٌ کواَلِف کے ساتھ یعن الُفٌ بھی پڑھا گیاالف پر مداورلام پرضمہ بروزن اَفْلُسُ ، یعن جس طرح فَـلُسُ کی جَعِ اَفْلُسُ آتی ہے اسی طرح اَلْفُ کی جمع الُفُ آتی ہے ، الُفُ کی اصل اَالُف تھی دوسرے ہمزہ کوالف سے بدل وياالُفُّ ہوگيا۔

# تِفَسِيرُوتِشِينَ

#### سورت کےمضامین:

یہ پوری سورت محقیقی قول کےمطابق مدنی ہےاگر چہاس میں سات آیتیں اس واقعہ سے متعلق ہیں جومکہ میں پیش آیا تھا مگر اس سے بیلازمنہیں آتا کہ مکی واقعہ کے متعلق آیات کا نزول بھی مکہ ہی میں ہو، یہ ہوسکتا ہے کہ مکی واقعہ کی یا د دہانی کے لئے اس واقعہ ہے متعلق آیات کا نزول مدینہ میں ہو، جن آیات مبع کو کمی کہا گیا ہے ان میں کی آخری آیت "بما کنتمر تکفرون" ہے۔

#### ربطآيات:

اس ہے پہلی سورت یعنی سور وُاعراف میں مشر کین اوراہل کتاب کے جہل وعنا داور کفروفساد کا تذکر ہ اوراس کے متعلق مباحث کا بیان تھا،اس سورت میں زیادہ تر مضامین غزوۂ بدر کے موقع پراٹھیں لوگوں کے انجام بد، نا کا می،اوران کے مقابلہ میںمسلمانوں کی کامیابی کے متعلق ہیں جومسلمانوں کے لئے احسان وانعام اور کا فروں کے لئے عذاب وانقام تھا، اور چونکہاس انعام کا بڑا سبب مسلمانوں کا خلوص اور لِلّہیت اوران کا باہمی ا تفاق تھا ،اوریہا خلاق وا تفاق نتیجہ ہےاللّٰداور

--- ﴿ (فَكَزُم پِبَاشَهُ لَا ﴾

اس کے رسول ﷺ کیمکمل اطاعت کا اس لئے سورت کی ابتداء میں تقویٰ اوراطاعتِ حق اور ذکر اللہ اور تو کل وغیرہ کی تعلیم دی گئی ہے۔

معلوم ہوا کہ آیت میں مذکور تین باتوں پڑمل کے بغیرایمان کمل نہیں ،اس سے تقوی ،اصلاح ذات البین اوراللہ اور رسول کی اطاعت کی اہمیت واضح ہے، خاص طور پر مال غنیمت کی تقسیم میں ان تینوں امور میں عمل نہایت ضروری ہے، اسلئے کہ مال کی تقسیم میں باہمی نزاع کا شدیدا ندیشہ رہتا ہے اس کی اصلاح کے لئے اصلاح ذات البین پرزور دیا اور چونکہ ہیرا پھیری کا امرکان رہتا ہے اسلئے تقوے کا حکم دیا ،اس کے باوجود کوئی کوتا ہی ہوجائے تو اس کا حل اللہ اور اس کی اطاعت میں مضمرہے۔

# قریش کی تجارتی شاہراہ

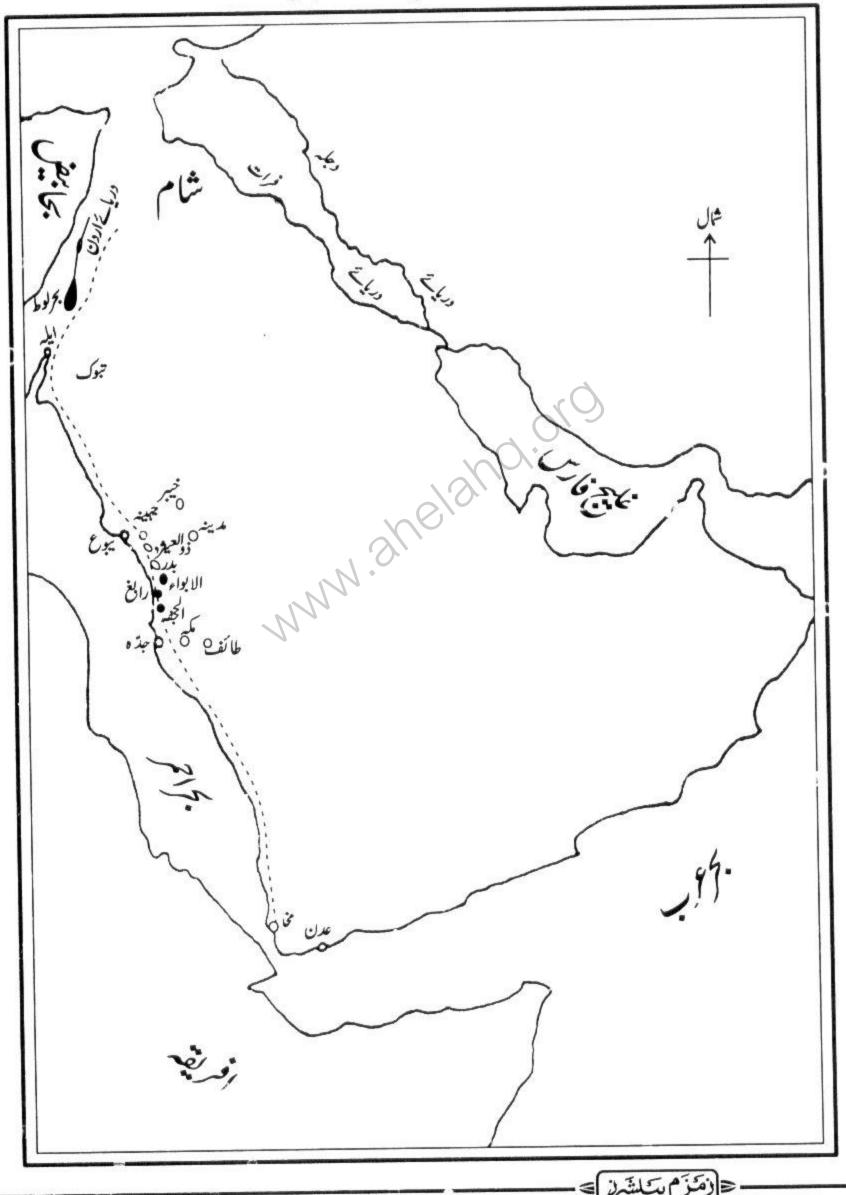

#### اہل ایمان کی حیار صفات:

ان آیات میں اہل ایمان کی چارصفات بیان کی گئی ہیں، (۱) اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، (۲) اللہ کا ذکر من کر اللہ کی جلالت وعظمت ہے ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، (۲) تلاوت ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، (۲) اور اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں، یعنی ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر جروسہ کرتے ہیں بعنی اسباب عالم کی کوئی اسباب طاہری کوئی اسباب طاہری کوئی اسباب ظاہری کوئی سبب کے خہیں سبجھتے بلکہ ان کا یقین اللہ کی ذات پر بی ہوتا ہے، وہ اللہ کی مددواعات حاصل کرنے سے ایک لمحہ کے لئے بھی عافل نہیں ہوتے، آگے مونین کی مزید صفات کا تذکرہ ہے اور ان صفات کے حاملین کے لئے اللہ کی طرف سے سیچ مون ہونے کا سرٹیفکٹ اور مغفرت ورحمت الہی اور رزق کریم کی نوید ہے۔

#### جنگ بدر کا پس منظر:

جنگ بدر جو سمجے میں ہوئی یہ مشرکوں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، اس کے علاوہ یہ جنگ بغیر تیاری اور بغیر منصوبہ بندی کے اچا نک ہوئی تھی، نیز ہے سروسامانی کی وجہ سے بعض مسلمان اس کے لئے ذہنی طور پر تیار بھی نہیں تھے، مخضراً اس کا پس منظراً اس کے بالوہ تعان (جوابھی تک مسلمان منہیں ہوگئے تھے ) کی قیادت وسرکر دگی میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مال تجارت لے کر ملہ جار ہا تھا، ادھر صورت حال بھی کہ مسلمان ملہ سے مدینہ بجرت کرتے وقت اپنا بہت سا سامان کہ چھوڑ آئے تھے جس پر اہل مکہ نے قبضہ کرلیا تھا اور بہت ساسامان لوٹ بھی لیا تھا، اس کے علاوہ کا فروں کی توت سامان ملہ چھوڑ آئے تھے جس پر اہل مکہ نے قبضہ کرلیا تھا اور بہت ساسامان لوٹ بھی لیا تھا، اس کے علاوہ کا فروں کی توت مسلمان اس نیت واراد ہے ہے نکل پڑے، ادھر ابوسفیان کو بھی اس کی اطلاع مل گئی چنانچا نہوں نے ایک تو اپنا راستہ بدل مسلمان اسی نیت واراد ہے ہے نکل پڑے، ادھر ابوسفیان کو بھی اس کی اطلاع مل گئی چنانچا نہوں نے ایک تو اپنا راستہ بدل کی کہ اس واقعہ کی اطلاع مکہ بھیوادی، جس کی بنا پر ابوجہ ان کہا مہان کے جرار کا مسلم لیک کر اپنے تجارتی تا فلے کی تھا طت کے کے کہا میں دونوں (تجارتی تا فلہ اور جنگی لشکر) میں سے ایک تہیں ضرور حاصل ہوگی تا ہم بعض صحابہ نے جنگ کے معاملہ میں تر دد کا اظہار کیا، اور تجارتی تا فلہ کے تعاقب کر اس کے سامنے پوری صورت حال رکھدی، اور اللہ کا کہ مورہ کیا جبکہ دیگرا کم صحابہ نے آپ کی معیت میں لڑنے اور کی معیت میں لڑنے اور کھر پورتعاون کا بقین دلایا، ای پس منظر میں ہیں آئے تا تال ہوئیں۔

كها أخْـرَ جَكَ ربكَ مِنْ بيتِكَ بـالحق، لينى جس طرح مال غنيمت كَيْقْتِيم كامعامله مسلمانول كے درميان \_\_\_\_\_\_ هارَجَكَ ربكَ مِنْ بيتِكَ بـالحق، لينى جس طرح مال غنيمت كَيْقْتِيم كامعامله مسلمانوں كے درميان

اختلاف ونزاع کا باعث بناتھا، پھراہےاللہ اوراس کے رسول کے حوالہ کردیا گیا تو اسی میں مسلمانوں کی بہتری تھی ،اسی طرح آپ کامدینہ سے تجارتی قافلہ کے ارادہ سے نکلنا اور بعد میں تجارتی قافلے کے بجائے کشکر قریش سے مقابلہ ہوجانا، گو بعض طبائع کووقتی حالات کے پیش نظرنا گوارتھا 'بیکن اس میں بھی بالآخر فائدہ مسلمانوں ہی کا ہونے والاتھا۔

#### غزوهٔ بدر کے واقعہ کی تفصیل:

غزوۂ بدراسلام میں سب سے بڑااوراہم غزوہ ہےاس لئے کہاسلام کی عزت وشوکت کی ابتداءاور کفروشرک کی ذلت کی سر ابتداء بھی اسی غزوہ سے ہوئی۔

اللّٰہ کی رحمت اوراس کے فضل ہے اسلام کو بلا ظاہری اسباب کے مخض غیب سے قوت حاصل ہوئی اور کفروشرک کے سریرالیمی کاری ضرب لگی کہ گفر کے د ماغ کی ہڈی چور چور ہوگئی ،میدان بدراس کا ابتک شاہدعدل موجود ہے ،اوراسی وجہ ہے حق تعالی نے اس دن کوقر آن کریم میں ''یکو م الفو قان'' فرمایا تعنی حق و باطل کے درمیان امتیاز کا دن۔

واقعات کی ترتیب کچھاس طرح ہے، شعبان ہے ہے (فروری یا مارچ ۱۲۳ء) میں قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جس کے ساتھ تقریباً بچاس ہزاراشر فی کا مال تھا اور قافلہ کی حفاظرے کے لئے تمیں حیالیس مسلح محافظ تھے بیہ قافلہ شام سے مال تجارت کے کر مکہ کے لئے واپس ہور ہاتھا جب ابوسفیان جو کہ سالا رقا فلہ تھا ہم پنہ کے اس علاقہ میں پہنچا جومسلمانوں کی ز دمیں تھا چونکہ مال زیادہ تھااورمحافظ کم تھےاورسابق حالات کی بنا پرخطرہ قوی تھااسلئے سالا لاقافلہ ابوسفیان نے اس علاقہ میں پہنچتے ہی جب اس کو بیلم ہوا کہ محمد طِلقَ عَلَیْ اینے اصحاب کو قافلہ پر چھا پیرمارنے کا حکم دیدیا ہے تو فوراً کھی ایک شخص منفاری کواجرت دیکر مکہ روانہ کردیااور کہلا دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہوا ہے قافلہ کی خبر لیں اور اپنے سرمایہ کو بچانے کی کوشش کریں صمضم غفاری نے مکہ پہنچتے ہی قدیم دستور کے مطابق اپنے اونٹ کے کان کا ٹے اس کی ناک چیر دی کجاوہ کوالٹ کررکھدیااورا پنی قمیص کوآ گے پیچھے سے پھاڑ كرشورميانا شروع كرديا" يا معشر القريش اللطيمه اللطيمه اموالكم مع ابي سفيان قد عَرَض لها محمد في اصحابه لا أرئ ان تدركوها، الغوث الغوث".

تَوْجَعَهُم؟: قریش والواپنے قافلہ کی خبرلوتمہارے مال جوابوسفیان کے ساتھ ہیں محمد ﷺ پنے آ دمیوں کولیکران کے درپے ہوگیا ہے، مجھےامیز نہیں کہتم انھیں پاسکو گے، دوڑ ودوڑ و،مدد کے لئے دوڑو۔

اس اعلان کی وجہ سے پورے مکہ میں ہیجان بریا ہو گیا،قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لئے تیار ہو گئے تقریبًا ایک ہزار جنگجو، جن میں چھ سوزرہ پوش تھے اور دوسوسواروں کا ایک رسالہ بھی تھا پوری شان وشوکت کے ساتھ لڑنے کے لئے روانہ ہوا ، ان کے پیش نظر صرف یہی کا منہیں تھا کہ اپنے قافلے کو بچالائیں بلکہ وہ اس ارادہ سے نکلے تھے کہ اس آئے دن کے خطرہ کو ہمیشہ کے لئے ختم کردیں۔

- ∈ [زمَئزَم پتبلشَرن] >

#### اسلامی لشکر کی روانگی:

ارمضان مع کورسول الله مین کا بین استاس جا بین ۱۳ جا ۱۳ جا ۱۰ نارول کے ہمراہ روانہ ہوئے، بے سروسامانی کا بین عالم تھا کہ اتنی جماعت میں صرف دو گھوڑ ہے ستر اونٹ تھے ایک گھوڑا حضرت زبیر وضحائللهُ تعَالیٰ بن عوام کا اور ایک حضرت مقداد وضحائللهُ تعَالیٰ کا تھا اور ایک اونٹ دو دو اور تین تین آ دمیول کے حصہ میں تھا، ابولبا بہ اور حضرت علی تصحٰون کا تعالیٰ کا الحالیٰ کا تعالیٰ کا لائے کا تعالیٰ کے سواری میں شریک تھے، جب آنحضرت میل چالیں گے بیدل چلنے کی باری آئی تو حضرت ابولبا بہ اور حضرت علی تعلیٰ کو کا تعالیٰ کے تعلیٰ میں ہو کے تعلیٰ میں جملی کا دور کا تعالیٰ کا تعا

#### لشكركامعاينه:

بیرُ الی لبابہ پر پہنچ کرآپ نے لشکر کا معاہنے فر مایا ، جو کم عمر تھے ان کو واپس کر دیا مقام روحاء میں پہنچ کرابولبابہ بن عبدالمنذ رکو مدینہ کا حاکم مقرر فر ماکرواپس کر دیا۔

# قریش کی روانگی کی اطلاع اور صحابہ کرام سے مشورہ اور حضرات صحابہ کی جال نثارانہ تقریریں ج

جب آپ مقام صفراء پر پہنچ بُسبُس وَفِحَائِلُهُ اَورعدی وَفِحَالِلُهُ اَورعدی وَفِحَالِ اِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

#### حضرت مقداد بن اسود رَضِكَا ثلثُهُ تَغَالِكَ عُنْ كَي جِال شارانة تقرير:

حفرت عمر وَ الله في الله في

انت وربك إنا معكما مقاتلون مادامت عين مناتطرف.

تَ وَهُمْ اللهُ ا

MAN CONTO

# مدینہ سے بدرتک کے راستہ کا نقشہ

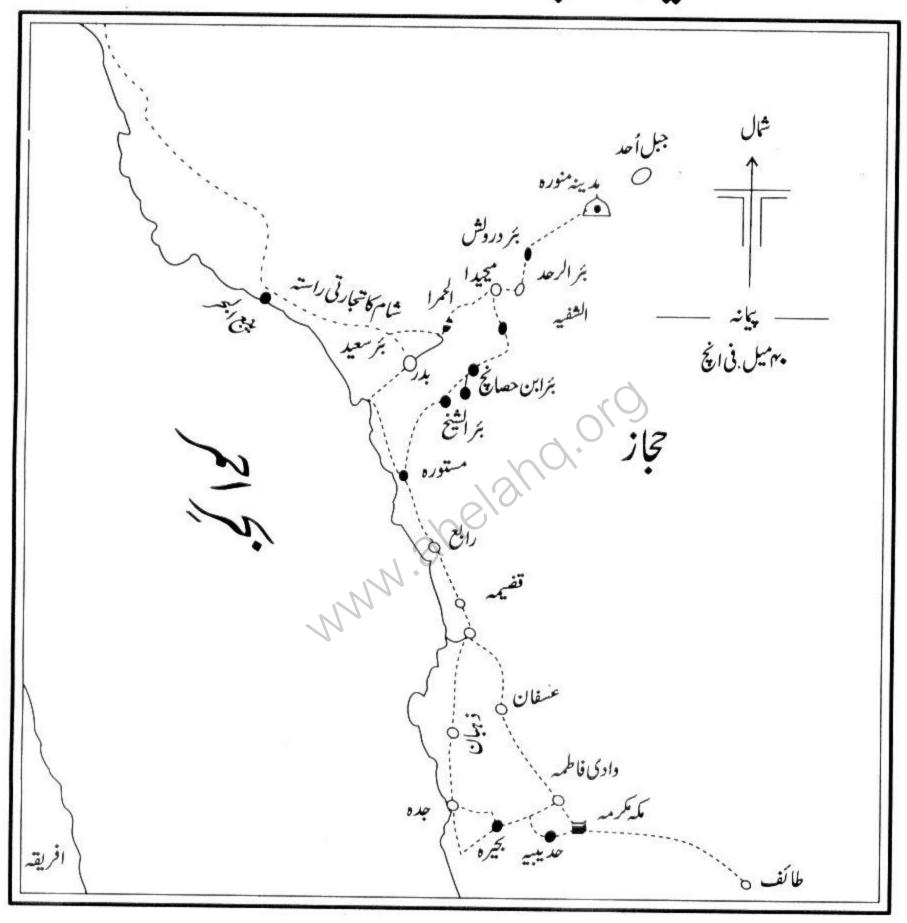

اس نقشے میں قافلوں کے دوراستے دکھائے گئے ہیں جومکتے سے بدر ہوتے ہوئے شام کی طرف جاتے ہیں۔نیز وہ راستہ بھی دکھایا گیاہے جومدینے سے بدر کی طرف آتاہے۔



چونکہ انصار نے بیعتِ عقبہ میں صرف اس کا عہد کیا تھا کہ جو دشمن آپ پرحملہ آور ہوگا اس وفت ہم آپ کے حامی اور مددگار ہوں گے، مدینہ سے باہر جاکر آپ کے ساتھ جنگ کرنے کا وعدہ نہ تھا، اس کی یا دد ہانی کے لئے حضرت مقداد نے عرض کیا کہ ہم جاں نثاری اور کسی بھی قربانی کیلئے تیار ہیں مگر جنگ کا فیصلہ انصار کے مشورہ کے بغیر نہیں ہونا چاہئے۔

آنخضرت ﷺ نے اپناسوال پھر دہرایا، اس پر سعد بن معاذ اٹھے اور عرض کیا شاید حضور کا روئے بخن اِنصار کی طرف ہے، فرمایا، ہاں، حضرت ﷺ نے اپناسوال پھر دہرایا، اس پر سعد بن معاذ نے آپ کوئ فرمایا، ہاں، حضرت سعد بن معاذ نے آیک زور دار جال شارانہ تقریر کی جس کا خلاصہ بیہ ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا ہے آگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کود نے کا حکم فرمائیں گے تو ہم میں کا ایک فر دبھی پیچھے نہ رہے گا، اور بعید نہیں کہ اللہ تعالی آپ کو ہم ہے وہ کچھ دکھواد ہے جسے دیکھر آپ کر آئکھیں ٹھنڈی ہوجائیں۔

ان تقریروں کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ قافلہ کے بجائے قریشی کشکر ہی کے مقابلہ پر چلنا جا ہے ،مگریہ کوئی معمولی فیصلہ نہ تھا۔

دونو لشكراً منے سامنے:

قریش کشکرمقام بدر پہلے پہنچ کر پانی کے چھم اور بہتر جگہ پرقابض ہو چکاتھا، مسلمانوں کاکشکر چونکہ بعد میں پہنچااس کئے پانی کا چشمہ اور بہتر جگہ پرقابض ہو چکاتھا، مسلمانوں کاکشکر چونکہ بعد میں پہنچااس کئے پانی کا چشمہ اور بہتر جگہ پر قابض نہ ہوسکا، ۱۸رمضان المبارک کوفر قین کا مقابلہ میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پوری طرح مسلم نہیں تو آپ میں گئے خدا کے سامنے دعاء کے لئے ہاتھ بھیلائے اور انتہائی خضوع وزاری کے ساتھ عرض کرنا شروع کیا۔

خضوع وزاری کے ساتھ عرض کرنا شروع کیا۔ اللّٰه عرهذه القریش قد اتت بخیلائها تحاول ان تکذب رسولگ الله عرفنصرك الذي وعدتني، اللهم اِن تهلك هذه العصابة اليوم لا تُعبد.

ﷺ خَجْبَمْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰهِ عِین قریش جوانیخ سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تا کہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں ، خداوندا بس اب آجائے تیری مدد جس کا تونے وعدہ کیا تھا ،اے خدااگر آج میٹھی بھر جماعت ہلاک ہوگئی توروئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی۔

### آپ کے لئے عرشہ سازی اور جنگ کی تیاری:

جنگ کی تیاری کے بعد آپ کے لئے ایک ٹیلے پر جہاں سے پورا میدان کارزار نظر آتا تھا ایک چھپر بنایا گیا، حضرت انس وَفِحَافَنْهُ اَنْفَافَتُهُ عَفِرت عمر سے راوی ہیں کہ آپ ﷺ اس شب ہم کومیدان کارزار کی طرف لے کر چلے تا کہ اہل مکہ کی قتل گا ہیں ہم کودکھلا ئیں چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فر مایا یہ فلاں کامقتل ہے اور یہ فلاں کامصرع ہے اور یہ فلاں کی قتل گاہ انشاء اللہ۔

﴿ (مَ زَم يبَاشَ لِهَ ﴾ -

### مشركين كے مقتولين بدر كى لاشوں كوكنويں ميں ڈلوانا:

مشرکین مکہ کے مقولین کی تعدادا گر چہ سرتھی مگر صرف ۲۴ سردارا یک کنویں میں ڈالے گئے باقی مقولین کہیں اور ڈلوادئے گئے، آپ نے تین شب بدر میں قیام فر مایا، تیسر ہے روز آپ سواری پر سوار ہوکر چلے صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ چل آپ اس کنویں پر جاکر کھڑ ہے ہوئے جس میں سرداران قریش کی لاشیں ڈالی گئی تھیں اور آپ نے نام بنام پکار کر فر مایا، یاعتب یا شیبہ یا امیہ یا اباجہ اُں اس طرح نام لے لے کر پکارا اور بیفر مایا تم کو بیا چھامعلوم نہ ہوا کہتم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، بلاشہ جس چیز کا ہمارے رب نے ہم ہے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کوت پایا کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدہ کوتی پایا۔

### مال غنيمت كي تقسيم:

آپ تین روز قیام کرنے کے بعد اور یہ ہورہ کے لئے روانہ ہو گئے اور مال غنیمت عبد بن کعب کے سپر دفر مایا اور مقام صفراء میں پہنچ کر مال غنیمت کی تقسیم فر مائی ہنوز مال غنیمت کی تقسیم کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اصحاب بدر مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں مختلف الرائے ہو گئے ، جوان یہ کہتے تھے کہ مال غنیمت ہما دافق ہم نے قبال میں براہ راست حصہ لیا اور کا فروں کول کیا ، بوڑھ یہ کہہ رہے ہے کہ ہماری تدبیراور پشت پناہی سے فتح حاصل ہوئی ہے لہذا مال غنیمت میں ہما را بھی حصہ ہے ایک تیسرا فریق جو کہ آنحضرت میں ہما را بھی حصہ ہے ایک تیسرا فریق جو کہ آنحضرت میں شریک ہوجانے و ہوسکتا فریق جو کہ آنکو سر اوگ جنگ میں شریک ہوجانے و ہوسکتا فی کہ تا گئے اور ان بے سود ہوتی لہذا ہم نے چونکہ اہم کام انجام دیا ہے لہذا مال غنیمت میں ہما را بھی برابر کا حصہ ہے اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

## يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْآنْفَالُ قُلِ الْآنْفَالُ اللَّهِ وَالرَّسُولُ:

مقام صفراء میں پہنچ کرآپ نے بیرمال مساوی طور پرتقسیم فرمادیا،نثریک جنگ حضرات کے علاوہ آپ نے ان آٹھ حضرات کو بھی حصہ دیا جوآپ کے حکم یاا جازت سے غزوہ بدر میں نثر یک نہیں ہو سکے،ان حضرات میں عثمان غنی بھی شامل بتھے،تفصیل کے لئے سیر ۃ المصطفیٰ کی طرف رجوع کریں۔





# نقشه جنگ بدر







اُذُكُرُ اِذْيُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً اَسُنًا حَاسَا حَصَلَ لِكَم مِن البِحُونِ مِّنْهُ تَعَالَى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءَ مَاءً لِيُطَهِّرُكُمْ يِهِ مِن الاَحْدَاثِ والجناباتِ وَيُذْهِبَعَنَكُمْ رِجْزَالشَّيْطُنِ وَسُوَسَتَهُ النيكم بانكم لـوكنتم على الحقّ ماكنتم ظماءً مُحُدِثِيْنَ والمُشْرِكُوْنَ على الماءِ وَلِيَرْبِطُ يَحْبسَ عَلَى قُلُونِكُمْ بِاليقينِ و الصبرِ وَيُتَنِبَّ بِهِ الْأَقْدَامَ ١٠ ان تَسُوخَ في الرَسُلِ اذْيُوجِي رَبُّكِ إِلَى الْمَلَلِكَةِ الذين أَمَدَّبِهِمِ المُسُلِمِينِ أَنِّيُ اي بِانِي مَعَكُمُر بِالعَوْنِ والنَصْرِ فَتَيِّتُواالَّذِيْنَ امَنُولُ بِالْإِعَانَةِ والتَبُثِير سَٱلْقِيْ فِي قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ الحوفَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ اى الرُّءُ وُس وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْرُكُلَّ بِنَاإِن ١٠٠ اي أَطُرَافَ اليدَيُنِ والرجلَيُن فكان الرجلُ يَقُصِدُ ضَرُبَ رقبةِ الكافرِ فَتَسُقُطُ قبلَ ان يَّصِلَ سَيُفُهُ اليه ورَمَاهِم صلى اللَّه عليه وسلم بقَبْضَةٍ من الحَصي فلَمُ يَبْقَ مُشُركٌ الادَخَلَ في عَيْنَيُه منها شيءٌ فَهَزَسُوُا ذَٰلِكَ العذابُ الواقعُ بهم بِأَنَّهُ مُشَاقُّوا خَالَفُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُنْنَاقِقِ اللَّهَ وَمَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ® لِه ذَٰلِكُمْ العَمْلِ فَذُوْقُوهُ اى أَيُها الكُفّارُ في الدنيا وَاَنَّ لِلْكَفِرِيْنَ في الاخِرَةِ عَذَابَ التَّارِ ۚ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امُّنُوٓ الدُّ ٱلْقِيْتُ مُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا زَحْفًا اى مُجْتَمِعِيْنَ كانهم لِكَثْرَتِهم يَزُحفُونَ فَلَاتُوَلُّوْهُ مُ الْكَذْبَالَ أَنُهُ رَبِينَ وَمَنْ يُوْلِهِمْ يُوْمَيِذِ إِي يَوْمَ لِقَائِهِم دُبُرَةَ الْامُتَحَرِّفًا مُنعَطِفًا لِقِتَالِ بان يُريهم الفَرَّةَ مَكِيْدَةً وهو يُريُدُ الْكَرَّةَ أَو**ُمُتَحَيِّزًا ل**َكَعَمَّا **اللَفِئَةِ** جَمَاعَةٍ سن الـمسلمين يَسُتَنُجدُبها فَقَذُ بَآءً رَجَعَ بِغَضَيِهِ مِنَ اللهِ وَمَأْوْلُهُ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ الْمُصِّيِّلُ إلى مرجعُ هي وهذا مَخْصُوصٌ بما أذالم يَزِد الكفارُ على الضعُفِ فَلَمْ تَقُتُكُوْهُمْ بَدُر بِقُوَّتِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قُتْلَهُمْ يَنصُرِهِ إِيَّاكُمْ وَمَا رَمَيْتَ يا محمدُ اَعُيُنَ القوم إِذْرَمَيْتَ بِالحَصِي لاَنَّ كَفًا مِن الحَصَا لاَ يَمُلَّا عُيُونَ الجَيْشِ الكثير برَمُيَةِ بَشَر وَلَكِنَّ اللهَ رَكُمْ بإيُصَال ذلك اليهم فَعَلَ ذلك لِيُقُهرَ الكفرين وَلِيُبْلِى الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً عطاء حَسَنًا هو الغنيمة إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ لا قوالِهم عَلِيْمُ ساحوالِهم ذَلِكُمْ الابلاءُ حَقٌّ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ مُصَعِف كَيْدِالْكُفِرِيْنَ ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا ايما الكفارُ تَطْلُبُوا الفَتْحَ اي القَضَاءَ حَيْثُ قَالَ ابوجهل منكم اللهم أَيُّنَا كان أَقُطَعَ للرحمِ وأَتَانَا بِما لا نَعْرِفُ فَأَحِنُهُ الغداةَ اي أَهْلِكُهُ فَقَدْجَأَءَكُمُ الْفَتُحُ القضَاءُ بِهَلاكِ مَنُ هـ وكـذلك وهـ و ابـ وجهـ لِ ومـن قُتِـ لَ معه دونَ النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وَإِنْ تَنْتُهُوا عَن الكفر والحرب فَهُوَخَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَعُوْدُوا لِقِتَالِ النَّبِي نَعُدُ ۚ لِنَصْرِهِ وَلَنْ تُغْنِي تَدُفَعَ عَنْكُمْ فِئَتَّكُمْ جماعَتُكُم شَيُّالَوَّلُوْكَتُرُتُ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ بكسر إنَّ استينافًا وفَتُحِمَا على تَقُدِيُر اللّامِ.

تر بیر میں خوب میں کے اس وقت کو یا دکرو کہ جب اللہ تعالی اپنی مہر بانی سے اس خوف سے جوتم کو در پیش تھا غنو دگی کی مشکل میں تم پر سکون اور بے خوفی طاری کرر ہاتھا اور آسان سے تمہارے اوپر پانی برسار ہاتھا تا کہتم کوحدث اصغراور حدث اکبرسے پاک کرے سکون اور بے خوفی طاری کر رہاتھا اور آسان سے تمہارے اوپر پانی برسار ہاتھا تا کہتم کوحدث اصغراور حدث البرسے پاک کرے سکون اور بے خوفی طاری کر رہاتھا اور آسان سے تمہارے اوپر پانی برسار ہاتھا تا کہتم کوحدث اصغراور حدث البرسے پاک کرے سکون اور بے خوفی طاری کر رہاتھا اور آسان سے تمہارے اوپر پانی برسار ہاتھا تا کہتم کوحدث اصغراور حدث البرسے پاک کرے سکون اور بے خوفی طاری کر رہاتھا اور آسان سے تمہارے اوپر پانی برسار ہاتھا تا کہتم کوحدث اصغراور حدث البرسے پاک کرے سکون اور بے خوفی طاری کر رہاتھا اور آسان سے تمہارے اوپر پانی برسار ہاتھا تا کہتم کوحدث اصغراور حدث البرسے پاکستان سے تمہارے اوپر پانی برسار ہاتھا تا کہتم کوحدث اصغراور حدث البرسے پاکستان سے تمہارے اوپر پانی برسار ہاتھا تا کہتم کوحدث اصغراور حدث البرسے پاکستان سے تمہارے اوپر پانی برسار ہاتھا تا کہتم کوحدث اصغراور حدث البرسے پاکستان سے تمہارے اوپر پانی برسار ہاتھا تا کہتم کوحدث اصغراور حدث البرسے پاکستان سے تمہارے اوپر پانی برسار ہاتھا تا کہتم کوحدث اصغراور حدث البرسے پاکستان سے تاکستان سے تمہارے اوپر پانی برسار ہاتھا تا کہتم کو تعرین سے تاکستان سے

اورتم ہے اس شیطانی وسوسہ کو دورکرے کہ اگرتم حق پر ہوتے تو تم (اس طرح) پیاسے اور بے طہارت نہ ہوتے اور مشرک پانی یر قابض نہ ہوتے اور تا کہتمہارے قلوب کو یقین وصبر کے ساتھ مضبوط کرے اور تا کہ بارش کے ذریعہ تمہارے قدموں کو جمادے کہ ریت میں نہ دھنسیں، (اوراس وقت کو یا دکرو) جب تمہارارب اُن فرشتوں سے کہدر ہاتھا جن کے ذریعہ مسلمانوں کی مد د فر مائی مد داور نصرت کے ساتھ میں تمہارے ساتھ ہوں (اور) انّبی ، اصل میں بِاُنّبی ہے ، تم اہل ایمان کو مد داور بشارت کے ذریعه <del>ثابت قدم رکھو، میں کا فروں کے دل میں ابھی خوف ڈالے دیتا ہوں پس ت</del>م ان کی گردنوں پر <sup>بیعنی</sup> سروں پر ضرب لگاؤاور اس کی پورپور پر چوٹ لگاؤیعنی دست و پا کےاطراف پر ، چنانچہ (مسلمان ) مرد جب کافر کی گردن پرضرب لگانے کا قصد کرتا تھا تواس کی تلوار کا فرتک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی گردن (تن سے جدا ہوکر) گر جاتی تھی ،اور آپ ﷺ نے ان کی طرف ایک مٹھی خاک نہیں بھینکی مگریہ کہاں کا کچھ نہ کچھ حصہ ہرمشرک کی آنکھ میں نہ پہنچا ہو چنانچے مشرکوں کوشکست ہوگئی ، یہ عذاب جوان پرواقع ہوا اس وجہ سے ہوا کہانہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جواللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کے لئے سخت گیر ہے ،اس کے لئے بیہ عذاب ہے، سواے کافرود نیا ہی میں اس عذاب کا مزا چکھو،اور بالیقین کافروں کے لئے آخرت میں عذاب مقرر ہےا ہے ایمان والوجہ کا فروں سے دوبدومقابل ہوجاؤ حال بیر کہ وہ اپنی کثرت کی وجہ ہے آ ہستہ آ ہتیہ سرک رہے ہوں تو بھی ان ہے شکست خور دہ ہو کر پیچے ہت پھیرو ، اور جوشخص مقابلہ کے دن ان سے پیٹے پھیرے گامگریہ کہ جنگی جال کےطور پر ہو بایں طور کہان کو جال کےطور پر فرار دلھا کے حال بیہ کہ وہ بلٹ کرحملہ کا ارادہ رکھتا ہو، یا مسلمانوں کی جماعت سے مدد لینے کے لئے جاملنے کے طور پر تو وہ اس (وعید) سے متاثق کی ہے (اس کے علاوہ) جس نے ایسا کیا تو وہ اللہ کا غضب لے کرلوٹا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اس کی قرار گاہ نہایت بُری ہے اور بیال ہورت کے ساتھ خاص ہے کہ کفار ( کی تعداد)مسلمانوں کے مقابلہ میں دوگنا ہے زیادہ نہ ہو، (حقیقت بیہ ہے) کہ بدر میں تم نے ان کو اپنی قوت سے قل نہیں کیا کیکن اللہ نے تمہاری مدد کرکے ان کوتل کیا ، اور اے محمد ﷺ قوم کی آنکھوں میں آپ نے بہیں بھینکا جبکہ آپ نے کنگریاں چینکیں اس لئے کہ ایک انسانی مٹھی کنگریاں ایک بڑے لشکر کی آنکھوں کونہیں بھرسکتیں، کیکن ان کنگریوں کوان تک پہنچا کر درحقیقت اللہ نے پھینکا اور اس نے بیاسلئے کیا تا کہ کا فروں کومغلوب کردے، اور تا کہ سلمانوں کواپنی طرف سے بہتر صلہ دے اور وہ (مال) غنیمت ہے <u>بقیناً الله تعالی</u> ان کی باتوں کا <u>سننے والا ان کے احوال کو جاننے والا ہے اور ب</u>یر عطائے صلیحق ہے، اوراللہ تعالی کا فروں کی جالوں کو کمزور کرنے والے ہیں اے کا فرو اگرتم فنتح کا فیصلہ جاہتے ہو ،اسلئے کہتم میں سے ابوجہل نے کہاتھاا ہے ہمارے اللہ ہم میں سے جوزیا دہ قطع رحمی کرنے والا ہواور ہمارے پاس ایسی چیز لایا ہو جس کو ہم نہیں جانتے تو اس کوتو آئندہ کل ہلاک کردے تو تمہارے پاس فیصلہ آگیا اس کو ہلاک کر کے جوابیا ہے اور وہ ابوجہل ہےاوروہ ہے جواس کے ساتھ تل کیا گیا، نہ کہ محمد ﷺ اورمومنین ،اورا گرتم کفروقیال سے باز آ جاؤ تو بہتمہارے کئے بہت بہتر ہےاوراگرتم نبی کے ساتھ جنگ کا اعادہ کرو گے تو ہم تمہارےاو پراس کی فنح کا اعادہ کریں گےاور تمہاری

ح (نَعَزَم پِبَلشَهُ اِ

جمیعت تمہارے ذرابھی کام نہ آئے گی گوئننی ہی زیادہ ہو اور بلاشبہ اللّٰد تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے اِنَّ کے کسرہ کے ساتھ استیناف کی صورت میں اور فتحہ کے ساتھ لام کی تقدیر کی صورت میں۔

## عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

قِوَلْكُ : اذ يُعَشِيْكُمْ ، يه أذ كوفعل محذوف كاظرف بياسابق اذ يَعِد كمر كابدل ب-

قِحُولِ آنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ الله

فِيَوَكُلُمُ : مِنْهُ كَالْمُمِيراللَّه كَاطرف راجع ٢-

قِولَكُ : به اى بالماء.

فِيْ وَلَكُمْ : ان تَسُوْخُ اى مِن أَنْ تُسوكُ اى تدخُلَ.

قِولَنَ ؛ لَهُ.

ينيكواك، مفترعلام فيكول مقدر مانا؟

جِوَلَ بِعِنْ مَبْدَاء عَضَمَن بَمَعَىٰ شرط ہِ اور یشاققِ اللّه ورسولَهٔ فان اللّه شدید العقاب، جملہ ہوکر مبتداء کی خبر ہے، اور خبر جب جملہ ہوتی ہے توضمیر عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو کہ بیال نہیں ہے، اس لئے مفتر علام نے کَ فَضمیر کو مقدر مانا ہے۔

مقدر ما نا ہے۔

فِحُولِكَمْ ؛ العَذَابُ، ذلكم مبتداء،العذاب اس كى خبر محذوف ،مفترعلام نے العذابُ محذوف مان كراسى تركيب كى طرف اشاره كيا ہے،اوراسم اشاره ذالكم ،كومبتداء محذوف كى خبر بھى قرار ديا جاسكتا ہے اى العذاب ذالكم ،لہذا ذالكم فذوقو ہُ ، میں انشاء کے خبرواقع ہونے كااعتراض ختم ہوگيا۔

قِوَلْنَى : فَدُوْقُوْهُ، فَاء شرطيه ب، ذوقوهُ، شرطِ محذوف كى جزاء باى إن كان كذلك فذوقوهُ.

قِعُولَهُ ؛ وَأَنَّ الكفرين، اس كاعطف ذلكَ يرب، اورو اعلمو امقدركي وجهت منصوب بهي موسكتاب-

فَخُولَنَ ؛ مُتَحَرّفًا، متعطفًا، بلك كرحمله كرنا-(الى الكرّبعد الفرّ).

فِحُولِ ﴾ : مُتَحَيِّزًا، (ته فعل) ہے اسم فاعل، مڑکرا پنی جماً عت کی طرف آنیوالا تا کہ ساتھیوں کی مددلیکر دوبارہ حملہ کرسکے، اصل مادہ حَوْزٌ ، ہے۔

. ﴿ (زَمَزُم پِهُلَشَرِنَ ﴾

قِولَكُ : يَسْتَنْجِدُوْا، اِستنجاد مدوطلب كرنا\_

فِيُوَلِينَ : هِيَ مُخصوص بالذم ٢-

قِحُولَنَى ؛ فَلَمْ تَقْتُلُوْهِمَ، فاء جزائيه بيشرط محذوف ب تقدير عبارت بيه، إن افتخر تمر بقتلهم فانتمر لمرتقتلوهم. قِحُولَنَى ؛ لِيُبلِي، اي يعطي الله تعالى المؤمنين إعطاء حسنًا.

فِيَوْلِكُ : حَقُّ اس ميں اشارہ ہے كه، ذالكمر الابلاء، مبتداء ہے حَقُّ خبر محذوف ہے۔

### تَفَيْهُوتَشِي

افر پانی کے چشمہ پربھی قابض ہو گئے غرضیکہ ظاہری اسباب کے اعتبارے قریش کشکر کے بدر پہلے پہنچ کرجنگی اعتبارے بہتر جگہ منتخب کرلی تھی اور پانی کے چشمہ پربھی قابض ہو گئے غرضیکہ ظاہری اسباب کے اعتبارے قریش کشکر کوفو قیت حاصل تھی تعداد کے اعتبارے مطمئن مسلمانوں کی بہنست تین گئے نیز آلات حرب کے اعتبارے نہایت مضبوط غرضیکہ وہ لوگ ظاہری اسباب کے اعتبارے مطمئن سے ،ادھر اسلامی کشکر کا بیحال تھا کہ تعداد کے اعتبارے دشمن کے مقابلہ میں ایک تہائی سواری کی بیحالت کہ کل دو گھوڑے اور سرتر اون سے ،اور چند زر ہیں ،موقع کے لحاظ ہے بھی لوئی اظمینان بخش جگہ نہ تھی ریگتانی نشیبی علاقہ جس میں انسانوں اور جانوروں کا چلنا پھرنا دشوار، گردوغباری مصیبت الگ پانی کی قلت ، چین کے لئے پانی ناکا فی تھا چہ جائیکٹسل و طہارت کے لئے۔

#### حباب بن منذر کامشوره:

جس مقام پر آنخضرت ﷺ نے قیام فرمایا تھا، حباب بن منذر نے جو گذاس علاقہ سے واقف تھے اس مقام کو جنگی اعتبار سے نا مناسب سمجھ کر آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ جو مقام آپ اختیار فرمایا ہے اگر بیاللہ تعالی کے حکم سے ہے تو ہمیں کچھ کہنے کا کوئی اختیار نہیں اور اگر محض رائے اور مصلحت کے پیش نظر اختیار فرمایا گیا ہے تو بتا ئیں آپ نے فرمایا نہیں، یہ کوئی حکم خداوندی نہیں اس میں تغیر و تبدل کیا جا سکتا ہے تب حضرت حباب بن منذر نے عرض کیا کہ پھر تو یہ بہتر ہے کہ اس مقام سے آگے بڑھکر مکی سرداروں کے شکر کے قریب ایک پانی کا مقام ہے اس پر قبضہ کر لیا جائے، وہاں ہمیں افراط کے ساتھ پانی مل جائیگا، آنخضرت ﷺ نے اس مشورہ کوقبول فرمالیا اور وہاں جاکر پانی پر قبضہ کیا ایک حوض یانی کے لئے بناکراس میں پانی کا ذخیرہ جمع کرلیا۔ دوض یانی کے لئے بناکراس میں پانی کا ذخیرہ جمع کرلیا۔ دوس التفاسیر)

اس کام ہے مطمئن ہونے کے بعد حضرت سعد بن معاذ کے مشورہ ہے آپ کے لئے ایک پہاڑی پر جہاں ہے پورا میدان جنگ نظر آتا تھا ایک عرکیش (چھپر) بنادیا گیا جس میں آپ ﷺ اور آپ کے یارغار حضرت صدیق اکبررات بھر مشغول دعاءر ہے۔

﴿ (مَ زَم پِ كِلشَهُ ا

### میدان بدر میں صحابہ برغنودگی:

بیاس رات کا واقعہ ہے جس کی صبح کو بدر کی لڑائی پیش آئی اسی رات کو باران رحمت اللہ تعالی نے نازل فر مائی ،اس بارش سے تین فائدے ہوئے ایک بیے کہ مسلمانوں کو پانی کافی مقدار میں مل گیا مسلمانوں نے حوض بناکر پانی کافی ذخیرہ کرلیا، دوسرا فائدہ بیہ ہوا کہ بارش کی وجہ سے ریت جم گیا جس کی وجہ سے ایک تو گردوغبار کی تکلیف سے نجات ملی دوسرے بیہ کہ ریت جم کر چلنے پھرنے کے قابل ہوگئی مشرکین کالشکر چونکہ نشیب کی طرف تھا اسلئے وہاں کیچڑ اور پھسلن ہوگئی جس کی وجہ سے بارش قرینی لشکر کے لئے زحمت ثابت ہوئی۔

### شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست :

شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست سے مراہ پراس اور گھبراہٹ کی وہ کیفیت تھی جس میں مسلمان ابتدءً مبتلاء سے اور قسم سے خیالات ان کے دلوں میں آ رہے تھے، دشمن اپنی تعدادہ تیاری نیز جنگی اعتبار سے بہتر مقام پر فائز اور پانی پر قابض ان سب با توں کے بیش نظر مسلمانوں کے دلوں میں خیالات اور ساوس کا پیدا ہونا ایک طبعی امر تھا اور اس پر طرہ یہ ہوا کہ بعض مسلمانوں کو فسل کی حاجت ہوگئی جس کی وجہ سے فجر کی نماز حالت جنابت میں پڑھنی پڑئی اس وقت شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال کرشکوت وشبہات بیدا کردیئے کہتم سمجھتے ہو کہ گھر بھر تھی ہوئی جس کی جانب میں نہ وضور اور دوست ہوحالانکہ تم بے وضو دار بارش عطافر مائی کہ وادی بہہ پوئی۔

ایک ہزارفرشتوں کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کا ذکر سابقہ آیت میں گذر چکا ہے اس آیت میں مسلمانوں پرغنودگی طاری کرنے کا ذکر ہے اس غنودگی کا اثریہ ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو طبعی خوف و ہراس تھاوہ سب جاتار ہانعب و تکان ختم ہوگئی جس کی وجہ سے اطمینان اور کامیابی کا پختہ یقین حاصل ہوگیا۔

نکتہ: حضرت عبداللہ بن مسعود دَفِحَانْللُهُ تَعَالِئَ اُور حضرت عبداللہ بن عباس دَفِحَاللَهُ تَعَالِئِ کُا کَا قول ہے کہ جنگ میں نینداللہ کی طرف سے امن ہے اور نماز میں اونگھنا شیطان کا وسوسہ ہے۔

فَاوَٰکُکُو ؛ سورهٔ آلعمران میں گذر چکاہے کہ احد کے میدان میں بھی کشکراسلام پرغنودگی طاری کردی گئی تھی لیکن وہ غنودگی لڑائی گبڑ جانے کارنج وغم رفع کرنے کے لئے تھی اور بدر میں لڑائی ہے پہلے اللہٰ تعالی نے کشکر اسلام پرغنودگی طاری کر کے دشمنوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کا خوف اور شکست کھا جانے کا اندیشہ نیز شیطانی وسو سے سب جاتے رہے۔

#### میدان سے راہ فرار:

وَمَنْ يُولِهِ مِي يَولِهِ مِي يَوْ وَمَنْ يُولِهِ مِي يَا مَتْحُوفا لَقَعَالَ (الآية) وَثَمْن كَ شديد دباؤ پر پسپائی ناجائز نہيں ہے جباس كامقصد النظمی مرکز کی طرف پلٹنایا بی ہی فوج کے کی دوسرے جھے ہے جاملنا ہو، البتہ جو چزحرام ہے وہ فرار ہے جو کی جنگی مقصد ہے نہیں بلکہ جان بچانے کی غرض ہے ہو، اس فرار کو بڑے گنا ہوں میں شار کیا گیا ہے چنا نچہ نبی بین فیان نہیں وہ بین ایک فرار النظم کی فائدہ نہیں وہ بین ایک شرک دوسرے والدین کے حقوق کی حق تلفی تیرے میدان جہاد فی سبیل اللہ ہے فرار بھی اللہ سے فرار اسی طرح ایک اور حدیث میں سات بڑے گناہ شار کرائے ہیں ان میں ایک قال فی سبیل اللہ ہے فرار بھی اللہ ہونے کی صرف یہ وجنہیں ہے کہ یہ ایک بزدلا نفعل ہے بلکہ اس وجہ سے کہ ایک شخص کا فرار بیاوقات پوری بٹالین کو اور ایک بٹائن کو اور ایک بٹٹن کا فرار پوری فوج کو بدحواس کر کے راوفر اراختیار کرنے پر مجبور کرسکتا ہے اور جب ایک مرتبہ فوج میں بھگر ڈ کی جاتی ہے تو کہانہیں جا سکتا کہ بتا ہی کس صد پر جا کرر کے گئی کہ خدایا موجہ ہے کہ وہ مواسل کی تعدم کے بردے پکڑ کردعاء کی تھی کہ خدایا وہ فیلہ جاء کہ اللہ تھا فر آباد اللہ ہوئے وقت مشرکین مگر نے کعدم کے بردے پکڑ کردعاء کی تھی کہ خدایا وہ فیلہ نہ اور وہ برسر ظلم اور صلد حی کا قطع کرنے واللہ کو اے رسوا کردے، چنانچہ اللہ تعالی نے اس کی منہ مانگی مراد حرف خور کی منہ مانگی مراد حرف

بحرف بوری فر مادی ،اور فیصله کر کے بتادیا که کون حق پر ہے اور کون ناخی ہے۔

ابى لُبَابَةَ بن عَبْدِ الْمُنْذِر وقد بَعَثَهُ صلى الله عليه وسلم الى بنى قريظة ليَنْزِلُوا على حُكْمِه فَاسْتَشَارُوهُ فَالْمَشْكُمُ الله عَيْالِه وَمَالَهُ فيهم لَيَايُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ الاَتَخُونُو الله وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَيَالِه ومَالَهُ فيهم لَيَايُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ الاَتَخُونُو الله وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالله وَمَالَهُ فيهم الله وَمَالَهُ في الله عَلَمُ وَالله وَاله وَالله وَا

ت المجان والو!الله اوراس کے رسول کی اطاعت کرواور اس کے قلم کی مخالفت کر کے اس سے سرتانی نہ کرو پیرنس کی میں اس کے رسول کی اطاعت کرواور اس کے قلم کی مخالفت کر کے اس سے سرتانی نہ کرو حالانکہتم قرآن اورنصیحت سنتے ہو،اوران لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ غور وفکر اورنصیحت حاصل کرنے کے طور پر نہیں نتے اور وہ منافق اور مشرک ہیں یقیناً اللہ کے نز دیک بدترین قتم کے جانوروہ لوگ ہیں جوحق سننے سے بہرے اور حق کہنے ہے گو نگے ہیں جوعفل ہے کا منہیں لیتے اگراللہ ان میں حق بات سننے کی صلاحیت جانتا تو ضروراُنھیں حق سننے کی تو فیق دیتا ،اوراگر ( صلاحیت کے بغیر ) بالفرس ان کوسنوا تا اوراس کے علم میں بیہ بات ہے کہ ان میں کوئی خیرنہیں ہے تو وہ اس کے قبول کرنے سے عنادیاا نکار کے جو پر منہ پھیر لیتے اے ایمان والوتم اللہ اور اس کے رسول کی آ واز پر اطاعت کے ساتھ لبیک کہو، جب رہ تمہیں اس امرزین کی طرف بیکاری جو تمہیں زندگی بخشنے والا ہے اسلئے کہوہ حیات ابدی کا سبب ہے اورخوب سمجھ لو کہ اللہ آ دمی اوراس کے دل کے درمیان حائل ہے البھائسی کی طافت نہیں کہ اس کے ارادہ کے بغیرا بمان لا سکے یا کفر کر سکے، اوراسی کی طرف تم جمع کئے جاؤ گے سووہ تم کوتمہارے اعمال کا صلیدے گا،اوراس کے فتنے سے بچواگروہ تم برآ پڑے تواس کی شامت (بلا) تم میں سے ظالموں ہی تک محدود نہ رہے گی بلکہ ان کواوراُن کے علاوہ کو بھی لپیٹ میں لے لے گی ،اوراس فتنہ سے بچنے کی صورت بیہ ہے کہ مُذْکَرْ (برائی) کے سبب پرنگیر کرے ( یعنی نہی عن المنگر شکرے ) اور جان رکھو کہ اللہ تعالی اس کی مخالفت کر نیوالے کو سخت سز ادینے والا ہے اس وفت کو یا د کرو کہ جبتم مکہ کی سرز مین میں قلیل تعدا دمیں تھے کمز ورسمجھے جاتے تھے اورتم ڈرتے رہتے تھے کہ ہمیں لوگ (لیعنی) کفار ایچک نہ لیجا کیں (لیعنی ہلاک نہ کردیں) توتم کو مدینہ میں ٹھکا نہ دیا توتم کو بدر کے دن اپنی نصرت سے ملائکہ کے ذریعہ تقویت دی اورتم کو مال غنیمت کے ذریعہ حلال رزق دیا تا کہتم اس کی نعمت کا شکرادا کرواور (آئندہ آیۃ ) ابولبا بہ بن منذر کے بارے میں نازل ہوئی ، جبکہ ان کو نبی ﷺ نے بنی قریظہ کے یاس بھیجاتھا (تا کہ بنی قریظہ کو) قلعہ سے اتر آنے پرآمادہ کریں ،تو (بنی قریظہ نے) ابی لبابہ سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے اشارہ کردیا کہ تمہاراانجام ذبح ہے، (اس افشاءراز کی وجہ رکھی ) کہان کے اہل وعیال اور مال ان کے پاس تھے، اے ایمان والوتم الله اوراس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور نہتم ان اما نتوں میں خیانت کروجن پر تمہمیں امین بنایا گیا ہے خواہ وہ بات دین کی ہویاا سکے علاوہ کی ، حال بیر کہتم اس کو جانتے ہو،اور بخو بی سمجھ لو کہ تمہار ہےا موال اوراولا دتمہارے لئے فتنہ ( آ ز مائش ) ہیں جوامورآ خرت ہےتم کور و کئے والے ہیں ،اوریقیناًاللّٰہ کے پاس اجرعظیم ہے،للہٰزااس کو مال ،اولا داوران کے لئے خیانت کی وجہ سے ہاتھ سے نہ جانے دو۔

- ﴿ (نِصَّزَم پِبَلشَهُ إِ

## عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

چَوُّلِ آئَ؟ : تُعْدِ منُسُوْا ، تَـوَلَّوْ ، کی تفسیر تعرضوا ہے کر کے اشار و کر دیا کہ تَــوَلَّوْ احذف تاء کے ساتھ مضارع ہے نہ کہ ماضی ،لہذا ہیہ اعتراض ختم ہوگیا کہ ماضی پر بلاتکرار لا کا داخل ہونا جا تر نہیں ہے۔

فِحُولُهُ ؛ لا يَعْقِلُون اي الحقّ.

فِحُولِكُمْ : قَدْ عَلِمَ أَن لَا خَيْرَ فيهم الناف كامقصدا يكاعتراض كور فع كرنا جاعتراض يه به كه ذكوره آيت مين قياس اقتراني تاستدلال كيا به جس كانتيجه نكلتا به الو علم الله فيهم خيرًا لَتَوَلَّوْ ا، اور يمال بـ \_

### قياس اقتر اني:

لَو عَلِمَ اللّٰه فیهم خیرًا لا سُمَعهُم وَلَوَ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا ، نتیجه نظےگا، لَو علم الله خیرا لتو توا، یعنی اگران کے اندراللّٰہ کے علم میں کوئی خیر ہوتی تووہ ضر را عی ضم کرتے، و هذا محال۔

جِحُلُبُعِ: صَبِحَ نتیجہ کے لئے حداوسط کا متحد ہونا خرود کی ہے اگر حداوسط مختلف ہوگا تو نتیجہ تئے نہیں نکلے گا، یہاں حداوسا مختلف ہوگا تو نتیجہ تئے نہیں نکلے گا، یہاں حداوسا مختلف ہوگا تو نتیجہ تئے نہیں نکلے گا، یہاں حداوسا مختلف ہوگا تو ہے۔ اسلئے کہ اسماع اول ہے۔ اور دوسرے اسماع مجرد مراد ہے۔ فیجو کہ بھارت کا اضافہ کرکے اشارہ کردیا کہ لا تبصیبین الذین النع شریامحذوف کا جواب ہے اور بہ

ان لوگوں پررد بھی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ لا تصدیق فتنة کی صفت ہے۔

#### تِفَيِّيرُوتَشِينِ

یاتبھا الّذِیْنَ آمَنُوا اطبعوا اللّه ورسوله النخ، سابق میں فرمایا گیا کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اب ایمان والوں کو ہدایت دی جارہی ہے کہ تمہارامعالمہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسا ہونا چاہے جس ہے تم خدا کی نصرت وجایت کے مشتحق ہو، تو اس آبت میں بتلا دیا گیا کہ ایک مومن صادق کا کام ہے کہ ہمہ تن خدااور رسول کا فرما نبر دار ہو، احوال وحوادث خواہ کتنا ہی اس کامنہ پھیرنا چاہیں مگر خدا کی باتوں کو جب وہ سن چکا ہواور تسلیم کر چکا ہوتو قولاً وفعلاً کسی حال میں ان سے نہ پھر ہے۔ کتنا ہی اس کامنہ پھیرنا چاہیں مگر خدا کی باتوں کو جب وہ سن چکا ہواور تسلیم کر چکا ہوتو قولاً وفعلاً کسی حال میں ان سے نہ پھر ہے۔ وکم اس مور تھو کی اس سننے سے مرادوہ سننا ہے جس کو قبول کرنا اور ماننا کہتے ہیں ، اس آبت میں اشارہ ان منافقوں کی طرف ہے جو زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے تھے مگرا دکام کی اطاعت سے منہ مور جاتے تھے، من لینے کے باوجود ممل نہ کرنا کا فروں کا شیوہ ہے، تم اس رویہ سے بچو، اگلی آبت میں ایسے ہی لوگوں کو بہرہ اور کونگا برترین خلائق قرار دیا گیا ہے اگران میں اللہ تعالی کوئی خیروخو لی دیکھا تو ضرور انھیں سنگر سیجھنے کی تو فیق عطا کرتا چونکہ ان کے اندر خیر یعنی طلب صادق ہی نہیں اسلئے وہ فہم سیجے سے بھی محروم ہیں، پہلے ساج سے مراد ساع نافع ہے جے مفتر علا م نے ساع تفہم کہا ہے، یعنی طلب صادق ہی نہیں اسلئے وہ فہم سیجے سے بھی محروم ہیں، پہلے ساج سے مراد ساع نافع ہے جے مفتر علا م نے ساع تفہم کہا ہے، یعنی طلب صادق ہی نہیں اسلئے وہ فہم سیجے سے بھی محروم ہیں، پہلے ساج سے مراد ساع نافع ہے جے مفتر علام مے ساع تفہم کہا ہے،

اور دوسرے ساع ہے مطلق ساع مراد ہے یعنی بالفرض اگر اللہ تعالی انھیں حق بات سنوابھی دیے تو چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں اس لئے وہ بدستوراس سے اعراض ہی کریں گے۔

وَاتَ قَوْوا فَتَدَنَةُ لا تَصِيبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مَنْكُمْ خَاصَّةً ، لا تُصِيبَنَّ ، كَنُونَ تاكيرك بار يبن نحاة كااختلاف هم ، فرّاء نے كہا ہے كہ ية قائل كول النول عن المدابة لا تَطُوحَنَّكَ " كَمثل ہے يہ جواب امر ہے بصورت نهى ،اى إنْ تدخلوا مَسَاكنكم لا تنظر كالله تعالى كاقول "أد خلوا مَسَاكنكم لا يخطِمنَكم سليمان و جنو ده" اى إنْ تدخلوا لا يحطمنكم ،اس ميں نون اسلے داخل ہے كه اس ميں معنى برناء ہيں۔ يُخطِمنَكم سليمان و جنو ده" اى إنْ تدخلوا لا يحطمنكم ،اس ميں نون اسلے داخل ہے كه اس ميں معنى برناء ہيں۔ كيبلى آيت ميں ايسے گناہ سے خاص طور پر بيخ كى تاكيدكى گئى ہے جس كا وبال اور عذاب صرف گناہ كر مَ والوں پر عمد داقوال على من بين ايسان كارده گناہ لوگ بھى اس ميں مبتلا ہوجاتے ہيں ، وہ كونسا گناہ ہے؟ اس ميں على انفير كے متعدداقوال ہيں بعض حضرات نے فرمايا كہ يہ گناہ امر بالمع وف اور نهى عن المنكر كى جدو جبركور كر دينا ہے ، حضرت عبدالله بن عباس عن الله بين بين بعض حضرات نے فرمايا كہ الله تعالى ان يرا بناعذاب عام دي ہے كہ كى جرم اور گناہ كوا ہے نا حول ميں قائم ندر ہے ديں كونكه اگرانہوں نے ايسانة كيا يعنی جرم ما ور كيوت ہوئے باو جود قدرت كرم عندكيا تو الله تعالى ان پر اپناعذاب عام كرديں گے جس سے نه كنها ربييں گے اور نه دي ہے كہ كون خد كياتو الله تعالى ان پر اپناعذاب عام كرديں گے جس سے نه كنها ربيس گا ورن خوالي الله عن الله الله عنول ميں قائم ندر ہے كہ حس سے نه كنها ربيس گا ورن خوالي الله عنول ميں قائم ندر ہے كرديں گے جس سے نه كنها ربيس گا ورن خوالي كون كھتے ہوئے باو جود قدرت كرنے نه كياتو الله تعالى ان پر اپناعذاب عام كرديں گے جس سے نه كنها ربيس گا ورن خوالي كون كياته الله كون كياتو الله تعالى ان پر اپناعذاب عام

اور بے گناہ سے یہاں وہ لوگ مرادین جواصل گناہ میں ال کے شریک ہیں مگرامر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کردیئے کے گنہگاروہ بھی ہیں،اس لئے یہاں پیشبہ نہ ہونا چاہئے کہ ایک کے گناہ دوسرے پرڈالنا بے انصافی ہے اور قرآنی فیصلے "لا تسز دُ واذِ دَة وِ ذِ دِ احدِیٰ" کے خلاف ہے کیونکہ گنہگارا پنے اصل گناہ کے وبال میں اور کے گناہ ترک امر بالمعروف کے گناہ میں پکڑے گئے،کسی کا گناہ دوسرے پرنہیں ڈالا گیا۔

وہ گناہ جس کے وبال میں ناکردہ گناہ لوگ بھی پھنس جاتے ہیں وہ اجتاعی فتنے اور جرائم ہیں جو وبائے عام کی طرح الی شامت لاتے ہیں جس میں صرف گناہ کرنے والے ہی گرفتار نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو گنہ گار معاشرہ میں رہنا گوارا کرتے رہے ہوں، مثال کے طور پراس کو یوں بچھئے کہ جب تک کسی شہر میں گندگی کہیں کہیں انفرادی طور پر پڑی ہواس کا اثر محدودر ہتا ہے اور اس سے وہ مخصوص افراد ہی متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے جسم اور اپنے گھر کوگندگی ہے آلودہ کرر کھا ہو، کئین جب گندگی عام ہو جاتی ہے اور کوئی گروہ بھی پورے شہر میں ایسانہیں ہوتا جواس خرابی کورو کے اور صفائی کا انتظام کرنے کی کوشش کر ہے تو پھر زمین اور فضا اور ہوا اور پائی غرضیکہ ہر چیز میں سمیت پھیل جاتی ہے اور اس کے نتیج میں جو وہا آتی ہے اس کی کوشش کر ہے تو پھر نے میں اور فضا اور ہوا اور پائی غرضیکہ ہر چیز میں سمیت پھیل جاتی ہما شرہ کے رعب ہی آجاتے ، اس طرح افلائی نجاستوں کا حال ہے اگر وہ انفرادی طور پر بعض افراد میں موجودر ہیں اور صالح معاشرہ کے رعب سے دبی رہیں تو ان کے نقصانات محدودر سے ہیں گندگی ہو بیا تیس ہوجاتے ہیں اور صورت حال نتیں رہتی ، اور جب ایجھے لوگ اپنی انفرادی نیکیوں پر قافع اور اجتماعی ہرائیوں پر ساکت وصامت ہوجاتے ہیں اور صورت حال نہیں رہتی ، اور جب ایجھے لوگ اپنی انفرادی نیکیوں پر قافع اور اجتماعی ہرائیوں پر ساکت وصامت ہوجاتے ہیں اور صورت حال نہیں رہتی ، اور جب ایجھے لوگ اپنی انفرادی نیکیوں پر قافع اور اجتماعی ہرائیوں پر ساکت وصامت ہوجاتے ہیں اور صورت حال

یہاں تک خراب ہو جاتی ہے کہ نیکی بدی کے آ گے منہ چھپائے پھرنے لگتی ہے تو ایسی صورت میں مجموعی طور پر پورے معاشرہ کی شامت آ جاتی ہےاوراییا فتنہ عام برپاہوتا ہے جس میں چنے کے ساتھ کھن بھی پس جا تا ہےامام بغوی نے شرح السنہ اور معالم میں بروایت حضرت عبدالله بن مسعود وصدیقه عائشه مَضَحَاللهُ تَهُ النَّحْثُةُ النَّحْثُةُ الدِينَةُ النَّهُ عَالَيْ م خاص جماعت کے گناہ کاعذاب عام لوگوں پرنہیں ڈالتے جب تک کہالیم صورت حال پیدانہ ہوجائے کہ وہ اپنے ماحول میں گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور ان کو بیرقدرت بھی ہو کہ اس کوروک سکیں اس کے باوجود انہوں نے اس کورو کانہیں تو اس وقت اللہ تعالی کا عذاب ان سب کوکھیر لیتا ہے۔

### برائی رو کئے پر قدرت کے باوجود نہرو کئے والے بھی گنہگار ہیں:

صحیح بخاری میں حضرت نعمان بن بشیر دینجیانٹی گئالیجی کی روایت ہے تقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جو لوگ اللہ تعالی کی قانونی حدودتو ڑنے والے گنہگار ہیں اور جولوگ ان کودیکھ کرمداہنت کرنے والے ہیں یعنی باوجود قدرت کے ان کو گناہ سے نہیں رو کتے ان دولوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بحری جہاز کے دو طبقے ہوں اور نیچے کے طبقہ والے اوپر آکراینی ضروریات کے لئے یانی کیلے جوں جس سے اوپر والے تکلیف محسوں کرتے ہوں نیچے والے بیرحالت و مکھ کریصورت اختیار کریں کہ تشتی کے نچلے حصہ میں سورا کھی کر ہے اس سے اپنے لئے پانی حاصل کریں اور اوپر کے لوگ ان کی اس حرکت کو دیکھیں اور منع نہ کریں تو ظاہر ہے کہ پانی پورٹی جہتی میں بھر جائیگا اور جب نیچے والے غرق ہوں گے تو

او پروالے بھی ڈو بنے سے نہ بچیں گے۔ ان روایات کی روشنی میں حضرات مفسرین نے آیت کا مطلب بیقر اردیا کہاں آیت میں فتنہ سے مرادامر بالمعروف اور نہی عنالمنكر كاترك كردينا ہے۔

تفییر مظہری میں ہے کہاں گناہ سے مراد ترک جہاد کا گناہ ہے مگر جہاد بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کے لئے ہوتا ہےلہٰذا دونوں مصداق ایک ہی ہیں۔

#### امانتوں میں خیانت سے کیا مراد ہے؟

اما نتوں میں خیا نتوں سے مراد وہ تمام ذ مہ داریاں ہیں جوکسی پراعتماد کر کے اس کے سپر د کی جا ئیں ،خواہ وہ عہد وفا کی ذ مہ داری ہو یا اجتماعی معاہدات کی یا راز دارانہ گفتگو کی یا عہدہ اورمنصب کی جوکسی شخص پر بھروسہ کرتے ہوئے جماعت یا فرداس کےحوالہ کردے۔

وَاعلهو انها اموالكمرواو لا دكمر فتنة ، انسان كاخلاص ميں جو چيز عام طور پرخلل ڈالتی ہےاورجس كى وجہ سے انسان اکثر منافقت غداری اور خیانت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے مالی مفاد اور اپنی اولا د کے مفاد سے اس کی حد سے بڑھی ہوئی ۔

ر کچیں ہوتی ہے ای لئے فرمایا کہ یہ مال اور اولا دجس کی محبت میں گرفتار ہوکرتم عمومًا رائی سے ہٹ جاتے ہو دراصل بید دنیا کی امتحان گاہ میں تنہارے لئے سامان آزمائش ہے جسے تم بیٹایا بیٹی کہتے ہو حقیقت کی زبان میں وہ امتحان کا ایک پر چہ ہے اور جسے تم جا کدادیا کاروبار کہتے ہو وہ بھی درحقیقت ایک دوسرا پر چه امتحان ہے ، یہ چیزیں تمہارے حوالہ کی ہی اس لئے گئی ہیں کہ ان کے ذریعہ سے تمہیں جانچ کردیکھا جائے گئم کہاں تک حقوق وحدود کا لحاظ کرتے ہو؟

#### شان نزول:

ندگورہ آیت کامضمون تو عام ہے۔ مسلمانوں کوشامل ہے، مگراس کے زول کا واقعہ اکثر مفسرین کے زویک حضرت ابولہا بہ کو کا فائدہ کا ایس منذر کا قصہ ہے جوغز و کو بنی قریظ میں پیش آیا، آنحضرت پین کی اور آپ کے صحابہ نے بنوقر بظہ کے قلعہ کا ایس روز تک محاصرہ جاری رکھا جس سے عاجز ہوگر انہوں نے وطن چھوڑ کر ملک شام چلے جانے کی درخواست کی آپ نے ان کی شرارتوں کے پیش نظراس کو قبول نہیں فرمایا بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ سلح کی صرف بیصورت ہے کہ سعد بن معافی کو تعلق انگائی تھا ہے۔ ہو اس کی میں جو فیصلہ کریں اس پرراضی ہوجا کو جو تو بط نے ورخواست کی کہ سعد بن معافی کے بجائے ابولہا بہ کو بیکا م پر دکیا جائے، کیونکہ ابولہا بہ کے اہل وعیال اور جا کداد بن قریظ میں جو قبر کے کہ دوزن ان کے گرد جمع ہو کررونے گے اور یہ لوچھا کہ گے، آپ نے ان کی درخواست پر حضرت ابولہا ہو گئے۔ دیا ، بن اور کے اس کے مردوزن ان کے گرد جمع ہو کررونے گے اور یہ لوچھا کہ اگر ہم رسول اللہ یک ورزے کے مورکہ والی اور جا کہ ان کے گئے اور یہ لوچھا کہ مواملہ میں بی کھرنی فرما کیں گئے، ابولہا بہ کو معلوم تھا کہ ان کے معاملہ میں بی کھرنی فرما کیں گئے۔ متاثر ہو کہ معاملہ میں بی کے اور کی گرد یے وان کو کھرت سے متاثر ہو کر معاملہ میں زمی بر سے کی درائی اور جا کہ اور کی کہ جاؤ گئے ویا اس طرح آخضرت پیش کاراز فاش کردیا۔ ایک عبد سے متاثر ہو کہ کے بوئے گئے پرتلوار کی طرح ہاتھ پھر کراشار ڈ بتلادیا کہ ذیج کے جاؤ گئے ویا اس طرح آخضرت پیشائے کاراز فاش کردیا۔

### حضرت ابولبابه رَضِيَا للهُ تَعَالِكَ كَالْمُسجِد مِين خود كومسجد كے ستون سے باندھنا:

دست مبارک سے نہ کھولیں گے میں کھلنا پیند نہ کروں گا چنانچہ آپ جب صبح کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے تواپنے دست مبارک سے ان کو کھولا آیت مذکورہ میں جو خیانت کرنے اور مال واولا د کی محبت سے مغلوب ہونے کی ممانعت کا ذکر آیا ہے اس کا اصل سبب بیوا قعہ ہے۔ (واللہ اعلم)

ونَزَلَ في توبيه كَالَيْهُا الَّذِيْنَ امَنُو اللَّهُ وَاللَّهُ بِالأَمَانَةِ وغيرهم يَجْعَلُ لَكُمْ فُرُقَانًا بينكم وبين ما تَخَافُونَ فَتَنْجُونَ وَكُكِفِّرْعَنْكُمْ سِيّاتِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكِم وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَاذَكِرِيا محمدُ الْدِيمَكُرُ بِكَالَّذِيْنَكَفَرُواْ وقد اجْتَمَعُ وُ للمُشَاوَرَةِ في شانِك بدار الندوةِ لِيُثْبِتُوكَ يُوثِقُوك ويَحْسِسُوكَ <u>اَوْيَقْتُكُوْكَ</u> كَلُّهِم قَتُلَةَ رجل واحدٍ اَوْيُخْرِجُولَكُ مَن مِكَةً وَيَمْكُرُونَ بِك وَيَمْكُرُاللَّهُ بِهِم بتدبير اَسُرك بان اَوْحِيٰ اليك سا دَبَّرُوْه واَمَرَكَ بالخُرُوج وَاللهُ خَيْرُ الْمُكِرِيْنَ ۞ اَعْلَمُهُمْ به وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ النَّنَا القرانُ قَالُوُاقَدْسَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَامِثُلَ هٰذًا قاله النّضرُبنُ الحارثِ لانه كان يَأْتِي الجِيرةَ يَتَّجرُ فيَشُتَرِي كُتُبَ أَخُبارِ الأَعَاجِم ويُحَدِّثَ بِهَا أَهُلَ مِكَةً إِنَّ سِاهِذًا القرانُ إِلَّا لَسَاطِيْرُ أَكَاذِيُبُ الْأَوَّلِينَ @ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانٌ هَذَا إلىذى يَقْرَؤُه مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم هُوَالْحَقُّ المُنزَّلَ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْ طِرُعَكَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ أُواثُنِيَا بِعِذَ إِبِ ٱلِيْمِ ۞ سُؤلِم على انكارِه قَالَـة النضرُا وغيرُه استهزاءً او إيُهَا مّا إنه على بصِيرةٍ وجَزُم بَبْطُكْ فِي قَالَ تعالَى وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِمَا سَالُؤهُ وَأَنْتَ فِيْهِمْ لان العَـذَابَ اذا نَـزَلَ عَـمَّ ولـم تُعَذَّبُ لَمَّ للإبعدَ خروج نبيّهَا والمؤسنين سنها وَمَاكَانَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ رَيْسَتَغُفِرُونَ ﴿ حيث يَقُولُونَ فَيَ اللَّهِ إِنَّهُمْ غُفُرَانَكَ غفرانك وقيل هم المؤمنون المستضعفون فيهم كما قَالَ تَعَالَى لَوْتَزَيَّلُوْا لَغَذَّبُنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِيُمًا وَمَالَهُمُ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بالسيفِ بعدَ خُرُوجِكَ والمستضعفين وعلى القول الاول هي نَاسِخَةٌ لما قبلِهَا وقد عَذَّبَهُمُ ببدرٍ وغيرِه وَهُمْرَيُصُدُّوْنَ يَمُنَعُونَ النبيَّ والمسلمين عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِر أن يَطُوفُوْا به وَمَا كَانُوٓ الوَلِيَاءُهُ ۚ كَمَا زَعَمُوا إِنَّ مَا أَوۡلِيٓ وُكَا الْمُتَـٰ قُوۡنَ وَلَاِنَّ اَكُ أَكُو الْكُلَّ الْمُتَعُوْنَ وَلَاِنَّ الْمُعَاكَانُوۤ الْوَلِيَاءُهُ ۚ كَا يَعْلَمُوْنَ ۞ ان لا وَلَايَةَ لَهُم عليه وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمُ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً صَفِيرًا وَّقَصْدِيَةً ﴿ تَصْفِيقًا اى جَعَلُوا ذَلِكَ سوضعَ صلاتِهم التي أبِرُوا بِهِا فَذُوْقُواالْعَذَابَ بِبدر بِمَاكُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ آمْوَالَهُمْ في حَرُب النبيّ صلى الله عليه وسلم لِيَصُدُّوْاعَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَسَيْنُفِقُوْنَهَا نُثَّرَّ تَكُوْنُ في عاقبةِ الْاسُر عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ندامةً لفواتِها وفواتِ سا قَصَدُوهُ ثُمَّ يُغْلَبُونَهُ فِي الدنيا وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا سنهم **اللَّجَهَنَّمَ** فِي الأَخْرَةِ يُحْتَمُونَ ﴿ يُسَاقُونَ لِلْيَمِيْزَ مُتَعَلِّقٌ بِتَكُونُ بِالتَخْفِيفِ والتشدِيد اي يُفَصِّلَ اللهُ الْخَبِيْتَ الكافر مِنَ الطِّيبِ المؤس وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرَكُمُهُ جَمِيْعًا يَجْمَعَهُ مُتَرَاكِبًا بعضه فَوْقَ بعض فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ الْوَلَلْإِكَ هُمُ الْخِيرُونَ ١٠٠٠

## اورحضرت ابولیا بہ بن عبدالمنذ رکی تو بہ کی قبولیت کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی

ت بعد ہے۔ چرکی : اےابیان والو!اگرتم خدا تری اختیار کرو گے تو اللہ تعالی تم کو تمہارے اور اس چیز کے درمیان جس ہے تم خوف رکھتے ہو ایک فیصلے کی چیزعطا کرے گا تو تم نجات پا جاؤ گے،اورتم سے تمہارے گناہ دورکردے گا اورتمہارے گنا ہوں کو بخش دے گااللہ بڑے فضل والا ہے اوراے محمد وہ وفت بھی قابل ذکر ہے کہ جب کا فرتمہارے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے اور آپ کے بارے میں مشورہ کے لئے دارالندوہ میں جمع ہوئے تھے، تا کتمہیں قید کریں، یعنی آپ کو باندھ لیں اور محبوس کرلیں، پاسب مل کر آپ کوتل کر دیں یعنی متحد ہوکرمثل ایک قاتل کے آپ کوتل کر دیں، یا مکہ سے آپ کو نکالدیں، وہ تو آپ کے بارے میں تدبیر کررہے تھے،اوراللہ آپ کے معاملہ میں ان کے ساتھ تدبیر کرر ہاتھا بایں صورت کہ اس نے بذریعہ وحی ان کی تدبیر کی آپ کوخبر دیدی اور آپ کو ( مکہ ہے ) نگلنے کی اجازت دیدی ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے ( یعنی ) تدبیر کے بارے میں ان سے زیادہ جاننے والا ہے، جب ان کو ہماری آیتیں قر آن سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے ،اگر ہم جا ہیں تو ہم بھی ایسی ہی باتیں بنا کرلا سکتے ہیں ، پیرات نضر بن حارث نے کہی تھی ، چونکہ وہ تجارت کےسلسلہ میں جیّر ہ جایا کرتا تھااور عجمیوں کی تاریخ کی کتابیں خرید لا تا تھا،اوروہ اہل مگ کو جل یا کرتا تھا، بیقر آن محض پہلےلوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں (اور وہ بات بھی یا در ہے ) جوانہوں نے کہی تھی اے اللہ اگریہ جس کو محمد پڑھتے ہیں آپ کے پاس سے نازل کر دہ ہے تو ہمارے او پر آسان ہے پتھر برسادے یا کوئی در دنا کے عذاب ہمارےاوپر لے آیعنی اس کے انکار پر در دنا ک عذاب نازل کر دے، یہ بات نضر بن حارث پاکسی دوسرے نے استہزاء کہی یا بیتا ثر دینے کے لئے کہی کہوہ علی وجہ البصیرت بیہ بات کہدر ہاہے یا قرآن کے بطلان کا یقین رکھتے ہوئے کہی (اس وقت تو) اللہ ان پران کا مطلو بہ عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ آپ ان کے درمیان موجود تھے اسلئے کہ عذاب جب نازل ہوتا ہے توعمومی ہوتا ہے ،اورکسی امت کوعذاب نہیں دیا گیامگران کے نبی اورمومنین کووہال ہے نکال کر ، اور نہاللّٰد کا بیر قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کررہے ہوں اور وہ ان کوعذاب دیدے جبکہ وہ اپنے طواف کے دوران ہم تجھ ہے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم تجھ ہے مغفرت طلب کرتے ہیں کہدرہے ہوں اور کہا گیا ہے کہ مرادوہ کمزورمومنین ہیں جو ان ميں رور ہے تھے جيسا كەللەنے فرمايا" لـو تَـزيَّـلُوا لَعَذّبنا الَّذِيْنَ كفروا منهم عذابًا اليمًا" يعني اگروه وہال سے لُل گئے ہوتے تو ہم ان میں سے منکرین حق کو در دناک عذاب دیتے ، لیکن اب آپ کے اور ضعفاء سلمین کے نکلنے کے بعد کیول نہ ان کو اللّٰہ تلوار کے ذریعہ عذاب کا مزا چکھائے اول قول (یعنی کفار کے حالت طواف میں استغفار کرنے کی صورت میں ) پیر آیت ماقبل کی آیت کے لئے ناسخ ہے چنانچہ(اہل مکہ کو) بدروغیرہ میں عذاب دیا گیا، جبکہ وہ نبی ﷺ اورمسلمان کومسجد حرام میں طواف کرنے سے روک رہے ہیں حالانکہ وہ مسجد حرام کے (جائز) متولی نہیں ہیں، جبیبا کہ ان کا دعوی ہے، اس کے (جائز) متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں الیکن اکثر لوگ اس بات کو کہ ان کواس پر ولا یت حاصل نہیں ہے نہیں جانتے ﴿ (نَصَّزُم پِبَلشَهُ ]≥

بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز بس سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹینا ہے ، یعنی اس عمل کو انہوں نے نماز کے قائم مقام کرلیا تھا جس کے وہ مامور تھے، لواب بدر میں انکار حق کی پاداش میں عذاب کا مزا چھو بلاشیہ یہ کا فراپنے مالوں کو نبی پھٹی سے لڑنے میں صرف کرر ہے ہیں تا کہ اللہ کے راستہ سے روکیس ابھی اور خرچ کریں گے پھر یہ انجام کار مال کے ضائع ہونے اور مقصد حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لئے ندامت ہوگی پھروہ و دنیا میں مغلوب کئے جائیں گے اور پھریہ کا فر آخرت میں جہنم کیطر ف نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لئے ندامت ہوگی پھروہ و دنیا میں مغلوب کئے جائیں گے اور پھریہ کا فر آخرت میں جہنم کیطر ف کھیر کرلائے جائیں گے، تا کہ اللہ کا فرکوموں سے ممتاز کر دے (لیمین) تخفیف اور تشدید کے ساتھ تکو ن کے متعلق ہے ، اور ہم کی گندگی کو ملاکر جمع کرے پھراس پلندے کو جہنم میں پھینکدے یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔

## عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِحُولَكَى : بِدَادِ اللَّهُوَةِ، وارالندوه كرقريش كے جدا بعد صى بن كلاب نے بنایا تھا۔ قِحُولِكَى : بِتَدُّ بِيْرِاً مُوِكَ اس مِيں اس طرف اشاره ہے كہ يـمكو الله ، بطور مجازم سل كے استعال ہوا ہے ، مكر ذكر كرك اس كاردم قصد ہے۔ اس كاردم قصد ہے۔ قِحُولِكَى : وعلى القَوْلِ اللَّوَّلِ هِيَ نَاسِخَةً ، لَهٰ اللَّهِ مِي مِابقة اور لاحقة مِيں اب كوئى تعارض نہيں۔

تَفَسِيرُوتَتَيْمُ

یاتیها الّذِیْنَ آمنوا ان اتتقوا اللّه، اس آیت میں سابقہ آیت کے تعمول کی تحمیل ہے اس کا مضمون ہے جو تحق عقل کو طبیعت پر غالب رکھ کراس آز مائش میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالی کی اطاعت و محبت کوسب چیز وں پر مقدم رکھائی کو قر آن وسنت کی اصطلاح میں متنقی کہتے ہیں اس آیت میں ایک لفظ فرقان آیا ہے، اس کے گئی معنی بیان کئے گئے ہیں مثلاً ایسی چیز سے حق وباطل کے درمیان فرق کیا جاسکے، مطلب ہے ہے کہ تقوے کی بدولت ول مضبوط، بصیرت تیز، جس سے انسان کو ہرا یسے موقع پر جب عام انسان التباس اور اشتباہ کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوں صراط متنقیم کی توفیق مل جاتی ہے علاوہ ازیں فتح، نصرت، خواج، مدایت، محرفی، اور بیسارے ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ تقوے سے یقینا بیسارے معنی حاصل ہو سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ تکفیر سیکتات، مغفر ت و نوب اور فضل عظیم بھی حاصل ہو تا ہے۔

وَإِذَ يِمِكُوبِكُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا ﴿ (الآية) يَاسِمُوقَعُ كَاذَكِرِ ہِ كَةَرِيْشُكَا بِهِ الْكِانَةُ بِمُكَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ دودوكركے بہت صحابہ لا يذبي هي حَيْمَ اللّهُ وقت وه آپس ميں كہنے لگے كه اگر پيشخص مكه سے نكل گيا تو پھر خطره ہمارے قابو سے باہر ہوجائے گا چنا نچہ انہوں نے اس معاملہ ميں آخری فيصله كرنے كے لئے دارالندوه ميں تمام رؤسائے قوم كا ايك اجتماع كيا اور اس امر پر باہم مشورہ كيا كه اس خطره كاسد باب كس طرح كيا جائے ايك فريق كى رائے بي تھى كه اس محض كو بيڑياں بہنا كر قيد كرديا جائے اور زندگی بھر رہا نہ كيا جائے ،ليكن اس رائے كو قبول نہ كيا گيا ،

< (زَمَزَم پِبَلشَرِن) > -</

کیونکہ کہنے والوں نے کہا کہا گرہم نے اسے قید کردیا تو اس کے جوساتھی قید سے باہر ہیں وہ برابراپنا کام کرتے رہیں گے اور موقع پاتے ہی اپنی جان پرکھیل کر چھڑا لیجا ئیں گے، دوسر نے لی کی رائے کیتھی کہاس کواپنے یہاں سے نکالدوجب ہمارے یہاں ہے چلا جائیگا تو پھرہمیں اس ہے کوئی بحث نہیں کہوہ کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ کیکن اس رائے کو بیہ کہرر دکر دیا گیا کہ یہ شیریں کلام اور جاد و بیان شخص ہے دلوں کوموہ لینے میں اس کو بلا کا کمال حاصل ہے اگریہ یہاں سے نکل گیا تو نہ معلوم عرب کے کن کن قبیلوں کواپنا پیرو بنالے گااور پھرکتنی قو ت حاصل کر کے قلب عرب کواپنے اقتدار میں لانے کے لئے تم پرحمله آور ہوگا ، آخر میں ابوجہل نے بیرائے پیش کی کہ ہم اپنے تمام قبیلوں میں سے تیز دست نو جوان منتخب کریں اور بیسب مل کریکبار گی محمہ طِلِقَافِیکا پرحملہ آ ورہوں اور قتل کرڈ الیں اس طرح ان کا خون تمام قبیلوں پ<sup>رتقسی</sup>م ہوجائیگا ،اور بنوعبدمناف کے لئے ناممکن ہوگا کہسب سے لڑسکیں اسی لئے مجبورًا خون بہا پر فیصلہ کرنے کے لئے تیار ہوجا ئیں گے،اس رائے کوسب نے پسند کیا قبل کے لئے تیز دست نو جوان مقرر ہو گئے حتی کہ جورات اس کام کے لئے تجویر کی گئی تھی اس میں ٹھیک وقت پر قاتلوں کا گروہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا اور گھر کے باہر کھڑار ہا کہآپ گھرسے باہر نکلیں تو آپ کا کام تمام کردیا جائے ،آپ ﷺ نے گھرسے باہر نکلتے وقت ایک مٹھی خاک لی اور شاهت الوجوہ کہتے ہوئے ان کی کھڑنے پھینک کر بڑے اطمینان کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان سے نکل کر چلے گئے۔ وَاذا تتلبي عَلَيهِ مِر آياتُنا قالوا سَوْمُنا لونشاءُ لَقُلُنا مِثلَ هذا ، نضر بن حارث جوايك جرب زبان تيزطرارشم كا شخص تھا،اسی نے کہاتھا کہا گرہم چاہیں تو ہم بھی ایسا قراق ہا کر پیش کر سکتے ہیں، بیروہی شخص ہے جس کو بدر کی لڑائی میں حضرت مقداد دَفِحَانَفُهُ تَغَالِظَةٌ نِے بِکِرُ لیا تھا باوجوداس کے کہ بدر کے دیگر قلیدگی فہدیہ لے کررہا کردیئے گئے تھے مگرنضر بن حارث کو نبی ﷺ فیل کرادیا تھا کہ وہ قرآن مجید کی شان میں ناشائستہ اور شخت الفاظ کہا کہ تا تھا، تجارت کے سلسلہ میں میخض مجمی ممالک کا ا کثر سفر کیا کرتا تھا جس کی وجہ ہے رستم واسفندار کی داستانیں اس کوخوب یا دخیں قرآن کے مقابلہ میں مشرکوں کووہ داستانیں سنایا کرتا تھااور کہا کرتا تھا کہ بتاؤ میرے قصےا جھے ہیں یا قوم عادوثمود کے وہ قصے جنہیں محمد ﷺ سنایا کرتے ہیں اور کہا کرتا تھااگر میں جا ہوں تواپیا قرآن بنا کرلاسکتا ہوں ،اسی پس منظر میں اللّٰد تعالی نے بیآیات نازل فرما کیں۔ آ گے کی آیت میں پیخر بر سنےاورعذاب آنے کی خواہش کا جوذ کر ہے چیج بخاری ومسلم میں انس بن ما لک سے روایت ہے کہ یہ خواہش ابوجہل نے کی تھی اور تفسیر ابن ابی حاتم میں سعید بن جبیر کی روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ خواہش بھی نضر بن حارث ہی کی تھی اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ بیخوا ہش ابوجہل اورنضر بن حارث دونوں نے کی تھی۔

حارت بال ما الله لیعذبَهُمْ وانت فیهم، ابوجهل اورنظر بن حارث نے جب بیدهاء ما کلی که یاالله بید ین جس کی طرف محمه وَمَا کانَ الله لیعذبَهُمْ وانت فیهم، ابوجهل اورنظر بن حارث نے جب بیدهاء ما کلی که یاالله بید ین جس کی طرف محمه علی الله تعالی نے فرمایا اب تک تو تم لوگوں پرعذاب نازل ہو چکا ہوتا کیکن دوسب سے تم پرعذاب نازل نہیں ہوا، جمرت سے پہلے تو الله تعالی نے فرمایا اب تک تو تم نبی کو ہوت تے بعد فعی اہل ایمان جو جمرت نہیں کرسکے تھے وہ مکہ میں تھے جو ہمیشہ الله سے مغفرت کی دعاء کرتے رہتے تھے کے حدیبیہ کے بعد رفتہ وہ لوگ بھی مکہ سے نکل آئے تھے، اب تم پر بدر میں عذاب آیا بدر میں مغفرت کی دعاء کرتے رہتے تھے کے حدیبیہ کے بعد رفتہ وہ لوگ بھی مکہ سے نکل آئے تھے، اب تم پر بدر میں عذاب آیا بدر میں حداب آیا بدر میں حداث میں اللہ کے سے اس تم پر بدر میں عذاب آیا بدر میں حداث کی دعاء کرتے رہتے تھے کے حدیبیہ کے بعد رفتہ وہ لوگ بھی مکہ سے نکل آئے تھے، اب تم پر بدر میں عذاب آیا بدر میں حداث مغفرت کی دعاء کرتے رہتے تھے کے حدیبیہ کے بعد رفتہ وہ لوگ بھی مکہ سے نکل آئے تھے، اب تم پر بدر میں عذاب آیا بدر میں حداث معفرت کی دعاء کرتے رہتے تھے کے حدیبیہ کے بعد رفتہ وہ لوگ بھی مکہ سے نکل آئے تھے، اب تم پر بدر میں عذاب آیا بدر میں معذاب آیا بدر میں عذاب آیا بدر میں معذاب آیا بدر میں میں موجود سے تھے کے بعد رفتہ وہ لوگ بھی مکہ سے نکل آئے تھے، اب تم پر بدر میں عذاب آلے بیکا ہو تا کہ کو میں میں موجود سے تھے کہ کی موجود سے تھے کہ کو میں موجود سے تھے کہ کو میں موجود سے تھے کہ کی موجود سے تھے کے دیا ہو کہ کی موجود سے تھے کے کہ کی موجود سے تھے کہ کے دیا ہے کہ کی موجود سے تھے کے کہ کی موجود سے تھے کہ کی موجود سے تھے کہ کی کی موجود سے کی کے کہ کی موجود سے کی کی موجود سے کی کر موجود سے کی کر موجود سے کی موجود سے کی کر موجود سے کی کر موجود سے کر م

وَمَالَهُمْ اللّا يُعذبهم اللّه ، جب آپ مَه مَرمه مِين تشريف رکھتے تھے تو يہ آيت اترى تھى وَ مَا كان اللّه ليعذبهم وَ انْتَ فيهم ، يعنى جب تك اللّه كارسول ان مِين جهالله ان پرعذاب نازل نه كرے گا، اور جب آپ مَه سے مدينه جرت كرك تشريف فيهم ، يعنى جب تك اللّه كان اللّه ليعذبهم و همديستغفرون ، جس كامطلب يہ ہے كه اللّه پاك ان كفار پرعذاب نازل نہيں كرے گا كيونكه بجھلوگ ابھى ايسے باقى بين جواستغفار ہے تے بين يہ وہ ضعفاء سلمين تھے جومكه ميں مجبورًارہ گئے تھے ، نازل نہيں كرے گا كيونكه بجھلوگ ابھى ايسے باقى بين جواستغفار ہے تے بين يہ وہ ضعفاء سلمين تھے جومكه ميں مجبورًارہ گئے تھے ، جب يہ لوگ بھى مكه سے رفتہ رفتہ نكل گئے تو يہ آيت "و مَا لهم الّا يعلنه هم الله" اللّه نازل ہوئى ، جس ميں فرمايا، اب كيون نہ اللّه ان پرعذاب نازل كرے جبكہ وہ مجدح ام كاراست روك رہے ہيں۔

وَماکان صَلاته م عند البیت اِلا مکاءً و تصدیه ، تفسیرابن جریرتفسیرسدی اورتفسیر واجدی میں حضرت ابن عمراور عکر مه وغیره سے جوشان نزول اس آیت کا بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل بیہ ہے کہ مشرکین آنخضرت ﷺ اورمسلمانوں کونماز پڑھتاد مکھ کرنماز میں خلل ڈالنے کے لئے سٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے اس پراللہ تعالی نے بی آیت نازل فرمائی۔

مشرکین مکہ چونکہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا جائز اور مشتق متولی سمجھتے تھے اور اسی وجہ ہے وہ مسلمانوں کو کعبہ کے طواف اور اس مشرکین مکہ چونکہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا جائز اور مشتق متولی سے کہ کعبہ نماز اور طواف کے لئے ہے، طواف میں توبیا وگ اللہ کے نام کے ساتھ بتوں کا نام لیتے ہیں اور خود نماز کے قائل نہیں اور مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور خلل وٹا لینے کے لئے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں بھلا ایسے لوگ کیونکر بیت اللہ کے متولی ہو سکتے ہیں، تولیت کیلئے متی ہونا شرط ہے سے معنی میں تولیت کیلئے متی ہونا شرط ہے سے معنی میں متی ہیں۔

اِنَّ المذین کفروا ینفقون اَمُوالھم لیصدّوا عن سبیل اللّٰہ ، جب مشرکین مکہ کوبدر میں شکست ہوئی اوران کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس گئے ادھر سے ابوسفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ کیر مکہ پہنچ گیا تو کچھلوگ جن کے باپ بیٹے یا بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے،اوران کا مال تجارت میں بھی حصہ تھا ابوسفیان کے پاس گئے اوران سے درخواست کی کہ ہمارا مال

= (نَصْزَم بِبَاشَنْ عَ

مسلمانوں سے انتقام لینے میں استعال کریں مسلمانوں نے ہمیں بڑاسخت نقصان پہنچایا ہے اس لئے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں ان لوگوں یا اس کر دار کے لوگوں کے بارے میں فر مایا کہ بے شک بیلوگ اللہ کے راستہ سے لوگوں کورو کئے کے لئے اپنا مال خرچ کرلیں لیکن ان کے حصہ میں سوائے خسر ان وخذ لا ن محرومی ومغلوبیت کے پچھند آئیگا۔

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفُرُوًّا كَابِي سَفِيانَ واصحابِهِ إِنْ يَنْتَهُوْا عَنِ الكِفَارِ وقِتَالِ النبيّ صلى الله عليه وسلم يُغْفَرْلَهُمْ مِثَاقَدُسَلَفَ مِنْ اَعُمَالِهِمْ وَإِنْ يَتَعُودُ وَا اللَّى قِتَالِهِ فَقَدُمَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ اَي سُنَّتُنَا فيهم بِالِاهُلاكِ فَكَذَا نَفْعَلُ بِهِم وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ تُوْجَدَ فِتُنَةٌ شُركٌ قَيْكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِللهِ وحدَهُ و لَا يُعْبَدُ غيرُهُ ۚ فَإِنِ انْتَهَوُ اللَّهُ وَانَّ اللَّهَ بِمَايَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۚ فيُجَازِيُهِمُ به وَ إِنْ تَوَكَّوْا عن الايمان <u>فَاعْلَمُوْ النَّهَ مَوْلِكُمْ ناصِرُ كَمِ و مُتُولِي أَمُوْرِ كَمِ نِعْمَ الْمَوْلَى هُو وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ® اى الناصرُ</u> لكم **وَاعْلَمُوۡ النَّمَاغَنِمْتُمُ** اَخَذْتُمْ مِن الكفار قهرًا **مِّنْشَى ۚ فَاَنَّ لِلّٰهِ حُمُّسَهُ** يَامُرُ فيه بما يَشَاءُ **وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِلِي قَرَابِةِ (النهِ عليه وسلم الله عليه وسلم من بني هاشم والمطلب وَالْيَتَّمُي** اَطُفَالِ الـمُسُـلِمِيُن الـذين هَلَكَتُ ابَاؤُهم وهِ فقراء والمُسَكِينِ ذَوى الْحَاجَةِ سن المسلمين وَابْنِ السَّبِيلِ الْـمُنْقَطِع في سَفَره من المسلمين اي يَسُتُحِقُهُ النِبيُ صلى اللّه عليه وسلم والاصنافُ الاربعةُ على ما كَانَ يُقَسِّمُهُ مِن أَنَّ لِكُلِّ خُمُسَ الخُمُسِ وَالْآخُمَاسُ اللَّهِ عَةُ الباقيةُ للغانمن إِنْ كُنْتُمُ المُنتُمُ بِاللَّهِ فَاعْلَمُوا ذٰلِكَ وَمَا ٓ عَطُفٌ على باللَّه أَنْزَلْنَاعَلَى عَبْدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عليه وسلم من الملئكةِ والأياتِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ اي يـومَ بـدر الفارقِ بين الحقِّ والباطلِ يَوْمَ الْتَقَلَى الْجَمْعُنِ السمسلمون والحُفّارُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ وسنه نَصْرُكم سع قِلَتِكم وكثرتهم إذْ بَدلٌ سن يوم أَنْتُكُمُ كائنون **بِالْعُدُوَةِالدُّنْيَا** القُرُبْي من المدينَةِ وهي بِضَمَّ العينِ وكسرها جانب الوَادِيُ وَهُمْرِبِالْعُدُوَةِالْقُصُوٰي البُعُدى منها وَالرَّكُبُ العِيرُ كائنون بما كان السُفَلَمِنْكُمُ اللهِ الْبَحْرَ وَلَوْتَوَاعَدُتُّمُ انتم والنفيرُ اللقتال لَاخُتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعِلْدُولَكِنَ جَمَعَكُمْ بغير بِيُعَادٍ لِيَقْضِى اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا في عِلْمِهِ وهو نصرُ الاسلام ومَحُقُ الكفرفَعَلَ ذلك لِيَهْلِكَ يَكُفُرَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ اي بعدَ حُجَّة ظاهرةٍ قَامَت عليه و هي نصرُ المومنين مع قلتِهم على الجيش الكثير وَيَحْيى يُؤْمِنَ مَنْ حَيَّعَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّا اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيْمُ ﴿ اذكر اِذْيُرِيْكُهُمُّالِللهُ فِي مَنَامِكَ اي نَوْمِكَ قَلِيْلًا فَاخْبَرْتَ بِهِ اصحابَك فَسُرُّوا وَلَوْ أَرْبِكُهُمُّ كَتِيْرًا لَفَشِلْتُمْ جَبَنتُمُ وَلَتَنَانَعُتُمْ اخْتَلَفُتُمْ فِي الْآصْرِ اسرِ القتالِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمٌ مِن الفشل والتَنَازُع إِنَّهُ عَلِيْمُ ابِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ مِما فِي القُلُوبِ وَإِذْ يُرِيَكُمُ وَهُمْ ايُّهَا المُؤْمِنُونَ إِذِالْتَقَيْتُمْ فِي أَعُيُنِكُمْ قَلِيلًا نحوسبعين اومائةٍ وهم اَلُفُ لتقدموا عليهم قَيُقَلِّلُكُمْ فِي اَعْيُنِهِمْ ليقدموا ولا يَرُجعُوا عن قِتَالكم وهذا - ﴿ [نِصَّزَم پِبَلشَٰ لِهَ] > -

قَبُلَ اِلْتِحَامِ الحربِ فلما الْتَحَمَ ارْهم ايّاهُمُ مِثْلَيْهم كما في الِ عمرانَ لِيَقْضِيَ اللّهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا وَالَى اللهُ تُرْجَعُ تَصِيرُ الْأُمُورُ فَي اللهِ اللهِ عُمْ اللهُ عُرْجَعُ تَصِيرُ الْأُمُورُ فَي

ت بعر ہے ہے ہے ۔ (اے نبی) ان کا فروں ہے مثلاً ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں ہے کہواگر اب بھی کفر ہے اور نبی ﷺ کے ساتھ جنگ کرنے سے باز آ جا ئیں تو جو کچھ پہلے ہو چکاان سے درگذر کر دیا جائیگااورا گر پچپلی روش کا اعادہ کیا تو پہلے لوگوں کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے بعنی ہلاک کرنے کا ہمارا قانون اس میں جاری ہو چکا، ہم ایسا ہی ان کے ساتھ کریں گے اورتم ان ہے اس حد تک لڑو کہ ان کا فساد (عقیدہ) شرک ختم ہو جائے اورمکمل دین اللہ وحدہ ہی کا ہوجائے اوراس کے غیر کی بندگی نہ کیجائے ،اوراگریپلوگ کفرسے باز آ جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے تو وہ ان کے اعمال کا صلہ دے گا ،اور اگرایمان سے روگر دانی کریں تو یقین مانو کہالٹدتمہارامد دگار ہے ،اورتمہارا کارساز ہے اور وہ بہترین کارسازاور تمہارا بہترین مد دگار ہے ،اور تمہیں معلوم ہونا حیا ہے کہ جو کچھتم مال غنیمت کےطور پر حاصل کر و بعنی کا فروں ہے جبڑ ا حاصل کرواس کا پانچواں حصہ اللہ کا ہے اس میں وہ جو جاہے تھم کر کے اور سول کا ہے نبی ﷺ کے قرابتداروں کا ہے اور وہ بنی ہاشم اور (بنی ) مطلب ہیں اور متیموں کا ہے یعنی ان پتیم مسلمان بچوں کا ہے جن ہے آ باءفوت ہو چکے ہیں اور حال بیہ ہے کہ وہ حاجمتند بھی ہیں ، اور مسکینوں کا ہے بعنی حاجمتندمسلمانوں کا ہے، اورمسافر کا ہے (ایکین) جومسلمان سفر کرنے سے مجبور ہو گیا ہو، یعنی اس کے مسحق نبی ﷺ ہیں اور مذکورہ چاروں قسمیں اس کے مطابق ہیں نبی ﷺ تقلیم اللہ بھی اس طریقہ پر کہ ہرایک کے لئے تمس کا یا نچواں حصہ ہےاور باقی حیارتمس مجاہدین کے لئے ہیں اگرتم اللہ اور اس پرایمان کھتے ہوجوہم نے اپنے بندے محمد ظیفی علیما پر فر شتے اور آیات <del>فرقان کے دن اتارا جس</del> دن کہمسلمانوں اور کفار کی ٹربھیٹر ہوئی کیعنی بدر کے دن جوحق اور باطل میں فرق کرنے والاتھا،توتم (خمس کو)حق سمجھ کرادا کرو،اور 'مسا' کاعطف اللّٰہ پرہے اوراللّٰہ ہرشکی پرقا درہے اسی (مقدور ) میں سے تمہاری قلت کے باوجوداوران کی کثرت کے باوجودتمہاراغلبہ ہے جبکہتم مدینہ سے پاس والے کنارے پر تھے اِڈ یہو م سے بدل ہے،اور (العُدُو ق) عین کے ضمہ اور اس کے کسرہ کے ساتھ ہے (مراد )وادی کی جانب اوروہ مدینہ سے دوروالے کنارہ پر تھے اور قافلہتم سے نیچے کی طرف ساحل کی جانب تھا اور اگرتم اور قریثی کشکر قبال کے لئے وقت مقرر کرتے تو یقیناً تم وقت مقرر سے تخلف کرتے لیکن تمہارے کو بغیر وفت مقرر کئے مقابلہ کرا دیا تا کہ اللہ تعالی اس کام کوکر گذرے جس کا ہونا اس کے علم میں طے ہو چکا ہے اور وہ اسلام کا غلبہاور کفر کومٹانا ہے تا کہ جو گفر کرے ہلاک ہوتو وہ ایسی ظاہر دلیل کے ساتھ ہلاک ہو کہ جواس پر قائم ہو چکی ہےاوروہ (دلیل) مونین کا قلت کے باوجود ( کافروں) کے بڑے لشکر پرغلبہ حاصل کرنا ہے اور جو زندہ رہے (ایمان لائے) تو دلیل کے ساتھ زندہ رہے یقیناً خدا سننے والا جاننے والا ہے (اوراے نبی)اس وقت کو یا دکر و کہ جب اللہ خواب میں تم کوان کی تعداد کم دکھار ہاتھا چنانچہ جب آپ نے اس کی خبرا پنے اصحاب کو دی تو وہ خوش ہوئے ، اورا گرتمہیں ان کی تعداد

زیادہ دکھادیتا تو تم ہمّت ہارجاتے اورلڑائی کے معاملہ میں اختلاف شروع کردیے کیکن اللہ تعالی نے تم کو ہمت ہارنے اوراختلاف سے بچالیا، وہ بقیناً دلوں کے حال کا جانبے والا ہے اور یا دکرواس وقت کواے مومنو! کہ جب تمہاری ان سے مڈبھیڑ ہوئی تو تمہاری نظر میں (رشمن) کو کم کر کے دکھایا، ستر یا سو، حالا نکہ وہ ہزار تھے تا کہ تم پیش قدمی کرواورلڑائی سے پسپائی اختیار نہ کرواور بیسب پچھ مڈبھیڑ ہونے سے پہلے ہوا، اوراب مقابلہ آرائی شروع ہوگئی تو کا فروں کو مسلمانوں کی تعدادا ہے سے دوگئی دکھائی، جبسا کہ (سورہ) آل عمران میں ہے تاکہ جو بات ہوئی تھی اللہ اسے ظہور میں لائے اور (انجام کار) سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹے ہیں۔

## عَجِفِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فِحُولِ ﴾ : ای سُنَّتُنَا فیهم ،اس میں اشارہ ہے کہ سنۃ الاولین میں مصدر کی اضافت مفعول کی جانب ہے اسلئے کہ اصل میں سنتنافیصہ ہے۔

قَوْلَى، توجَدُ، تكون كَ نَفير توجد برك اشاره كرديا كه كان تامه بهذاا كوفر كي ضرورت نهيں ہے۔
قَوْلَى، فاغلَمُوْ ا، ذلك، اس ميں اشاره كرديا كه كان تامه بهذاا كوفر كي ضرورة نهيں ہے۔
قبل كا فاعلموا ولالت كررہا ہاور بعض حفر الذي نها فامتثلوا دلك، اس لئے كمام ميں تو مومن اور كافر دونوں برابر ہے۔
مطلب ہوگا، إنْ كنتم آمنتم مسئلة المحمس فامتثلوا ذلك، اس لئے كمام ميں تو مومن اور كافر دونوں برابر ہے۔
قور كُولَى، فَانَّ للله خُمُسَه ، فاء جزائيہ ہے، أنَّما ميں ما، موصولة فيمن شرط ہاور فَانَّ لله مضمن بمعنی جزاء ہے بخی رحمی فقت ہے اور فاق لله مضمن بمعنی جزاء ہے بخی اس كی خرص دونہ ہوگی تقدیر عبارت به ہوگی، "فواجب أنَّ لله محمسه" دوسری تركیب بیہ ہوسکتی ہے خُمُسة مبتداء اس كی خبر مور دف ہوگی ای ثابت.

### تِفَيِّيُرُوتَشِينَ حَ

اس رکوع کی پہلی آیت ''فُلُ لِلَّذِیْنَ کَفَروا اِنْ یَنْتَهُوا یُغفولهم النح میں کفارسے پھرایک مربیانہ خطاب ہے جس میں ترغیب ہے اور تر ہیب بھی ، ترغیب اس کی ہے کہا گروہ ان تمام افعال شنیعہ کے بعد جوانہوں نے ابنک اسلام کی مخالفت اور ذاتی زندگی میں کئے ہیں تو بہ کرلیں اور ایمان لے آئیں تو پچھلے تمام گناہ معاف کردیئے جائیں گے، اور تر ہیب یہ ہے کہا گروہ اب بھی بازنہ آئے توسمجھ لیس کہ ان کے لئے اللہ تعالی کوکوئی نیا قانون بنانایا سوچنانہیں پڑے گاپہلے زمانہ کے کافروں کے لئے جوقانون جاری ہوچکاوہ می ان پر بھی جاری ہوگا، کہ دنیا میں ہلاک و بربادہوئے اور آخرت میں عذاب کے ستحق ۔ جاری ہو چکاوہ می ان پر بھی جاری ہوگا، کہ دنیا میں ہلاک و بربادہوئے اور آخرت میں عذاب کے ستحق ۔ وقعات لمو ہم ہوتا ہے کہا سلام میں قال جن ہو یہ کہ دوجن و بیں ایک سلبی اور دوسراا بجائی ، سلبی جن ہو ہوتا ہے کہ اسلام میں قال جن ہو یہ کہ دوتا ہے کہ اسلام میں قال

< (مَئزَم پِسُلشَنِ ) ≥ ٢٠

وجدال کی اجازت صرف ان ہی دومقاصد کیلئے ہے دوسرے سی مقصد کے لئے اجازت نہیں ہے۔

اس آیت میں دولفظ قابل غور ہیں ایک لفظ فت نه دوسرالفظ دین ، عربی لغت کے اعتبار سے بیدونوں لفظ متعدد معنی کے لئے ستعمال ہوتے ہیں۔

ائمۂ تفسیر صحابہ وتابعین سے اس جگہ فتنہ کے دومعنی منقول ہیں ایک بیہ کہ فتنہ سے مراد شرک وکفر اور دین سے مراد اسلام لیا جائے ،حضرت عبداللہ بن عباس مَضَحَالِنگا تَعَالا عَنِيُهَا ہے یہی تفسیر منقول ہے اس تفسیر پر آیت کے معنی بیہوں گے کہ مسلمانوں کو کفار ے اس وقت تک قبال کرنا جا ہے جب تک کہ گفرختم ہوکراس کی جگہ اسلام نہ آ جائے ،اس صورت میں بیچکم صرف اہل مکہ اور اہل عرب کے لئے مخصوص ہوگا دوسری تفسیر جوحضرت عبداللہ بنعمر کضَحَاللهُ تَعَالاَعِیٰهُا وغیرہ سے منقول ہے وہ بیہ ہے کہ فتنہ سے مراداس جگہ وہ ایذاءاورمصیبت ہے جس کا سلسلہ کفار مکہ کی طرف ہے مسلمانوں پر ہمیشہ جاری رہاتھا، جب تک وہ مکہ میں تھے تو ہروقت ان کے زغہ میں تھنے رہتے تھے تھی کہ مدینہ طیبہ آنے کے بعد بھی ان کے خوف نے پیچھانہ چھوڑ ااور بار بارمدینہ پرحملہ آور ہونے کے منصوبے بنائے اوران کومملی جامہ پہنایاحتی کہ مسلمان خطرہ کے پیش نظررات کوہتھیار بند ہوتے تھے،اس کے مقابل دین کے معنی قہروغلبہ کے ہیں،اس صورت میں آیت کی تفییر بیہو گی کہ مسلمانوں کو کفار سے اس وفت تک قبال کرتے رہنا جا ہے جب تک کہ مسلمان مظالم ہے محفوظ نہ ہوجا ئیں ،اور دین اسلام کاغلبہ نہ ہوجائے ، کہوہ غیروں کے مظالم ہے مسلمانوں کی حفاظت کر سکے۔ وَاعْلِمُوا انَّمَا غنمتم، يہاں ہے مالِغنيمت کي هيم کا قانون بيان ہور ہاہے،جس کے بارے ميں ابتداء ميں کہا گياتھا کہ بیاللّٰد کا انعام ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنا اللّٰہ کا اختیار کے اب وہ فیصلہ بیان کردیا گیا ہے وہ بیہے کہ جنگ حتم ہونے کے بعد تمام سپاہی ہرطرح کا مال غنیمت لاکرا پنے امام کے سامنے رکھ دیک اور کوئی چیز چھپا کرنہ رکھیں پھراس مال میں سے یا نچواں حصہان مقاصد کے لئے نکال لیا جائے جوآیت میں بیان ہوئی ہیں ،اور باقی کیار حصےان مجاہدین میں نقسیم کردیئے جائے جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا، ہے، چنانجہ اس آیت کے مطابق آپ ﷺ ہمیشہ جنگ حتم ہونے کے بعد اعلان فر مایا کرتے تھے كه إنّ هـذه غـنـائـمكم اَنّه ليس لي فيها الَّا نصيبي معكم الخمس والخمس مردودٌ عليكم فادّوا الخيط والمخيط واكبر من ذلك واصغر ولاتغلوا فإن الغلولَ عارٌ ونارٌ.

ت کر بھی ہے؟ یہ بین کے بین میری آپی ذات کا اس میں کوئی حصہ ہیں ہے بجز نمس کے اور وہ نمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مصارف پرخرج کر دیا جاتا ہے لہذا ایک ایک سوئی اور ایک ایک تاگا تک لاکرر کھ دوکوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کرندرکھوکہ ایبا کرنا شرمناک بھی ہے اور خطرناک بھی۔

#### مال غنیمت صرف امت محدید کے لئے حلال ہواہے:

مال غنیمت کسی نبی کے زمانہ میں حلال نہ تھا، بلکہ مال غنیمت کوایک جگہ جمع کیا جاتا تھا اور آسمان ہے آگ آ کرجلا جاتی تھی ، اللّٰد تعالی نے محض اپنے فضل وکرم سے مال غنیمت اس امت کے لئے حلال کیا ہے، مالِ غنیمت کے پانچ جصے کئے جائیں جن میں

≤ (نَصَّزَم پِبَلشَرِن) >

سے چار جھے غازیوں میں تقسیم کردیئے جائیں ایک حصہ جو باقی رہااس کے پھر پانچ جھے کئے جائیں ان میں سے ایک حصہ آنحضرت ﷺ کادوسرا آپ کے قرابت داروں کا تیسرا تیبیوں کا چوتھامسکینوں کا، پانچواں حصہضرورت مندمسافروں کا،اللّٰہ کا نام محض تبرک کے لئے ہے،اللّٰہ اوررسول کا ایک ہی حصہ ہے۔

## مال غنيمت مين نفل كاحكم:

مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کسی کوکوئی چیز لینے کی اجازت نہیں تھی ،البتہ آپ ﷺ کواجازت تھی کہا گرکوئی چیز آپ کو پسند
آئے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں چنا نچہ آپ نے بعض اوقات اپنی پسندیدہ چیز تقسیم سے پہلے لی بھی ہے اس پسند فرمودہ شکی کوفل
کہا جاتا ہے، مسند احمد اور ترفدی میں حضرت عبد اللہ بن عباس فضح اللہ تعکالا تھنگا سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے بدر میں حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے ایک تلوار پسند فر ماکر بطور نفل کے لیے لی تھی بی تلوار ذوالفقار کہلائی ،ابوداؤ دمیں حضرت عاکثہ وضحاً مند کہ تنظیم تھی تھی تھی تھی ہے کہ حضرت صفیہ دینے گائی تھی تھی تھی سے ان کوار پر تھیں ،غزوہ وہ خیبر میں آپ نے مال غنیمت میں سے ان توابیخ کے اس حدیث کو تیج کہا ہے۔

واحسن التفاسیر)

### مال غنيمت ميں ذوی القربی کا حصہ

ذوی القربی سے مراد بنی ہاشم اور بنی مطلب ہیں بنی نوفل اور بنی عبدالشمس اگر چہ آپ کے چھا کی اولا دہیں مگریہ لوگ ذوی القربی میں شامل نہیں، کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کرنگر کا یا، بنی ہاشم اور بنی مطلب دونوں ایک ہیں۔
آپ ﷺ کے پانچویں حصہ میں آپ کے اہل قرابت کا حصہ رکھا گیا ہے، لیک گروہ کی رائے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے کہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد ذوی القربی کا بید حصہ کس کو پہنچتا ہے؟ ایک گروہ کی رائے میہ ہے کہ بنی ﷺ کے بعد بید صدائ خص کے اقرباء کو پہنچ گا جو حضور ﷺ کی جگہ حصہ منسوخ ہوگیا، دوسرے گروہ کی رائے میہ ہے کہ حضور ﷺ کی جگہ خلافت کی خدمت انجام دے گا، تیسرے گروہ کے نزدیک بید حصہ خاندان نبوت کے فقراء میں تقسیم کیا جاتا رہے گا۔

#### خمس ذوى القربى:

تا قیامت ہرامام وامیران کودوسروں پرمقدم رکھے گا،امام شافعی رَخِمَنُلدللْهُ تَعَالیٰ ہے بھی یہی منقول ہے۔ (مرطبی)

اذ اَنت مربالعُدوۃ الدنیا و همر بالعدوۃ القصویٰ، عُدوۃ میں عین پرتینوں اعراب ہیں اس کے معنی ہیں ایک جانب، دُنیا ادنی سے بنا ہے جس کے معنی ہیں قریب تر، آخرت کے مقابلہ میں اس دنیا کو دنیا اس لئے کہتے ہیں کہ بی آخرت کے مقابلہ میں قریب ترہے، اورقصویٰ، اقصٰی ہے ہے اس کے معنی ہیں بعید تر۔

لِیَهْلِكَ مَنْ هَلْكَ عَن بینة النح یعنی علی وجه البصیرت به بات ثابت ہوجانے کے جوزندہ رہااس کوزندہ ہی رہنا چاہئے تھا اور جو ہلاک ہوا سے ہلاک ہی ہونا چاہئے تھا، یہاں زندہ رہنے اور مرنے والوں سے افراد مراد نہیں ہیں، بلکہ اسلام اور کفر مراد ہیں، مطلب بیہے کہ یہاں موت و حیات سے اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں، بلکہ معنوی موت و حیات یا ہلاکت و نجات مراد ہے معنوی حیات اسلام وایمان ہے اور موت، شرک و کفر۔

اس آیت میں محاذ جنگ کا نقشہ بتایا گیا ہے مسلمان عدوۃ الدنیا کے پاس تھے اور کفار عدوۃ القصویٰ کے پاس، مسلمانوں کا مقام میدان کے اس کنارہ پر تھا جو مدینہ سے بعیدتھا، اور الوسفیان کا تجارتی قافلہ جس کی وجہ سے یہ جہاد کھڑا گیا تھا وہ کفار کے شکر سے قریب اور مسلمانوں کے شکر کی زدسے باہرتین میل کے فاصلہ پر سمندر کے کنار سے کپل رہاتھا، اس نقشۂ جنگ کے بیان سے مقصد یہ بتلا ناہے کہ جنگی اعتبار سے مسلمان بالکل بے موقع غلط جگہ پر تھہرے تھے جہاں سے دشمن پر قابو پائے بلکہ اپنی جان بچانے کا بھی کوئی امکان بظاہر نہیں آتا تھا۔

تربیع ہے ؟ پر جیم : اےابیان والو! جب تمہاری کسی کا فرجماعت سے مڈبھیٹر ہوجائے تو ان سے قبال کے لئے ثابت قدم رہو، بز دلی نہ دکھاؤاوراللّٰدکو کثر ت سے یا دکرواوراس سے نصرت کی دعاءکرو، تو قع ہے کتمہیں کا میا بی نصیب ہوگی ،اللّٰداوراس کے رسول کی اطاعت کرواور آپس میں اختلاف نہ کروور نہ تو تمہارے اندر کمزوری پیدا ہوجائے گی اور تمہاری ہواا کھڑجائے گی ، تمہاری شوکت وطاقت جاتی رہے گی ، صبر ہے کا م لو ، یقیناً اللّٰہ نصرت واعانت کے ذریعہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اوران جیسے نہ ہو جاؤ جواپنے گھروں سے اپنے قافلے کو بچانے کے لئے اتراتے ہوئے لوگوں کو (شان وسامان) دکھاتے ہوئے نکلے تھے،اور قافلے کے پچ نکلنے کے بعدوہ لوٹ کرنہیں آئے (جب ان سے کہا گیا کہ واپس چلو) تو انہوں نے کہا ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک کہ (میدان بدر میں) شراب نوشی نہ کرلیں،اوراونٹوں کو ذبح نہ کرلیں،اور گانے بجانے والی لونڈیاں گابجانہ لیں،اورلوگ ہماری بہادری کی تعریف نہ کریں اور وہ لوگوں کوالٹد کےراستہ سےرو کتے ہیں اور جو پچھوہ کرتے ہیں اللہ اس کاعلمی احاطہ کئے ہوئے ہے (تعملون) یاءاور تاء کے ساتھ ہے ،اللہ اس کا ضرور صلہ دے گا ،اس وفت کو یا دکروجب وقت ہمت دلائی جب ان کواپنے وشمن بنی بکر نے بناوے کا اندیشہ ہوا، اور ان سے کہا کہ آج تم پر کوئی غالب آنیوالانہیں، اور کنانہ (بنی بکر) کی طرف ہے میں تمہارامد دگار ہوں ،اورانگیس ای کے پاس اس علاقہ کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا تھا، اور جب دونوں جماعتوں (بیعنی)مسلمانوں اور کا فروں کا مقابلہ ہوا، اور ابلیس نے فرشتوں کو دیکھا تو بھا گتے ہوئے الٹے پاؤں پھر گیا،اورابلیس کا ہاتھ حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھااور جب مشکر کا پی نے اہلیس سے کہا کیاتم ہم کواس حالت میں حچوڑتے ہو؟ توابلیس نے جواب دیامیں تمہاری مدد کرنے سے بری (معذور ) ہوں ،اس لئے کہ میں فرشتوں کو دیکھر ہاہوں جن کوتم نہیں دیکھرے، مجھے خدا ہے ڈرلگتا ہے یہ کہوہ مجھے ہلاک کردے گا ،اور خدابڑی سخت سزا دینے والا ہے۔

## عَجِفِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِوُلْ اللّٰهُ: فِئَةَ بَمَعَىٰ جَاءَت بِياسم جَعْ ہِاں كالفظاً كو اَور دَو لِهِ كَ لِيُ مِستعارَبْ، دَوْلَة بَمَعَىٰ حَرب وغلبه استعالَ ہوتا ہے دِولٌ، وَلَهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

سورة انفال (٨) پاره ١٠ جَمُّ الكَنْ فَيْ فَيْ حَمُّ الكَنْ فَيْ حَمُّ الكَنْ فَيْ حَمُّ الكَنْ (كَلَادَوْمُ) فَ حَمُّ الكَنْ فَيْ حَمُّ الكَنْ (كَلَادَوْمُ) فَيُعْمَ حَمُّ الكَنْ (كَلَادَوُمُ) فَيُعْمَ حَمُّ الكَنْ (كَلَادَوُمُ) فَيُعْمَ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ

## تِفَيْهُوتَشِيَ

## جنگی آ داب و مدایات:

یا ایُھا الّذِیْنَ آمنوا إِذَا لقیتمرفئةً، مسلمانوں کو جنگ کےسلسلہ میں یا پنج ہدایتیں دی جارہی ہیں،اوروہ آ داب بتائے جارہے ہیں جن کومقابلہ کے وقت ملحوظ رکھنا ضروری ہے سب سے پہلی ہدایت جو کہ فنتح وکا مرانی کا نشان ہے بیہ کہ دشمن سے مقابلہ کے وقت ثابت قدمی اوراستقلال ہے کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں گھہر ناممکن ہی نہیں ہے تا ہم اس ہے تحرف وتحیز کی دونوں صورتیں مشتنی ہوں گی جن کی وضاحت سابق میں گذر چکی ہے کیونکہ بعض دفعہ ٹابت قدمی کے لئے تھ ف یا تحیز نا گزیر ہوتا ہے، دوسری ہدایت بیر کہ اللہ کی طرف کثر ت سے متوجہ رہے اور اگر مسلمانوں کی تعدا دزیادہ ہوتو کثرت کی وجہ ہے ان کے اندر عجب وغرور پیدانہ ہو بلکہاصل توجہ اللہ کی املاح پر ہے، تیسری ہدایت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے ظاہر بات ہے کہ ان نا زک حالات میں اللہ اور رسول کی اطاعت نہا ہے جب کے اگر جہاطاعت ہر حال میں ضروری ہے مگر میدان جنگ میں اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہےا بسے موقع پرتھوڑی ہی نافر مائی بھی اللہ کی مدد سےمحرومی کا باعث بن سکتی ہے ، چوتھی مدایت یہ کہ آپس میں اختلاف نه کرواس سے تم بز دل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہواا کھڑ جائے گی، اور یا نتجویں ہدایت بیہ کہ حالات کتنے بھی سخت ہوں کتنے ہی مخصن مراحل ہے گذرنا پڑے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ یائے ،آپ کھیٹانے فرمایا''لوگودشمن سے مڈبھیڑ کی آرزو نہ کرواوراللہ سے عافیت مانگا کروتا ہم جب بھی دشمن ہے مقابلہ کی نوبت آ ہی جائے تو صبر سے کا م لو ( یعنی جم کرلڑو ) اور جان لو کہ جنت تلوارول کے سابیہ تلے ہے'۔ (صحیح بعداری کتاب المجهاد)

و لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراو رئاءَ الناس مشركين مكه جب مكه ع فكاتوار ات موئ برا \_ فخر وغرور کےساتھ نکلےمسلمانوں کواس شیوہ ہےمنع کیاجار ہاہے۔

## لشكر كفار كى بدر كى طرف روانگى:

کفار کالشکر مکہ سے اس شان سے نکلاتھا کہ گانے بجانے والی لونڈیاں ساتھ تھیں ،جگہ جگہ تھہر کھر رقص وسروداور شراب نوشی کی محفلیں سجاتے جارہے تھے اور جو قبیلے اور قریہ راستہ میں ملتے تھے ان پراپنی طاقت وشوکت اور اپنی کثر تِ تعداد اور اپنے ساز وسامان کارعب جماتے تھےاورڈینگیں مارتے تھے کہ بھلا ہمارے مقابلہ میں کون سراٹھا سکتا ہے۔

کفار کے نگلنے کا مقصد بیرنہ تھا کہ حق وانصاف کا حجنڈا بلند ہو، بلکہ اس لئے نگلے تھے کہ ایبا نہ ہونے پائے ، اوروہ واحد

جماعت جواس مقصد عظیم کے لئے دنیا میں اٹھی ہے اس کوختم کر دیا جائے تا کہ حق وانصاف کے پرچم کواٹھانے والا دنیا میں کوئی نہ رہے ، اس پرمسلمانوں کومتنبہ کیا جارہا ہے کہتم کہیں ایسے نہ بن جانا ،تمہیں اللہ نے ایمان اور حق پر تی کی نعمت دی ہے اس کا نقاضہ رہے کہتمہارے اخلاق میں یا کیزگی ہوتمہارا مقصد جنگ بھی یاک ہو۔

### یہ ہدایت آج بھی باقی ہے:

یہ ہدایت ای زماند کے لئے نہ تھی آئ کے لئے بھی ہاور ہمیشہ کے لئے ہے، کفار کی فوجوں کا جو حال اس وقت تھا وہی آئ جھی ہے قبہ خانے اور فواحش کے اڑے اور شراب کے پیٹے ان کے ساتھ جزء لایفک کی طرح لگے رہتے ہیں، بے شری کے ساتھ وہ عورتوں اور شراب کا زیادہ و سے زیادہ راش ما تکتے ہیں، اور فوج کے سپاہیوں کوخودا پی بھی قوم سے یہ مطالبہ کرنے میں باکنہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بڑی سے بڑی تعداد میں ان کی شہوتوں کا تھلونا بننے کے لئے پیش کرے پھر بھلا دوسری قوم ان سے کیا امیدر کھکتی ہے کہ اس کواپنی اخلاقی گندگی کی سنڈ اس بنانے میں کوئی کسراٹھ ارتھیں گے، بوسینیا ہرزے گود مینیاں میں جو پچھے ہواوہ اس کی تازہ مثال ہے، رہاان کا تکبر اور تفاخرتو ان کے ہر سپاہی کی چال ڈھال اور انداز نمائند میں وہ نمایاں دیکھا جا سکتا ہے، ان اظافی جا ستوں سے ریادہ ناپا کا ان کے مقاصد جنگ ہیں ان میں سے ہرایک نہیں ہو تھے ہوا۔ نہیں نظرایک فلاح انسانیت کی فلاح اور دہشت گردی کے خاتمہ کے سوا پچھ نہیں ہو پچھ ہے، ان کی جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا نہیں ہو پچھ تھا م انسانوں کے لئے پیدا کیا ہا اس بیتھ ہے، ان کی جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا نمام اور دست گر دین کر جین میں ہو پچھ تھا م انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے اس پر تنہا ان گو متصرف ہواور دوسرے اس کے نوکر چا کر اور خالیا میان وہ فیار کے طور طریقوں سے بھی بچیں اور ان ناپاک مقاصد میں بھی اپنی جان فیان وہ فیار کے طور طریقوں سے بھی بچیں اور ان ناپاک مقاصد میں بھی اپنی جان وہ ان وہ ان وہ ان کی بیدا کیا ہے کہ ان فیان و فیار کے طور طریقوں سے بھی بچیں اور ان ناپاک مقاصد میں بھی اپنی جان وہ ان وہ ان وہ ان وہ ان کی ہونے کہ سے کہ کے بیدائی کرتے ہیں۔

متندروایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب ابوسفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کرمسلمانوں کی زوسے نی نظے تو ابوجہل کے پاس قاصد بھیجا کہ اب تبہارے آگے بوصفے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جاؤاور قریش سرداروں کی بھی یہی رائے تھی مگر ابوجہل اپنے کہ وغر وراور شہرت پرتی کے جذبہ سے قسم کھا بیٹھا کہ ہم اس وقت واپس نہ ہوں گے جب تک چندروز مقام بدر میں پہنچ کراپی فتح کا جشن نہ منالیں، جس کے نتیج میں وہ اور اس کے بوے براے ساتھی و ہیں ڈھیر ہو گئے اور ایک گڑھے میں ڈالدیئے گئے۔ وافذ زیبن لھے مرالشیطن اعمالھم (الآیة) ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس تھو النظیفا کی روایت نقل کی ہے کہ جب قریش مکہ کالشکر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے مکہ سے روانہ ہوا تو ان کے دلوں پر ایک خطرہ اس کا سوارتھا کہ ہمارے قریب میں قبیلہ بنو برکھی جمارا دشمن ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے مقابلہ میں جا میں اور یہ دشمن قبیلہ موقع پاکر ہمارے گھر وں ، بورتوں ، بچوں پر چھاپہ مارد ہے تو ایپا نک شیطان سراقہ بن ما لک کی صورت میں اس طرح سامنے آیا کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈ ااور اس کے ساتھ ایک دستہ بہادر فوج کا ہے سراقہ اس علاقہ اور قبیلہ کا برداسردار تھا جس سے حملہ کا خطرہ تھان نے میں جھنڈ ااور اس کے ساتھ ایک دستہ بہادر فوج کا ہے سراقہ اس علاقہ اور قبیلہ کا برداسردار تھا جس سے حملہ کا خطرہ تھان نے میں جھنڈ ااور اس کے ساتھ ایک دستہ بہادر فوج کا ہے سراقہ اس علاقہ اور قبیلہ کا برداسردار تھا جس سے حملہ کا خطرہ تھان نے میں جھنڈ ااور اس کے ساتھ ایک دستہ بہادر فوج کا ہے سراقہ اس علاقہ اور قبیلہ کا برداسردار تھا جس سے حملہ کا خطرہ تھان نے دستہ بہادر فوج کا ہے سراقہ اس علاقہ اور قبیلہ کا برداسردار تھا جس سے حملہ کا خطرہ تھان

﴿ (نَصَرَم پِسَكِنَتُهُ إِ

آ گے بروھ کرقریشی جوانوں کے شکر سے خطاب کیااور دوطرح سے فریب میں مبتلا کر دیااول ہے کہ لا غیالیب لیکھرالیوم من المناس لعني آج تم يركوئي غالب نهيس آسكتا اسكئے كه مجھے دونوں فريقوں كى قوت كا نداز ہ ہے،اس كئے تمہيں يقين دلاتا ہوں كه تم ہی غالب رہو گے اور دوسری بیہ بات کہی کہ اِنسی جار لہ بھو مینی تم کو بنی بکر کی جانب سے جوخطرہ لاحق ہے میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہا یسے نہ ہوگامیں تمہارا جامی ہوں ، شیطان نے اس ترکیب ہے مشرکین مکہ کوان کے مقبل کی طرف دھکیل دیا۔ غزوۂ بدر میں چونکہ قریشی کشکر کی پشت پناہی کے لئے ایک شیطانی کشکر بھی آگیا تھا،اس لئے اللہ تعالی نے ان کے مقابلہ میں فرشتوں کا ایک شکر جبرئیل ومیکائیل کی قیادت میں بھیج دیا ،مگر جب شیطان نے جوسراقہ بن مالک کی شکل میں تھا ، جبرئیل امین اوران کے ساتھ فرشتوں کالشکر دیکھا تو گھبرااٹھااس وفت اس کا ہاتھا لیک قریشی جوان حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا فوڑ ااس سے ہاتھ چھڑا کر بھا گنا جا ہا جارث نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ اس نے سینہ پر مارکر حارث کوگرا دیا اوراپنے شیطانی لشکر کولیکر بھا گ کھڑا ہوا، حارث نے اسے سراقہ مجھتے ہوئے کہا کہا ہے عرب کے سردار سراقہ! تونے توبیکہاتھا کہ میں تمہارا حامی اور مدد گار ہوں اور عین میدان جنگ میں بیر کت کررہے ہوتو شیطان نے جواب دیا" اِنسی بسرٹی منکھراتی ادی مالا ترون اِنسی احاف المله" یعنی میں تمہارےمعاہدہ ہے بری ہو گیونکہ میں وہ چیز دیکھ رہاہوں جوتم نہیں دیکھ رہے (مرادفرشتوں کالشکرتھا)شیطان کی پسپائی کے بعدمشرکین مکہ کا جوحشر ہوناتھا ہو گیا ، جب باتی ماندہ لوگ مکہ پہنچے تو ان میں سے کسی کی ملاقات سراقہ بن ما لک سے ہوئی تو اس نے سراقہ کوملامت کی کہ جنگ بدر میں ہماری شک ہے ورسارے نقصان کی ذمہ داری جھھ پر ہے تو نے عین میدان جنگ میں پسپاہوکر ہارے جوانوں کی ہمت توڑ دی اس نے کہامیں نیٹمہاڑ ہے ساتھ گیا تھااور نہتمہارے کسی کام میں شریک ہوا (پیسب رواییتی ابن کثیرنے اپنی تفسیر میں نقل کی ہیں )۔

إِذَيْ يَقُوْلُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضَّ ضُعُفُ اعتقادٍ غَرَّهُوُلُو الى المسلمين دِينُهُمْ مُ اذَحَرَ جُوا مع قِلَتِهُم يُقالِلُهُمْ وَمَا اللهم يُنْصَرُونَ بِسَبَبِه قَقال تَعَالَى في جوابهم وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ يَعْلِبُ فَإِنَّ اللهَ عَزِيْرٌ غَالِبٌ عَلَى اَسْرِه حَكِيْمُ فَى صُنعِه وَلَوْتَرَى يا محمدُ إِذْ يَتُوفَى بالياءِ يَشِقُ به يَعْلِبُ فَإِنَّ اللهَ عَزِيْرٌ غَالِبٌ عَلَى اَسْرِه حَكِيْمُ فَى صُنعِه وَلَوْتَرَى يا محمدُ إِذْ يَتُوفَى بالياءِ والتاءِ اللّذِيْنَ كَفَرُوا الله كَلْ يَعْرِبُونَ حالٌ وُجُولُهُمُ هُمُ وَاذَ بَالْوَهُمْ بِهَ قَلْا يَعْلَيْكُ مَن مَديدٍ وَ يقولون لهم ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ الله الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَى مَا يَوْنَ عَلَم الله عَلَى مَا يَوْنَ عَلَم الله عَلَيْمُ الله عَلَم المَعْلَقُومَ وَالله عَلَيْمُ الله عَلَم الله عَلَى مَا يُولِي الله الله عَلَم العَقَابِ بِذُنُ عُلْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَم الله عَلَى مَالِي الله عَلَم الله عَلَى مَا عُولَ الله عَلَمُ عَلَيْ وَالله عَلَمُ الله عَلَم الله عَلَم عَلَى مَا عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم عَلَوْهُ الله عَلَم عَلَيْ وَلَا كَتَهُ عَلَى مُعَلِّم الله عَلَم عَلَى عَلَيْهُمُ الله عَلَم عَلَوْهُ الله عَلَم الله عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَيْ عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَمْ الله عَمْ عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم ال

عليه وسلم اليهم بالكفر والصَّدَعن سبيل الله وقتال المؤمنين وَانَّ الله سمِيعُ عَلِيمُ الْكُورُ وَلَهِ مَ وَالَّذِينَ مِنْ قَدِيمُ مِعه وَكُلُّ مِنَ الْاَسْمِ الْمُكَذِّبَةِ وَالَّذِينَ مِنْ قَدْ بِهِمُ وَالْمُلْكُنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ت بعد ہے۔ تیر جیکی : اور جبکہ منافقین اور آق کی کہ جن کے قلوب میں ضعفِ اعتقاد کا روگ لگا ہوا تھا کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو توان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے گئے کہا پئی قلتِ تعداد کے باوجودا یک بڑی جماعت کے ساتھ لڑنے کے لئے اس خام خیالی کی وجہ ہے کہ دین کے سبب ہے ان لکی مدہ کی جائے گی نکل پڑے ہیں ،اللہ تعالی نے ان کے جواب میں فر ما یا حالا نکه اگر کوئی اللّه پر بھروسه کرے تو وہ غالب ہوگا یقیناً اللّٰہ تعالیٰ الْہے امریر غالب اوراپنی صنعت میں باحکمت ہے کاش اے محرتم اس حالت کود مکھے سکتے جبکہ فرشتے کا فروں کی روح قبض کرتے ہیں (یتو فیلی) یاءاور تاء کے ساتھ ہے،ان کے منہ پراور ان کے کولہوں پر لوہے کے ہتھوڑ وں سے مارتے ہیں اوران سے کہتے ہیں آگ میں جلنے کا مزہ چکھو ،اور کو' کا جواب، کسر أیْتَ اَمْ راً عظیما ،محذوف ہے، یہتمہارےان اعمال کےسبب ہے ہے جن کوتم پیشگی مہیا کر چکے ہو ہاتھوں سے نہ کہ دیگراعضاء سے تعبیراس لئے کیا ہے کہا کثر اعمال میں ہاتھوں سے شرکت ہوتی ہے، ورنہاللّٰدا پنے بندوں پرظلم کرنے والانہیں ہے کہان کو بغیر سی قصور کے سزادے بیمعاملہ ان کے ساتھ ای طرح پیش آیا جس طرح فرعون کے اور ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ پیش آیا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو ماننے ہے انکار کیا تو اللہ نے ان کوان کے گنا ہوں کی سز امیں پکڑ لیا جملہ، تکے فَسرُ و ۱،اوراس کا مابعداس کے ماقبل کے لئے مفتِر ہ ہے، بےشک اللہ تعالی اپنے منشاء کے بارے میں قوی ہےاور سخت عذاب والا ہے بیرکا فروں کوعذاب دینااس وجہ ہے ہوا کہاللہ تعالی کا بید ستورنہیں کے کسی قوم پرنعمتوں کا انعام فرمانے کے بعداس کو قتمت (زحمت) ہے بدل دے جب تک وہ قوم اپنے طرزعمل کوخود ہی نہ بدل دے ، (بعنی) اپنے او پرنعمتوں کے مقتضی (شکر) کو ناشکری ہے بدل دیں ، جیسا کہ کفار مکہ نے بدل دیا، ( تواللہ نے )ان کی شکم سیری کوفاقہ سے اور ان کے امن کوخوف سے اور نبی ﷺ کی بعثت کو ( جو کہ اعظم نعمت ہے)انکار سے اور راہ خدا سے رو کئے ہے اور مونین کے ساتھ قال کرنے ہے (بدل دیا) اور بلا شبہ اللہ تعالی سب کچھ سننے ﴿ (نَصُزُم پِسَالشَهُ ]>

والا (اور) جانے والا ہے آل فرعون اور ان سے پہلوں کے ساتھ جو پھی پیش آیا وہ ای ضابطہ کے مطابق پیش آیا، کہ انہوں نے اپنے رہ بی آیتوں کو جھٹا یا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کردیا، اور قوم فرعون کو مع فرعون کے فرق کردیا ہے شک سے تکذیب کرنے والی تمام قو میں ظالم تھیں، اور آئندہ آیت بی قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی، یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لائے (خصوصًا) ان میں سے وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہیکہ وہ مشرکیین کی مدونہ کریں گے پھر وہ بار بار اپنے اس عبد کو تو ڑتے ہیں جوانہوں نے آپ سے کیا اور سے آپ نے معاہدہ کیا ہیکہ وہ مشرکیین کی مدونہ کریں گیر وہ بار بار اپنے اس عبد کو تو ڑتے ہیں جوانہوں نے آپ سے کیا اور کو عبد تو ڑتے میں خواب اور سزا کے ذریعہ الی خبر لو کہ وہ فور گیا ہوں کی عذاب اور سزا کے ذریعہ الی خبر لو کہ وہ کو گیا ہوں کی عذاب اور سزا کے ذریعہ الی خبر لو کے اس کے علامات کے ذریعہ ہوں اس سے عبرت حاصل کرلیں اور اگر (اے محمد) شہیں گی قوم سے جس نے تم سے معاہدہ کیا تو ڈریجے رعملی مسواء) یہ فاہذ اور مذہو فن دونوں سے حال ہے حال یہ کنقش عبد میں جا نکاری کے اعتبار سے دونوں برابر ہوں (لیعن نقش عہد کا دونوں کو علم ہو) باہی صورت کہ آپ ان کو شخ عہد کی اطلاع کر دیں تا کہ وہ آپ کو بدع ہدی کے ساتھ متم نہ کریں، اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسٹر کئی فرما تا۔

# جَعِيق الرَّيْ لِيَنْ اللَّهِ الْمَالِيَّةِ الْمِلْ الْمَالِيَةِ الْمِلْ الْمِنْ الْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ا

جَوْلَ الله عزيز حكيم، الله عزيز حكيم، ولالت كرر مائي يتوكل) كى جزاء محذول المحاوروه يَغلبُ ہے، الله عزيز حكيم، ولالت كرر ہاہے۔

مین والی بر تری مضارع کاصیغہ ہے جوحال واستقبال پر دلالت کرتا ہے اور اِذیت و فسی ، ماضی پر دلالت کرتا ہے اسلئے کہ اِذ مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے لہٰ دا دونوں جملوں میں منافات ہے۔

جِيجُ لَيْعِ: لَوْ مضارع كو ماضى كے معنی میں كرديتا ہے لہذا دونوں جملوں میں كوئی منا فات نہیں ہے۔

فِحُولَكُم : حال، لِعني يَضربون، ملائكة ہے، با لذين كفروا ہے مال ہے نہ كہ صفت \_

فِيْ فُلْكُ ؛ مقامِعَ، مِقْمَعَة، كى جَمْع بِ تصورُ ا، كرز، بروزن مِكنسَةً.

فِيْ فُلِكُمْ : يقولون لهمر اس ميں ايك سوال مقدركے جواب كى طرف اشارہ ہے۔

مین وال با خوف و اکاعطف یَٹ رِبُوْنَ برِہے،اور بیعطف انشاء علی الخبر ہے جو کہ سخس نہیں ہے دوسرااعتراض بیر کہایک ہی جملہ میں غائب اور حاضر کا اجتماع ہور ہا ہی مستحسن نہیں ہے۔

جِيُّ لَثِيْ : ذوقوا ہے پہلے یہ قولون محذوف ہے جیبا کہ مفتر علام نے صراحت کردی ہے،لہذادونوں اعتراض دفع ہوگئے،

کُو کے جواب کو ہولنا کی کی عظمت و ہیبت کو ٹابت کرنے کے لئے حذف کردیا ہے، جس کو مفتر علام نے کُسر اُنیتَ اصرًا عظیمًا کہ کر خلامہ کردیا ہے۔

قَوُلَیْ : دَابُ هلؤ لاء اس میں اشارہ ہے کہ کداب آل فرعو نہ مبتداء محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے کل میں رفع کے ہے، لہذا کلام کے ناتمام ہونیکا اعتراض ختم ہوگیا، اور بیاعتراض بھی ختم ہوا کہ یہاں شبہ کے بغیر تشبیہ لازم آرہی ہے۔ قَوُلِی : جُمْدَلَةُ کَفَرُوا مُفَسِّر قُ لِمَا قَبْلَهَا ، یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال بیہ کہ مسلسل جملے کے درمیان والدذین کفروا من قبله مر، کوس مقصد کے لئے فاصل لایا گیا، جواب بیہ کہ بیما قبل کے جملہ کی تفسیر ہی ہے لہذا یہ صلا بیا گیا، جواب بیہ کہ بیما قبل کے جملہ کی تفسیر ہی ہے لہذا یہ صلا بالا جبنی نہیں جواعتراض واقع ہو۔

فِحُولَكُ : بالنِفْمَة يانقام الماسم م-

فَحِوُّلَی ؛ اِطْعَامِهِمْ اس میں اشارہ ہے کہ ما بانفسہ مرسے مرادانعامات مثلاً کھانا وغیرہ مراد ہیں نہ کہ حالات لہذا بیاعتراض ختم ہوگیا کہ قریش اور آل فرعون کے لئے حالات مرضیہ تھے ہی نہیں کہ ان کو حالات نامرضیہ سے بدل دیا گیا۔ (تردیح الارداح) فَحُولِ لَی : تَجدَنَّهُمْ ، ای تظفر نَّهُمْ وَتعلِلاَنَّهُمْ.

قِحُولَهُ : بِالْتَنْكِيْلُ، (تفعيل) عبرتناك سزاديلك

فِيَوْلِكَ : أَنْتَ وَهُمْ ،اس ميں اشارہ ہے كہ مستويّة ، تابد اور منبوذ (يعنی فاعل اور مفعول) دونوں سے حال ہے۔

#### تِفَسِيرُوتَشِينَ

میں بیان کیا گیا ہے کہاللہ تعالی کا عام قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالی اپنی نعمتیں مبذول کرتا ہے اور وہ قوم ان نعمتوں کی قدر نہ کرےاوران نعمتوں کاشکرادا کرنے کے بجائے ان کی ناشکری براتر آئے اورمنعم ومحسن کے سامنے جھکنے کے بجائے تکبر کااندازا ختیار کرےسرتشلیم خم کرنے کے بجائے سرکشی کرے تواللہ تعالی ایسے ناشکروں سے وہ نعمت چھین لیتا ہےاوران نعمتوں کوزحمتوں میں بدل دیتا ہے،قو م فرعون اوران سے پہلی قو موں نے بھی جب اللّٰہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو ان نعمتوں کوان ہے سلب کر کے ان کومصیبتوں میں مبتلا کر دیا گیا۔

ذالك بأنَّ اللَّه لَمْريك مغيرًا نعمة الن الله تعالى في اعطاء نعمت كے لئے كوئى ضابط بيان تہيں فرمايانه ان كے لئے كوئى قیدلگائی نہان کوئسی اچھے عمل پرموقوف رکھا کیونکہا گراہیا ہوتا تو سب سے پہلی نعمت جوخود ہماراو جود ہےاوراس میں قدرت حق جل شانہ کی عجیب صنعت گری ہے ہزاروں نعمتیں ودیعت رکھی گئی ہیں بیعمتیں ظاہر ہے کہاس وقت عطا ہوئیں جب کہ نہ ہم تھے اور نہ ہمارا کوئی عمل ،اگر جن تعالی کےانعامات واحسانات بندوں کے نیک اعمال کے منتظرر ہاکرتے تو ہماراوجود ہی قائم نہ ہوتا۔ حق تعالی کی نعمت ورحمت تو اس کے رہب العالمین اور رحمٰن ورحیم ہونے کے نتیجہ میں خود بخو د ہے البیتہ اس نعمت ورحمت کو قائم رہنے کا ایک ضابطہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جس قوم کواللہ تعالی کوئی نعمت دیتے ہیں اس ہے اس وقت تک واپس نہیں لیتے جب تک وہ اپنے حالات اور اعمال کو بدل کرخودگوال نعتوں کاغیر مسحق قرار نہ دے لے، حالات کے بدلنے ہے مرادیہ ہے کہ اچھے اعمال اور حالات کو بدل کر بُرے اعمال اور برے حالات اختیار کرے یا بیہ کہ اللہ کی معتیں مبذول ہونے کے بعد جب اعمالِ بداور گنا ہوں میں مبتلا تھانعمتوں کے ملنے کے بعدان سے زیادہ برکہا عمالِ میں مبتلا ہوجائے۔

اس تفصیل ہے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جوقو موں کا ذکر بچھلی آیات میں آیا ہے بھنی کفار قریش اور آلِ فرعون ان کالعلق اس آیت سے اس بنا پر ہے کہ بیلوگ اگر چہاللہ تعالی کی تعمین ملنے کے وقت بھی کچھا چھے حالات میں نہیں تھے سب کے سب مشرک و کا فرتھے لیکن انعامات کے بعد بیلوگ اپنی بدعملیوں اورشرارتوں میں پہلے ہے زیادہ دلیراور بے باک ہو گئے ،آل فرعون نے بنی اسرائیل پرطرح طرح کے مظالم شروع کردیئے پھرحضرت موسیٰ علاق کاڈ ڈلائٹکلا کے مقابلہ اور مخالفت پر آ مادہ ہو گئے جوان کے پچھلے جرائم میں ایک نہایت فتیج اضافہ تھا جس کے ذریعہ انہوں نے اپنے حالات مزید برائی کی طرف ڈالدیئے تو اللہ تعالی نے بھی اپنی نعمت کونقمت وعذاب ہے بدل دیا ،اسی طرح مشرکین مکہا گر چے مشرک وبڈمل تھے لیکن اس کے ساتھان میں کچھا جھے اعمال مثلاً صلەرتمى،مہمان نوازى،حجاج كى خدمت، بيت الله كى تعظيم وغير ہ بھى تھے،الله تعالى نے ان پر دين ودنيا كے درواز ہے كھول ديئے د نیامیں ان کی تجارتوں کوفروغ دیااورا یسے ملک میں جہاں کسی کا تجارتی قافلہ سلامتی ہے نہ گذرسکتا تھااِن لوگوں کے تجارتی قافلے ملک شام ویمن میں جاتے اور کامیاب آتے تھے جس کا ذکر سور ہُ لایلف میں بھی ہے۔

اور دین کے اعتبار سے انھیں و عظیم نعمت عطا ہوئی جو بچھیلی کسی قوم کونصیب نہیں ہوئی کہ سیدالا نبیاء خاتم النبیین ﷺ ان میں مبعوث ہوئے اللہ تعالی کی آخری اور جامع کتاب قر آن ان میں جیجی گئی۔

----= ﴿ وَمَ ذَمْ يِ بَلْشَ لِ اِ ﴾ -

گران لوگوں نے اللہ تعالی کے ان انعامات کی شکر گذاری اور قدر کرنے اور اس کے ذریعہ اپنے حالات کو درست کرنے کے بجائے پہلے ہے بھی زیادہ گندے کر دیئے کہ صلہ رحمی کو چھوڑ کر مسلمان ہوجانے والے بھائی بھیبچوں پروحشیانہ مظالم کرنے لگے، مہمان نوازی کے بجائے مسلمانوں پر آب و دانہ بند کرنے کے عہد نامے لکھے گئے، تجاج کی خدمت کے بجائے مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکنے لگے، یہ وہ حالات تھے جن کو کفار قریش نے بدلا، اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کو تھمتوں اور اپنے انعام کو انتقام کی صورت میں تبدیل کر دیا کہ وہ وہ نیا میں بھی ذلیل وخوار ہوئے، اور جوذات رحمۃ للعلمین بن کر آئی تھی اس کے ذریعہ انہوں نے اپنی موت وہلاکت کو دعوت دے دی۔

(معارف)

#### مدینہ کے یہود سے معاہدہ:

الكَذِيْنَ عَهَدتٌ منهم ، اس آيت ميں خاص طور سے يہود كى طرف اشارہ ہے ، نبى ﷺ نے مدينه ميں تشريف لانے كے بعدسب سے پہلے ان ہی کے ساتھ حسن جوار اور باہمی تعاون ومددگاری کا معاہدہ کیا تھا اور اپنی حد تک پوری کوشش کی تھی کہ ان سے خوشگوار تعلقات قائم رہیں، نیز دینی حیثیت ہے بھی آپ یہود کومشر کین کی بہنسبت اپنے قریب سمجھتے تھے اور ہر معاملہ میں مشرکین کے بالمقابل اہل کتاب کوتر جیجے دیتے تھے،کیکن ان کے علماءاور مشائخ کوتو حید خالص اور اخلاق صالحہ کی وہ تبلیغ اور اعتقادی وملی گمراہیوں پر وہ تنقیداورا قامت دین حق کی وہ سعی جونبی ﷺ کررہے تھےایک آن نہ بھائی تھی اوران کی پیہم کوشش بیقی کہ بینی تحریک سی طرح کا میاب نہ ہونے پائے اس مقصد کے لئے وہ مدینہ کے منافق مسلمانوں سے ساز باز کرتے تھے اسی کیلئے وہ اوس وخزرج کےلوگوں میں ان کی پرانی عداوتوں کو بھڑ کا تے تھے جواسلام سے پہلے ان کے درمیان کشت وخون کی موجب ہوا کرتی تھیں،اسی کے لئے قریش اور دوسرے مخالف اسلام قبیلوں سے ان کی خفیہ سازشیں چل رہی تھیں اور یہ سب حر کات اس معاہد ہُ دوستی کے باوجود ہور ہی تھیں جو نبی ﷺ اور ان کے درمیان لکھا جا چکا تھا، جب جنگ بدروا قع ہوئی تو ابتداء میں ان کا خیال تھا کہ قریش کی پہلی ہی چوٹ اس تحریک کا خاتمہ کردے گی لیکن جب نتیجہان کی تو قعات کے خلاف نکلاتوان کے سینوں کی آتش حسداورزیادہ بھڑک اٹھی ،انہوں نے اس اندیشہ سے کہ بدر کی فتح کہیں اسلام کی طاقت کوایک مستقل خطرہ نہ بنادےا بنی مخالفانہ کوششوں کو تیز کر دیاحتی کہان کا ایک لیڈر کعب بن اشرف (جوقریش کی شکست سنتے ہی چنخ اٹھا تھا کہ آج زمین کا پیٹے ہمارے لئے اس کی پیٹھ ہے بہتر ہے ) خود مکہ گیا،اور وہاں اس نے ہیجان انگیز مرثیہ کہہ کر قریش کوانتقام کا جوش دلایا،اس پربھی ان لوگوں نے بس نہ کی ، یہودیوں کے قبیلے بنی قینقاع نے معاہرہُ حسن جوار کے خلاف ان مسلمان عورتوں کو چھیٹر نا شروع کر دیا جوان کی بستی میں کسی کام سے جاتی تھیں ، جب نبی ﷺ نے ان کواس حرکت پر ملامت کی تو انہوں نے جواب میں دھمکی دی کہ بیقریش نہیں ہیں، ہم لڑنے مرنے والے لوگ ہیں اورلڑ نا مرنا جانتے ہیں جب ہمارےمقابلہ میں آؤگے تب پنہ چلے گا کہمرد کیسے ہوتے ہیں۔

## معاہدہ کا کوختم کرنے کی صورت:

#### ايفائے عہد کا ایک عجیب واقعہ:

ابوداؤد، ترندی، نسانی، اما م احمد بن طنبل نے سلیم بن عامر کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا کیک قوم میمی رومیوں سے ایک خاص مدت تک کے لئے نا جنگ معاہدہ تھا، معاہدہ کی میعاد ختم ہونے کے قریب تھی حضرت معاویہ کشخی النائنگا کہ اس معاہدہ کی میعاد ختم ہوتے ہی دیمی کی ایس معاہدہ کی میعاد ختم ہوتے ہی دیمی کر اس معاہدہ کی میعاد ختم ہوتے ہی دیمی کر دیں مگر عین اس وقت جب حضرت امیر معاویہ کالشکر اس طرف روانہ ہور ہاتھا کہ ایک عمر رسیدہ خض گھوڑ بے پر سوار بڑے زور سے بینو ہ لگار ہا ہے ''المللہ احبو الله احبو و فاءً لا عدر اً''اس کا مطلب بیتھا کہ ہم کو معاہدہ کی پابندی کرنی جاہئے اس کی خلاف ورزی نہ کرنی چاہئے ، آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی قوم سے سلی یا ناجنگ معاہدہ ہوجائے تو چاہئے کہ اس کی خلاف نہ کوئی گرہ کھولیں اور نہ با ندھیں ، حضرت امیر معاویہ کشکانگائی کواس کی اطلاع دی گئی دیکھا تو اعلان کرنے والے حضرت عمر بن عب صابی تھے، حضرت امیر معاویہ نے فوراً ہی اپنی فوج کووا پس بلالیا۔

- ﴿ الْمُتَزَمُ بِبَالشَّرُ الْ

### بلااعلان حمله کرنے کی اجازت کی صورت:

یہاں یہ بات بھی جان لینی ضروری ہے کہ اسلامی قانون صرف ایک صورت میں بلااعلان حملہ کرنے کی اجازت دیتا ہے اور وہ صورت وہ ہے کہ فریق مخالف علی الاعلان معاہدہ کوتوڑ چکا ہوا وراس نے ہمارے خلاف صریح طور پر معاندانہ کارروائی کی ہو، اس صورت میں بیضروری نہیں رہتا کہ ہم اے آیت مذکورہ بالا کے مطابق ننخ معاہدہ کی اطلاع دیں بلکہ ہمیں اس کے خلاف بلا اعلان جنگی کارروائی کرنے کاحق حاصل ہوجا تا ہے، فقہاء اسلام نے بیا ستثنائی حکم نبی ﷺ کے اس فعل سے نکالا ہے کہ قریش نے جب بنی خزاعہ کے معاملہ میں صلح حد یہ یہ کوعلانہ یقوڑ دیا تو آپ نے پھر انھیں فنخ معاہدہ کی اطلاع کی کوئی ضرورت نہیں مجھی، بلکہ بلا اعلان مکہ پر چڑھائی کردی، لیکن اگر ہم کسی موقع پر اس قاعدہ استثنائی سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو ضروری ہے کہ وہ تمام حالات ہمارے پیش نظر رہیں جن میں نبی ﷺ نے یہ کارروائی کی تھی۔

وَنَوْلَ فِيمِن اَفْلَتَ يَوْمَ بدر وَلاَيْحُسُّرُنَ يا محمد الَّذِيْنَ كَفَرُواسَبَقُواْ الله اى فَاتُوهُ إِنَّهُمُ لايُعجَزُونَ ﴿ يَفُوتُونَهُ وَفَى اَخُرى بفتحِ أَنَّ على تقديرِ يَفُوتُونَهُ وَفَى قَراء قا بالتحتانية فالمفعول الإبل محذوف اى أنفُسَهُم وفى أخرى بفتح أنَّ على تقديرِ اللام وَاعِدُّوالَهُمْ لِقتالِهِم مَّاالسَّطَعْتُمُونَ وَقَوْ فَالَ صلى اللّهِ تَلْهُبُونَ تُخَوِفُونَ به بِهِ عَدُولَاللهِ وَعَدُوكُمُ اى وَمِنْ رِياطِ الْخَيْلِ مصدر بمعنى حبيبها في سبيل اللهِ تَلْهُبُونَ تُخَوِفُونَ به بِهِ عَدُولَاللهِ وَعَكُوكُمُ اى كَفَارَهُ مَنْ وَالْمُونُ وَنَعُمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَمُومَ أَى عَيْرِهم وهم المنافقون اواليهولُ الاَقْعُلَمُونَهُمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَمَا اللهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ يَوْفُولُ اللهُ يَعْلَمُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى عنه هذا منسوحٌ باية السّيفِ السين وفتجها الصلح فَاجُمَتُ لَهَا وَعَاهِدُهم قَالَ ابنُ عباس رضى الله تعالى عنه هذا منسوحٌ باية السّيفِ السين وفتجها الصلح فَاجُمَتُ لَهَا وعَاهِدُهم قَالَ ابنُ عباس رضى الله تعالى عنه هذا منسوحٌ باية السّيفِ السين وفتجها الصلح فَاجُمَتُ لَهَا وعَاهِدُهم قَالَ ابنُ عباس رضى الله تعالى عنه هذا منسوحٌ باية السّيفِ السين وفتجها الصلح فَاجُمَتُ لَهَا وعَاهِدُهم قَالَ ابنُ عباس رضى الله تعالى عنه هذا منسوحٌ باية السّيفِ السين وفتجها الصلح فَاجُمَتُ لَهَا وَالْكُونُ وَلَوْ عَلَى اللهُ عُواللّهُ فَقُولُ اللهُ هُوالسّمِينُ لللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنِينَ اللّهُ عَلَى اللهُ عُولَكُ عَلَى اللّهُ عُولِينَ اللّهُ عَرَيْلُ عَلَى اللّهُ عُرِينَ فَاللّهِ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَرْبُكُ عَلَى اللهُ عَنْ حَمْمَة اللّهُ عَرْبُكُ عَلَى اللّهُ عَرْبُكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ حَمْمَة اللّهُ عَرْبُكُ عَلَى اللهُ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْبُكُ عَلَى اللّهُ عَرْبُكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْبُكُ عَلَى اللّهُ عَرْبُكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْبُكُ عَلَى اللّهُ عَرْبُكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ حَمْمَة عَنْ حَمْمَة وَلَا اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

تر بھی جنہوں نے یوم بدر میں راہ فراراختیار کی تھی، کی بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے یوم بدر میں راہ فراراختیار کی تھی، اے محمد طِلِقَاعِیْ تم ہر گزید نہ مجھو کہ بیہ کا فراللہ (کی پکڑ) ہے نے کرنگل جائیں گے، بیاللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہاس سے بچکر نگل سکتے ہیں،اورایک قراءت میں (لا یہ حسک بُنَّ) یا ہے تحانیہ کے ساتھ (یہ حسک بَنَّ) کا مفعولِ اول محذوف ہے اور وہ بھرنگل سکتے ہیں،اورایک قراءت میں (لا یہ حسک بُنَّ) یا ہے تحانیہ کے ساتھ (یہ حسک بَنَّ) کا مفعولِ اول محذوف ہے اور وہ

< (مَئزَم پِبَلشَنِ)>-</

اَنفُسَهُمْ، ہےاورایک قراءت میں اَنَّهم ہمزہ کے فتحہ اورلام کی تقدیر کے ساتھ ہے ای لِانَّهُمْ، اوران سے جنگ کے لئے مقدور بھر قوت مہیا رکھو، آنخضرت ﷺ نے فرمایا وہ تیراندازی ہے (رواہ مسلم) اور (تیار) بندھے رہنے موالے گھوڑے، (رباط)مصدرہے بمعنی اللہ کے راستہ میں محبوس رکھنا، (تا کہ) تم اس کے ذریعیہ اللہ کے اوراینے دشمن کفار مکہ کو خوف ز دہ کرسکو،اوران کے علاوہ دوسرول کو بھی ، یعنی ان کے غیر کو،اوروہ منافقین اوریہود ہیں، جن کوتم نہیں جانتے ،اللہ ان کو جانتا ہے اور جو بچھتم اللہ کے راستہ میں خرچ کرو گےتم کواس کا پورا بورا اجردیا جائیگا اورتمہارے او پرظلم نہ کیا جائیگا ، کہ اس اجرمیں سے پچھکم دیا جائے ، اور (اےمحمد ﷺ) اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوجائے سے لسمر، سین کے کسرہ اور فتحہ کے ساتھ، جمعنی صلح ، تو آپ بھی اس کے لئے آمادہ ہو جائیے ، اور ان سے معاہدہ کر لیجئے ، ابن عباس وَضَافَانُهُ اَتَعَالِا ﷺ نے فرمایا یہ تھم آیت سیف سے منسوخ ہے، اور مجاہد نے کہا یہ آیت اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لئے کہ بیہ بنی قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اوراللّٰہ پر بھروسہ کرویقیناً وہ باتوں کا سننے والا (اور) کا موں کا جاننے والا ہےاورا گروہ (صلح ہے) دھوکے کا ارادہ رکھتے ہوں تا کہ وہ آپ کے مقابلہ کی تیاری کرسکیں، تو یقیناً تمہارے لئے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدداورمومنین کے ذریعہ کے گئا ئید کی اورعداوت کے بعدان کے دلوں کو جوڑ دیا ،اورا گرتم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کرڈالتے تو بھی ان کے قلوب وہیں جوڑ سکتے تھے کیکن اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے شک وہ اپنے حکم پر غالب با حکمت ہے کوئی شنی اسک کے حکم سے خارج نہیں اے نبی تمہارے لئے اور تمہاری ا تباع کر نیوا لےمومنین کیلئے اللہ کافی ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قِوْلَكُ ؛ أَفْلَتَ، (افعال) ربابونا، حجورٌ نا، راه فرارا ختياركرنا، إنف النهال ، پيث چلنا (اسهال) انف الدي مهوا خارج مونا، انفلت الشي فلتَة، اي بعتةً، احِيا تك تكانا ـ

فِيْكُولَكُونَ ؛ لا تَحْسَبَنَّ ، يه آپ الله الله كوخطاب متعدى بدومفعول إول اللذين كفروا جواور ثاني سَبقوا جمله موكر ہ،الله،سبقوا كامفعول ہے،قرينه مقام كى وجہ ہے حذف كرديا گيا ہے جس كومفتر علام نے ظاہر كرديا ہے،اورا يك قرأت مين تحسّبَنَّ، ياء كماتھ إلى صورت مين يَحْسَبَنَّ كامفعول اول محذوف موگا،اى لا يَحْسَبَنَّ اللذين كفروا انفسهم سابقین الله، ایک قراءت میں انَّهم، ہمزہ کے فتھ کے ساتھ ہاں صورت میں لام مقدر ہوگای لِأنَّهم.

فِيُولِكُنَّ ؛ مصدرٌ ، رِباط الخيل مين ، رِباط مصدر بمعنى مفعول باى البحيل المربوط، جهادك لئ تيار بند هے رہے والے گھوڑے، رباطٌ كاعطف قوقٌ برعطف مصدرعلى المصدر ہے۔

- ﴿ [نَعَزُم بِبَاشَرِن] >

قِولَلْ ؛ فَاجْنَحْ لَهَا.

مَيْ وَكُولِ اللهِ عَلَى مَمِيرِ سِلْمٌ كَا طرف راجع ہے جو كہ ذكر ہے، اور ضمير مؤنث ہے شمير اور مرجع ميں مطابقت نہين ہے۔ جَجُولِ اللہِ عَلَيْ مَكِن فَقِيض يعنى حوبٌ كا اعتبار كرتے ہوئے ضمير كومؤنث لا يا گيا ہے حَرِّبٌ مؤنث ساعى ہے۔ فِيْ وَكُولِ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَا يَكِ سوال كا جواب ہے۔

مَنْ <u>خُوال</u> ، سوال بیہ ہے کہ حَسْبُكَ اللّٰہ ، میں مصدر کا حمل ذات پرلازم آرہا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ جِچُول شِئے: مصدر بمعنی اسم فاعل ہے لہٰذااب کوئی اعتراض نہیں ،مفتر علاّ م نے حَسبُك كی تفییر کافیك ہے کر کے اشارہ کردیا

كەمصدر بمعنى اسم فاعل ہے۔ چَوَلَ كَنَى ؛ الْإِحْنُ الإِحْلَةُ ، كى جمع ہے پوشیدہ دشمنی ، كینہ ، اَحِنَ اَحْلًا (س) پوشیدہ دشمنی رکھنا۔

### تفسيروتشئ

ولا یخسکنَّ الَّذِیْنَ کفروا النع اس آیت میں اس واقعاتی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیاہے کہ اہل کفرتو تمہارے اور تمہارے دین کے دشمن رہیں گے ہی ، حق و باطل کفروا کا معرکہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے ، لہذاتم اس سے مقابلہ کے لئے ہمیشہ تیاررہو، اس کی طرف سے ہر گز غفلت نہ برتو ، اور اپنے پاس وہ سامان رکھوجس سے ان پر ہیبت طاری ہوتی رہے اور ان کے دل د ملتے رہیں۔

ان کے دل دہلتے رہیں۔ مطلب بیہ کہتمہارے پاس ایک مستقل فوج ہمہ وقت تیار ڈنی جا ہے تا کہ پوقت ضرورت فوراً جنگی کارروائی کرسکو، بیر نہ ہو کہ خطرہ سر پرآنے کے بعد گھبرا ہٹ میں جلدی جلدی رضا کاراوراسلحہ وسامانِ (سدجع کرنے کی کوشش کرواوراس دوران ڈشمن اپنا کام کرجائے۔

## شمن کے مقابلے کی تیاری:

وَاَعِدَ والَهُمْ مَااسْتَطعتم مِنْ قوقِ النح میں سامان حرب وضرب سے اپنی مقد ورکھر ہروقت تیارر ہے کی کھلی تا کید بلکہ حکم ہے آیت میں، قوق، کالفظ استعمال ہوا ہے یہ لفظ ہر سم کی قوق کوعام ہے خواہ عَدَ دِی قوت ہویا آلات حرب کی، یہاں تک کہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ بڑھے ہوئے ناخن بھی اس میں داخل ہیں (ماجدی) اگر چہ حدیث شریف میں قوق کی تفسیر تیراندازی سے کی گئی ہے۔ (صحیح مسلم کتاب الامارہ باب فضل الرمی والحث علیه)

چونکہ آنخضرت ﷺ کے دور میں تیراندازی ایک بڑا جنگی ہتھیا راور نہایت اہم فن تھا جس طرح اس دور میں گھوڑے جنگ کے لئے ناگز برضر ورت تھے لیکن اس ترقی یافتہ اور شینی وسائنسی دور میں ان کی وہ افا دیت نہیں رہی اسلئے وَ اَعِستُہُوا لھسمر مَااسْتطعتھ، کے تحت آج کل کے جنگی ہتھیا رمثلاً میزائیل، راکٹ، ٹینک، جنگی جہاز اور بم کی تیاری ضروری ہے۔

﴿ (نِمَزَم پِبَلشَهُ اِ

## صاحب روح المعانى كى صراحت:

صاحب روح المعانی نے اس آیت کے تحت بندوق کا ذکر صراحت کے ساتھ کیا ہے اگر مرحوم آج بقید حیات ہوتے تومشینی گنوں اور طیاروں اور ٹینکوں ، جنگی جہازوں اور ہائیڈ روجن بموں اور ایٹم بموں وغیرہ کا عجب نہیں کہ ذکر کر دیتے ، ایسی ہی تصریح رشید رضام صری کے یہاں ملتی ہے۔

واطلاق الرمى فى الحديث يشملُ كل ما يُرمى به العدو من سهم او قذيفة منجنيق أو طيارة او بندوقية او مِدْفع وغير ذلك، وإن لمريكن كل هذا معروفًا فى عصره صلى الله عليه وسلم فان اللفظ يَشتمله. (المنان)

فالواجب على المسلمين في هذا العصر بنص القرآن صنع المدافع بانواعِها والبنادق والدبابات والطيارات وانشاءِ السُفُن الحربيةِ بانواعِها. (المنار)

#### آیت کا خلاصه:

آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اسلامی حکومت کو ہمہ وقتی تیاری ڈھنوں سے مقابلہ کی رکھنی جا ہے ،اور بیہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ندکورہ تمام ساز وسامان عملاً کیونکرممکن ہے؟ جب تک کہ خودمسلمانوں کے پاس انجینیر اور دیگر ماہرین فن نہ ہوں۔

و آخرین من در به هر، لا تعلمونهم الله یعلمهم ، اس آیت ملک اثاره ہان کا فرول کےعلاوہ جن سے تمہارا سابقه پڑتار ہتا ہے ان کے علاوہ اور بھی قومیں ہیں جوتمہارے علم میں نہیں ، مگر اللہ کے علم میں ہیں کہ بھی ان سے تمہاری مُد بھیڑ ہوگی اس میں مجوسی اور روم کی مسیحی قومیں تو شامل ہیں ہی ان کے علاوہ قیامت تک آنیوالی تمام صیبہونی قوتیں بھی شامل ہیں۔

## حضرت تفانوى رَخِمَنُ لللهُ تَعَالَىٰ كَى رائے كرامى:

حضرت نے فرمایاان آیتوں میں جو تد ابیر حرب وسیاست بتائی گئی ہیں ان سے صاف دلالت اس امر پر ہورہی ہے کہ بیہ سیاسی تدبیریں بڑے سے بڑے کمالات باطنی کے بھی منافی نہیں ،جیسا کہ غالی وناقص صوفیہ نے خیال کیا ہے۔ (ماحدی)

### انقاق في سبيل الله:

وَمَا تُنْفِقُوا مِن شیءَ فی سبیل الله النج نفس کومال خرج کرنے میں تنگی اور بخل کی ایک بڑی وجہاس خیال سے پیدا ہوتی ہے کہ یہ مال ضائع ہور ہاہے اور اس کے معاوضہ میں کچھ حاصل نہ ہوگا ، اس آیت نے اس خیال کی جڑ ہی کاٹ دی ، اور

(مَنزَم پِبَلشَهُ إِنَّ عَنْزَم پِبَلشَهُ إِنَّ عَنْزَم پِبَلشَهُ إِنَّ عَنْ الْمَالِيَّ إِنَّ الْمَالِيَّ إِنَّ الْمَالِيَّ إِنَّ الْمَالِيَّ إِنَّ الْمَالِيَّ إِنَّ الْمَالِيَ إِنَّ الْمَالِيَّ إِنَّ الْمَالِيَّ إِنَّ الْمَالِيَّ إِنَّ الْمَالِيَ إِنَّ الْمَالِيَّ إِنْ الْمَالِيَّ إِنْ الْمَالِيَّ إِنْ الْمَالِيَةُ عِلْمَ الْمَالِيَّ إِنْ الْمَالِيَّ إِنِي الْمُلْقِيلُ إِنْ الْمَالِيَ عَلَيْ الْمَالِيَ عَلَيْكُ إِلَيْ الْمُلْقِيلُ إِنْ الْمَلْقُ عَلَيْكُ إِلَيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُلْقِيلُ إِلَيْنِ الْمِنْ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِيلُ إِلَيْنِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُلْقِيلُ عِلْمُ الْمِنْ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِيلُ أَلْمُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلْمُ الْمُلْفِي عَلَيْكُ الْمُلْقُ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقُ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ عِلْمُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُ الْمُلْقِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ الْمُلْعِلِي عَلَيْكُولِ عِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْعِلِي عَلَيْكُولِ عِلْمُ لِلْمُلْمِلُ عِلْمُ لِلْمُلْمِ عِلْمُ لِلْمُلْمِلِي عِيلِي عَلَيْكُولِ عِلْمُ الْمُلْمِلِي عَلَيْكُولِ عِلْمُ لِلْمُلْعِلَى عَلَيْكُولِ عِلْمُ لِلْمُلْمِلِي عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عِلْمُ لِلْمُلْمِلِي عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُلِمِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلْمُ لِمُ لِلْمُلْمِلِي عِلْمُ لِلْمُلْعِلِي عِلْمُ لِمِنْ عِلْمُ لِلْمُلِمِ عِلْمُ لِلْمُلْمِلِي عَلَيْكُولِ عِلْمُ لِمِنْ عَلَيْكُولِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عِلْمُ عِلْمِي عَلِيلِي عَلَيْكُ عِلْمُ لِلْمِي عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِلْمِ عِلْمُ لِلْمُ عِلْمِ

اطمینان دلایا ہے کہالٹد کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا مال ضائع نہ جائیگا بلکہ وہاں ( آخرت ) میں پہنچ کر اس ہے کہیں زیادہ اجریا ئیں گے۔

وَانْ جنحوا للسلم فاجنح لَهَا وتوكل على الله انَّه هو السميع العليم يعني الرحالات جنَّك كربجائي صلح کے متقاضی ہوں اور دشمن مائل بھٹلے ہوتو صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھو کا اور فریب ہوتب بھی گھبرانے کی ضروت نہیں اللّٰہ پر بھروسہ رکھیں یقیناً اللّٰہ تعالی دشمن کے فریب ہے بھی محفوظ رکھے گا،لیکن صلح کی بیا جازت ایسے حالات میں ہے کہ جب مسلمانوں کا پہلو کمز ور ہواور صلح میں اسلام اورمسلمانوں کا مفاد ہولیکن جب معاملہ اس کے برعکس ہوتو اس صورت میں صلح کے بجائے وشمن کی قوت وشوکت کوتوڑ تا ہی ضروری ہے''و قاتلو همرحتی لا تکو ن فتنة و یکو ن الدین کله اللّه''.

# مسلمانوں کی بین الاقوامی پالیسی برز دلانه نه ہونی چاہئے:

خلاصہ بیہ ہے کہ بین الاقوامی معاملات میں مسلمانوں کی پالیسی بز دلانہ نہ ہونی چاہئے ، بلکہ خدا کے بھروسہ پر بہادرانہ اور دلیرانہ ہونی جا ہے دشمن جب گفتگوئے مصالحت کی خوا پڑے ظاہر کرے بے تکلف اس کے لئے تیار ہوجانا جا ہے۔

وَ الَّفَ بين قبلوبهم ، المنح ان آيات ميں الله تعالى كے جي ﷺ اورمومنين پرجواحسانات فرمائے ان ميں ايك بڑے احسان کا ذکر ہے وہ بیرکہ نبی ﷺ کی مونین کے ذریعہ مد دفر مائی وہ آپ کے دہت وباز واورمحافظ ومعاون بن گئے ،مونین پر بیہ احسان فرمایا کہان کے درمیان پہلے جوعداوں پھی اسے محبت والفت میں تبدیل فرما کیا پہلے جوایک دوسرے کےخون کے پیاہے تھے اب ایک دوسرے کے جال نثار بن گئے ،خصوصیت کے ساتھ اللّٰہ کا بیضل اوس وخزرج کے معاملہ میں تو سب سے زیادہ نمایاں تھا، بیددونوں قبیلے دوہی سال پہلے تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اورمشہور جنگ بُعاث کو کیجھ زیادہ دن نہیں گذرے تھے جس میں اوس نے خزرج کواورخزرج نے اوس کو گویاصفحہ ہستی سے مٹادینے کا تہیہ کرلیا تھا،ایسی شدید عداوتوں کو دو تین سال میں گہری دوستی اور برادری میں تبدیل کردینااوران متنا فراجز اءکوجوڑ کرایسی بنیان مرصوص بنادینا جیسی نبی ﷺ کے ز مانہ میں صحابہ کرام کی تھی یقیناً انسان کی طاقت ہے بالاتر تھا۔

لَيَاتُهُاالنَّبَيُّ حَرِّضٍ حَبَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ للكفار إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ طَبِرُوْنَ يَغْلِبُوْ أَمِائَتَيْنِ منهم وَإِنْ تَكُنُ بِالياء والتاء مِّنَكُمْ مِّائَةُ يَغُلِبُولَ اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِانَّهُمْ اي بِسَبِ انهم قَوْمُ لِآيفَقَهُونَ® وهذا خبرٌ بمعنى الأمْرِ اي لِيُقَاتِلِ العشرون منكم المائتين والمائةُ الألُفَ ويَثُبُتُوا لهم ثُمَّ نُسِخَ لَمَّا كَثُرُوا بقولِهِ ٱلْكَنَخَقَّفَاللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَالَ فِيَكُمْ ضَعْفًا ۚ بِصْمِّ الضادِ وفتجها عن قتالِ عَشُرَةِ ٱسُثَالِكُمْ فَالْ لَيُكُنُ بالياءِ — = [نصَّزَم پِبَلشَنِ]≥

والتاء سِنكُمْ مِبِائَةُ صَابِرَةٌ يَغُلِبُوْ امِائَتَيْنَ منهم وَانْ يَكُنْ مِنكُمُ الْفَيْنِ بِلِذُنِ اللّه بارَادَتِه وهو خبر بمعنى الأسراى لِتُقاتِلُوا مِثُلَكُمُ وتَثَبَّتُوا لهم وَ اللّهُ مَعَ الصّبِرِينَ ﴿ بعونِه و نَزَلَ لما اَخَذُوا الفِدَاءَ مِن اُسْرَى بدرِ مَاكَانَ لِنِي اَنْ يَكُونَ بالتاء والياء لَهُ اَسُرى حَتَّى يُتُخِنَ فِي الْاَرْضُ يُبَالِغُ فِي قَتْل الكفار تُريدُونَ ايها المؤمِنُون مَاكَانَ لِنِي اَنْ يَكُونَ بالتاء والياء لَهُ اَسُرى حَتَّى يُتُخِنَ فِي الْاَرْضُ يُبَالِغُ فِي قَتْل الكفار تُريدُونَ ايها المؤمِنُون عَرَضَ الدُّنْيَاة حُلامَها باخذِ الفداء وَاللّه يُردُدُ لكم اللّه وَابَعَ بقتلِهم وَاللّه عَرْفُرُكُونَ وهذا مِن الله وَمَا الله وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَفُورُ مَ حِيهُ هُولِهُ فِي مَا مَن الفداء عَذَا الْ عَنافِه وَاما مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ عَلَيْهُ وَلَي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْمَتُهُ وَلَي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلْوالللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاسُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

ت جي اے نبی! مونين کو کفارے جہاد کرنے کا شوق دلاؤ،اگرتم میں ہیں صبر کرنے والے ہوں گے تو ان میں ہے دوسو پر غالب رہیں گے،اورا گرتم میں سوصبر کرنے والے ہول گے توایک ہزار کا فروں پر غالب رہیں گے اس سبب سے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں (یسکن) یاءاور تاء کے ساتھ ہے،اوریہ خبر جمعنی انشاء ہے بعنی تم میں ہے بیں کودوسو کے ساتھ قبال کرنا چاہئے، اورسوکو ہزار کے ساتھ،اوران کے مقابلہ میں گاہت قدم رہو، پھر جب (مسلمانوں) کی تعدا دزیادہ ہوگئی تو اللہ کے قول (اُلْسُنْ) ہے منسوخ کردیا گیا، (اچھا)اب اللہ تمہارابو جھ ہلگا کرنا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہتم میں ناتوانی ہے اپنے سے دس گنا سے مقابلیہ کرنے میں ، (ضعفًا) ضاد کے ضمہ اور فتحہ کے ساتھ ہے ، پہل گئی میں سے صابر سوہوں گے توان کے دوسو پر اللہ کے حکم سے غالب رہیں گے پیخبر جمعنی امر ہے، یعنی اپنے سے دو گنا کا مقابلہ کرو، اور النا کے مقابلہ میں ثابت قدم رہو، اللہ مدد کے ذریعیہ صابرین کے ساتھ ہے ( آئندہ آیت ) اس وقت نازل ہوئی کہ جب بدر کے قید ایوں کا فدیہ لے لیا، مسی نبی کے لئے بیزیبا نہیں کہاس کے ہاتھ میں قیدی ہوں (یے کو ن) یاءاور تاء کے ساتھ، جب تک کہوہ زمین میں دشمنوں کواچھی طرح کچل نہ دے یعنی کا فروں کے قبل میں مبالغہ نہ کر لے ، اے مومنوتم فدیہ لے کر دنیا کا حقیر مال جا ہتے ہواوراللہ تمہارے لئے آخرت لعنی اس کا ثواب حیا ہتا ہے اور اللہ زور آور، طاقتور ہے اور بیہ اِمّا منّا بعد و امّا فداءٔ سے منسوخ ہے، اور اگر الله کا نوشته غنائم کے حلال ہونے اور قیدیوں کے (فدیہ) کے تمہارے لئے حلال ہونے کا پہلے سے نہ لکھا گیا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزاد بیجاتی ،للبذاجو مال تم نے غنیمت کے طور پرلیا ہےا سے کھاؤ کہوہ حلال اور پاک ہےاوراللہ سے ڈرتے رہویقیناً اللہ در گذر کرنے والا ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالِيلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ

قِحُولَ ﴾ : خَبَرٌ بِمَعْنَى الأَمْرِ بِهِ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض: بیہے کہ مِائةً یَغْلبون الفًا من الّذین تحفروا میں خبردی گئی ہے کہ ایک سوصا برمسلمان ایک ہزار کا فروں پر غالب ہو جاتے ہیں،اوراللہ تعالی کی خبر میں کذب یعنی خلاف واقعہ ہو نیکا امکان واحتمال نہیں ہے حالانکہ بعض او قات مساوی ہونے کی صورت میں کا فربھی غالب آتے ہیں۔

جِحُلُثِيْ: خبر جمعنی امر ہے اور امر میں کذب کا احمال نہیں ہوتا۔

فِيَوْلِنَى : أَلْنُنَ خَفَّفَ اللَّه وعَلِمَ أنّ فيكمرضُغْفًا ، يهال بيسوال بيدا موتا ب كعلم بالضعف كو الآن كساته مقيّد کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کوعلم بالحادث نہیں ہے۔

جِهُ لَيْئِ: الله تعالی کاعلم حادث کے ساتھ بے شک متعلق ہے لیکن قبل الوقوع اس اعتبارے کہ سَیَقَعُ اوروا قع ہونے کے بعد اس اعتبارے ہے کہ بانہ یقع.

فِحُولِكُ : الحُطام بالضمر، حقير شي قليل مال، ريزه وشكته-

قِعُولِ ﴾: ای ثوابَها، حذف مضاف میں اسوال کاجواب ہے کفس آخرہ توہرایک کے لئے ثابت ہے پھریسرید لکھر الآخرة كى كياتخصيص ہے۔

# تِفَسِيرُوتَشِينَ

ياتها النبي حَرِّضِ المؤمنين على القتالِ (الآية) تحريض كمعنى ترغيب اور شوق دلانے كے بيں چنانچاى كے مطابق نبی ﷺ جنگ ہے پہلے صحابہ کو جنگ کی ترغیب دیتے اور اس کی فضیلت بیان فرماتے تھے، جیسا کہ بدر کے موقع پر جب مشرکین اپنی بھاری تعداداور بھر پوروسائل کے ساتھ میدان میں آموجود ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا۔

## جهاد کی فضیلت:

ایسی جنت میں جانے کیلئے کھڑے ہو جاؤ جس کی وسعت آ سانوں اور زمین کے برابر ہے،ایک صحابی عمیر بن حمام رَضَالْلُهُ تَعَالِكَ نُے عرض كيا اس كى وسعت آسانوں اور زمين كے برابر؟ آپ ﷺ نے فرمايا ہاں،اس پر نَح نَح كہا يعنی خوشی کا اظہار کیا اور بیامید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانیوالوں میں سے ہوں گا؟ آپ نے فرمایاتم جنت میں جانے والول میں سے ہوگے، چنانچےانہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور کھجوریں نکال کر کھانے لگے پھر جو بچیں وہ ہاتھ سے پھینک

دیں،اور کہاان کے کھانے تک زندہ رہاتو بیتو طویل زندگی ہوگی، پھرآ گے بڑھےاور دادشجاعت دینے لگے حتی کہ عروس شهاوت سے ہمكنار ہو گئے دَضِيَا للّٰهُ تَعَالِيُّكُ ۔ (صحيح مسلم كتاب الاماره)

اِن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مِائتین آیت نمبر۲۵اور۲۹ میں مسلمانوں کے لئے ایک جنگی قانون کاذکر ہے کہ مسلمان کو کس حد تک وحمن کے مقابلہ میں جمنا فرض اور اس سے ہٹنا گناہ ہے،اگرتم میں ہیں آ دمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گےتو دوسو پر غالب آ جائیں گے اورا گرسوہوں گےتو ایک ہزار کا فروں پر غالب آ جاؤ گے بیعنوان اگر چے خبر کا ہے مگرمقصد حکم ہے کہ سومسلمانوں کوایک ہزار کے مقابلہ میں بھا گنا جائز نہیں ،خبر کاعنوان رکھنے میں مصلحت یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل اس خوشخری ہے مضبوط ہوجائیں۔

اس کے بعد کی آیت میں اس حکم کوآئندہ کے لئے منسوخ کر کے دوسراحکم بید یا گیا کہ اب اللہ تعالی نے تخفیف کر دی اورمعلوم کرلیا کہتم میں ہمت کی کمی ہے تو اگرتم میں کے سوآ دمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ دوسو پر غالب آ جائیں گے،اس کا مقصد بھی بیہ ہے کہ سومسلمانوں کو دوسو کے مقابلہ سے بھا گنا جائز نہیں ہے، پہلی آیت میں ایک مسلمان کو دس کے مقابلہ ہے گریز نا جائز تھا،اس آیت میں ایک کورو کے مقابلہ میں گریز ممنوع قرار دیا گیا ہے اور یہی آخری حکم ہے جو ہمیشہ کے لئے جاری اور باقی ہے۔

ہیں۔ سے جاری درجات ہے۔ یہاں بھی امر کو بعنوان خبر اورخوشخبری بیان فر مایا ہے جس میں اشکار ہو ہے کہ ایک مسلمان کو دو کا فروں کے مقابلہ میں جمنے کا حکم معاذ اللّٰہ کو کی ظلم یا تشد دنہیں بلکہ مسلمانوں میں ان کے ایمان کی وجہ کے وہ تو ہے رکھدی ہے کہ ان میں ایک کم از کم دو کے برابرتو ہوتا ہی ہے۔

مگر دونوں جگہاں فنخ ونصرت کی خوشخبری کو ثابت قدمی کی شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔

ما كان لىنبى ان يكن له أَسُوىٰ (الآية) آيات مذكوره كاتعلق غزوهُ بدركايك خاص واقعه ہے ہے لہذاان كى تفسير ہے پہلے مختصر طور پراس واقعہ کو بیان کرنا ضروری ہے۔

#### غزوهٔ بدر کے واقعہ کا خلاصہ:

واقعہ بیہ ہے کہغز وۂ بدراسلام میں سب سے پہلاغز وہ ہے اور بیغز وہ احیا نک پیش آیا تھا،اس وقت تک جہاد سے متعلق احکام کی تفصیل قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھی مثلاً جہاد میں اگر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے تواس کا کیا کیا جائے ، دشمن کے سیاہی قبضے میں آ جا نمیں توان کا کیا کیا جائے۔

مال غنیمت سابق انبیاء کی شریعتوں میں حلال نہیں تھا بلکہ پورا مال جمع کر کے ایک جگہ رکھدیا جاتا تھا دستورالہی کے مطابق

آ سان ہے آگ آتی اورا ہے جلا کرخاک کردیتی ، جہاد کے مقبول ہونے کی یہی علامت مجھی جاتی تھی اگر آ سانی آ گ جلانے کے لئے نہ آئے یہ جہاد کے نامقبول ہونے کی علامت مجھی جاتی تھی۔

تصحیح بخاری ومسلم کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کوعطا نہیں ہوئیں ،ان میں سےایک ریجھی ہے کہ کفار سے حاصل ہونے والا مال غنیمت کسی کے لئے حلال نہیں تھا مگرامت مرحومہ کے کئے حلال کردیا گیا، مال غنیمت کااس امت کیلئے حلال ہونا اللہ تعالی کے علم میں تو تھا مگرغز وۂ بدر کے واقعہ تک اس کے متعلق کوئی وحی آنخضرت مِنْ فَقِينَا اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللّلْلُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لَوْلا كتابٌ مِن الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ (الآية) لـولا كتاب من الله سبق (يعنى نوشة البي) ـــ كيامراو ٢٠٠٠ ال میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ،صاحب روح المعانی نے اس کے حیار معنی لکھے ہیں۔

- ان لا يعذب قوما قبل تقديم ما يُبَيّن لهم امرًا او نهيًا ، يعنى الله تعالى سي قوم كواسكا وامر ونواى كاحكام واصح کرنے سے پہلے عذاب نہیں دیں گے بینی بیہ بات لوح محفوظ پرلکھی ہوئی ہے۔
- 🗗 او مخطی فی مثل هذا الا جنهاد ، یعنی لوح محفوظ میں به بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اجتہادی مسائل میں مخطی (خطا کرنے والے ) سے مؤاخذہ نہیں ہوگا جیسا کہ غزوہ کے لگ غیبمت کے بارے میں اجتہادی غلطی ہوئی۔
- 🗗 اس جماعت ( قوم ) کو (عمومی )عذاب میں مبتلانہیں کیا جائیگا جس میں آنحضرت ﷺ ہوں گے یہ بات لوح محفوظ ميں الله على الله على الله يعذبهمرورسول الله ﷺ فيهم''.
- 🕜 اللبركوعذابْبين وياجايگا،ان لا يعذب اهل بدر رضى الله تعالى عنهم قدروى الشيخان وغير هما، كما في قصة حاطب بن ابي بلتعه و كان قد شهِدَ بدرًا.
- وقيل هو أنّ الفدية اللّتي اخذوها ستصير حلالًا لَهُم ، يعنى لوح محفوظ ميں بيات اللهي مولَى ہے كه قيد يول كا فديه ليناتمهار ك ليَعنقريب حلال كرديا جائيًا، واعترض بأن هذا لا يصلح أن يعد من موانع مساس العذاب فاتَّ الحِلِّ اللاحق لا يرفع حكم الحرمة السابقة كما ان الحرِمة اللاحقة، في الخمر مثلًا لا ترفع حكم الاباحةِ السابقةِ، كما يدل عليه قوله سجانه "لَمَسَّكُمْ فيما اَحَذْتم عذابٌ عظيمٌ".

(روح المعاني ص ٥٠ سورة الانفال)

نمبریانج کی تاویل جس کوصاحب روح المعانی نے اخیز میں اور قبل سے بیان کیا ہے جوضعف کی طرف مشیر ہے، اکثر مفسرین نے مذکورہ آیت کی جوتا ویل وتفسیر حضرت ابن عباس کی روایت کی بنا پر کی ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جنگ بدر میں قرایتی لشکر کے جولوگ گرفتار ہوئے تھےان کے بارے میں بعد میںمشورہ ہوا کہان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ حضرت ابو بکر ≤[نصَّزَم پِبَلشَرِن]≥

رَضَانَتْهُاتَغَالِظَةُ اور دیگر بہت سے صحابہ رَضَوَاللّٰهُ تَعَالَطْنُهُمْ کی رائے بیھی کہ فیدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اور حضرت عمر اور سعد بن معاذ تَضَعَلَقُكُةُ تَعَالَاعِنْهُا كَي رائے بیٹھی کُفْل کر دیا جائے ، نتیجہ ریہ ہوا کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت ابوبکر رَضَحَافَلُهُ مُعَالِكُ کی رائے کو پہند فر ما کرفند پیے لے کرقیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کرلیا ،اس پراللہ تعالیٰ نے بیآ بیتی بطور عتاب نازل فر ما نیں مگریہ بات حل طلب رہ جاتى ہے كەاس آيت كى تاويل كى صورت كيا ہوگى لىو لا كتابٌ مىن الله سَبَقَ، يعنى نوشتەاللى اگر پہلے نەلكھا جاچكا ہوتا'' كاكيا مطلب ہوگا؟ روح المعانی نے اس جملہ کے پانچ مطلب بیان کئے ہیں کسی نے کہا کہ اس سے مراد تقدیرالہٰی ہے یا یہ کہ اللہ تعالی پہلے ہی بیارادہ کر چکاتھا کہ مسلمانوں کے لئے بیغنائم حلال کردے گا۔

اس پرصاحب روح المعاني تحرير فرماتي بين "واعترض بان هذا لا يصلح ان يعد من موانع مساس العذاب السخ"، لعنی آئندہ حلال کرنے کاارادہ فر مانانز ول عذاب کے لئے مانع نہیں ہوسکتااسلئے کہ ل لاحق حرمتِ سابقہ کے حکم کومرتفع نہیں کرسکتا (بعنی) ہونے والی بیوی (منگیتر) قبل از نکاح اسلئے حلال نہیں ہوسکتی کہ وہ آئندہ بیوی ہونے والی ہے،اور بیابیا ہی ہے کہ جیسا حرمت لاحقہ (آئندہ حرام ہونے والی) اباحة سابقہ کومرتفع نہیں کرسکتی یعنی شراب چونکہ حرام ہونے والی ہے لہذا حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے اس کی اباحث فتم ہوجائے ایسانہیں ہوتا،خلاصہ یہ ہے کہ آئندہ حلال ہونے والی شکی کافبل الحلت استعال موجب عذاب نہیں ہوسکتا، جیسا کہ حرمت کے پہلے جن لوگوں نے شراب پی اس وجہ سے کہ شراب آئندہ حرام ہونے والی ہے مسحق عقاب نہیں ہول گےصاحب روح المعانی نے الکھ اشکال کے چند جوابات لکھے ہیں جو تکلف سے خالی نہیں ہیں،مشہور تاویل کےمطابق صحابہ کرام کا ایسی چیز کو لینالا زم آتا ہے جس کی صلاحہ کے لئے ابھی تشریعی حکم نہیں آیا اس تاویل کو اختیار کرنے کے لئے سب سے بڑی وجہ حضرت ابن عباس دَفِحَانَتُهُ تَعَالِحَثُهُ کی سیجے روایت ہے مگرخبر واحد ہے۔

لـولا كتاب مِنَ الله سبق ،كي ايك دوسري تاويل جس كي رويه مندرجه بالا قباحت لازم نهيس آتي ،وه بيه بح كه جنگ بدرے پہلے سورہ محد میں جنگ کے متعلق جوابتدائی مدایات دی گئی تھیں ان میں فرمایا گیاتھا"ف اِذا لے قیت مراك ذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فإمّا منّا بعد وَامّا فداء حتى تضع الحرب اوزارها.

اس ارشاد میں جنگی قیدیوں ہے فدیہ لینے کی اجازت تو دیدی ً ٹئ تھی کیکن اس کے ساتھ شرط پہ لگائی گڑ تھی کہ پہلے دشمن کی طاقت کوا حچھی طرح کچل دیا جائے پھر دشمن کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے اس فرمان کی روسے مسلمانوں نے بدر میں جولوگ گر فتار کئے اوراس کے بعدان سے جوفدیہ وصول کیا وہ تھا تو اجازت کے مطابق ،مگر علطی یہ ہوئی کہ دشمن کی طافت کو کچل دینے کی جوشر طمقدم رکھی گئی تھی اسے بورا کرنے میں کوتا ہی کی گئی ، جب قریش کی فوج بھا گ نگلی تو مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ غنیمت لوٹنے اور کفار کے آ دمیوں کو پکڑنے میں لگ گیا اور بہت کم آ دمیوں نے دشمن کا کچھ دور تک تعاقب کیا حالانکہ اگرمسلمان پوری طافت

سے ان کا تعاقب کرتے تو قرایش کی طاقت کا ای روز خاتمہ ہوگیا ہوتا ، اسی پراللہ تعالی نے عمّاب فرمایا اور بیعمّاب نبی ﷺ پہنیں ہے بلکہ مسلمانوں پرہے، گویا کہ اس میں اس بات پر تندیہ ہے کہ تم لوگ ابھی نبی کی منشاء اچھی طرح نہیں سمجھے ہو، نبی کا اصل کام پنہیں کہ فدیۓ اور غنائم وصول کر کے خزانے بھرے بلکہ اس کے نصب العین سے جوچیز براہ راست تعلق رکھتی ہے وہ صرف بیہ ہے کہ کفر کی طاقت ٹوٹ جائے مگرتم لوگوں پر بار بار دنیا کا لالچ غالب ہوجا تا ہے، پہلے دشمن کی اصل طاقت یعنی لشکر پر جملہ کرنے کے بجائے قافلہ پر جملہ کرنا چاہا، پھر دشمن کا سرکیلئے کے بجائے مال غنیمت لوٹے میں اور قیدی پکڑنے میں لگ گئے، پھر غنیمت کی تقسیم پر جھکڑنے کے بجائے مال غنیمت لوٹے میں اور قیدی پکڑنے میں لگ گئے، پھر غنیمت کی تقسیم پر جھکڑنے کے بائے فدیہ وصول کرنے کی اجازت نہ دے چکے ہوتے تو اس پر جہیں سخت سز ادیے ، خیر اب جو پچھتم نے کیا ہے وہ کھالومگر آئندہ ایسی روش سے بچھتے رہوجو خدا کے زد یک ناپ ندیدہ ہے۔

تر ندی، نسائی وغیرہ کے حوالہ ہے حضرت علی وضائفاً انظافیہ ہے بھی اس حدیث کی تا ئید ہوتی ہے، کہ جب صحابہ کرام کا بدر کے قید یوں سے فدید لینے کا ارادہ مضبوط ہو گیا تو حضرت جبرئیل علاق کالٹیکا کالٹیکا اللہ تعالی کا پیغام سنایا کہ اگر ان ستر قید یوں سے فدید لیا جائے گا تو اسلام کی پہلی لڑائی میں بیفدید اللہ کی مرضی کے موافق نہیں ہے اسلئے اس فدید کا معاوضہ یہ ہوگا کہ آئندہ لڑائی میں لشکر اسلام کے ستر آ دمی شہید ہوں گے چنا نچہ تیرہ مہینے بعدا حد کی لڑائی میں اس کا ظہور ہوا کہ اس لڑائی میں لشکر اسلام کے ستر آ دمی شہید ہوئے

يَانَّهُ النَّهُ عَنْرُامِهُمُ اللَّهُ عَنْرُونَكُمْ مِن الفداء بان يُضعفه لكم في الدنيا (يُنْيَعَلَمُ اللهُ فَانُونِكُمْ فَيْ الخَوْ وَيَغْفِلْكُمْ ذُنُوبُكم وَاللهُ عَفُورٌ وَحَدَمُ وَاللهُ عَفُورٌ وَحَدَمُ وَاللّهُ عَنْولا الله عَلَيْ اللهُ عَفُورٌ وَحَدَمُ وَاللّهُ عَنْولاً وَاللّهُ عَنْولاً وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْولاً وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْولاً وَعَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

— ﴿ (زَمَزُم بِبَلشَنِ ] >

وَهَاجَرُوْاوَجَاهَدُوْامَعَكُمُ فَاُولَلِكَ مِنْكُمْ ايها المهجرون والانصارُ وَالوَلُواالْرَدَامَ ذو والْقَرَابَاتِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضِ وَهَاجَرُوْاوَرُوْاالْرَدَامَ ذو والْقَرَابَاتِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضِ فَى الارثِ من التَّوَارثِ بالايمان والهجرةِ المذكورةِ في الايةِ السابقةِ فِي كِتْبِاللّهِ اللهِ الموحِ المحفوظِ إِنَّ اللهُ يَكِلِّ مَنْ عَلِيمُ ومنه حكمةُ الميراث.

ت اے نبی ان لوگوں ہے کہوجوتمہارے قبضہ میں قید ہیں اورا یک قراءت میں اَسْدِ کی ہےا گراللّہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا (بیعنی ایمان واخلاص) تو جو کچھتم سے فدیہ کے طور پرلیا ہے اس سے زیادہ دے گا اس طور پر کہ دنیا میں تم کواس کا دوگنا دے گا اور آخرت میں تم کوثواب دے گا ، اور تمہارے گنا ہوں کومعاف کردے گا ، الله براغفور رحیم ہےاوراگریہ قیدی اپنی کہی ہوئی بات (اِظہار اسلام) میں خیانت کرتے ہیں تو یہ لوگ بدر ہے پہلے الله کے ساتھ کفرکر کے خیانت کر چکے ہیں آخراس نے تم کوان پر بدر میں قبل وقید کے ذریعہ قدرت دیدی اگرانہوں نے پھرالیی حرکت کی توان کوالیی ہی تو قع رکھنی جا ہے ، اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں باخبراور اپنی صنعت کے بارے میں با حکمت ہے جولوگ ایمان لائے اور ہجر ک کی اور اپنی جان و مال سے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا اور وہ مہاجرین ہیں ، اور جن لوگوں نے نبی کوٹھ کا نہ دیا اور مدد کی اور وہ انصار ہیں وہی دراصل ایک دوسرے کے نصرت اورارث میں ولی ہیں اوروہ لوگ جوایمان تولائے کیکن ہجرت نہیں کی تمہاری ان کے پاتھ کوئی ولایت نہیں (وَ لایة) واؤ کے کسرہ اور فتحہ کے ساتھ ہے،للبذاان کےاورتمہارے درمیان نہ تو ارث ہےاور نہ ان کا مالی غنیمت میں کوئی حصہ ہے، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں ،اور بیتکم آخرسورت سے منسوخ ہے ،البتہ اگر وہتم ہے دین کیلبارے میں مدد طلب کریں تو تمہارے او پرلازم ہے کہ کفار کے مقابلہ میں ان کی مدد کروسوائے ان لوگوں کے مقابلہ کے کہان کے اور تمہارے درمیان عہد ومیثاق ہے توان کے مقابلہ میں (مسلمانوں کی )مدد نہ کرواوران سے کئے ہوئے عہد کو نہ توڑو، جو کچھتم کررہے ہواللہ اسے خوب دیکھتا ہے اور کفار آپس میں ایک دوسرے کے نصرت اور ارث میں ولی ہیں لہذا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی ارث نہیں ہے اگرتم ایسانہ کرو گے تعنی اگرتم مومنین کی حمایت اور کا فروں سے قطع تعلق نہ کرو گے تو ملک میں کفر کی قوت اور اسلام کے ضعف سے زبر دست فساد ہریا ہو جائیگا ،اور جولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیااورجنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی یہی لوگ سیچے مومن ہیں ان کیلئے مغفرت ہےاور جنت میں عزت کی روزی ہے اور جولوگ ایمان وہجرت کی طرف سبقت کرنے والوں کے بعدایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ملکر جہاد کیا تو اےمہا جرواوراےانصار وہتم میں ہے ہیں اور قر ابتدار ارث اور توارث میں ایمان اور سابقہ آیت میں ہجرت مذکورہ کی وجہ ہے بعض بعض ہے اولی ہیں اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں یقیناً اللہ ہر چیز کا جانبے والا ہے اور اسی میں سے میراث کی حکمت ہے۔

# عَجِقِيق اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلَّا اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قِوَّوُلْكُ : بَآخِرِ السُّوَّرةِ اى، واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض. قِوَلْكُ : مِنْ بَعْدُ اى بعد الحديبيةِ وقبل الفتح.

## تِفَسِّيرُوتَشِ حُتَ

### شان نزول:

یاتیها الندی قبل لسمن فی ایدیکمر من الاسری اکثر مفسرین کا کہناہے کہ بیآیت حفزت عباس تفحالات کے بارے میں نازل ہوئی، بدر کے قیدیوں میں دیگر مشرکین کے ساتھ حضزت عباس آنخضرت میں نازل ہوئی، بدر کے قیدیوں میں دیگر مشرکین کے ساتھ حضزت عباس آنخضرت میں قادر کے موقع پر جنگی خرچ کے لئے اپنے ہمراہ تقریبًا سات سوسونے کی گنیاں (اشرفیاں) ساتھ لے کر چلے تھے اور ابھی وہ خرچ ہونے نہ پائی تھیں کہ گرفتاری کئے گئے۔

قادہ کہتے ہیں کے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جب مرتد ہوکر مشرکوں کے لگیا تو یہ آیت نازل ہوئی"ان یُویدو احیانتك فقد خانو اللّٰه من قبلُ" یہ عبداللہ بن سعد وہی ہے جو مسلمان ہوکر کچھ دنوں تک گاتب وحی رہااور بعد میں مرتد ہوکر مدینہ سے مکہ جا کر مشرکین مکہ سے جاملا، فتح مکہ کے وقت جن آٹھ مر دوں اور چھ عورتوں کوتل کرنے کا حکم ہوا تھا ان میں عبداللہ بن سعد بھی تھا لیکن یہ حضرت عثمان غنی دیوکا نشائق کی اور آنحضرت میں تھا ایکن یہ حضرت عثمان نے اس کی سفارش کی اور آنحضرت میں تھا گئی سفارش منظور فر ما کرعبداللہ بن سعد کی طرح جوکوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرے گا وہ بدعہدی کے جرم میں پکڑا جائےگا۔

فَاعِلَاكِهُ: حضرت على رَضَّا للهُ أَنْ عَلَا اللَّهُ ،حضرت عباس رَضَّا للهُ تَعَالِكَ ، عَشِرا ورحارث كى اولا دكو بنى ہاشم كہتے ہيں ۔

اِنَّ الذین هاجروا وَ جَاهَدُوا باموالهِم وانفسهم فی سبیل الله الخ، مدینه میں آپ ﷺ کے ساتھ دوشم کے مسلمان تھے ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کواپناوطن بنالیا تھا یہ مہا جرکہلائے ہیں اور دوسر بے وہ لوگ جومدینہ کے اصل باشندے تھے اور آنخضرت ﷺ پرایمان لائے تھے، ان لوگوں نے ہجرت سے پہلے آنخضرت ﷺ کومکہ میں آکر مدینہ آنے کی دعوت دی تھی اور ہرطرح کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا کہ جان و مال سے در لیغ نہ کریں گے،

﴿ (مَكْزَم پِبَلشَهُ ا

اگر کفارا آپ پرحملہ آور ہوں گے تو ہم آپ کا دفاع کریں گے، یہ لوگ انصار کہلائے ہیں،ان حضرات نے اپنے دینی بھائی مہاجرین کی جان ومال سے خوب مدد کی اپنے گھروں میں جگہ دی جن کی ہیویاں نہ تھیں ان کے نکاح کرائے ان دونوں گروہ انصار ومہاجرین کی شان میں فہ کورہ آپیں میں ایک دوسر ہے انصار ومہاجرین کی شان میں فہ کورہ آپیں میں ایک دوسر ہے کے وارث ہیں،ای وجہ سے آنحضرت میں تازل ہوئی ہیں، ان ہی کے درمیان مواخات یعنی بھائی بندی کرادی تھی بیدین کے درمیان مواخات یعنی بھائی بندی کرادی تھی بید پنی رشتہ خونی اور نسبی رشتہ سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوا، جب آیت ''او لموا الار حام بعضهم او لئی ببعض'' نازل ہوئی تو وراثت کا بیمارضی انتظام ختم ہوگیا اور وراثت کا قانون نسبی اور از دواجی رشتہ پرمقرر ہوگیا، بیروایت بخاری شریف میں عبداللہ بن عباس بھی کا تھائے گئے الے سے ہے۔

### تركه كالصل ما لك كون؟

اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا ملہ اور جکہت بالغہ کی وجہ ہے مرنے والے انسان کے جھوڑے ہوئے مال کا مستحق اس کے عزیز وں رشتہ داروں کو قرار دیا ہے حالا نکہ اللہ تعقیق تھا، اس کی طرف سے زندگی بھر استعال کرنے، نفع اٹھانے کے لیے انسان کو دے کر عارضی ما لک بنادیا گیا تھا، اس لئے تقاضائے عقل طرف سے زندگی بھر استعال کرنے، نفع اٹھانے کے لئے انسان کو دے کر عارضی ما لک بنادیا گیا تھا، اس لئے تقاضائے عقل وانصاف تو بیتھا کہ مرنے والے کا ترکہ اللہ تعالی کی ملک کی طرف کو جہاتا، جس کی عملی صورت اسلامی بیت المال میں داخل کرنا تھا، جس کے ذریعے تلوق خدا کی پرورش اور تربیت ہوتی ہے گرابیا کرنے بیر ایک تو ہرانسان کے طبعی جذبات کو تھیں گئی جہدوہ جانتا کہ میر امال میرے بعد منہ میری اولا دکو ملے گانہ ماں باپ اور بیوی کو اور پھراس کا نتیجہ بھی طبعی طور پرلازی تھا کہ کوئی شخص اپنا جانتا کہ میرامال میرے بعد نہ میری اولا دکو ملے گانہ ماں باپ اور بیوی کو اور پھراس کا نتیجہ بھی طبعی طور پرلازی تھا کہ کوئی شخص میت و جانفانی نے در سے ناکہ کوئی شخص محنت و جانفشانی نہ کرتا، اور بی ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ پورے انسانوں اور شہروں کے لئے ملکی اور قومی بیداوار گھٹے جانے کی وجہ سے پوری قوم اور پورے ملک کے لئے تا تھی کا باعث ہوتا، اس لئے حق تعالی شانہ نے میراث کو انسان کے رشتہ داروں کا حق قرار دیدیا، بالحضوص الیے رشتہ داروں کا حق جن کے فائدہ بی کے لئے وہ اپنی زندگی میں مال جمع کرتا اور طرح کی محنت مشقت اٹھا تا تھا۔

## اسلام میں دوقو می نظریہ:

اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے اس اہم مقصد کو وراثت کی تقسیم میں سامنے رکھا جس کے لئے انسان کی تخلیق ہوئی ، یعنی اللہ کی اطاعت وعبادت اوراس کے لحاظ سے پورے عام انسان کو دوالگ الگ قومیں قر اردے دیا مومن اور کا فرقر آنی آیت "خلف کھر فصہ نکھر کا فرو منگھر مؤمنٌ" کا یہی مطلب ہے، اس دوقومی نظریہ نے نسبی اور خاندانی رشتوں کو میراث کی حد تک قطع کر دیا

. ﴿ [زَمَّزُم پِبَلشَرِن] > -

کے کسی مسلمان کوکسی کا فررشتہ دار کی میراث ہے کوئی حصہ نہ ملے گا اور نہ کسی کا فرکوکسی مسلمان رشتہ دار کی وراثت میں کوئی حق ہوگا، پہلی دوآ بتوں میں یہی مضمون بیان ہواہے،اور بیٹکم دائمی اور غیرمنسوخ ہے۔

اس کےعلاوہ ایک دوسراحکم مسلمان مہاجراور غیرمہاجر دونوں کے آپس میں وراثت کا ہے جس کے متعلق پہلی آیت میں پیر بتلایا گیاہے کہ مسلمان جب تک مکہ ہے ہجرت نہ کرےاس وقت تک اس کاتعلق بھی ہجرت کرنے والےمسلمانوں ہے وراثت کے بارے میں منقطع ہے، نہ مہا جرمسلمان اپنے غیر مہا جرمسلمان رشتہ دار کا وارث ہوگا اور نہ غیر مہا جرکسی مہا جرمسلمان کی ورا ثت ہے کوئی حصہ پائیگا، ظاہر ہے کہ بیچکم اس وقت تک تھا جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا فتح مکہ کے بعد تو خودرسول اللہ عَلَيْنَا فَي اعلان فرمادياتها، لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح مكه كے بعد ججرت كاحكم منسوخ مو چكا ہے اور اہل شحقيق كے نزويك یہ چکم بھی دائمی اور غیرمنسوخ ہے مگر حالات کے تابع بدلا جاسکتا ہے، جن حالات میں نزول قر آن کے وقت پیچکم آیا تھا اگر کسی ز مانه میں یاکسی ملک میں پھرویسے ہی حالات پیدا ہوجا ئیں تو پھریہی حکم جاری ہوجائیگا۔ (معادف)

توطیح مزید:

مزیدتو ختیجاس کی بیہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ہر مسلمان مردوعور ہے لکہ سے ججرت کوفرض عین قرار دیا گیا تھا ،اس حکم کی تعمیل میں بجز معدود چندمسلمانوں کے سب ہی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آگئے تھے ،اوراس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت نہ کرنااس بات کی علامت بن گیاتھا کہ وہ مسلمان نہیں ،اسی لئے اس وقت غیرمہا جر کا اسلام بھی مشتبہ تھا جسکی وجہ سے مہا جر وغیرمہا جر کی باہمی وراثت كقطع كرديا كياتها\_

اس تقریر سے بیہ بات بخو بی معلوم ہوگئی کہ مہا جروغیرمہا جرمیں قطع ورا ثت کا حکم درحقیقت کوئی جدا گانہ حکم نہیں بلکہ وہ پہلا تھم ہے جومسلم اور غیرمسلم میں قطع وراثت کو بیان کرتا ہے فرق اتنا ہے کہ اس علامتِ کفر کی وجہ سے وراثت سے تو محروم کردیا گیا مگرمحض اتنی علامت کی وجہ ہے اس کو کا فرنہیں قر اردیا جب تک کہ اس سے صریح اور واضح طور پر کفر کا ثبوت

اور غالبًا اسی مصلحت کے پیش نظریہاں غیرمہاجر کا ایک اور حکم ذکر کردیا گیا ہے کہا گروہ مسلمان سے امداد ونصرت کے طالب ہوں تو مہاجرمسلمان کوان کی امداد کرنا ضروری ہے تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ غیرمہا جرمسلمانوں کو بالکل کا فروں کی صف میں نہیں رکھا بلکہان کا بیاسلامی حق باقی رکھا گیا ہے کہ ضرورت کے وقت ان کی امداد کی جائے ،اس سے بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ہرحال میں اور ہرقوم کے مقابلہ میں ان کی امداد کرنامسلمان پر لازم کردیا گیا ہے،اگر چہوہ قوم کہ جس

کے مقابلہ بران کوامدادمطلوب ہےاس ہے مسلمانوں کا کوئی نا جنگ معاہدہ بھی ہو چکا ہو، حالانکہاصول اسلام میں عدل وانصاف اورمعاہدہ کی پابندی ایک اہم فریضہ ہے اس لئے اسی آیت میں ایک اشٹنائی حکم پیجھی ذکر کردیا گیا کہ اگر غیر مہاجرمسلمان مہاجرمسلمانوں ہے کسی ایسی قوم کے مقابلہ پر مدد طلب کریں جس ہے مسلمانوں نے ناجنگ معاہدہ کررکھا ہے تو پھرا پنے وینی بھائی مسلمان کی امداد بھی معاہدہ کفار کے مقابلہ میں جائز نہیں۔

صلح حدیبیہ کےموقع پرایک ایساہی واقعہ پیش آیا تھا جس وقت رسول اللّٰہ ﷺ نے کفار مکہ ہے سکے کر لی اورشرا نُط کی میں بیہ بھی داخل تھا کہ مکہ ہے جوشخص اب مدینہ جائےگا اس کورسول اللّٰہ ﷺ واپس کردیں عین اسی معاملہ میں صلح کے وقت ابوجندل رَضَائِنَهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ كُو كَفَارِ مَكُهِ نَهِ وَيَدِكُرِ حَظِرَ حَظِرَ حَظِرَ كَى تَكْلِيفُون مِين دُ الا ہوا تھا کسی طرح حاضر خدمت ہو گئے اورا پنی مظلومیت کا ا ظہار کر کے رسول اللہ ﷺ سے مدد کے طالب ہوئے آنخضرت ﷺ جورجمت عالم بن کرآئے تھے ایک مظلوم مسلمان کی فریاد ہے کتنے متاثر ہوئے ہوں گے،اس کا انداز ہ کرنا بھی ہرشخص کے لئے آ سان نہیں مگراس تاثر کے باوجودآیت مذکورہ کے حکم کے مطابق ان کی مد دکرنے سے عذر فرما کرواپس کر دیا۔

والبذيين آمينوا ولعريها جروا ، مهاجروا ضاربے علاوہ يہتيرے فريق كاذكرہے بيوہ لوگ ہيں جومسلمان تو ہو گئے مگر ہجرت نہیں کی ،مہاجراورغیرمہاجر کے مابین مالی ورا شے کپاری نہ ہوگی ،البتہ ہجرت کرنے کے بعدآپس میں مالی وراثت جاری ہوگی ہجرت کا وجوب گوبعد فتح مکہ باقی نہیں رہا، تا ہم دارالکفر ہے ہجرت کرنا، ہمیشہاولی اورموجب اجر ہے وقعہ کے انت الهجرة فرضًا حين هاجر النبي عَلَيْهَ الى ان فتح النبي عَلَيْ عَلَيْ مُكَة . (حصاص، ماحدى)

وَ اللَّذِينَ كَفُرُوا بِعَضِهِمُ اولياء بعض ، يهال ولايت كِمعنى الشُّرَّاكَ عَدَاوت كے بين كه يهودونصاري اور مشرکین قریش آپس میں شدید دشمن تھے لیکن رسول اللہ ﷺ کی عداوت میں سب ایک ہو گئے تھے اور بیصورت حال آج تک چلی آر ہی ہے غیر قومیں کیسی ہی ایک دوسر ہے کی دشمن ہوں کیکن اسلام کے مقابلہ میں سب ایک ہوجاتی ہیں۔

لفظ ولی چونکہ ایک عام مفہوم رکھتا ہے جس میں وراثت بھی داخل ہے اور معاملات کی ولایت وسر پرستی بھی اسلئے اس آیت ہے معلوم ہوا کہ کا فرآ پس میں ایک دوسرے کے وارث سمجھے جائیں گے اور تقسیم وراثت کا جو قانون ان کے مذہب میں رائج ہے ان کے درمیان اس کونا فذکیا جائیگا، نیز ان کے بیتیم بچوں کا ولی ہڑ کیوں کے نکاح کا ولی بھی ان ہی میں سے ہوگا،مطلب بیہ کہان کے عائلی مسائل اسلامی حکومت میں خفوظ رکھے جائیں گے۔

إلّا تـفعلوهُ تكن فتنة في الارض و فساد كبير ، الراس فقر بـ كاتعلق، والـذين كفروا بعضهم اولياء بعض ے مانا جائے تو مطلب بیہ ہوگا کہ جس طرح کفارا یک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں اگرتم اے اہل ایمان ، آپس میں ایک

≤ (نِصَّزَم پِبَلشَرِن) > -

دوسرے کی حمایت نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ وفسا عظیم بریا ہوگا ، الا تفعلو ہ تکن فتنہ النح کا تعلق اگر مذکورہ تمام احکام کے ساتھ ہوجوآیت ۲ کے بیماں تک بیان ہوئے ہیں تو اس ارشاد کا مطلب بیہ ہوگا مشلًا بیہ کہ مہاجرین وانصار کوآپس میں ا یک دوسرے کا ولی ہونا جا ہے جس میں باہمی امداد واعانت بھی داخل ہےاور ورا ثت بھی ، دوسرے بیہ کہ اس وفت کے مہاجر وغیرمہاجر کے دِرمیان وراثت کاتعلق نہ ہونا جا ہے مگر دینی رشتہ کی بنیاد پرامداد ونصرت کاتعلق اپنی شرا لط کے ساتھ باقی رہنا جا ہے، تیسر نے بیر کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں ان کے قانون ولایت وورا ثت میں کسی قتم کی دخل اندازی مسلمان کونہیں کرنی جا ہے۔

اگران احکام پڑمل نہ کیا گیا تو زمین میں فتنہ وفساد پھیل پڑے گا، یہ تنبیہ غالبًا اس لئے کی گئی ہے کہ جواحکام اس جگہ بیان ہوئے ہیں وہ عدل وانصاف اورامن عامہ کے لئے بنیادی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان آیات نے بیہ واضح کردیا کہ باہمی امداد واعانت اور وراثت کاتعلق جیسے رشتہ داری پرمبنی ہےا یسے ہی اس میں مذہبی اور دینی رشتہ بھی قابل لحاظ ہے بلکہ نسبی رشتہ پر دینی رشتہ گوتر جیج حاصل ہےاسی وجہ ہے مسلمان کا فر کااور کا فرمسلمان کا وار شنہیں ہوسکتا اگر چہوہ آپس میں نسبی رشتہ سے باپ اور خبلے کی بھائی ہی کیوں نہ ہوں ، اس کے ساتھ ہی مذہبی تعصب اور عصبیت جاہلیت کی روک تھام کرنے کے لئے بیجھی ہدایت دیکے دی گئی ہے کہ مذہبی رشتہ اگر چہقو ی اورمضبوط ہے مگر معاہدہ کی پابندی اس سے بھی زیادہ مقدم اور قابل ترجیح ہے، مذہبی تعصب کے جوش میں معاہدہ کی خلاف ورزی جائز نہیں ، ی طرح سے ہدایت بھی دیدی گئی کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور والٹ ہیں ان کی شخصی ولایت و وراثت میں مدا خلت نہ کی جائے و کیھنے میں تو پیجزئی احکام اور فروعی مسائل ہیں مگر در حقیقت امن عالم کے لئے عدل وانصاف کے بہترین اور جامع بنیادی اصول ہیں اسی لئے اس جگہان احکام کو بیان فرمانے کے بعد ایسے الفاظ سے تنبیہ فرمائی گئی جو عام طور پر دوسرے احکام کے لئے نہیں کی گئی کہ اگرتم نے ان احکام پڑمل نہ کیا تو زمین میں فتنہ اور فساد ہریا ہوجائےگا، ان الفاظ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ بیاحکام فتنہ وفسادرو کئے میں خاص دخل واثر رکھتے ہیں، تیسری آیت میں مکہ ہے ہجرت کرنے والے مہاجرین اور ان کی مدد کرنے والے انصار کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے سچا مسلمان ہونے کی شہادت اوران کی مغفرت اور باعزت روزی کا وعدہ فر مایا گیا ہے۔

چوهی آیت و الندین آمنوا من بعد و هاجروا النج مهاجرین کے مختلف طبقات کا حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر جہان میں بعض لوگ مہاجرین اولین ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے ہجرت کی اوربعض دوسرے درجہ کے مہاجر ہیں جنہوں نے صلح حدیببیے کے بعد ہجرت کی جس کی وجہ سے ان کے اخروی درجات میں فرق ہوگا مگرا حکام دنیا میں ان کا حکم بھی وہی ہے جومہا جرین اولین کاہے کہوہ ایک ووسرے کے دارث ہیں۔

—— ∈ [نَصَّزَم پِبَلشَ ﴿ ﴾ -

واولوا الارحام بعضهمراولی ببعض بیسورهٔ انفال کی آخری آیت ہے اس میں قانون میراث کا ایک جامع ضابطہ بیان فرمایا گیا ہے جس کے ذریعہ اس عارضی حکم کومنسوخ کر دیا گیا جواوائل ہجرت میں مہاجرین وانصار کے درمیان مواخات کے ذریعہ ایک دوسرے کا وارث بننے کے متعلق جاری ہوا تھا۔

الحمداللّه سورهٔ انفال کی تفسیر وتشریح آج بروز جمعه بوقت نو بجے سیح بتاریخ نکم شعبان ۱۳۲۵ جے مطابق ۱۷ کتوبر ۴۰۰۰ یکو پوری ہوئی ،اللّہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ سورۂ تو بہ کی تفسیر وتشریح کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

کیم شعبان ۱۳۵۵ بریم اچه جمعه محمد جمال استاذ دارالعلوم دیوبند هند

MMM. SWEISHOV. OKO